

> منٹی مارائے باپ اور بھائی کے سانے پانسی ارسے بیٹی ہوئی تم آئسیں بند کیے بولتی جاری تنی اور وہ دونوں خاموثی اور خجیدگی سے بن رہے تھے ثی آراک چیش کوئی کا یکی انداز ہوتا تھا۔وہ کانذ پر کلھ کریتاتی تنی ذبان سے بولتی تنی اور تمام حالات د حقائق کو پورے ڈرامائی انداز جی چیش کرتی تنی۔

پھرائی نے آنکھیں کھول ویں۔ باپ کو دیکھ کر کما "با ہوا میں ان می حالات کے چیش نظرچیش گوئی کرتی ہوں کد و منہت رائے کل یمال نئیں آئے گا۔ وہ حراست میں ہے اس پر قمل کا مقدمہ چلتا رہے گا اور میری میہ چیش گوئی بھی درست ہوگی کہ آپ کو باتی تین لاکھ روپے نئیں ملیں گے۔"

پھردہ بھائی کو دیکھ کر ہوئی "ٹی ہارا کی جان! بھائی سرۃ! تو نے ج کما تھا کہ شیلا کے ستارے بڑے شتی مان ہیں۔ و منہت رائے ہار جائے گا اور بچہ شیلا کو مل جائے گا۔ "

پ بے مرتا کے کما سمیری آگد کا بارا او نے جو روداو سائی ہے اگر دود درست ہے توشیلا کو اب طلاق بھی نمیں ہوگ۔ د منہت رائے کے بھانی چ ھنے کے بعد دہی اس کی دولت اور جائیداد کی مالکہ ہوگ۔"

باب سرتھائے ایک برے سے کاغذ پر آئی تر چی کیریں مناما تھا۔ سنکرت کے شہد اور کچھ بندی اعداد لکستا جارہا تھا۔

الگیوں پر بھی گنا تھا بھی بٹی کو گھور کردیکھا تھا۔ پھراس نے کا نفز اور مار کر کو فرش پر رکھ کر کما "بے ڈیک وہ کل نمیں آئے گا۔ لین ونیا کا کوئی جو تئی ہے نمیں بتا سکتا کہ وہ کیوں نمیں آئے گا۔ اس کے قاتل ہوئے کی بیش کوئی کی جائئ تھی لین سے کوئی نمیں بتا سکتا کہ اس نے شراب ٹی ایک واشد کو اس کی بیوی نے قتل کیا اور وہ قاتل کما یا۔ جب قتل ہوا تو طوفانی پارش ہوری تھی اور قتل کرنے والی نے کتے اہتمام اور اصلیا طے وہ قتل کیا تھا۔"

پ پ مردائے کما «میری بہنا اوّا سے بتاری تتی جیسے تیری بند آ محمول کے سامنے وہ قلم جل رہی ہو۔ کیا تیرے اندر پرمیشور بولا ہے؟ اگر ایسا ہے وہم سے نہ جمیا۔ "

و میں کچھ نہیں جمپاؤں گ۔ جب میں کسی کی آواز من کریا کسی کی تصویر کی آتھوں میں جمائک کراپی آتھ میں بند کرتی ہوں تو اس آدی کے پاس اس کے ماحل میں پہنچ جاتی ہوں۔"

وہ دونوں ہاتھ جو ڈکریولی"بایو! شاکری" آپ جانے بھی میں پیچن سے بی ایسی ہوں۔ بہت کم بولتی ہوں جو کمہ دیا اس سے آگے نمیس کموں گی۔"

باب فاس كررات ركدكما مجك مك جواتح

سكور أ ا ضرف فون ير رابله قائم كيا- يحد باتي كيس بران نے دل خوش کردیا۔ اب میں جاہتا ہوں تم دونوں اس علاقے ہے می اور مخلف چیکنڈوں سے عارے دشمنوں کے بھی دوست بن کر دونول سے کما "آؤفون بربات کراو-" با ہر نگلو۔ تم لوگوں نے ہورب اور ا مربکا کا مخترسا سنرکیا ہے۔ اب اور مجمی آلد کارین کررہے اور ان کے ذریعے جاری حکستر مملی ونیا کے ایک سرے سے دو سرے سرے تک محر محر کی سر کو۔ ثی آرائے کیبن میں آگر رہیجور لیا مجراہے کان سے لگا کر کیا۔ اورلائن آف ایکشن کو مجستے رہے۔وہ ہمے دور مد کریول ذہائع نمانے کے مرد وگرم کو اور لوگوں کی محبت اور مکاریوں کو سمجھو۔ محرم! میرا نام تی آرا ہے۔ میں اپنے بھائی بے بے سرا کے ے ماری اعدی کرتے رہے۔ ایا کرنے کے وہ مجی مودول ساتھ آئی موں۔ ہم اسلام تول کرے اس ادارے میں تعلیم وشوار گزار مرحلوں سے گزرد اور تجربات کی بمٹی میں کیتے کیتے ك آلة كارفي رب بى براسرى ئىم يى كھتے رب حاصل کرنا اوریمال کے باشل میں رہنا جا جے ہیں۔" كندن بن جادُ-" ان پانچ برسول على من جائى نے بدى بدى تاكاميال بداشت یے بے سرنا اگرچہ ٹلی پیتی کا علم حاصل نیس کرسکا تا و مری طرف سے آواز آئی "بنی! میں خدا کا ایک عاجز بندہ كيں۔ بنى بنى كام إبول سے مكتار ہوتے رہے۔ اليے اليے ہوں۔ میرا نام علی اسد اللہ حمریزی ہے۔" تہم ایک ممنا اور چند منٹوں تک سائس روکنے کی منتوں نے اس مخطرات سے دوجار ہوئے کہ زعر کی ساتھ چھوڑنے کی اور موت س وہ آوا زینے ی ان کے داغ میں پیچ گئے۔ لیکن سجم میں نہیں مِن آتما عنی پیدا کردی تھی۔ رِ منڈلا لی ری ، لیکن انہوں نے زبردست قرت ارادی ، قوتت بازو اس كے باپ مرنا مماراج نے اپنے كواك برس كے آیا کمال چنج کی ہے۔ اس کے جاردں طرف نوری نور تھا۔ ایک اورب انتاز انت موت كاسخ ميروا-اليي تجوات ك جیب ی مت کدینے والی خوشبو کا احساس مورہا تھا۔ دھو تھی کی کیے تبت کے ای لاسہ مندر میں ممالامہ کے پاس بھیجا تھا جمال ہے۔ ہی جل جل جل کرکندن بن میچے۔ ے بعد میں مریانے آتما فکتی حاصل کی تھی۔ دونوں بس بھائی علمو المرح بھیکتے ہوئے نور میں کچھ د کھائی نمیں دے رہا تھا۔ا نمی بزرگ ان من بكر المائيال مي كم برائيال بي حمل- انس کی آواز سائی دے ری محی- وہ کمہ رہے تھے "بنی ا جب عقل بنراور غیرمعمولی صلاحیتوں میں بے مثال اور نا قابل فکست تھے۔ زادے زاں دولت جمع کرنے کی ہوس باب ے ورتے مل فی اس چموٹے سے سرنا ٹاؤن سے نکل کر محر محر کر کی سیر کرتے رہے۔ دا ڑھ لکل آئے تو جل آنا۔ بھائی کے ساتھ جننی جلدی ممکن ہو ھی۔ وہ جس ملک میں مے وہاں کے اہم شرول میں آتا فقتی کے اس علاقے ہے دور حِلْ جاؤ۔" زریع جمیے ہوئے فرانوں کا سراغ لگایا اور علی جمیمی کے ذریعادہ دونوں نے یہ ملے کیا تھا کہ ٹی آرا اینے ٹیلی پیتی کے علم کو فاموثی میماگئے۔ آواز کم ہوگئے۔ ٹی آرائے چو نک کر دیکھانہ خزانه حاصل کیا۔ ہرشری بزاروں کر زین خرید کر قلعہ نما محل نور تعاند خوشبو تھی۔ وہ کیبن میں ریسور پکڑے کمڑی ہوئی تھی اور ہے ہے سرنا اپنی آتما شکتی کو حتی الامکان جیسیائے رکھے گا۔ وہ بنوائے' ان کے خفیہ خانوں اور یہ خانوں میں بے حساب سونے' اوروہ ریمیور بھی خاموش تھا۔ اس نے اے کیٹل پر رکھ دیا۔ دونوں بھی معیبت کی گھڑی میں اپنے غیر معمولی علم کے ذریعے یائدی' ہیرے جوا ہرات کا ذخیرہ کیا۔ ٹی آرا اگرچہ نمایت عجیمہ فاموثی ہے ا بنا بھاؤ کریں کے اور عام انسانوں کی طرح دوستوں كيبن عيا بريائي- بعائي في يوجها وكيا مواجه اور سرد مزاج کی حال تھی آہم نت نے ملوسات پینے اور اینے وہ بولی معنون پر بات نہیں ہوئی۔ میرے اندر کوئی بول رہا تھا۔ اوردشنوں کو پر کھتے رہیں گے۔ من رہیرے جوا ہرات جانے کا بت شوق تھا۔ جب بھی اسے با اس کی آواز کی مضاس اور لیج کی دھک سے اب تک میرا دل دونوں نے پانچ برسوں تک خانہ بدوشوں جیسی زندگی گزاری چانا کہ کس کے پاس دنیا کا نایاب ہیرا ہے یا غیر معمولی موتی <u>ا</u> فیتی اس دوران ان کے باب سرنا مهاراج کا دیمانت ہوگیا۔انموں نے ومزك رما ہے۔" پھرے ووں بھائی سے فرمائش کرنی تھی۔ یے بے سرنا آتما تھی سے وہ کار میں آگر بیٹے گئے۔ بے برنانے اسٹیر مک سید بر اسرار اور خاموثی کے یردوں میں رہ کربڑی بڑی بین الا قوا ی مطح کی اس جكه كا سراغ لكا تا تها جمال وه ناياب شے جميا كر ركمي جاتي خطرناک تحقیموں سے تکرلی پر امجا خاصا تجربہ حاصل کرکے جیستے ہوئے بوجھا "واپس کیوں جاری ہو؟ کیا انہوں نے ادارے تھی۔وہ وہاں پنچا تھا۔ مشکل سے مشکل تجوری کے مالک کو مختلف ردیوش ہو محصہ خطرناک قسم کے قاتموں وہشت مردوں اور مں داخل ہونے کی اجازت نمیں دی؟ کچھے تو بولو۔ " طریقوں سے اسے کھو گتے ہوئے ریکتا تھا پھر بس کو آکر تمام احوال استظروں کو تھی کا ناچ نیایا تجران کی نظروں سے بھی او مجمل "جائی سرنا! اس ادارے می کوئی ممالیاتی ہے۔ اس نے خابيًا تمار 🌎 شاید سجد لیا ہے کہ ہم کی کھ اسلام تول کرنے میں آئے ہیں۔ بمن كى كو آلة كاربناتي تقى اورات تجوري تك پنچاكراي وہ دونوں میرے اور سونیا کے پیچھے بھی رہے۔ یارس اور علی جموت بول كرادار عن رمنا جاج بي-" مخلف طریقوں سے اسے کملوا کرائی مطلوبہ جیز ماصل کرلتی سی۔ تبور کے متعلق بھی معلوات حاصل کرتے رہے۔ انسی کسی مد مكياوه ماكياني نكل بيتى جانا ب،وه تسارك داغ من آيا دنیا کے بدے بیے ارب بی اور کھرب بی مرایہ داروں کو ب تک مطوات حاصل ہوتی رہیں لیکن ہم سے بھی سامنا نہیں ہوا۔ تولیل ہونے کل کہ ان کی خفیہ تجوریوں سے نایاب میرے °وہ آیا تو میں سانس روک لیتی۔ میں خود اس کے دماغ میں گئی ا محمّل نے سمجایا ' آگر وہ کسی طرح بابا صاحب کے ادارے میں جوا ہرات رُا سرار طریقے سے عائب ہوجاتے ہیں۔ پھران کا سراخ تھی۔ یہ کوئی رومانیت کا عمل ہوسکتا ہے۔ اس نے کما بنی! جب دا فل ہوجا <sup>ت</sup>میں تو شاید وہ میرے بورے خاندان کو قریب ہے دی**ک**ھ تحتل دا ڑھ نکل آئے تو چلی آنا۔اس بات سے میاف طاہر ہے کہ ان دونوں نے تمام برے ممالک کے فری افران اور وه مماکیانی مارے فراؤکو سجو کیا ہے۔" اس مقعد کے لیے وہ بابا ماحب کے ادارے کے دروا زے سائنس دانوں کے دماخوں میں جکہ بنائی ادر اہم راز معلوم کرتے وونوں وہاں سے ناکام ہوکر کیلے محسے انہوں نے تھین سے ر آئے سکورٹی افسرنے بوجھا "کیوں آئے ہو؟ کس سے ملتا رہے آکہ کوئی ملک بمی ان کے خلاف کوئی کا رموائی نہ کرسکے۔ اب تک یہ سیکما تھاکہ ناکائی کودل سے تعلیم کردا ہے تعلیم کرد ها جي بو؟" جبودونیا کے ایک مرے سےدو مرے مرے تک تمام اہم کے قرناکای کے سمجے اسباب سمجھ میں آئیں سمے اور اگلی کامیابی کے ہے برنانے کما سہم برد مت کے پرویں۔ یمال اسلام مقالت پر رازداری سے اثر انداز ہو بچے اور اپنے چند اہم خنیہ راہتے ہموار ہوں گے۔ تول کرنے آئے ہیں۔ اور ہیڈ آف دی ڈیما رنمنٹ سے ملتا جا جے الماسي المرائي المرائي كالماس من تقريات على اور تغريج پھرانموں نے دو سرا طریقہ کار افتیا رکیا۔ وہ مختف ہسروب گاہوں میں بیش قیت ہیرے جوا ہرات بہن کر جایا کوں کی۔ اگر

کوئی ان جوا برات کو اپی مکیت کنے کی ضد کرے گا تو زعرگی کی ملکت ہے جات ہو بینے گا۔"

پ پ مریا نے کما جاس کا مطلب یہ بوا کہ اب کوئی منارے جوا برات پر احتراض کرے گا تو تم کمل کر ٹیلی بیتی کا مظاہرہ کردگی۔"
مظاہرہ کردگ۔"

مواش کو کو کی کہ یہ علم ظاہر نہ ہو۔ فاہرہ وگا تو کمی د عمن کی دیوارس کھڑی کوئی کہ یہ علم خاہر نہ ہو۔ فاہرہ وگا تو کمو خل کی دیوارس کھڑی کوئی ہے۔"

مجھیوں کی کردریاں مطوم کرلی ہیں۔"

"میمکی بمن کی خوثی میمکی خوثی ہے۔ تم جو جابو وہ کرد۔ مگر ایک دن اور مجرکرلو۔ میرے کردریو ممالامہ کا صافت ہوچکا ہے۔
ایک دن اور مجرکرلو۔ میرے کردریو ممالامہ کا صافت ہوچکا ہے۔
ایک دن اور شکا کوئی ان کے دو ذاتی طیارے اور دو بیلی کاپٹر کو اور تیلی کاپٹر کو

صرف یورپ کے چند شروں تک پردازی اجازت تھی۔ ای طرح دیا گاکو کے طیارے اور تیلی کا پٹر مرف امریکا کی مدود میں برداز کینے تھے۔ ویے وہ بمن محائی کمی کی اجازت کے حماج تمیں تھے۔ فی آرائے متعلقہ افران کے اندر پہنچ کر لندن سے تبت تک لمی پرداز کا اجازت نامہ حاصل کرلیا۔ وہ لامہ پنچے ممالامہ کا کریا کرم ہوچکا تھا۔ پ پ سرنا نے کرود ہو کی آتما شاتی کے لیے ہوجا پاٹ کی۔ اس مندر اور مدرے کے فیجر نے بتایا کہ پچلے دفوں ایک امری دو ٹیزہ مرینا آئی تھی۔ اس نے ممالامہ کا آرائی کا طرح حاصل کیا تھا۔ پھران کی دشن

اس نے ممالامہ ہے الم اعتمیٰ فاہم حاص یا تھا۔ پھران کی دس ین کی حق ۔ اس نے گرود ہوئے چواہم شاگردوں کو ہلاک کردا۔ وہ گرود ہو کو بھی کل کرنا چاہتی تھی لیکن عین وقت پر ایک اجنی نے آگران کی جان بچال۔ پے پے سرنانے ہو چھا "وہ اجنی فرشتہ کون تھا؟"

پ پے مرنانے پوچا اور اجنی فرشتہ کون تھا؟"
اسمی ذاتی طور پر اے شیں جانتا اور نہ بی گرود ہے ہے اس کا
کمی ذکر کیا تھا ؟ لیکن مرتے ہے انہوں نے اپنی خواہش بیان
کرتے ہوئے کہا کہ جیرے تمام شاگردوں سے کمہ دینا 'ایک ٹیل
جیٹی جاننے والا فیاد علی تیور کا بھی پر ترض ہے۔ اس نے مرینا سے
میری جان بچائی می۔ لنذا میرے شاگرد بھی کم از کم ایک بار فراد
کے کمی آڑے وقت میں ضرور کام آئیں۔"
ایے آنجمانی گرود ہو کی ہے آئیا شخ کے بعد ٹی آرائے کہا۔
ایے آنجمانی گرود ہی کہ آئیا شخ کے بعد ٹی آرائے کہا۔

میمیں مدا تی سے پہلے بحرا کی بار فرماد اور اس کے فیلی ممبرز کی جنم کنٹل پڑھنا چاہیے۔" وہ دونوں میرے اور میرے بویوں اور بچں کی جنم کنڈل بہت پہلے بنا چکے تھے اور اسے پڑھ کر ماہوس ہو چکے تھے 'کیونکہ ہمارے ستارے ان سے نہیں لجتے تھے اور اس لیے ہمارے مزاج ان

5

ہے نسیں کمنے تھے۔

میری قبلی کے بیشترا فراد ٹملی ہیتی جانتے تھے اس کے ماد جوو ہم نے ودلت کا ذخیرہ نمیں کیا۔ دنیا کے نایاب ہیرے وجوا ہرات ودمرول کی تجوریوں سے نمیں نکالے ، اور ہم نے دشمنوں کے خلاف کاذبانے کے لیے ان کی طرح جگہ جگہ خفیہ اوے سی منائ مرف بإماحب كااداره بناه كاه تتي-

اگریے بے سرنا ہے کما جا آکہ وہ دولت کا ذخیرہ نہ کرے تووہ بھی بازنہ آیا۔ ثی آرا ہیرے جوا ہرات پر جان دیتی تھی اور ان کے مختلف خفیہ اوّوں سے بتا جاتا تھا کہ آئندہ وہ بہت ہی خطرناک شخصم کی صورت میں امجرنے والے ہیں۔

ہارے اور ان دونوں کے رائے مختف تھے اور جہاں بھی یہ رائے لمنے تھے' وہاں ملتے نہیں تھے' نگراتے تھے۔اب یے پے سرنا کے محرود و نے مرتے سے علم ریا تھا کہ فراد سے دوستی کی جائے۔ اگر گرودیو کو ہماری جنم کنڈلی معلوم ہوتی تو وہ کبھی اینے شاگردوں کو ایا علم نہ دیتے 'کین تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ گرودیو ابنا حکم والیل لینے دوبارہ دنیا میں نہیں آ<u>سکتے تھ</u>اب ہر

حال میں ان کی جمیا کا یا*لن کرنا ضروری ہو گیا تھا۔* 

وونوں بمن بھائی نے محرایک بار جاری جنم کندلی دیجھی اور ا بی جنم کنڈلی کے حوالے سے بیش آلے والے عالات پڑھے۔ تی نارا کے ستارے پہلے بھی کمہ رہے تھے اور اب بھی سمجمارے تھے کہ وہ فراد کی فیلی میں قدم نہ رکھے۔اے بے شارفا کدے چیچیں مے لین ایک بہت بوا نقصان ہوگا۔ وہ دهرم سے بے وهرم ہوجائے گ۔اینا دھرم چھوڑ کرا یک دن اسلام تبول کرلے گ۔ يے بے مراف كما "بارى بمنا بم ذات كى بريمن يى-

آگر برہمن اپنا دھرم چھوڑ دیں کے توہندو جاتی کا کیا ہے گا؟" دمیں تو ہے وحرم ہونے کا تصور بھی نمیں کرعتی۔ جب اس فیلی سے دور مد کر بیش و آرام سے جی ری ہوں تو مجھے ان ملمانوں کے پاس جانے کی ضرورت تل کیا ہے۔"

ولين او حرجانے كاكولى بهانه پدا موجا اے-كيا بم كروديو کے عم کی تعیل نمیں کریں تھے؟"

"بینک کریں گے۔ گرودیو نے آخری سانسوں میں کما تھا کہ ان کے شاکردوں کو کم از کم ایک بار فراد کی تھی مصیبت میں کام آنا جا ہے۔ اس کے بھائی سرنا اتوا یک باراس کے کام آجا۔ اس کے بعد اس سے دور ہوجا۔"

دسباً! تو میرے دل کی بات کمہ رہی ہے۔ میں می کرول گا۔ ميرا خيال ہے تجھے لندن واپس جانا چاہہے۔ "

"نس مری جوتش وویا کہتی ہے کہ فراد کا بٹایارس مجھ ر ا ٹرانداز ہوگا۔ اس میں کوئی الی ملاحیت ہے جس سے وہ جوان الركوں كو متاثر كرا ہے۔ اگر من خود كو سجانے كى كو مشش ميں

کروں گی تومنا ثر ہوجاؤں گی ا درا س کا نمیب تبول کراوں گی۔اس ے نمات مامل کرنے کا مرف ایک داستہے۔"

"راست بنا مم جان دے كر بحى اس كمبنت سے نجات

" جان ہمیں نمیں 'اے دیا ہوگ۔ اگر وہ مرجائے یا ہم اے فل کردیں تو بیشہ کے لیے میرے بے دھرم ہونے کا اندیشر فتر موجائے گا۔وی ایک ایا ہے جو میری زندگی میں بہت بری تبدیلیٰ لاسكاب-دونسي رب كاتوتبد لمي كا خطره كل جائ كا-"

" پھرتو مطمئن ہوجا'وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔"

« نسیں میری وریا کے مطابق وہ میرے ما تھوں سے مرے گا۔ جس طرح وہ میرے لیے منحوس ہے ای طمعے میں اس کے لیے منوس ہوں۔ اگر میں اس علاقے میں رہوں جہاں وہ رہتا ہے اور مجمی مجمی میرا سایہ اس بریز تا رہے توالیے میں ہرماہ کی تین'تے ہ اور شیس آریفیس اس کے لیے منوس موں ک-ان آریوں میں اس پر قاتلانه تمله کامیاب ہوگا۔"

" يجمع تيري تديون اور جالا كول بريورا بمروسا ب- توك ہوے خطرناک لوگوں کو خاک میں ملایا ہے کا لیکن یہ فرماد کی فیلی کا معالمہ ہے۔ اس فیلی کے کسی بھی فرد کو ہاتھ لگانا کویا موت ہے معافی کرنا ہے۔ اس لیے میں ہر مربطے بھر تیرے ساتھ رہول

یہ انسان بھی کیا چڑے۔ اپن بقائے لیے دو سرے کو باتی نہیں کے پاس جاری ہے۔ رہے رہا۔ وہ دونوں اینے کرو کی آگیا سے سی موقع پر میری جان بانا چاہے تھ اور اپ دحرم پر قائم رہے کے لیے میرے بیٹے ک مان لينا چاہے تھے۔ اب عدوتی اور بیٹے عد شنی طر کر بج ہے کہ مرینا کیا کرتی مجروی ہے۔"

بمن سے بولا "فماد نے گرودیو کی جان بھائی تھی اور مرینا کو اپنے سے اس کے فطرناک ارادوں کا اندازہ ہورہا تھا۔

ساتھ کے کیا تھا۔ اگریہ اب تک فرادے ساتھ ہے توہم اس کے ذہیعے پارس تک بھی پہنچ کیں گے۔"

کی ہے۔ میں اس کے اندر جانا چاہوں کی تو یہ سانس روک کے چھ نکا دینے والی حرکت تھی۔ ٹی بارا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ

الميلي من سراغ لكا تا مول بيرتومعلوم موكدوه كس مك اور سن شرمیں ہے اور کیا کرتی مجرری ہے۔"

اٹھ کر تمرے کے دروازے کو اندرے بند کردیا۔ بے بے س

فرش پر چاروں شانے دیت لیٹ کر آتما فکتی کے منزجاب ک<sup>ن</sup> لگا۔ ایک منٹ کے اندری اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ہونٹ ساکت ہو گئے اور بورا جم ایک لاکش کی ماند بے حس و حرک ہوگا۔

س کی آتما مریا کے پاس پہنچ گئے۔ دہ وافتکشن میں سراسٹرک خیر رائش گاہ میں تمی اور دہاں آتما علیٰ کے دریعے می مینی خود نسي منى آتاك ذريد سراسراورجان لبودا كود يله ربى سى-مركبودا فرى كاروزك ورميان جالا مواس رائش كاه إبر آیا اور ایک کار می بین کیا۔ اس کے آگے بیجے فری گاٹیاں

من مناكى آتا دال سے دور ايك كار من آل- اس كار من ليوذاك يني كانووا فالبيشي مولًى تحل-اس کے بعد وہ آتا مریا کے جم میں والی آگی۔اس کے ساتھ ی بے بے سرواک آما می اس کرے میں آئی۔ مریا فرش

ر پیز می تھی۔ اس کے انداز سے بتا جل رہا تھا کہ وہ خیال خوانی م معروف ب- وه معلوم نسي كرسكا قاكه وه خيال خواني مي كمال بيني موكى ب- ايك اندازه تعاكدوه كانوواناك زريع لبودا کی تحرانی کردی ہوگ۔

پے پے سرناکی آٹمانے اس کرے سے نکل کرمعلوم کیا کہ مریناس شراور ملک میں ہے۔ پاچلا از بستان کے شر آ شقند میں میمی ہوئی ہے۔ اس وقت میں سیں جانا تھا کہ اس نے جھے دما فی كزورى من جلاكيا موا ب اور لبودًا س اس كا جفرًا جل را ہے۔وہ لبوڈا کو میرے دماغ میں آنے سے روکنے کے لے کانووانا

بے برانے سوچا "فی آرا لبوڈا کے پاس جائے گی تووہ سانس روک لے گا۔ اس کی بنی کے دماغ میں روک کے گا۔ اس کی بنی کے دماغ میں روک کے گا۔

شی آرا کو کانووانا کے دماغ میں اس لیے جکہ مل می کوئیرینا وال کے خیرنے مرباکی ایک تصوریے بے سرنا کو دی۔ ۱۵ وال موجود تھی، اور اس کے اندر مد کرجو کچھ بول ری متی اس

مجر اندازہ ورست تطا- لیوڈا سرکاری حمدیداروں کے خصوصی از بورث سے ایک خصوصی طیارے میں کس جانے والا وہ مرینا کی تصویر دیکھتے ہوئے بولی ''اس نے آتما فکتی عامل تھا۔ بنی نے اچایک اس کے سامنے پہنچ کر اے کولی ہار دی۔ سہ • معالملی بیتی کانے برے بہاڑ کو کرا دے گ۔

سرنانے مربتا کے کرے میں آگر دیکھا۔ وہ فاتحانہ اعداز میں قیقے لگاری تھی 'کچے کہتی بھی جاری تھی۔ وہ اپنے جسم میں واپس وه دونوں مندر کے ایک ممان خانے میں تھے۔ ٹی آرائے آلیا۔ آقعیں کھول کرفرش پرے اٹھتے ہوئے بولا " یہ تعقیمے کون

ئی آرائے قبل کی تمام ردواد ساکر کما "وہ فراد کے ساتھ اس مندرے من می اگر وہ باشقد میں ب تو فراد بھی وہیں

'وہ جس بنگلے میں ہے۔ میں وہاں کا ہر کمرا دیکھ چکا ہوں۔ فرہاد

اس کے ساتھ نہیں ہے۔ دیسے ہم اہمی باشقند جلیں تو مرینا کو رُب کرسکتے ہیں اور فراد کو بھی تلاش کرسکتے ہیں۔ " وہ مندر کے ممان فانے سے باہر آئے۔ ثی آرا لے کما۔ "مرینا نے اتنے برے مخص کو قتل کیا ہے۔ اس قتل کی کوئی خاص وجہ ہوگ۔ یہ ہمی ہوسکتا ہے کہ اس معالمے میں فرماداس کی پشت ینای کررها مو-"

"اپيا ہوسکتا ہے۔"

وہ دونوں طیارے کے پاس آگر دک گئے۔ سرنانے کما الایک آئیڈیا ہے۔ تم لبوڈا کی بٹی کانووانا کے چور خیالات پڑھ کر چھھ مطوم کرنگتی ہو۔ اس کے شوہر لی جی تھرمال سے بھی بہت کچھ معلوم ہوسکتا ہے۔"

وہ طیارے کے اندر آئے سرنانے یا کیٹ کی سیٹ سنھال لی۔ ثی آرا نے اپنی انہی کھولی۔ اس میں کئی کیسٹیں اور چھوٹے برے ریکارڈر تھے۔ ان کیسوں میں بت سے ملی پیتی جانے والوں کی اور دیگر اہم شخصیات کی آوا زیں بھری ہوگی تھیں آکہ مجمی کمی کی آوا زاور لیجه یا د نه رہے تو کیسٹ من کریا د آجائے۔

اس نے ایک کیٹ کے ذریعے کانووانا اور تھمال کی . آوا زیں سنیں پھرریکارڈر کو آف کردیا۔ بیہ جانتی تھی کہ تھو ڑی دہر پہلے مرینا کی موجود گی کے باعث کانووا تانے سائس نہیں رو کی تھی۔

## برصفير كے جادو تكار ارعى كمانيول كے دا مدصف بيائي سيناوري شامكت بود ككسف نهديش وشائع حدوكة حسين انسسان جوکیمی نیسی بسده گانوکیهی پیزان نیسیر عدی اسی حکوح بیدکیانیان بای کیمی پیزانی نوسید حدودگی کیمود کدیه کهایای انسسانودی کهسانیان حدید. حالات مساشر قامتام اورتها قيون كعروج و زوال كامعاً بق ان كاطريقية اظهار بدلتا ربياكا اس له هم په كهم كه هي ه جهانسان مسیوسه سخت. درشک، شهانت دهایت دواست د شهری بیناکاری، وهزاشعاری، سیادگی، دیباکاری، ایشاد طندادی اری اوس سساری است سادری اوربیزدلی. شسرد دانتکساری ایسادری اوربیزدلی. انسانون كي اشرات كميزكها بيون كم مجرع

اب کانودانا اے دماغ میں محسوس کرتے ہی بھگا دے گی۔ اس نے یہ سوچ کر تعمرال کو آزمایا تواس کے دماغ میں مجکہ مل منی - وہ اسپتال میں تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ رہ نارا اسٹکی میں مربنا کا معمول اور آبعدارین گیا۔جب مربنا فرہاد کو زخمی کرکے۔ اس ك داغ ر بعند مارى تحى تو تعرال بمى دال سوراك داغ

فی آرانے اس سے آگے قمال کے خیالات نہیں بڑھے۔ کی بات جو نکا وینے کے لیے کائی تھی کہ مریانے فراد کو زخمی کیا ہے اور اس کے دماغ کو کمزور کردیا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی تی آرا نے وہ کیسٹ ریکارڈر میں لگایا جس میں میری آواز تھی۔اس نے سیراسٹرکے ریکاد ڑ روم ہے میری اور میرے خاندان کے تمام افراد کی آوا زیں بری را زداری ہے حاصل کی تھیں۔

اس نے میری آواز نے۔ پھر بری آسانی سے میرے داغ میں آگئے۔ پہلے تو وہ اس کامیانی رحمان ہوئی پھرخوشی ہے جج کربول۔ "بھائی سرنا! میں فرہاد علی تیمور کے دماغ میں پہنچ گئی ہوں۔"

طیارہ فضا میں برداز کررہا تھا۔وہ دیڑ اسکرین کے یار بادلوں کو و كميت موئ بولا " بماكى كى جان إلى محمد يقين نسيس آرا ب كيا يج كمه

"بالكل يج كمه رى مول من في لبودًا كدا مادك خيالات یرھے تھے۔ یا جلا کہ مریانے سورا نای ایک آلٹ کارکے ذریاحہ فراد کو زخمی کیا ہے۔بس اع معلوم ہوتے ہی میں فراد کے اندر پنج

"تو پرایک لحد بھی ضائع نہ کر۔ فرہاد کے بضنے چور خیالات رہ علی ہے ' جھنی کروراں مطوم کر علی ہے فورا یہ ساری مُعلومات عاصل كرك\_"

وہ میرے خیالات برصنے کی۔ اس وقت کیل میری حفاظت کے لیے موجود تھی آکہ کوئی مجھ یر تنویی عمل نہ کرسکے۔جب مربتا نے میرے پاس آگر کما کہ وہ لہوڈا کو قتل کرچکی ہے اور اب کوئی 😭 اے نوی ممل ہے نہیں مدک سکے گاتو کیا نے پراخلت کی تھی۔ من البودا كوكاميالى سے قل كرنے كے بعد ميرے دماغ ميں ناكام مورى تحي- غيتے ميں مجھے مار ڈالنا جاہتی تھی ليکن اس سلسلے میں بھی مابوی ہوگی۔سلمان نے میرالعجہ اختیار کرکے اس کے دما فح کواینے قابو میں رکھا تھا اور اے وارنگ دی تھی کہ وہ ہارہ کھنے کے اندرا زبستان سے باہر چلی جائے۔

یوں میرے چور خیالات برصنے سے تی آرا کو یہ بھی معلوم موکمیا کہ کوئی بھی نملی پینٹی جانے والا میرالعجہ اختیار کرکے مرینا کے<sup>۔</sup> ماغ میں پہنچ سکتا ہے۔ وہ خوش ہو کر ہولی "بھائی سرتا! ایک اور کامیان۔ میں مربتا کے بھی دماغ میں جا عتی ہوں۔"

و میری بن او کمال کرری ہے۔ اب دیر نہ کر کارس کے متعلق مطوم کر."

مری سوچ نے اسے بتایا کہ وہ از بمتان میں ہے ، میں مطوم نیں ہے کہ س شری ہے۔ جی آرانے میری سوچ می آ "مجھے یارس کے متعلق کیل سے پوچھنا جا ہے۔" من نے اس تحریک پر کیل سے بوچھا وہ بول "ہمارا بیا سری میں بار را اور جمای کے بیچے لگا ہوا تھا۔ آپ کے زخی ہونے

اطلاع یانے کے بعدیماں آرہاہ۔" بيس كر في آراكي مطوات به اضافه مواكه باررا اورجي سروند میں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو ہا کیا کہ باربرا کا آپریش ہوا ہے او جمل کس مدوش ہے۔ دہ بن بعائی تقریباً دو معظ من باشتر ب مے۔ تی آرائے سرکے دوران میرے اندر رہ کر معلوم کیا کہ میز باباصاحب كادار عي باورمان بنوال ب

رسونتی کے متعلق معلوم ہوا'وہ مجی از بکتان آنےوالی تم یہ شاید آنجل ہے۔ وہ ایک طویل عرصہ تک کوشۂ تمنای میں ری تم اور جناب علی اسد اللہ حمرزی کے سائے میں روحانیت سے بمر<sub>ام</sub> زندگی گزارتی ری سمی۔ رسونتی کے متحلق یہ قیاس آرائی تھی کڑ وہ نیلی پلیشی کے علاوہ روحانی علوم سے بھی مالا مال ہو چکی ہے۔ علی کے متعلق پا چلا کہ وہ اسرائیل میں ایک کولڈن برن میودی بن کر تمام گولٹرن برنیز کو دھوکا دے رہا ہے اور ایک گولٹر برین کارا بار بھی مدیکا ہے۔

میری دماغی کزوری کے باعث میرے خاندان کے ہر فرد کا بھ کملنا جارہا تھا۔ تی تارا نے میری سوچ کے ذریعے معلوم کیا کہ سلوانه عرف سیرادام درامل جاری سونیا الی ہے۔

یہ بہت برا مورما تھا۔ ہمارے ایسے رازعیاں مورے تے ج کے انکشاف سے میرے بجوں کو جانی نقصان چنج سکتا تھا۔اے، بھی مطوم ہورہا تھا کہ ہم ایک دو سرے کے دماغوں میں کن کا وروز كزريع آتيس

انہوں نے ماشقند سینجے کے بعد ایک ویکن کار کرائے ہ ماصل کی۔ مرانے کما مہم اس علاقے میں جا میں تے جمال میرا آتما مرينا كود كمه جلي ہے۔"

" یہ بت برا شرب م اس علاقے کو کیے وصوع دے ال مجکہ کا نام حمہیں معلوم ہے؟<sup>\*\*</sup>

"ال) اس کی رہائش گاہ کے باہر تموڑے فاصلے یہ ایک شاہراہ ہے۔ اس شاہراہ کے ایک جوراہے پر بابر جوک تکھا ہا

وہ بارچ ک کا یا پوچھتے ہوئے اس رہائش گاہ تک پنج کئے شی آرانے کما "وہ یمال سے جا بھی ہے۔"

" تحجے کیے مطوم ہوا؟"

"میں اہمی پتا چی ہوں کہ فراد کا لعبد اختیار کرے مربا دماغ میں جانے کی ہوں۔ وہ اس وقت یاسپورٹ اور ضرور<sup>ا</sup> کاغذات کے کر از یورٹ کی طرف جانے والی ہے۔ سلمان ک

اے دارنگ دی ہے کہ وہ از بکتان چھوڑ کرنہ ملی تو دنیا چھوڑ مانا ہوگا۔"

وہ دونوں سفارت فانے کا یا پوچستے ہوئے اس عارت کے ہاں آئے۔ مینا دور ایک نٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی کسی لیکسی کا اتظار کرری تھی۔ ٹی ارائے گاؤی سے از کر کما اھیں کچھ ضردری شایک کرے سید حمی اپنے طیارے کے پاس آؤل گی۔ تم مریا کوئی کے ارم لے جاتا۔" وہ کا دی آ کے برحا کر مریا کے پاس جاکردک کیا۔

بہ ذکر ہوجا ہے کہ ایک اجبی نے کس طمع مربا کو اپنی م وی میں لفٹ دی تھی اور پھردوست بن کراسے بھین دلایا تھا کہ فہاد آور اس کے دو سرے ساتھی نیہ اے از بمتان سے بمگا عیں

مے اور نہ ی اے کوئی نفسان پنچا عیں مے۔ مریا گاڑی کی بچیلی سیٹ پر جاکرلیٹ مٹی تھی۔ وہ آتما فکتی کے ذریعے معلوم کرنا جاہتی تھی کہ میری وانائی بحال ہونے تک س طرح میری حافت کی جاری ہے اور بارس اس شرعی کیا

اوهر شي مارا ايك ريستوران من جاكر بينه كي تحي اور كاني كا آرڈر دے کر سوچ ری تھی کہ پارس کا سراغ کیے لگائے اور کیے اے ٹریب کرکے فتل کرے۔ ٹی الحال میں ہی ایک ذریعہ تھا۔وہ میرے دماغ میں آگر پھر کچھ معلوم کرنا جاہتی تھی کیلن خیال خواتی نہ کر سکی۔ ایک مخص اس کے سامنے میز کے دو سری طرف آگر ہیٹھ گیا تھا۔وہ اے ٹاگوا ری ہے دی**ک**ے کربولی <sup>دی</sup>کیا بات ہے؟"

ں ممراکر بولا ملاجواب حس ہے۔ تمارے چرے کے نقوش ایسے جاذب نظر ہی کہ نظریں یہاں سے ہنا نہیں

دوافراد اس اجنی کے بیچے آگر کھڑے ہو گئے۔ ٹی آرانے یو مجها دسمیار یم میرے دیوانے ہیں؟"

"ديوانه مرف من مول- ان من سے ايك ميرا دايال اور دو سرا بایان بازو ہے۔"

وہ بولی "فرا اٹھ کرائے دائیں ہاتھ سے دامیں جیچے کو اور بالنس إتد بيانس جيم كومارد-"

یہ کتے می اس نے داغ پر تبنہ جمالیا۔ وہ امائک می اٹھ کر ایے دونوں چچوں کی بٹائی کرنے لگا۔وہ بو کھلا کر یوچو رہے تھے "بیہ كياكردے بو؟ايك حينرك كنے سے مارى اسك كردے بو-بم كت بي إلى مدك لو- ويكون آخرى بار سمجات بن باته

اس کا دماغ اور دونوں ہاتھ قابو میں نہیں تھے اس بے میں رک رہے تھے تب اس کے دونوں ساتھی تھے میں اس پر بل پئے۔ ریستوران می امھا فاما بنگامہ ہوگیا۔ پولیس کے آئے مك وه عاشق الي ساتميون سے الي مطرح مار كماكر زحى موكيا

ا یک نوجوان نے پولیس افسرے کما " یہ فنڈے برمعاش ہیں۔ یہ بے جاری آئی یمال اکلی بیٹی موئی تھیں کی لوگ اے

فی آرائے نوجوان کو مگور کر دیکھا۔ وہ انجی ہیں برس کی تھی اور وہ بے و قوف سانوجوان اسے آنی کمہ رہا تھا۔ پولیس افسرنے بھی اے محور کر دیکھتے ہوئے یو جہا "مسٹر! تمہاری بیٹائی درست ہے؟اس کمن لڑکی کو آنی کمہ رہے ہو؟"

نوجوان نے آمکس ماڑ کر می آرا کو دیکھا۔ پرجیب سے عیک تکال کر انی آجموں بر چومائی۔ پرندامت سے کما "اوہ سوری مجھے افسوس ہے کہ تم جوان ہو۔" ثی آرائے بوجما اللیا تھے سرے جوان مولے پر افسوس

«نہیں' ٹایدیں غلط کمہ کیا۔ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ تم عینک کے بغیر آئی دکھائی دیتی ہو۔اکثر عور تمیں میک اپ کے بغیر بھی آنی دکھائی دہی میں۔ کیا تم نے میک اپ کیا ہے؟"

رى ب بير جا-" وہ بیضا۔ محرایک دم سے الحیل کر کمڑا ہوگیا۔ دونوں اتھوں ے سرتھام کربولا "ہار ڈالوں گا'شیطان کے نیچے تھے ہار ڈالول

وتو کمڑا ہوا ہے میں بیتی ہوئی ہوں۔ تجھے دیکھنے سے گردن دکھ

تی آرانے اس کے خیالات پڑھنے کی کوشش کی تھی اوروہ سائس روک کر الحمِل بڑا تھا۔ کسی شیطان کے بچے کو غصہ د کھا رہا تماده بول" مرتجم كيا موكيا بيسيد شيطان كے كمد رہا ہے؟" وہ بیٹھ کر دونوں ہا تھوں سے سرتھام کر بولا "اب سے پہلے دو بارایا ہوچکا ہے۔ وہ میرے اندر کچھ بولنا جاہتا ہے۔ میں سائس روک لیتا ہوں تو وہ ایسے دیب ہوجا تا ہے جیسے بھاگ کمیا ہو۔" "وه کون ہے؟"

" مجھے کیامعلوم۔اس نے پہلی بار کما تھا' سانس مت مُلو کو پکتے كمنا جابتا بول- مرض في سائس روك لي-" " تجماس كابت سناج اسي تعا-"

دهیں بھی بھی سوچا ہوں کہ آپ آئے گا تواس کی بات سنوں گا مکرنہ جانے کیوں ہے افتیار سائس رک جاتی ہے۔"

''تَوَکُوشش کرے گانو سانس لیتا رہے گا اور اس کی ہاتیں مثتا

" ہاں عمی جا ہوں تو ایسا کرسکتا ہوں۔ تحر سوچنا ہوں وہ کوئی شیطان ہے۔اس کیے اس کے آتے ی سائس رکنے لگتی ہے۔اگر وہ میرے اندر زیادہ در ہولے گاتو میری سائس بیشہ کے لیے رک

"توتيس مرے كا-اے آنے دے-"

المحمی بات ب وه آئے گاتو آنے دوں گا۔" بعد سلمان قابو می کرسکا تھا۔ پارس دوشیزہ کے بیچیے بڑیمیا۔ بہ ویٹر کانی لے کر آیا۔ وہ بولی اون صاحب کے لیے ہی کانی معلوم کرنا ضردری تفاکہ اے اور اس گاڑی والے کو مریاہے کیا ع ، ریستوران میں جھڑا ہوا تووہ ایک احمق نوجوان بن کر ہی وه بولا "نسيس من كاني نسيس پيا-" "پرکیائے گا؟" آرا کے سامنے آلیا۔ اب دواس کے خیالات پڑھ ری تھی اور وہ العيل توروره بيتا بول..." ا بی سوچ میں کمہ رہا تھا۔ میرا نام پر تھوی راج ہے۔ ہندوستان کی " بي تو تحم ركي معلوم موجا آ ب كه تو دوده يتا كيد آریخ میں پر تموی راج اور سنجو <sup>کا</sup> کی محبت کی داستان درج ہے۔ می بھی سوچا تھا کہ میں بر تھوی راج ہوں اور کسی سندر سنجو کا ہے اس نے ویٹر کو دودھ لانے کو کما پھراس کے جاتے ہی اجبی محبت کرکے شادی کروں گا اور اپنے بچوں کے نام پر تھوی راج اور جوان کے دماغ میں آئی۔ نوجوان نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا پھر سو کا رکھا رہوں گا۔ یہ نسل اتن آکے برمے کی کہ ہندوستان کے مرکوثی میں کما "اے لڑکی! وہ میرے اندر آیا ہے۔ آنے دوں؟" بر گھر میں یر تھوی راج اور سنجو کا نظر آتے رہیں کے کیا میں اس وہ خود اس کے اندر تھی۔ باہرے مسکرا کربولی الاسے آنے الاک سے یو چمول کہ یہ میرے بح ل کی ال بنے کی ا سی ؟" ثی تاراکو شرم آئی۔ ضعد بھی آیا۔وہ برداشت کرتے ہوئے دے۔ اس ہے باتیں کر۔ پہلے خاموش رہنا اور انظار کرنا کہ وہ کیا بول استم كون مو؟ كمال كرب والع مو؟ باشتند من كياكررب تی آرانے اے خاموش رہے اور انظار کرنے کے لیے کما اکہ وہ اتنی دریمی اس کے چور خیالات پڑھ کراس کی اصلیت وہ چونک کر میز ہر اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا "اے ا تہيں يا ہے وہ جو ميرے ائدر آكريولا تفا۔ وہ آج عورت كي آواز وه بملاكيا معلوم كرقى بهت عرصه يسليارس جب باباصاحب مى يول را ب-" کے ادارے میں تماتب جناب علی اسد اللہ تبریزی نے روحاتی عمل ے اس کے دماغ میں بندش کی تھی جس کے بیتیے میں کوئی اس کے واغ كى ية تك نه بيني سكما تعااورنه ي جور خيالات يزه سكما تعا-" کھے سمجے بغیر کیے جواب دوں؟ پہلے معلوم ہونا جاہیے کہ الجمی آدها مخنا کیلے وہ ریستوران کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ای اس کی آواز کیے بدل کئی ہے ، اور اگر بدل کئی ہے تو کیا جس بھی ريستوران والى عمارت من سفارت فانه تعاجمال مريا ايخ بل کی ہے۔ یا سی وہ مرد سے عورت بنے کے بعد کیا لگا یا سیورٹ وغیرہ کے لیے گئی تھی۔ سلمان نے اس سے کما تھا " ہینے! مو گا<u>.....ا</u> لگتی موگی؟<sup>۳</sup> وہ چ کربولی متواحقوں ہے بھی زیادہ احق ہے۔ وہ جیسا بھی من تحورث در کے لیے ضروری کام سے جارہا ہوں۔ میری والی تک مرینا کی تحرانی کرو۔ وہ یا سپورٹ حاصل کرنے کے بعد اس لگتا ہوگایا لگتی ہوگی مجھے اس سے کیالیما ہے۔وہ تیرا کوئی رشتے دار ملک ہے باہرنہ جائے تواہے جانے پر مجبور کروو۔" " بنب وہ میرایا میری کوئی نسیں ہے تو میں اس کے سوالوں کے بارس اس ممارت کے سامنے اپنی کار میں تھا اور و کھنا جاہتا تفاكد مربااس مارت عنك كرائرورك جاتى إنسى؟ جواب كيول دول-" وہ عمارت سے باہر آکر نیکسی کے انظار می فٹ یاتھ پر کھڑی وہ تھک کربولی "جلومی ہو جمعتی ہوں 'کماں سے آیا ہے؟" ہو گئی تھی۔ تب یارس نے دیکھا۔ اس سے تموڑی دور ایک ویکن "ال کے پیٹ ہے۔" کار رکی تھی اور اس میں ہے ایک نمایت ہی حسین دوشیزو باہر آئی احيل يه كرم كان تيرے منه بر محينك دول كي-سيد مى طرح تھی۔ اس نے بہت ہی دلکش انداز میں ساڑی پنی ہوئی تھی۔ وکیا برسیدها ساجواب نسی ہے۔ کیا ہم مال کے بیٹ سے اپنے پہناؤ سے ہندوستانی لگتی تھی۔ یارس مرف دیکھنے کی مدیک ر کچیں لیتا کیکن دلچیں اس نے بڑھ گئی کہ وہ ویکن کاروہاں ہے۔ یدائنیں ہوئے ہیں۔" آئے بڑھ کر مرینا کے سامنے رک مئی تھی اور وہ اس میں بیٹے کر وہ ایک محمری سانس لے کربولی "محمک ہے ، یہ جواب بالکل

یہ تھین کی صد تک اندازہ ہوا کہ اس گاڑی والے ہے اور اس حسین دوشیزہ سے مرینا کا کوئی تعلق ہے یا کسی مقصد سے تعلق یدا کیا جارہا ہے۔ مربتا کس کے ساتھ جا چکی تھی۔اے تعوزی در

تعجع وے کہ کمال پیدا ہوا تھا؟مقام پیدائش کمال ہے؟"

"ميٹرنٹي ہوم-" وہ غصے سے چنخ کر کھڑی ہوگئی۔ ریستوران میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے مچھ مخردر دل والے تنصہ وہ بھی تھیرا کر کھڑے

ہو مے۔ تعوزی دیر پہلے جھڑا ہوا تھا۔ نوگول نے سمجما پر یکی ہوا ہے۔تم بھی آجاؤ۔" وہ کھے سویے سمجے بغیردماغ میں جمعی۔اس خیال خواتی کرنے ب- نبردد ژا بوا آیا مریشان بو کرولا هیس مس اب کیا بو کیا؟" ده فعسه کرنا نبیل جاہتی تھی۔ پاری کو کرید کراس کی حقیقت معلوم کرنا جاہتی تھی۔ اب بچینا دی تھی کہ کوں چی بڑی؟ فعسہ برداشت رکنی تویوں تماشا نه بنی۔ وه الكالي تروع بول " كحم نس اره بات يد ي كد مل الي ساتھی کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی۔ اس کا پاؤں اچا تک میرے پاؤں ر الما- يس مجي چا إده آيا - يس ج ب بحد ول مول اں لیے تایاں۔"

بنجر نے ریستوران میں بیٹے ہوئے لوگوں سے کما معمل معذرت جابتا ہوں۔ آپلوكول نے مس كى باتس من ليل-ونياكى نانوے نیمد خوا تین چوہے ڈرتی ہیں۔ آپ مفرات ایزی ہو کر بينه جائم -" وہ تبی پارس کے سامنے بیٹر گئے۔ اے گور کر دیکھنے گی سوچے کی اس کی اصلیت کیے معلوم کروں کہ یہ ماقت نہ كرے مجھے خصہ ند آئے اور من نارل مدكر سب مجھ معلوم

وہ بولا "مجھے تم سے مل کربہت دکھ جورہا ہے۔ تم بہت جموتی ہو۔ میرا یادس تہارے یادل کے اور نسیں آیا تھا۔ تم چوہ سے نہیں ڈرٹی ہو۔ ہیگوان جھوٹ بولنے والوں کو نرک میں پیجا آ الم الراق مجمے تعیمت نہ کرنا اور نہ ہی خصہ دلانا۔ مجمع سے مج

اورسیدمی بات سی کے کا وص بدیال ترے سرر و دول ور میں اور ہو؟ خود جموث بولتی ہو اور میرے کی بر تی براتی موا ور میرے کی براتی ہو۔ موٹ بولنا تھے

المنظمي تحد سے مج سنتا جاہتی مول۔ کوئی تیرے دماغ میں کیول

ای دفت سلمان جمیا۔ یارس نے چیکے سے کما ۳ لکل! میرے سامنے ایک خیال خوانی کرنے والی میٹی ہے۔ یہ جیسے ہی میرے

وماغ من آئے آب دو جار تھرے اوا کرکے مطے جائیں۔" " بيني إص يد كنة آيا مول كد مرينا مارك إ تمول س نظني ك كوسش كررى ب- آنما فكتي ك ذريع تم باب بين كو نقصان

پنچانے کی منرور کوشش کرے گ<sub>ی</sub>ہ" " نميك ب من يجويش سجه كما مول مريا اس لاك ك

ا یک سائمی کے ساتھ منی ہے۔ میں اسے باتوں میں انجما رہا ہوں آب اس کے چھے ہمارے دوایک جاسوس لگادیں۔"

یہ کتے بی اس نے چوک کر خلا میں دیکھا۔ بھر آہ علی سے کمار مم سے اور کی اور میرے اندر آیا ہے۔ مرد کی آوازیں بول ما

والے اجبی کو سنتا اور سمجھنا جاہتی تھی کہ وہ کون ہے؟ اس کلت میں یہ بھول گئی کہ اس کی خیال خوانی کی صلاحیت فلا ہر ہوری ہے۔ سلمان نے اتن دریم یارس کا عارضی نام معلوم کرلیا تھا۔ اس نے کما "اے پر تموی راج ایوں اس لڑکی پر مربا ہے۔ یہ تیری سنجو کتا نہیں ہے گ۔ تو احمق ہے محرفولا دے۔ دھمنوں کی ڈیاں تو ڑ ریتا ہے اس لیے میں تھو ہے کام لیرتا جاہتا ہوں۔ اس کام کے بدلے تھے بہت دولت مند بنادول گا۔ میں ایک محفظ بعد آوں گا۔ جب آوس گاتو سائس نه رو کناد." سلمان خاموش ہوگیا۔ بارس خلا میں بول تکما رہا جیسے دماغ

میں اس کے بولنے کا انظار کرما ہو۔ ٹی آرا بھی اس کے دماغ سے نکل کراس کی آجموں کے سامنے اٹھیاں نجاتے ہوئے ہول۔ "خلام كياتك را ب-وه تيرا عرر ع جايكا ب-" پارس نے پوچھا ستم نے بوری طرح یقین کرلیا ہے کہ وہ جاچکا

"إل 'جب ده كمه جاب كراك تحفظ بعد آئ كاتو بمروه

«نغین تم بھی ٹیلی پیتھی جانتی ہو؟" وہ چپ رہی۔ تموری در اے کمورتی رہی محرول "ال جائتی موں' تونے اس سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ وہ تھے سے کیا کام لیٹا

"جب جھے اس کا کوئی کام کرنای نسی ہے تو کیوں یو چھوں؟" المكيالة في في اعا فورب كه بنوال و زوعا ب؟"

"كياتم نے ایسے شہ زور سیں دیکھے ہیں؟" وہ بڑے نخرے بولی "میرا بھائی انتاشہ زور ہے کہ جس کلائی کو کرلیتا ہے اے تو زکری چموڑ آ ہے۔"

"بعائی کانام کیا ہے؟" " ب ب س وه نام بنات بنات رك عنى محر كور كريول

وخردار إمجه نے کوئی سوال نہ کرنا۔" وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔یارس نے بوجھا دیکیا جاری ہو؟"

"نسيس الجي واش روم سے آتي مول-"

وہ جانے گلی۔ سوینے گلی "اس نوجوان پر تموی راج کو دماغی کروری می مثلا کے بغیر سولت سے جور خیالات میں بڑھ سکول گ۔ پھر یہ کہ اس کے دماغ پر قبضہ بھا کریہ بھی معلوم کرتی رہوں گی کہ اس کے اندر کون اجنبی آ تا ہے اور اس سے کیا کام لیما جاہتا

وہ کچن میں آگروہاں کے انجارج سے بولی معیں نے بہت در يك اين سائمي ك لي دوده كا آرور ديا تعاديمال كي مروس اتی بوحس کیں ہے؟"

خسہ آیا تھا ' لیکن وہ ساڑی کے آلی سے چوماف کرتے ہوئے موج ری تمی "واقع محل علمی ہے۔ جب یہ پالہ منہ سے ہٹالیم ب مجم اس كا ادر مانا عامي ما الكن به التي حرال كابت ہے۔ ٹی بار کی زود اثر آزمودہ دو اس پر اثر نسی کرری ہے۔ یہ بالكل نارل بيه" وه بياله خال كر كرا موكيك في مارات بوجها الكيابواجي تيري طبيعت خراب موري ٢٠٠٠ وہ جرانی سے بولا "میری مجد میں نمیں آنا۔ تم میری طبعت کے بیچھے کیوں پڑگئی ہو؟ میں الکل تھیک ہوں۔" وہ پریثان ہوکر اے دیکھتے ہوئے بولی "اِل تھیک ہے، کچے مُعِكِ عَلَى مِنَا عِلْمِيهِ - مُركِمُوا كِين بِ؟ كمال جاراب؟" "دوده دين جاريا مول-"

"دوده دين؟"اس نے حرانی سے يو عمال معمرا مطلب عائلت جاربا بول-"

وہ چاامیا۔ وہ اے دیجتی ربی جب وہ تظرول سے او جمل ہو کمیا تو دونوں ہا تھوں سے سرتھام کرسوچنے تھی منیں نے دنیا کھوم لى- كراييا سرتحمان والا آدى پلى بارد كيد رى بول- آخر يل کیے معلوم کول کہ یہ آخر کیا باا ہے؟"

اس نے اُدھردیکھا جدھروہ کیا تھا۔ پھرسوچنے کی "یہ احمق ہے جمر کام کا آدی ہے۔ تب ہی کوئی اس کے وماغ میں آگراہے دولت كالالج دے رہا ہے۔ يه ميرے بعالى جيسا قد آور بها زے اس من مجحد اور بحى فيرمعمول خوبيان بي- يد بحى فيرمعمول اور

ا تا الى يعين بات ب كدميري دوا اس يرب اثر ري " اد حرسلمان نے بارس کے باس آکر کما "مرینا ہارے باتھ ے تقریباً نکل چکی ہے۔وہ چالیس منٹ سائس رو کتی ہے لیان ا یک تحننہ کزرچکا ہے۔ میں کی بار اس کے دماغ میں جانے کی ناکام کوششیں کرچکا ہوں۔ تسارے بایانے کما ہے کمی بھی اجبی ہے دور رہو۔ یہ اڑی جو ریستوران میں ہے ای کا کوئی ساتھی مریا کو کی لممہ تقویت بہنجا ما ہے...اس لڑکی سے دور مہ کراس کی محمرانی کرد- ویموید کمال جاتی ہے۔ ہمیں بقین ہے بیجال جائے کی ٔ وہاں حمیس مرینا نظر آئے گی۔"

بارس ریستوران کے محصلے دروازے سے نکل کر دور کمزی ہوئی اپنی کارمی جاکر بیٹھ گیا۔ وہاں سے ریستوران کا دروا زود کھائی ریتا تھا۔ ٹی آرا اندر بیٹی بور ہوری تھی۔ پھراس نے ایک دیٹر کو بلا كركما "ميراساتحى برى ويرے ناكلث كيا بوا ب\_زرا جاكرد يكمو

ویٹروہاں سے گیا۔ وہ ویٹر کے دماغ میں رہ کر خودی ٹا کلٹ میں پچی- اسے کہیں یر تعوی راج نظر نمیں آیا۔ اس نے ویٹر کو ریستوران کے دو سرے حصوں میں حمما پجرا کراہے تلاش کیا حمر تلاش ناکام ری۔وہ کانی اور دودھ کابل ادا کرکے باہر <sup>ہم</sup>ٹی پھرنٹ

باتدر بالح كر فيسى كالتظارك في اس في الكبارددر كمث مولی پارس کی کار کو بھی دیکھا۔ کارے شیشے دارک تھا اس لیے اسْيرُ مُك سيك يرجيفا موايارس نظرنس آيا-مروواک لیسی می مفر را نے گی۔ عالی سرناسے کہ چک

ھی کہ شابک کرے جلدی آئے کی <sup>م</sup>لین شابک بھی نہ کر کی۔ رتموی راج نے اسے الجما دیا تھا۔ وہ اسے شریس ضرور الل اُس عمل کین وقت نس تا۔ وہ ازبورٹ کے اس مص میں پہنچ گئ جان ع ورز المارك بدواز كرت تق

بے پہ سرانے اے دیمجتے ی پوچھا "جمالی کی جان آتو کمال ر من تھی اور تموڑی دریند آتی تو میری آتما تیری علاش میں نکل

"بمائي سرنا! آج ميں نے ايك مجيب و غريب نوجوان سے ا قات کے ہوسکا کے اس جا کیا ہے۔ اوسکا م کی نے اے افوا کیا ہو۔ کوئی علی بیٹی جانے والا اس سے کوئی کام لیا

مر من چکروں میں بڑمی تھی؟ کیا اس کملی پیتھی جانے والے نے تیرے بارے میں کچے معلوم نمیں کیا ہوگا؟"

" نہیں میں نے اس جوان کے دماغ میں ممس کر ہاتیں سی تحمیں۔ وہ اجنبی ٹملی ہمتی جانے والا مجھے ایک عام ی *لڑ*ی سمجھ رہا

«چلو نمیک ہے۔ پرواز کاوت ہوچکا ہے۔ » وہ طیارے کی طرف جانے گئے۔ ٹی آرائے ہو جہا "مریا كال ب؟ خريت ي بي؟"

"طیارے میں اب تک خربت سے ہے۔ وہ بتاری متی کہ وہ بڑی در تک آتما می کے ذریعے فراد اور یارس کو دیکھتی ری ہے كيكن خود خوفوده ب- آخر كب تك سائس روكل رب كيد وحمن کی وقت بھی اس کے اندر زلز لے پیدا کر سکتے ہیں۔" اس بھائے رکھنے کا ایک بی راست ہے کہ ہم تو کی عمل کے ذریعے اس کا برین واش کرکے فرماد کے تو کی عمل کو مٹاوس۔" ب ب سرنانے ایک آفسرے یاس آکردوا تی کے کاغذات

ی و متخط کے محربمن کے ساتھ طیارے میں آئیا۔ وہاں مربنا بیٹی مولی می- سرنانے اس بے بمن کا تعارف کرایا مربنا اے دیکہ کر چو کک گل- پرے ب سرنا سے بولی "تساری بد بس ابھی میرے وحمن کے ساتھ مھی۔"

مرتانے یوچھا" یہ تم کیا کمہ ری ہو؟" " بی کمه ربی ہوں۔ میری آتما پہلے فرماد کے پاس کی تھی۔ پھر پارس کے پاس تی۔وہ ایک ریستوران میں تمهاری بمن کے ساتھ 

بمائي نے بوجها "كياتم ريستوران من خمين؟" "بال محموه پارس نهيس پر تعوي راج تعا-"

منانے کا ای تم بقین سے نمیں کہ عتیں۔ می بقین سے محمتی ہوں کیونکہ اے الحجی طرح پھیا نتی ہوں۔" الليابية محى يقين ہے كہ تو نے مجھے يارس كے ساتھ ريكما "بال وہ تم بی تھیں۔ تم نے اس کے دورہ میں دوارلا کی تھی

اوراس في مارا دوده في ليا تما-" عی آرا مرہا کے پاس بیٹھ کربول "پھر تو تو درست کمہ ری ہے۔اوہ گاڈ! میں اتنی دیر ہے اے احتی سمجھے ری تھی اور وہ مجھے احتى بنا تارما تعا-"

پھروہ بھائی کا اٹھ تھام کر ہولی "میری جو تش ورّیا نے بہ نہیں بتايا تفاكه وهاس قدر مكأراور غيرمعمولي ملاحيتي ركيني والادعمن ہے۔ بھائی سرنا ایس مرحاؤں کی محرمسلمان نمیں بنوں کی وینا دھرم 

الميرى بارى بن إمرى آجمون كا آرا أموت تحيد نيسان باب بيني كو آئے گا۔"

مرینا نے کما "وہ باپ بیٹے مجھے بھی مسلمان بنانا جاتے تھے ليكن من سيائيت برقائم ري-كيا بارس تميس مسلمان بندير مجبور كررما ہے۔"

ثى آرانے كما "يارس سے ميرى إقاعده جان بجإن سي - ية تو من في جو تش ورا سے معلوم كيا ب كه وه ميرى زندكى من آئے گاتو میں اپنے دحرم سے مث جاؤں گ۔"

سرنانے یا کلٹ کی سیٹ سنبعال کی تھی۔ طیارہ رن وے ہر دوڑ آ ہوا نضامیں بلند ہورہا تھا۔ جب اس کی پرواز ہموار ہوگئی تو سرنانے کما محکرمیری بس کمتی ہارس ریستوران سے سی جا میا تعا- تیری آتمانے اے کس جاتے دیکھا ہوگا۔"

" ہاں وہ ریستوران کے چھلے دروا زے سے نکل کر شاہراہ پر آیا تھا۔ وہاں ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ یارس ای کی اسٹیئر تک سیٹ پر ہیٹھ گیا۔ میری آتما اس کا پیچیا کرنے کے لیے کار کے آندر جانا جاہتی تھی تمرنہ جاسکے۔"

سرنانے بوجھا "كيول نه جاسكى؟ أتماكے سامنے كوكى ركاوت نہیں ہو تی۔ تجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ "

"بيتك جارك كروديو ممالامه في جميس مي بتايا تما ليكن سمرقد کے ایک استال میں میری آتما کے سامنے رکاوٹ پیدا ہوگی محمد وال باررا آریش کے بعد زیر علاج سمی ہم کی نیلی میتی جانے والے اسے اپی معمولہ بنانا جاجے تھے۔ لیکن اجانک اس یار اوک نے سائس روک کر ہم سب کو دماغ سے نکال دیا۔"

منانے ایک زرا ترتف ہے کما "جب جھے اس کے دماغ ے لکنا یوا تو می آتما علق کے ذریعے اس کے کرے میں گئے۔ وہاں باربرا کے سمانے ایک حسین دوشیزہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چرے سے نور برس ما تھا۔ وہ جھے ویکھ ری تھی جکہ آتا کو کوئی

هموري من عمل الجي بعيما بول-"

میں ایک دیٹر ایک ٹرے یر دورہ اور چینی وغیو لے کر یکن ہے فكلا- ثى آرائے اے روك كر يوجها " مجھے بھيانے ہو؟" مطی می اید دوده آپ کی میزر لے جارہا ہوں۔" اس نے ویٹر کے دماغ پر قبنہ تمایا۔ اپنے برس میں ہے ایک سخمی می شیشی نکالی مجراس میں سے چند تعلرے دورہ کے پیالے میں ٹیکا دیں۔ اس کے بعد شیشی کو پرس میں رکھتے ہوئے ویٹر کے داغ کو آزاد چموڑ دیا۔اس نے سرکو ذرا جنک کرسوچا ۱۲ بھی جھے

وہ والیس کچن کے باہر آئی اور انتظار کرنے گئی۔ تھوڑی در

و و بدل اللياتم نشركت بو؟ ابحى جمه عند بدلت بولت كمال مم

" يا نمين ده مجھے' ده...." وه بات کاٺ کر بولی "اچما اچما 'خشر کردیا جنم میں جاد 'میلے بیہ دوده ميزير لے جاؤ۔"

ویٹر آگے بڑھ کیا۔ وہ یعیے بیچے اطمینان سے چلتی ہوئی آئ۔ ویٹردودھ اور چینی رکھ کرچلا گیا۔وہ اپنی کری پر بیٹے کرولی" ہارے ددو يت بح اترى فراك آئى با يل لـ"

وه دوده من چيني طات موے بولا "ايك كي تم بحي لي لو\_" المير دوده ك دانت اوث يك بي م كوشت كماتى مول اور دشمنوں کی بڑیاں چہاتی ہوں۔ بید دودھ تجھے مبارک ہو۔ " اس نے بالہ اٹھا کرایک تمونٹ با۔ وہ دوا اتنی تیز اور نددا ژنتمی که دو تمونٹ میں اعصاب کو کمزور کردیتی و کیکن پارس نے چار کھونٹ نی لیے۔ ثی آرا فزالی آجموں سے اسے ٹول ری

وہ پالے کو میزر رکتے ہوئے بولا "دودھ کا مزہ کھے نیا نیا سا

وہ بول "تیری طبیعت تو تھیک ہے تا؟" "إل طبيعت كوكيا موكا-دوده يفي عة جان بتى ب-" " تو چرجان بنا اور پیما جا۔"

وہ بالہ انم کرینے لگا۔ ٹی آرا بریشان ہو تی۔ اس نے سوما تفاكه شكار دو چار تمونث ني كردوده چوژ دے كا محلين وہ پيتا جارہا تھا۔ می مزوری کا اظہار نہیں کرما تھا۔ اور وہ بورا بیالہ اس کی

اس نے آزائش کے طور پر اس کے دماغ میں آنا جایا۔اے دودھ میتے میتے ٹھکا لگا۔ ثمنہ میں بحرا ہوا دودھ ٹی آرا کے جربے بر پکیاری کی طرح آگر مچیل گیا۔وہ کھانے ہوئے بولا استم میری دعمن ہو- تم نے یہ بھی نمیں سوچا کہ بیتے وقت دماغ میں آدکی اور میں ب اختیار سائس رد کون گاتو مجھے ٹھ کا لگے گا۔"

اس نے حسین محسرے پر دودھ کی کلی کی تھی۔ ثی تارا کو بہت

ائی زندگی میں چش کوئی کی تھی کہ مارے رائے فرادے بالکل علق بیں۔ ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے ان کاد شنی منگل پڑے رہتی ہے۔وہ بلکیں نہیں جمپکتا ہے۔ کبھی کبھی جمپک بھی لیتا ہے ہ ہ "ان ایسی کوئی چیز تھی۔ انگل کی اشارے سے مجھے کرے ادر سانس لینے کے لیے اس دوا کو حلق سے نیجے اٹارنا پزر اتھا۔ مولومائی گاڑا اب مجھے یاد آما ہے واقعی اس کی آتھیں ہے باہر جانے کو کمہ ری تھی۔ میں بیان نہیں کرنگتی کہ اس کے می اوردوی سے دهرم چموت جائے گا۔" مر دونوں بن بمائی نے اسے چموڑ دا۔ فولادی طمانے ک في ارائ كما "إلى في ماف طور سے نسي بنايا فاكد كس مجيب تحيل- مس سوي ري مي كداب يس كوني غيرمعمول بات ي اس انداز میں کیا رعب اور دیدیہ تھا۔ مجھے ایبا لگا جیسے کوئی تکلف اہمی کم سی ہوئی تھی کہ کزوری غالب آنے گل۔ وہ المح ومرم ريات آئ كيديد مين ورّا فيتايا ب مال سرة! گربه بات اس دنت سجو میں نمیں آئی تھی۔" یرا سرار توت دھکا دے رہی ہے۔ میں آپ بی آپ اس کرے کے فابت كراج بوئ بول-فراد کی محری می دارل می دارل ب- مس بت زانت ع یک الاس کی دو سری پھپان ہے ہے کہ کوئی بھی معتردوا اس را اثر "آوا من ایک دلدل سے تکلنے کے لیے دو سری دلدل میں بچید کے اور نمایت سکون سے بینے کرا یے طریقہ کار اور حکمت مرائ نے کما اواس کا مطلب ہے ہماری آتماؤں کے سامنے نہیں کرتی ہے۔ چو تکہ زہرہا ہے اس لیے کی بو آل شراب اے ما وحس ری ہوں۔ اور گاڑا مجھے دشمنوں سے کب نجات کے گی؟ علی کا تعین کرنا ہوگا جس پر عمل کرنے کے دوران کامیانی ہویا دونشه شیں ہوگا۔" کیے نجات کے گی؟" یے یے سرتانے کما "مریا! توکاس کی یہ دو بدی فٹانیاں اكان برمورت من معلى بسمال اوردافي تقصان نه بنج مارى " ان میں کی بتائے جاری تھی کہ میں پارس کی کارے اعرر نجات کے تمام رائے بند ہو چکے تھے۔ ٹی آرانے اس کے ما کر ہارے لیے سولیں پدا کدی ہیں۔ وہ کمبنت مرے لیے نہ جاسکی۔ دی دوشیزہ جو ہاررا کے سرانے نظر آئی تھی' بچپلی سیٹ سلامتی کی منانت پہلے ہوئی جاہیے۔" اندر پینچ کراہے ممری نیز سلا دیا بھر تو کی عمل کے ذریعے سب وسیری بہنا! دشنوں کو ہوا سیجھنے ہے وہ حواس پر جھا جاتے بمت برا خلنج بن گیا ہے۔" . یر بیٹی تھی اور بچھے کھور کراشارے ہے دور رہنے کا علم دے رہی <sup>ہ</sup> پہلے میرے تنوی عمل کے اثرات کو حتم کیا پھراسے ای اور اپنے ہیں۔اگر ان کی کزوریوں کو نظموں میں رکھیں تو کامیابی کا تینے ن مجی می آرائے کیا "تیرے لیے دہ خواہ کتابی چیلنج بن مائے لین سی- اس بار بھی میں ہے اضیار دور چلی تی۔ پھراس طیارے میں ہو اے اور حوصلہ مجی پوھا ہے۔ میری آتما تھی کے ذریع فراد بمائی سرنا کی معمولہ اور تابعدار بیایا۔اس کے بعد اے تنوی نینز جوتش دویا کے مطابق دہ میرے ہاتموں سے مارا جائے گا اور بمائی سونے کے لیے چموڑ دیا۔ پارس علی تیور اور سونیا فانی وغیرو کی مصوفیات ہم سے چیسی نسی سرنا! يارس كى تين منوس آريون من سے كل ايك منوس دن ثی آرا نے ریشان ہوکر کما "بھائی سرنا! یہ مارس تو جاری جب وہ نیند سے بیدار ہوئی تو ان بمن بھائی کی بوری طرح رہتی ہیں۔ ان کے بت ہے اہم را زمجی ہمیں معلوم ہو چکے ہیں۔ **ہوگا۔ کل تیرہ تاریخ ہے۔ میں اس کے آس یاس رہوں کی تواس کی** توقع سے زیادہ خطرناک اور نا قابل فکست ہے۔ کوئی آتما اس کی محوم اور آبعدارین چی تھی۔ ٹی ارائے کما "مریا اونے فراد ک ان سے جگ شورع ہونے عصیاری جاری بوزیش بست مضبوط موت بن جادس کی۔" باڈی گارڈ ہے۔ اب سمجھ میں آرہا ہے کہ اعسالی مزدری کی دوا رماغی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کے خاندان کے تمام افراد کے وہ بولا ''ای لیے ہم سمرقد جارہے ہیں۔ہم کوئی ذریعہ اختیار نے اس پر اثر کیوں نہیں کیا۔ اس آتما نے دوا کو بے اثر بنایا متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ معلومات مجھے بھی حاصل ہو چکی وہ سمقد پینے محے وہاں انہوں نے دریائے زرفشاں کے کرکےاے سمرنند ہلا تکتے ہیں ایمر ماشقند جانکتے ہیں۔' جں۔اب یہ بتا کہ توعلی تیور کو تم*س طرح ٹریپ کر ع*تی ہے۔" کارے ایک بوا ساکا مج کرائے یہ حاصل کیا۔ ٹی آرائے خیال سرتانے کیا «نسین نسیل! یہ بکیانہ بات ہے۔ آتما ایک کوئی مریانے بوجھا "کیا تمارا علم نجوم کتاہے کہ حمیں بارس مریائے کما مسونیا ٹانی بھی علی تیور کے ساتھ آل ایب میں خوانی کے ذریعے کما " بھائی سرنا! پہلے اس مربا کا برین واش کرنا حرکت نمیں کر عمق۔ وہ نہ بن علق ہے نہ اپنی آوا زینا عمق ہے اور کے آس اس رہنا ہاہے؟" ہے۔ایک کو بھانسے سے دونوں ہی مجنس جائیں گے۔ میں دہاں کے عامے۔ ورنہ وحمن اس کے دماغ میں آکر ماری بد مائش گاہ " إن من دور ربول كي تو تين تيو اور شيس تاريخس اس نہ ی دنیا کی کسی چیز کو چھو عتی ہے۔ پھروہ دوا کو کیسے بے اثر بنائے ایک اعلیٰ حاکم کے دماغ میں جاعتی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ کے لیے منحویں شیں رہیں گی۔" معلوم کرلیں گے۔" "ليكن اس كى ايك خطرناك صلاحيت بي جو بم سب ك وہ دونوں مریا کے ساتھ ایک کرے میں آئے ہے ہے سرنا وہ مرہا کے ابرر آگر اس کے ذریعے ایک اعلیٰ حاکم کے پاس نے کما "مریا! یمال بستر رایث جاؤ۔ میں تمهارا برین واش کول کے تتولیل اک ہے۔" مریا نے کما دهمی باتی مول- وہ زمرالا ہے۔ اس یر کی چنجے۔ یہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کارمن می دراصل علی ہے۔ «کیااس کی اور بھی کوئی خطرناک صلاحیت ہے؟» کئین سونیا ٹانی کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ شاید آتما شکق کے ذریعے وہ بستریر بیٹہ مخی۔ سرنانے کہا "تمسرجا! کینے سے پہلے اعصابی "ہاں وہ ایک بارجس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارلیتا ہے اس شی آرائے سم کر ہوچھا <sup>دی</sup> کیا دافعی دہ زہر یلا ہے؟ <sup>مہ</sup> کچے معلوم ہوسکا تھا۔ ثی آرا اور مربانے ایک سای رسالے کمزوری کی دوانی لے۔ ابھی تارا لے کر آری ہے۔" "إِن جَس بِهِ زَبِرا رُنهُ كُرا مِو 'اس بِر تمهاري دوا كيا ارُر کے بدن کی مک یاد رکھ لیتا ہے۔ پھر ہزا مدل بسوی میں رہو وہ میں اسرائیل کے ایک حاکم کی تصویر دیکھی۔ مربتانے آتما فکتی وہ پریثان ہوکر بولی "جب میں برین داشنگ کے لیے راضی برن کی ممک سے پھان لیتا ہے۔" کے مربعے پرٹل کیا۔ پھراس کی آتما اس اسرائیلی حاتم کے پاس "بے ذک تم اس کے ساتھ خاصاوتت گزار کر آئی ہو۔" موں تو مجھے کزور کوں کرنا جا ہے ہو؟" وہ بولی "جمائی سرنا او جانا ہے میں نے برے برے شد زوروں پنچ گئے۔ اس طرح ٹی آرا اس حاکم کے دماغ میں آئی تھی۔اس مو مخرور رے کی تو مارے عمل کے دوران کی طرح کا الاے بھوان! یہ تو یکا شیطان ہے۔ جو کش ورّیا کمتی ہے کہ کومٹی چٹائی ہے' لیکن یہ توانسان نہیں تاگ ہے۔ مجھے اس ہے نے ماکم کو علی کی رہائش گاہ کی ست جانے بر مجبور کیا۔ اعتراض یا مزاحت نهیں کرے گی۔" اس کے قریب رہوں گی تو تین' تیمواور شیس کی تاریخیں اس کے "آرا إو ميري جان بـ تحديد درا مي آنج نيس آئك-مریا اس حاتم کی کارمیں علی کی میانش گاہ تک پیچی۔اس کے مبليني كوئي ايباعمل كرنا جاج بوجس يرجمجها عتراض بوسكما لیے عذاب جان بن جائیں گی۔ اور اس کی شیطانی خصلت دھمگی ذریعے پیکورنی افسر کو دیکھا اور تی تارا نے اس سیکورٹی افسر کی آواز ہے۔ جھے بیشہ کے لیے آبور اربانا ما جے ہو؟" یمی تو آزائش کا وقت ہے کہ تو گتنی دلیر' ہوشیار اور غیر معمولی دے ری ہے کہ کی بھی بھیس میں رموں گی تو قریب آتے ہی وہ اس ماکم کے ذریعے تی۔ مجراس افسر کو کسی کام کے بہانے علی کے و معنول بحث من وتت منالع نه کريـ» مجمعے پیجان لے گا۔" **ملامیتوں کی بالک ہے۔ کیزوں کو ژوں کو مارا تو کیا مارا۔ دلیری اور** یاس لے گئے۔ یوں مربانے کارمن کا لینی علی کا موجودہ چموہ کھیے تی آرا ایک گلاس میں شربت لے آئی۔ مربتابسترے انھ کر سرنانے کما "واقعی نقدر کی ہیرا چیری بت مشکل سے سمجھ ولا کی توبہ ہے کہ سانپ کو اس کے بھن سے پکڑ کر اس کا سارا ذہر بولى "منين سيم من من بيول كي-" من آتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ وہ تمین منحوں نکالواوراہے ایک بے ضرر کھوے کی طرح ریک ریگ کر مرنے بے بے سرنانے ایک طمانچہ رسید کیا۔وہ ایسا فولاوی ہاتھ تھا یہ بیان کرچکا ہوں کہ مربتا نے علی کو اسرائیلی حکام ادر کولڈن آریفیں مرف اس کے لیے ی نمیں تیرے لیے بھی جان کاعذاب كم بلكے علمانچے مرچكراكيا۔ أنكون كے مانے اندجرا بنیز کے سامنے کتنے جھکنڈوں سے بے نقاب کرنے کی کوشش کی ومعیں دراصل اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ وہ بسرویا ہے۔ سامچا کیا۔ وہ بستریر کریزی۔ سرنانے اس یر جنک کر صرف دو سمی اور ناکام ری سمی۔ علی اس ملک سے باہر جاچکا تھا اور علی سے پرایے باب سرفا مهاراج کویاد کرتے ہوئے بولا "بابونے الليوں سے اس كے جزوں كو دبايا۔ الى خت الكياں تحي كدمند ملے ٹانی دہاں سے جا بھی تھی۔ اگر مرینا اور بے بے سرنا ٹائی کے

مریا نے کما معیں حمیس تاتی مول کہ کیے بچانوگی اس کی

سے بری پیچان یہ ہے کہ اس کی آتھیں سانپ کی طرح کمل

کے لیے جموز دو۔"

آئندہ بھی سامنا ہو گا تو کیے پچانوں گی؟"

شی آرانے بوتھا "کیادہ بھی کسی کی آتما تھی؟"

مجىر كاونين يدا مو تى بن\_"

اینے جم کے اندروالیں آگئے۔"

"مجراس پراثر کیوں نئیں ہوا؟"

سانب کا زہرا ٹر نئیں کر آ ہے۔"

ہزاروں میل دور لے جا۔"

ڪُل مُها۔ هي آرا ڪيلے ہوئے مُنہ مِن شربت اعزيلنے گل- وہ نہ

واح ہوئے ہمی غثافت فی ری تھی کیونکہ منہ بند نہیں کر عتی تھی

صورت آشا ہوئے تو آتما فئتی کے ذریعے اس کے پاس پنج جائے۔ دیے امید تھی کہ جلدی کمی کو آلا کار بناکر ڈانی موف سلوانہ سربادام تک پنج جائمی گی۔

ممینائے کے ہے سرنا ہے کہا دھیں نے اپنی زیم کی ہیں سب سے بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ فراد کو تسخیر کیا تھا ادر میری سب سے بڑی ناکالی ہے کہ جے تسخیر کیا تھا اس کی معمولہ اور آبعد ار بین کروہتی آئی تھی۔"

مرتائے کما "بہت بری کامیانی کے بعد ناکای بداشت نمیں ا ل۔"

دہ بولی معمل دشموں کو اپنے دراغ سے بھانے کے لیے تمہاری کنرین کی بول۔ جھے کنریٹ کا بکر توفا کرہ پہنا چاہیے۔" "کیا یہ فاکرہ کم ہے کہ فراد اور اس کے ساتھی تمہارے ایر نمیں آسکیں گے۔ تم ان کے مظالم سے محفوظ رہوگی' ان کے احکامات کی این شیس رہوگی۔"

"میں نے تساری بابدواری صرف پی حفاظت کے لیے شیں کی ہے۔ میں فراد کو فلام بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس ماکای کو کامیانی میں بدلنے کے لیے تسمارے یاس پناہ ل ہے۔"

آئوتم اس سلیلے میں جو کرنا چاہوگی ماری طرف سے پابندی شمیں ہوگ۔ ہمارا بحربور تعاون رہے گا 'کین فرماد اور اس کی قبلی کے سامنے میرا اور میری بن کا نام نہ آئے۔ یہ مجمی نہ معلوم ہو کہ درپردہ ہم دشمنی کررہ ہیں۔"

در پردو اور کا حراج ہیں۔ ثی آرانے کما "دوه دودن سے زخمی پڑا ہوا ہے۔ اس کے ٹملی پیتمی جانے والے ساتھی اس کے دماغ میں چہ بیس کھنے پہرا نہیں دیتے ہوں گے۔ بھی تو وہ دمافی طور پر تنا رہتا ہوگا ایسے وقت تم کامیاب ہوستی ہو۔"

بیب ہوں ہوت ممینا نے میزا دھیان کیا پھر خیال خوانی کی برواز کرتی ہوئی ممیرے پاس آئی۔ میں نے سانس روک لی۔ وہ دمافی طور پر حاضر ہوکر بولی "اس کمبنت کی دمافی توانائی بھال ہوگئی ہے 'اب وہ کمی ہاتھ نسیں آئے گا۔"

. "مایوس کیل ہوتی ہو۔ اس پر غالب آنے کا پھر کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اسے بیہ تو ہتادہ کہ تم ناکام ہوئی ہو تو دہ بھی تمہارے دماغ میں آنے میں ناکام رہے گا۔"

وہ پھر میرے پاس آئی۔ میں نے پوچھا "کون ہے؟ کوڈورڈز

اد: "همس حميس دافي توانائي کي محالي پر مبار کباد وين آئي اوا ه"

مسلم ومیں نے تم ہے کما تھا کہ مجھ سے پہلے نجات حاصل کرلوں گا اور ہرحال میں خیال خوانی کے ذریعے سونیا کو اذان سنانے جاوی میں "

"هل مانتی مول عمر في جو كما تما وى چيش آيا-تم مير

دماغ میں چوری چیچ آتے ہو۔ کیا اب نیس آؤ گے؟ آؤ، میں دعوت دے رہی ہول۔"

"جب میں دماغ میں آئے بغیر تمهارے موجودہ حالات کو سمجھ رہا ہوں تو پھر خیال خوانی کی خرورت می کیا ہے؟" "کیاتم جائے ہوکہ میں کمال ہوں؟"

"تم ني بي سرنا اور في تأراك ساتھ سرقد من بوابي اب جائه"

میں نے سانس روک لی۔ دہ دما فی طور پر بمن محالی کے سامنے حاضر ہو کر بولی " دہ تم دونوں کے نام جانتا ہے اور پید بھی جانتا ہے کہ عمل تمہارے ساتھ اس شرعی ہوں۔"

فی آرا اورپ پے سرنانے بریثان ہوکر ایک دو سرے کو دیکھا مجرا کی نے بوجھا" دو ہمارے متعلق اور کیا جاتا ہے؟ "اس نے مزید کچھ بوچھنے کا موقع نہیں دیا۔ سائس روک ہے۔"

متو کر جا۔ اس سے معلوم کر اہمیں تو لیش میں جال نہ کر۔ دہ پھر میرے پاس آئی۔ میں نے سانس روک لی۔ تو ڈری در بعد پھر آئی پھر ایو س ہو کر گئی۔ سرنا سے بولی "وہ رات روک رہا ہے۔ ویلے بات مجھ میں آئی ہے۔ دراصل فراد اس طرح حواس پر چھا جا آ ہے کہ ہم عش سے سوچنا بھول جاتے ہیں۔ پارس نے ماشقد میں ٹی آرا کا بیچھا کیا ہوگا اور اڑ پورٹ تک آیا ہوگا۔ چار شرفہ طیا مدل کے دفتر میں یہ درج ہو آ ہے کہ کتے افراد پرواز کے لیے جارہے ہیں اور کمال تک جارہے ہیں۔ پارس نے اس دفتر میں ہم چیزوں کے نام پڑھے ہوں گے اور جاری حزیل بھی معلوم کی

"باں کی بات ہے۔ پارس اور فراد اس سے زیادہ کچھ نسیں جانتے ہیں۔" سرنانے کما "فی آرا! میرے ساتھ شرچلو۔ مرینا یمال رہے

سرنائے کما دیشی آرا ! میرے ساتھ شمر چلو۔ مرینا یہاں رہے گلیم وہاں ہے جگجو حم کے لوگوں کو اچھے خاصے معاوینے پر لائمیں گئے۔ تم دونوں ان مسلح لما زموں کے دماخوں کو مثول کران کی وفاداری کالیتن کرلیا۔"

وہ اسلحہ آگا ٹیاں 'باؤی گارڈز اور دو سری ضروریات کا سامان خرید نے چلے گئے۔ مربتا ہے کہ دویا کہ دویا رس کی خرر کے اور ان سے دیائی رابطہ قائم کرتی رہے۔ جب وہ شریخ گئے تو مربتا نے سرفا کے دماغ میں آئر کما ''اپتال دا رافقا میں غلی پیتی جانے دائی باررا ہے' وہاں اس کا نام میری ہے۔ اس کا علاج کرنے والے ذاکر کا نام آفندی ہے۔ اگر تم کو شش کو تو بار را موف میری تک پیتی سے واس کا عاش جری ضرور وہاں چیپ کر آتا ہوگا۔ اے اور بار را کو تا و میں کو گو تا دریار را کو تا و میں کو گو تا دریار را کو تا و میں کو گو تا دریار را کو تا و میں کو گو تا دریار را کو تا و میں کو گو تا دریار کو تا و میں کو گو تا دری ٹیم میں غلی پیتی جانے دالوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ "

ا منافہ ہوجائےگا۔" اینافہ ہوجائےگا۔"

جی کی حالت بهت قواب شمی و بالکل تخاره کیا قاراً کر است جی کی حالت بهت قواب شمی و بالکل تخاره کیا قاراً کر است کی دو سرے ملک شمیر بی قواد برحتی جاری تحی ابی است میں فیلی شمید قدا پیلا خطوه سرباسٹرے قالہ لیوائی موت کی فجر نہیں کی تحی ہو اور فیسرا مربتا سے قال اس فرست میں تی آرا کا اصافہ ہوگیا تھا۔ جس مواجی بے فجر قالہ والمندی سیہ جو آل کہ وہ سیا ملک چھوڈ کر چلا جا آیا کم از کم سرقد سے فل جا آگیاں پرا ہو حضی خانہ تواب کا جو اس کے اخر ذری میں رہتا چاہتا سرقد سے فل جا آگیاں پرا ہو حضی خانہ تواب کا جو اس کے اخر ذری میں رہتا چاہتا تھا۔ اس کے اخر ذری میں رہتا چاہتا تھا۔ اس کے فیر کی کو دائر پر لگا کر وشنوں کے شریل چیتا نجر اس میتا تھا۔ کو اس کے فیر کی دخمن میتا تھا۔ کو کہ دشنوں کے شریل چیتا نجر اس متعل رہائیل نہیں رکھتا تھا۔ کو کہ دشنوں کے شریل کو پرشان ہو کرد کھتا تھا کہ کوئی دخمن کسی بھیس میں نہ آرہا ہو۔

میں بھیس میں نہ آرہا ہو۔

میں بھیس میں نہ آرہا ہو۔

میں استال جا کر اراد کو ایک نظر کھنا چاہتا تھا۔ آریشن کے میں استال جا کر اراد کو ایک نظر کھنا چاہتا تھا۔ آریشن کے میں استال جا کر اراد کو ایک نظر کھنا چاہتا تھا۔ آریشن کے میں استال جا کر اراد کو ایک نظر کھنا چاہتا تھا۔ آریشن کے میں استال جا کر اراد کو ایک نظر کھنا چاہتا تھا۔ آریشن کے دور استال جا کر اراد کو ایک نظر کھنا چاہتا تھا۔ آریشن کے دور استال جا کر اراد کو ایک نظر کھنا چاہتا تھا۔ آریشن کے دور کھنا کا بیا تھا۔ آریشن کے دور کھنا کو استال جا کر اراد کو ایک نظر کھنا چاہتا تھا۔ آریشن کے دور کھنا کو استال جا کر اور کو کھنا کو کھنا کو استال جا کر اور کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کہ کا کھنا کو کھن

کین دہ سائس روگ لیجی تھی۔ اے اس بات کا خصہ تھا کہ اس کا تہریشن کیوں کرایا گیا۔ وہ لڑکی نبنا نہیں چاتی تھی اور چری ایک موصے سے اس کے بیچیے پڑا ہوا تھا کہ قدرت نے اے لڑکیوں جیسا حن دیا ہے لیکن ادھر کا رکھا ہے نہ اُدھر کا تواہے اور مرکا ہوجانا چاہیے۔ دہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور دواہے و حکار ہوجانا چاہیے۔ دہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور دواہے و حکار

اس موج و دوای کامیاب آبیش کے مرط ہے گزرگی۔
اس موج دوایک کامیاب آبیش کے مرط ہے گزرگی۔
واکم آفدی کی رورٹ تمی کہ دو محمل لاکی بن چک ہے۔ یہ جری کی
ید ضبی تک کہ باررا کے ساتھ کوئی مجرہ ہوگیا اس کی دافی توانائی
بعال ہوگی اور دماغ ہے جری کا کیا ہوا تو بی عمل مث گیا اے
معلوم ہوگیا کہ جمل کے دھوکے ہے اسے معمولہ اور آبعد اربتایا
تما دراس کے مزاح کے خلاف آبریش بھی کراچکا تھا۔

اب دو کمر کا رہا تھا نہ کھاٹ کا۔ بار رہا ہائی آنے نسیں وقی می اور دہ دور جانا نسیں چاہتا تھا۔ بھیں بدل کر اپنتال کے چکر

لگاتا تھا۔ اسپتال کے اندر جاکر معثوق کو دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ دشنوں کا اندیشہ تھا۔ کوئی بھی کمیس سے نہا۔ کراسے دیویج سکتا تھا اور وہ دمانی طور پر کہی کا غلام نہیں بنا چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مجبوب سے وصال کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس کے نام ایک مجب بحراخط کھیا۔ اپنی غلطیوں کی معانی مانگی اور اپنے الحراف مجیلے ہوئے خطرات کا ذکر کیا۔ اسے سمجھایا کہ وہ خطرات کو نظم انداز کرکے اسے ایک نظر دیکھنے تما ہے۔ اسپتال میں وافل ہوگاتو بھن جائے گا۔ اس لیے اسپتال کی خت پتر لی نارت کو دکھے کرچلا جاتا ہے۔ روز ہی ہوتا ہے اور جب تک اس کا دیدار نہیں ہوگا ہے ساملہ جاری رہے گا۔ دید کے دید کا کہا کہا کہ ان مان کے دید کے دید کا کہا کہا کہ ان میں دید کیا۔

جی نے یہ دلا کو کرایک خاتن کے دماغ پر قبضہ جمایا اور اس کے ذریعے میہ جات نامہ باررا تک پنچایا۔ اس نے دام میں کلے دیا تھا کہ ٹھک پندرہ من بعد بین چار بہجا اس کے دماغ میں آئے گا اس امید پر کہ دوسانس نہیں ددکے گ

وہ نمیک پندرہ منٹ کے بعد گیا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے کما۔ "میں تماری اس مرمانی اور مجت کو نمیں بحولوں گا۔" "مجت نمیں ' مرف مرمانی کمو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے مرمان ہوں پھر سائس روک لول گی۔ جو کمنا ہے جلدی کمہ کر دفع مدمانہ "

"اکی تخ د کھا کر میرا دل نہ تو ژد۔ میری غلطی کی بڑی ہے بڑی سزا دو کمرائے ہے دور نہ کو۔"

"سبے بن سزا توسزائے موت ہوتی ہے۔" "هی مرحادس کا توتم سے محبت کرنے کے لیے زندگی کمال سےلادک گا؟"

"اَکَرِ بھے ہے کی کچ محبت کرتے ہو تو تمام عمر میرے آبودار رہ کرمجت کدے"

دمیں تو پہلے بھی آبعدار تھا آئدہ بھی رہوں گا۔" ''تو ٹیم کوئی دوا کھا کر دہائی کزوری میں جٹل ہوجاؤ۔ میں تمہارے دہاغ میں آگر تو بی عمل کردں گی اور خمیس پکا آبعدار بنالوں گا۔"

" کمیزاررا! ایبانه کمومی نے تمهاری مجت سے مجبور ہوکر ایک غلطی کو تم اس غلطی کو جمع یہ ندو ہراؤ۔"

''میں اُی شُرط پر مجت کول کی کہ بیٹانوم کے ذریعے تم میرے آبعدارین جاؤ۔ یہ ایمی سزا ہے جے پانے کے بعد میری محبت بھی اسکہ محر ''

پ میست "میری جان! میری محبت اور دیوا گلی کو سمجھو۔ جمہ دیوائے کو اتی پڑا سزا شددد-"

الماب میں سانس مدک ری ہوں۔ رات کے وس بج مسارے داغ میں آوں گی۔ جھے تو بی عمل کرنے دو گے و دو تی آگے برھے گی۔ ورند بھی میرے پاس نیس آسکو کے۔ رات دس

نیں ل رہا تھا۔ جب مربائے نشاندی کی تواس نے چو تک کر ہیں۔ اشال کی ست دیمیتے ہوئے ثبی آرائے کما "مربنا کمہ رہی ہے۔ مُح تک سوینے کا بہت وقت ہے' جاؤاور فیملد کرتے رہو۔" اس نے سائس روک لی۔ووا بی جگہ دماغی طور پر حاضر ہوگیا۔ جووبال ديوارے نك فكائے كمزا بوى جرى ب-" مر يكر كرسوچ فاكاك كاكرے؟ كيا ايك فواكورلاكى كا ظام بن ثی آرانے کما جعی اے بری دیرے دکمے ری ہول دورے بنا کمزا ہوا ہے۔ یس سوج عی رعی می کد اس کے اندر پنجا مجمد روز سلے مربائے ایک آلوکارے ذریعے جمل سے رابلہ کیا تھا وہ بھی میں کمہ ری می کہ وہ دشنوں اور خاص کر فراد سے ۔ موروں جاکر کتابیں اور رسائے دیکھنے کے بعالے اس پر نظر محفوظ رہنا جابتا ہے تو تنوی عمل کے ذریعے اس کا آبعدار بن ر کھے میں گاڑی لے کر آم ا ہوں۔" وہ چلی گئے۔ سرنا تیزی سے جاتا ہوا پارکگ امریا میں آیا پر اکروہ لبوڈا یا سراسرے یاس جاتا تو وہ ہمی اے اپنا تھوم وہاں ہے گاڑی ڈرائو کر آ موا بک اشال کے سامنے آگر دک میا۔ ہاتے۔ میرے متعلق مجی اس کا کمی خیال تھا۔ وشمنوں سے بھری ڈائش ہورڈ کے خانے میں ایک انجابین کی شخی شیشی اور سرنج رکھی اس دنیا بی ایک باررا اس کی دوست می اب وہ بھی اسے محوم ہوئی تھی۔اس نے سریج میں دوا بھری۔ بھراسے لے کر گاڑی ہے بنانا جائتی کی۔ باہر آیا۔الممینان سے چتا ہوا جبری کے سامنے پنچا تو اس نے تمبرا وہ اسپتال کے سامنے ایک دکان کی دیوارے ٹیک لگائے کھڑا کر دیکھا۔ سرنانے کہا ہو تو تھی مجرم کی طمرح خوفزدہ ہے اور میں کچھے تھا اے کمیں جانا نہیں تھا۔ کمیں بھی جاتا تو محوبہ کے لئے بی خوف سے نجات دلانے آیا ہوں۔" سوچا۔ای لیے اس کے استال کے سامنے کمڑا دیوا مدل کو بول یہ کتے می اس نے گردن دلوج لی۔ جمری کو اپنی گردن پر وہ تك رما تعاجيع آريار محويه نظر آرى مو-تہنی گرفت یوں کی جیسے وہ چہا ہو اور نیر کے پیجے میں آگیا ہو۔ ایک مخفے بعد شام کے سائے کرے ہونے لگے۔وہ ای طمق سرتانے کرون کے یاس می سوئی پیوست کردی۔ دو سرے می کھے چركابت بنا كمزا ما اورسوچا ما-ايدوقت مرينا آلى-جمكاك مں وہ ڈھیلا بڑکیا۔ سرنا اے سارا دے کر دہاں سے جلا آ ہوا سوچ کی لہوں کو محسوس کرتے ہی خوش موکر یوجھا "کون یا ریرا اُبیہ تم كاثرى كے ياس لايا۔ راه كيرسواليد تظمون سے ديكيدرے تھے۔ ثي ہو؟تم مرے یاس آئی ہو؟" آرانے کما"یہ میراایک مزیز ہے اس پر بھی بھی دورہ پڑ آہے۔" مريائے فوراً ي إرراكالحد ابناكر كما" إل عن مول-" ایک مخص نے کما "سامنے اسپتال ہے'اے لے جلو۔" وہ بولا مسیرا دل کتا ہے اتم نے مجمعے معاف کردیا ہے۔" ودبولي "نسين" بم اے فیلی ڈاکٹر کے پاس نے جارہ ہیں۔" "ال معاف كرويا ب- أك بولو-" وہ جی کے ساتھ مجیلی سیٹ پر بیٹے منی۔ سرنانے گاڑی معیں تماری ایک جملک دیکھنے کو ترس کیا ہوں۔ ایک بار اشارت کی پھرڈرا نیو کرنے لگا۔ ٹی آرائے جیری کے داغ میں آگر تمهارے سامنے آگرول جے كرد كھانا جابتا ہوں كد تمهارا كيما ديواند کما دهیں تیرے پاس جینی ہوں اور دماغ کے اندر بھی ہوں۔ سا ہو تملی چیتی جانے والے دشمنوں سے بہت ڈر آ ہے۔" معیں ہمی تم سے لمنا جاہتی موں۔ اس اسپتال سے تمبرا کی و مروری کے باعث مری سائسیں کیتے ہوئے بولا معن مون تم انظار كروي إبر آرى مول-" تمارے تبنے میں ہوں۔ اب نجات ممکن نہیں ہے۔ مجمد پر ایک ونمیا ڈاکٹر حمیس آنے دے گا؟" مرانی کرو۔ تموری در کے لیے واپس استال کے سامنے جار-معیں اجازت لے کر نہیں' خیال خوانی کے ذریعے ڈاکٹروں میں باررا محم سے لئے کے لیے آنے والی بے۔ مجمعے وال نیں اور زسوں کو دھوکا دے کر آؤل گی۔" رکھے گی تربے وفا سمجے گی۔" وہ خوش موکربولا موہ میری جان باررا اجتم میرے لیے بسترے م منائے باررا کے لیج میں کما پھیا تو مجھے بھیان رہا ہے؟" اٹھ کر آری ہو۔ میں خوشی سے یا کل ہوجادی گا۔" وه خوش مو كربولا "ميري جان! ميري باريرا! احما مواتم أكني ستم انظار کرد\_می کرے سے نگل ری ہوں۔" د کھیو میں تمہارے بیار کی دیوا گلی میں دشنوں کے ہتنے چڑھ کیا وہ اسپتال کی طرف تظرین جمائے آنے والی کا انتظار کرتے لگ مریانے سرنا کے دماغ میں آکر کما "وہ پیراڈا تر بک اشال کی والدها من من امول ترى باربراك ليع على بول رى دیوارے ٹیک لگائے کھڑا ہے۔" موں۔اس سے پہلے بھی اسپتال کے سامنے باررائے تھے سے رابطہ وہ بس بھائی استال کے آس اس آنے جانے والول کو آار نئیں کیا تھا۔وہ تو اپنے بیڈیریزی ہے 'اسے با ہر کی خبرسیں ہے۔' رے تھے جس پر شہ ہو آ تھا اس سے کی بانے اِتی کرے اس جیل نے فکست خورد کی سے ایک آہ بھرتے ہوئے آ جمعیل کے داغ میں پہنچ جاتے تھے مجر مایوس ہوجاتے تھے انسیں جمل

بند کرلیں۔ ٹی آرانے کما "مرینا! تونے ایک امچی عکستِ عمل مرف جمم اور دماغ محت مندرے توانسان پوری مگرح محت مند نہیں کملا آ۔امل چزا بمان کی محت مندی ہے۔ایے خیالات کو ے جری کو بھانا ہے۔ اماری مجم عل خیال خوانی کے والول کی جس قدريا كيزه ركمو كي ايمان اي قدر معتم موكا-" تداديد ري بالإوار الوجي رب كتي ب ووبول معبتريريزي مولى مريضه كوشكاركرنا نمايت آسان موا وہ سرجمکا کربولی و کشمن حالات نے مجمعے برے زقم بنجائے مِن عِن تَعَكِّ كِنْ بُولُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُوثِي اورسكون عابتي بول-" ے ایکن یہ سمدین نس آاکہ باردا کے ساتھ کیا مجوہ ہوگیا "تم جو ما اہتی ہو' بے تکان بولتی جاؤ۔" ے اے و آپیش کے بعد کم از کم ایک او تک کزور رہنا تھا لیکن " مجمعے زندگی ہے بہت محبت تھی۔ میں مرنا نہیں عاہتی تھی اس نے ایک بی دن میں توانائی حاصل کرا۔ اب وہ کمفت ہمیں اب زندگی سے بے زار ہوں' مرنا جاہتی ہوں۔ کیا ایس زندگی ممکن اير آن نسيدي ي-" ہے کہ دنیا والوں سے میرا کوئی تعلق نہ رہے۔ اپنوں سے کوئی رابطہ مرح اتما فكن كي ذريع جا كتى إ-" دسمی بهت پہلے ایک اور می تحل مہیں اور سرنا کو بتا چکا ہوں کہ ایک حسین دوشیزہ میراز آسرید تی ہے۔" نہ ہواور میں خلق خدا کی خدمت کرتے کرتے مرجادی اور مرتے ، وم پہلیقین ہو کہ خدا مجھے خوش ہے؟" "بے تک اللہ تعالی کو راضی رکھنے کے لیے اسی زندگی الميد نسي رد كي حجه بروبان جانا جا ہے۔" کڑاری جاتی ہے کیاتم نمیں دیکھ ری ہو کہ میں دنیا والوں ہے دور مع میں بات ہے۔ ابھی جاری ہول۔" و کا بیج کے ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے سوچا اس حجرے میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ دنیا کے زیادہ سے زیادہ علوم میں بیٹھ کر حاصل کرتا ہوں۔ جاروں کی تجارداری اور حاجت تھا کہ ماری کے پاس جا کر مطوم کرے کی کہ وہ کمال ہے اور کیا مندوں کی حاجت روائی کے لیے باہر نکانا ہوں۔ پھراس کوشے میں کررہا ہے؟ پھراس نے سوچا'وہ ضرور ہارے پیچے سمرتند کی طرف آرا ہوگا۔ یماں پہنچ می دفت کے گااس کے پہلے جری کی خرایا انوں نے ایک ذرا توقف سے کما "جو بُندے دنیا سے مال و الماسے۔ابورجی کوئی آراکے والے کرچل می۔شایدباررا دولت اور انعام واکرام نس جاجے وہ اللہ تعالی کی رضا اور کے سلیلے می ہمی الی بی کامیابی مقدر بن جاتی۔ لنذا اس نے آتما فتي كا طريقة استعال كيا محرابيال كاندربارراك كرعم رومانیت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرتے ہیں۔"

" بچمے مال و دولت' انعام و اکرام اور تعریف و توصیف نهیں پروي خوب مورت ديوار تحي' دي پيلے دن کي طرح منظرتما عامیے۔ میں تنائی کے لیے ایسای ایک کوشہ عامتی ہوں۔" مبیخوشہ تو کمیں بھی مل جائے گا <sup>، لی</sup>کن عبادت مستقل مزاجی باروا بسترر لین مولی تھی اوروہ حسین دو تیزواس کے سمانے کھڑی ے کرنا اور ریاضت کے سخت مراحل ہے گزرنا بہت دشوار ہو آ ہوئی سی۔ مریا کی آتا کو تھور کر ویکھ ری سی اور ہاتھ کے اشارعا العابرجان كاعمد ري تحل "اگر آپ میری راہمائی فرائیں کے تو دشواریاں آسان ای کی آتما کرے سے نکل گئے۔ اپنے جسم میں واپس آگئے۔ وہ بسٹریر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بریٹانی سے سوینے گئی۔ آخروہ کون ہے؟ بوٽي رڻين کي۔" لیسی مراسرار قوت ہے کہ اس کا عم مجھتے ی میری آتما بھاگ آتی اس دن سے وہ جناب علی اسد اللہ تیمرزی کے حجرے میں دن

یہ بہت مرمہ پیلے کی بات ہے 'جب میری عارضی موت کے ددران رمونتی کو سیراسٹرنے اغوا کرایا تھا۔ اس دقت کے سیراسٹر في اس كايرين واش كرايا تعاد مير دونون بيون اور ميري يوري فیلی کے خلاف اسے دحمن منانے کی کوشش کی ممی ، لیلن میرا ایک بینا جان پر عمل کرائی ال کوسپراسری تدہے چیزالایا تھا۔ تبسے رسونی باباصاحب کے ادارے میں کوشہ نظین ہوگئ تھی۔ كوشه نشخى كى كى د حوات تحيل- ايك تو ده زنني طور پر نوت پھوٹ کی تھی۔ ہمیں امچی طرح ہیا تی نس تھی۔ ہم پاکل ی ہوگئی می۔اے ادارے کے استال میں کی اہ تک زیرِ علاج رکھا میا- جبوه نارل ہو گئی قر جناب علی اسد اللہ تیریزی نے کما " بنی إ

رات رہ کر ایس می تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ حالات نے رسونتی کو مجمی الی می خوش تعمیبی عطا کی تھی۔ وہ مجمی تبریزی ماحب کے سائے میں رومانیت کے مدارج سے گزر ری تھی۔وہ فراتے تھے "معت کا کوئی جسمانی خاکہ نہیں ہوتا' اس کی آتھیں

رات ما مری دینے گئی۔ ان ہے دین وائیان کا درس لینے گئی۔ وہ

صبح منہ اندھیرے بیدار ہوتی تھی۔ منٹل دغیرہ سے فارغ ہو کرنماز

پرمتی سی پر دو زاکاتی سی- کملی فضا می درزش کرتی سی- میح

انیک ممنٹا اور شام کو ایک ممنٹا ہوگا کی مشقیں کرتی متی۔ایک ہوتی

ہے کا ہری تربیت جو دماغ کو روشن کرتی ہے اور ایک ہوتی ہے

بالمنی تربیت جو انسان کو اندر سے صاف ستحرا اور یا کیزہ بنا تی رہتی

بهت مرمد لیلے سونیا نے بابا فرید واسطی کے حجرے میں ون

سے دورونوں طرح کی تربیتیں حاصل کرری تھی۔

اور کان نسی ہوتے۔"

رسونی نے کما "لین آتما فکتی کاکیان کرنے والے کتے ہیں که آتاجم عام رال کرد که عق ب."

" بنی اجب ہم قدرت کے کسی مدر کو ایمان کی اسال مرائی ے مجمع من وعام الفاظ من كتے ميں كه مارى مدح اس ميدكو د کھے رہی ہے یا رہی ہے۔ ہندو دحرم میں اور دو سرے غدا ہب میں کتے ہیں کہ مدح جم سے نکل کر سرکرتی ہے اور اے مطلوبہ مقابات تك جاكروالي جم من آتى ہے اور اس دوران سارى دنيا کوریکھتی اور سجھتی ہے۔"

کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ پھر اس جم میں روح واپس سیں آل- اگر آعتی قو آتما هتی حاصل کرنے دالے بھی نہ مرتے اور قيامت ككباتى رجي جبكه باتى ريخ وال ذات مرف الله تعالى ك انبانی عثل ایک مدیک دین اور دنیا کو مجمتی ہے۔ جب

سال دوسال جارسال كزرت جارب تصدوه رومانيت ك علوم اور آئمی کے مدارج سے گزرتی جاری تھی اور سمجھتی جاری تھی کہ جناب علی اسد اللہ تبریزی جیسے عالم اور دین دار بزرگ کیسے ۔ کیسے حیرت انگیز کشف و کمال کے مالک ہوتے ہیں۔ہماری دنیا میں خدا کے ایے برگزیدہ بُندے موجود ہیں جو آ جھوں کی بھیرت ہے کم اور روح کی بصارت سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ کسی ایک مقام پر بیٹھ کر آ دنیا کے آخری سرے تک سی مطلوبہ مخص کی خبر لے آتے ہیں۔

واعل موربا ہے۔ يط على ر ذرا بعي مصيب آتى تمي ورسوني كي منا ترب جاتى می- جناب تمرزی صاحب نے ابتدائی مراحل میں رشتوں کی مبت كا خاتمه كيا تما اور سجمايا تما- مبت مرف خون ك اور زبان

"اسلطين آپ كيافراتي بي؟" "مدح ایک عی بارجم سے مدا ہوتی ہے۔اس کے بعد جم

آتھ دیمتی ہے تو مثل تعلیم کرتی ہے۔ لیکن مومن کی آٹھ نہ دیکھے تب مجی دہ ذرّے ذرّے میں معبود حقیقی کو حاضرو نا ظریا یا ہے۔ یہ محض عقیدہ نہیں ہے۔ مقیدہ تو نمی بھی شیطانی موڑیر کمزور پرسکیا ہے کمیکن وہ علم جو عقل کی حد سے نکل کر رد جانبت کے دائرہ کار میں پنچا ہے اور عالم کو آگمی رہا ہے' وہ آخری سانس تک کمزور

جناب تمریزی صاحب نے جب بیر دیکھا کہ رسونتی عبادت اور ریاضت میں کامل ہوری ہے تب انہوں نے روحانی طریقہ وکار کے بعض معالمات میں اسے را زدار بنایا۔ وہ حجرے میں بیٹھے بیٹھے ر مونتی کو ساتھ لے کر روحانیت میں ڈویتے تھے اور اے علم بعيرت دية تصدو كمويني اتسارا بيناعلي وه ربا- تساري بون والی ہو ٹانی کے ساتھ تبت میں ہے اور بدترین ساحریایا ڈوک کو اس کے مبرت ناک انجام تک پنجانے کے لیے طلسم کدے میں

كرشتوں كے ليے نہ ہو- يورى طلِق خدا كے ليے ہوا اور مجت کی کے لیے بھی ہواس میں جذبات کی شدت نہ ہو۔ شدت جب بھی ہو تواہیے معبود حقیقی کے لیے ہو۔

میں دجہ تمی کر اس نے بیٹے کو عطرات سے کیلتے ، یکھا حی<sub>ن</sub> اس کے لیے پیشان نیس ہوئی۔ خدا پراس قدرا عمار ہو کہ بھاتے والا مرف وی ہے اور مارے والا مجی مرف وی ہے ترایان کی ایں چھل کے بعد مال کی بیٹانی پر اولاد کے لیے شکن نمیں ہزتی۔ جناب حریزی صاحب فراتے تھے مم ساری دنیا کو قرت رومانی سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ یہ مجی آئی ملتی ہے کہ آئدو کا ہونے والا بے لیکن عاری زبان خاموش رہتی ہے۔ یہ حم نس<sub>ی</sub> ے کہ ہم کی بندے کو پیش آنے الل کی معبت سے آگاہ کری کو تک وہ بندہ اے عمل کے رقوعمل سے مطابق اس معیت کی طرف جارها مو تاہے۔" "نكن حضوراً آب في بت سع بندول كومعيتول سي بجايا

"بيكك الي بندول كو بيايا ب جن س آئدوا جمال كر تع -- تم بھی کی کو ک- سرفد میں باررا اور جری دو نیلی بیتی جانے والے بندے ہیں۔ باررا آپریش کے بیتے میں عمل اوی تمیں بنتا جاہتی تھی۔ جمری نے اسے دھوکا دے کر لڑکی بنادیا۔ بیں نهاس معالم مين مراخلت نمين كيه."

"آپ نے مراخلت کیوں نہیں گی؟"

" می قدرت کا منطا تھا۔ قدرت کے کمی کام میں مراضات نمیں کرنا چاہیے۔اس کی آحمی اب تہیں بھی ملا کرے گی اور می کو آنے والی مصیبتول سے نجات دلانے کا جذبہ خود تمهارے اندر بدا ہوگا۔ ای لیے تمارے اندرے دنیاوی جذبات حتم کے مے بن اکد آئدہ تمارے اندر موحاتی جذب کی محریک پدا ہوآ

مرانول نے فرایا "باررا کے کزور دماغ میں دوستوں اور وشنول کی آمدرفت شروع مولے والی ہے۔ جمی بھی جلدی و شنول کی کرفت میں آنے والا ہے۔ تم باربراکی حفاظت کردگ لیکن جمری کو نظرانداز کرد کی یکو تک باربرا کے مقدر میں راسی اور

نیک لکسی تی ہے جمری کے مقدر می خواری ہے۔" جناب تريزي صاحب إن كانام آمند فراد ركما- وهاك طویل مرسے تک موشہ نقین رہنے کے بعد پہلی بار میدان عمل میں یوں آئی کداس کی آمد کاعلم مجھے اور میرے بیوں کو بھی نہ ہوسا۔ بلی بار معالے آتا عق کے ذریع اے باردا کے سانے دیکھا۔ دہ آمنہ فراد کی معرح نہیں تھی کیونکہ جس وقت وہ باررا کے مرانے دیکھی گنی انمی لحات میں وہ تیریزی صاحب کے جرے کے اندرزنمه جم کے ساتھ موجود تھی۔

باردا کے مہانے نور کا وہ فاکہ تھا ہے آمنہ فراد نے

رومانیت کی قوت سے بڑاروں میل دور قائم کیا تھا اور مریا کے ماغ عرب خال بداكا فاكه إرداك مهاف ايك حين وديره مع او یک دوشیزواس کاری چیلی سیٹ پر نظر آئی تھی جس کی اشترك سيد بهارس مينا بواقال تيمك بارجب معاف جمك كوسرة اور في أراك فلتح من بعنما وا تربار اكو بحى رب ك عیداس بار بھی اس نے باررائے سمانے ای دوشترہ کوریکھا۔ وہ دونیزو پہلے کی طرح اے باردا کے کرے ہا ہرجانے کا تھمدے حقیقت یہ ہے کہ آمنہ فراد کو ایس رو مانی قوت مامل ہوگئ تھی کہ اس کے سامنے ٹیل چی**ٹ** کا علم محض دنیادی مد کیا تھا۔ وہ ردمانی قت سے سائس رو کے والوں کے داخوں میں بھی پہنچ جاتی تھی اور انسیں احساس نہیں ہو آ تھا۔ اس نے مربع کے داغ میں بمي بيربات تعن كردي تمي كه اس كي آتما هني كوايك نوراني دوشيزو نظر آئے گی دہ اشاروں میں جو بھی هم دے کی مرینا اس پر فورا ممل كے كي بيائي اس كى داوانسكى على الل بولى رى حمي-می وجہ می کہ اے باررا اور پارس کے پاس وہ دو شیزہ تظر

آئی تھی اور دوشیزو کا اشارہ پاتے ہی اس کی آتما بھاک تنی تھی آمنہ نے مربائے ذریعے یے سرنا اور حی بارا کو مجی دیکھیا تھا اور ان دو اوں کی صلاحیتوں اور قوتوں ہے آگای حاصل کی تھی۔ مرینا باریرا کے کمرے سے ناکام موکر جسمانی اور دماغی طور پر ا بی جگہ ما ضربوئی تو آمنہ اس کے دماغ میں آگئ۔ مرینا خیال خوانی کے ذریعے سرنا کے پاس جاکر کھ رہی تھی "شاید ہم باررا کو ٹرپ

> نہیں کر عیں محبہ" اس نے یو چھا دیکیا مجروی رکاوٹ ہے؟"

''ہاں' پتا سمیں وہ لیسی موح یا قوتت ہے۔ وہ مجھے واپس حانے کا شاره کرتی جا در می فورا بھاک آتی ہوں۔"

معلمی کون ی فیرمعمول قوت ب جو مجے بمامنے پر مجور

"میمکی تو سجمه میں نسب آیا۔ تم آتما فکتی کے ذریعے جاکر د لیہ۔"

مرة اور في آرائے شرك ايك دور افاده وران سے علاقے میں ایک اور مکان کرائے پر حاصلِ کیا تھا۔ وہ جری کو ٹرپ كىك دال كے آئے تھے ثى مارا ايك كرے ميں اس بر تو كى مل كردى تقى- مرنا دو مرے كرے ميں قبا- دو بستر ير ليك كر ممتا ہے بولا میں ابھی ای آتما کو استال کے کمرا نمبردد سودویں پنچارا اول- توجه سے ایک منت بعد رابط را

و منا چلی تی-ده آنکسی بند کرکے آتما فکتی کے طریقة کاربر مل كرف اوراك مخموص منتركا جاب كرف لكا- چند سكندك بعدى يا جلاك وه سائس مدك كر آتماكو إبرادا عاما ب مراد

ے؟ کیا می منزاور طرفة اکار بحول کیا موں؟ کیا میری یا دواشت کزدر ہو گئے ہے؟" ایک مند بعد مریائے آروم ما" بارراکیاں مح تے؟" "كيے جا آ؟ ميرى آتما إبرسس آرى ہے" ولياكم رب يوج " يح كمه را بول- بمي منز بحول جا آ بول كمي سانس ردكا مول تو تمبرا مث اورب چینی ی موتی ہے۔" «کیاتمهارے داخ میں کوئی خلل بیدا کردہا ہے۔ "

نیں سکایمانس روکتے ی اندرہے چنی ی پیدا ہوتی ہے۔ مرف

وہ آئمیں کمول کرچھت کو تھنے لگا۔ سوچنے لگا " یہ کیا ہورہا

اتای نیں' دہ منزمی النے سدھے پڑھ رہا ہے۔

ملیا بواس کرتی ہے۔ اب میں ڈیزھ کھٹے تک سائس روک لیتا موں۔ میرا دماغ فولاد ہے۔ یمال کوئی خلل بیدا کرنے ٹیلی بیتی كے ذريع نيس آسكا۔ ميرے سامنے كوئى ركاوث سي بن

"جب میری آتما کے سامنے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے تو پھر تسارے سامنے رکاوٹ کول نمیں بن عتی۔ ہوسکتا ہے وواہمی تسارے پاس موجود ہو اور تساری آتما کو جسم سے باہر آنے ہے۔ روك رى ہو۔"

وہ اٹھ کر بیٹھ کیا کیا رول طرف دیکھتے ہوئے بولا " بربال کوئی ا نمیں ہے۔اگروہ نظر نمیں آتی ہے تو پھر ہاری جیسی آتما ہے۔' "ممس يه معدمعلوم كرنا جاسے كه آخروه كيا ہے؟ يه ركاوك دور نہ ہولی تو ہم دو سرے معاملات میں بھی پسیا ہوتے رہی گے۔ \*\* وهي ابن بن كے ليے فكر مند مول - بير جابتا موں كه كل جو تنوس تاریخ ہے وہ صرف یارس کے لیے منحوس ہو' وہ میری ثی آرا کے اتھوں ارا جائے"

اوراس کامیالی کے لیے لازی ہے کہ اس رکاوٹ بخے والی متى كاسراغ لگايا جائے ويے ايك بات ب- ابحى تم بارراك یاں جانے کی کوشش کررہے تھے تواس ایک مند میں میری آتما پارس کے پاس کئی تھی۔ وہاں جھے رد کنے والی وہ دوشیزہ تظر نہیں آئی۔ میں نے دیکھا پارس کار میں سنر کررہا ہے۔ یعنی وہ ای شہر کی

"گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شمر کی طرف آتا ہے۔ کل تیمو آرج کو تی آرا کامیاب نہ ہوئی تو می بارس کو بے موت ماردوں

وه ایها کتے وقت بحول رہا تھا کہ تین' تیرہ اور حیس ہاریکیں مرف ارس کے لیے ہی نہیں علی آرا کے لیے بھی منوں تھیں۔ کوئی ضروری نمیں کہ منحوس دو میں سے کوئی ایک ہو۔ توست دونول کے سر آعتی تھی۔

تحری جواب نظر آیا ۱۹ ک مامطوم ستی مارے حکام اور فی افران کوبار بار کمدری ہے کہ تم ماری سلواند سراوام نیں بو بک سلمان داسلی کی بنی اور بابا فرید واسلی مردم کی نوای سونیا من نے جواب را " مجمع منی آری ہے لین آپ کمپیوٹر کے وریع می بنی سی سی میں محد آپ متعلقہ الران سے کہ ریں کہ میرے بنگلے کا دروازہ کھلا ہے 'وہ یمال آکر ہر طرح اپنی تعلی براسرے کا جس اور لبودا حسیں بنی کتے رہے ہیں۔ ماره لبودا سس را- مجے شہ بے کہ مریا تمارے ظاف سازش كررى ب، حسي بى ختم كريك ميس كرد رسانا ما ات ب-" من مرما كو الى جال جند دي- ات مير ملط من ومناع اسرائل من ايك بداكارنامد انجام وابال يے فراد كے سينے على تيوركو وال بے نقاب كيا ہے۔ وہ وال كارمن بيرالذك نام سے كولڈن برين بنا موا تھا۔" «میں سجیم عی۔ ہارے ا مرکی حکام اور اعلیٰ فوتی ا نسران میہ سوچ رہے ہیں کہ جب مرینا نے وہاں علی کو بے نقاب کیا ہے تو مجھے مجى انى كينے ميں كسى حد تك ورست بوك-" "إلى بني! انتيل ابني تسلي كركينے دو-" «بجھے انکار نہیں ہے لیکن آپ غور کریں جو افسران مجھے چک کرنے آرہے ہیں 'وہ کس مد تک قابل اعماد ہو تکتے ہیں۔ کیا مریناان میں ہے کسی کے اندر مجھی نہیں ہوگ۔" ومتمارے پاس جو افسران آئمی مے وہ یوگا کے ماہر موں "انگل کېودا کې بني جورا جوري بھي يو گا جانتي تھي کسي کو دماغ میں آنے نمیں دیا می - مرمانانے س طرح اس کے ذریعے اس كياب كو فتل كيا؟" "ورست التي بو- بم يو كا جانے والے افسران ير بھي بحروسا مٹیں کرسکتے۔ تم بی بناؤہم اپنے اکابرین کی سلی کیے کریں؟" مداب اکابرین سے سوال کریں کیا جان لبوڑا کی طرح میرادام سلوانہ کو مجی ایس بی اچاک اندھی موت کے حوالے کیا جائے؟ اگروہ کی چاہتے ہیں تو میں اپنی موت کا خطوہ مول لے کر یمال آنے والے افران کا سامنا کوں کی اور سامنا کرنے ہے مِلْكَ فَيْنِ ير برا ضرى آداز من كران سب كى دا في وانائى كاليمين "المحی بات ہے میں تمام اکابرین سے تفکیوکرنے کے بعد تم ت دابط كون كا-ابحى آرام كوسوفار-" رابط حتم ہوگیا۔ ان نے کہیوڑکو آف کرنے کے بعد مجھے کما" پایا میرے پاس جو افسران آنے والے میں اگر آپ ان کے

نی الحال میں نے ٹانی کی خبرل-اس کے پاس پینچنے ی کوذوراز تک زخمی حالت میں وہاں لیٹا رہا' دشمن میرے دماغ میں آگر طرح ادا کے "دی نیورا کرنگ من سونیا الى الى العربا ہوا آناب سونا طرح کی معلوات حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے میرے اور انی!) میں ہوں تسارا پایا!" میرے خاندان کے افراد کی تمام کزوریاں معلوم کرلیں ' اور اس وہ نوش ہو کربول "بلوپایا! آپ کو پھرے خیال نوانی کسے میں شہہ نہیں رہا تھا کہ ان کا پکڑا بھاری ہو گیا تھا۔ دہ کسی وقت بھی د مکھ کر خوشی ہوری ہے' زخم کیما ہے؟" ہم میں ہے کسی کے ظلاف کچے بھی کرسکتے تھے۔ "فاصا بمركيا ب من ساس وكنے كے موالے من مى بعقوب ہمرانی نے کما "دوست! یہ کیا کرتے ہو؟ حمیس بستر نارمل ہوں۔ حمیں یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کیہ دشنوں نے میرے چور ے افسانس**ی ج**اہے' مخبر کا زخم انجی بمرانسیں ہے۔" خالات کے ذریعے تہاری اصلیت معلوم کرلی ہوگ۔" میں نے محبت ہے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کما "میرے " إلى پایا! اس بات كا افسول ہے كه دستمن جمعے سونیا الل یا رائم نے خوب دوستی نبھائی ہے۔ دن رات میرے بسترے لگے حیثیت سے بچان محے ہیں۔ اب وہ سرماسر کو اور سمال کے اعلی رہے۔ میری فلرنہ کرو او درا آؤنگ ہوجائے" حكام كوميرى اصليت بتانے اور اسيں مجھے بدخن كرنے كا بورا وہ مجھے علاج کے لیے فرغانہ کے ایک اسپتال میں لے آیا تما کوشش کری<u>ں ہے۔</u>" اور میری بزی خدمت کی محی۔ ہم اسپتال سے باہر آئے۔اس نے "لعِنَّ اَبِعِي كُوسْش شردع نهيں ك\_\_-" ا بی کار کی اشیئر تک سیٹ سنبھال لی۔ میں اس کے برابر بیٹھ کربولا "ميرے علم ميں الى كوئى بات نيس ب موسكا ب س ''اسپتال کی چار دیواری میں محنن ہی ہورہی تھی' میرا مشورہ ہے۔ حکومت اور فوج کے اہم افراد کو خاموجی ہے میرے خلاف ورظا آ شقند چلو۔ کبی ڈرا ئیو کے دوران میں ذرا خیال خوانی میں مصروف رہے ہوں اور ملٹری الملیعینس والے بری را زداری سے مین م وہ سمجھ کیا کہ رائے میں اے مجھ بولنا نہیں جاہے۔وہ " ہاں یہ ممکن ہے۔ اب تو میں مربنا کے خیالات بھی نہیں ہو خاموثی ہے ڈرائیو کرنے لگا۔ مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوسکا کہ جناب سكا ـ وه ميري كرفت سے نكل كر بے بے سرنا اور في اراك باه علی اسد اللہ تیمزی بڑی خاموثی ہے روحانی طریقہ کارکے مطابق میں جلی گئی ہے۔" ہارے لیے بچے کرتے رہے ہی اور میں سے مجمی نہیں جانیا تھا کہ "بيپ برنااور في آرامير ليے يخام بن-" آمنہ فراد (رسونتی) روحانیت کے کس درجے تک پینی موئی ہو وہ "ميرے ليے بھي نے ميں ان كے متعلق زيادہ معلومات نس ا ا زبکتان میں ہے یا تیریزی صاحب کے ہی تجرے میں مہ کر ہزار مدل میں میکن مرینا نے ان کے پاس بناہ لے کرمیہ طابت کیا ہے کہ ہ میل دور ہماری مرد کے لیے آتی ہے اور جلی جاتی ہے۔ وونوں زبروست ہیں اور آئندہ حارے مقالبے میں اسے تحفظ دبنے جو روحانیت میں کمال حاصل کر کیتے ہیں ان کے مونٹوں پر حیب کی ممرلگ جاتی ہے۔ آمنہ کو بھی پی ٹاکید کی گئی تھی کہ اپنے "اس سے فلا ہر ہو آ ہے پایا کہ ان دونوں نے مربا کا بان شوہرے'اپے بجوں سے اور ویکر احباب سے کوئی رابطہ نہ کرے واش کیا ہے بعنی وہ دونوں نیلی جیتھی اور بینا نزم جانتے ہیں۔" اور نہ بی کسی ذریعے سے اپنی معروفیات ظاہر کرے۔ بس حیب "بينك ان مِن غير معمولي صلاحيتي مول ك-" واب نيميال كرتي رہے۔ یں وجہ تھی کہ مجھے اور میرے بچوں کو آمند کی طرف سے و ابول " پایا! میرے کمرے میں ایسے انظامات ہیں کہ میں ب **ما** ہوں سیراسٹ ' اعلیٰ حکام ہے اور اعلیٰ فوجی ا ضران ہے رابط حاصل ہونے والے کسی تعاون کا علم نہیں تھا۔ اس کے تعاون کرنکتی ہوں۔ ابھی میرے ممیوٹر کا ایک نھا سا سرخ بل ہے ہمیں اتنا ہی فائدہ پننج رہا تما جتنا نمی مائیانہ ایراد ہے بنتیا ا سارك كرد با ب آب ذرا خاموش ريخ كا-" ہے۔ آمنہ ابھی مرف باربرا اور پارس کی حمرانی کرری تھی اور وہ کمپیوٹر آپیٹ کرنے گئی۔ دو سری طرف سے سراسزاے انئیں وشمنوں ہے محفوظ رکھنے کی کوشش میں مصروف تھی جبکہ ا کا طب کرد ما تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر لکھا ہوا تھا 'مہلو سرادام! ٹمل دخمن علی اور ٹانی کے خلاف بھی اقدامات کے منعوبے بنارہے تے اور وہ سلمان 'سلطانہ اور لیل کے خلاف بھی محاذ آرائی کرسکتے سیرماسٹرتم ہے مخاطب ہوں۔ان کھات میں تمہارے بنگلے کو <sup>و جول</sup> نے چاروں طرف سے کمیرلیا ہے۔ تثویش کی بات نسی ہے ہم مرف ایناشبه دور کرنا جایج بن." مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مربا ہے ہے سرنا اور تی آرا سے ٹال نے کمپیوٹر تحریر کے ذریعے پوچھا «مجھ پر ہیسے کی دجہ کر ... ل چکی ہے۔ انجی یہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ ان کی دوست ہے یا آبعدار؟ بسرحال میں نے فیصلہ کرایا تھا کہ آشفند بہنچ کر سمرقد کے

میں بسرے اٹھ کمیا کیونکہ وہ کانٹوں کابسرین جکا تھا جب

ليے عزم سفر كرول كا كيونكه وہ تينول دستمن وہيں تھے۔

ا انوں میں مرینا کا لیجہ افتیار کرکے جائیں اور کوئی افسر سالس نہ دو کہ تا کا کار طاہم ہوجائے گا۔ " دیکے تو ہمارے سامنے وہ آلا کار طاہم ہوجائے گا۔ " "میں بھی بھی سوج رہا تھا لیکن ضروری نہیں کہ وہ مرینا کے آلہ کار ہوں۔ وہ بے ہے سریا اور شی آرا کار ہو کئے ہیں۔ اگر وہ دونوں بھی ٹیلی ہیتی جائے ہیں تو ہمیں ان دونوں کا لباقے لیجہ مطوم نہیں ہے۔ ہم ان کے کس آلا کار کے اندر نہیں پہنے

سیس کے۔" " یہ لوگ ضرور مجھے چیک کریں گے اور شہد دور ہونے تک بچھ سے مطمئن نمیں رہیں گے۔ مجھے ان افسران کے سامنے جانے کا خطرہ مول کیتا پڑے گا۔" جگ کی نسب کئی ۔ اساس میں تن شل معتب رہیں۔

و محولی بات نمیں عطو مول اور ہم تمام نمل بیتی جائے والے تسارے پاس موجو رہیں گے۔ میں جارہا موں جیسے ہی وہ افران آنا چاہین تم ہمیں بالیات

میں وائیں آگیا۔ یعقوب ہرانی آرام نے ڈرائیو کر آجارہا تھا۔ میں نے کما "یا راتم پور ہورہ ہو۔ میری موجودگی میں ہمی تنا ہو۔"

ہوت دهیں یہ دیکھ کرخش ہورہا ہوں کہ تمهاری دما فی توانا کی بحال ہوگئ ہے۔ اب کوئی دشن تمهارے دماغ کے اندر نہیں آسکے گا۔"

۔ " ہال فدا کا شکرے کہ میں اس پہلو سے محفوظ ہوں <sup>و</sup> لیکن میں تمهاری بورے کی بات کررہا تھا۔ اگر سفر کے دوران تمهاری تنائی اور بورے دور ہوجائے تو مجھے دعائمیں دو مح<u>۔</u> "

ومیری ساری عمر کی دعائیں تسارے لیے ہیں لیکن میری تمالی دور کرنے کے لیے جمع سے باقیں کرتے رہو گے قوتسارے اہم معالمات کا کیا ہوگا؟"

"بھئی تنمائی میں نمیں 'کوئی مورت دور کرے گی۔" وہ ہنتے ہوے بولا "کیوں نمال کرتے ہو؟"

روک کر کانی پیس کے او رق ہے یا نسی؟"

ری ہے اسی: " اس نے بس اطاب کے قریب ایک اسٹیک بار کے سامنے گاڑی روک دی پر کما "یا راکس جوتے نہ کھلوادینا"

ا روں لوے وی پہر تھا ہے۔ ان ہوسے مد سواریات "دو چار جو توں کا خطرو مول کینے ہے ہی عورت ملتی ہے۔" "جانے دو" ای لیے میں نے آج تک شادی میں کی۔ جو لڑکیاں جمعے پند کرتی تھیں 'دہ مجمعے پند نمیں تھیں اور جو مجمعے پند تھیں ان کے سامنے مرتا بیان کرتے وقت سینڈلوں پر نظر پڑجاتی

سک ہم کارے اتر کربارے اوپ کاؤٹر پر آے "کانی کا آرڈر دیا محروہاں کے بہاؤی منا عرکو دلیسی سے دیکھنے لگ ایک معرفاتون

ہارے پاس آئی۔ اس کی عمریجا س برس سے کم نہ ہوگی لیکن جوان لرکوں کی طرح چیختے ہوئے رکوں کا لباس بہنا تھا۔ چرے بر چرے ے زیادہ میک اب نظر آ تا تھا اے دیکھتے ہی بیقوب ہمرانی نے منہ شامت آتی ہے تو منہ پھیرنے سے والی نمیں جاتی۔وہ اس کے سامنے آکر کاؤخر رکنی ٹیک کرایک ادائے نازے بولی مہلو وه بولا مسوري ميرانام واكليث تمين هي-" «تام کونی سا ہو 'تمہاری طرح میٹھا ہو گا۔" "میڈم!یوں فری ہونے کا مقصد کیا ہے؟" وستم مجمع میڈم کمہ رہے ہو؟ کیا میں اتن عمروالی ہوں کہ میڈم نظر آربی مول- اینی آنکموں کا علاج کراؤ عینک لگاؤ۔" مں نے کما "ہمرانی! بت افرین کیات ہے۔ تم ایک ہیں بالميس برس كي دوشيزه كوميدُم كمه رئية مو-" وه خوش موكر ميري طرف ليك عنى بحربول معتم بازوق اور بور می جوانی مجھ پر مران مونا جائی تھی میں نے فررا بی اے پر ہمرانی کی طرف ممادیا۔ اے بولنے ر مجور کیا "دیکمو تمهارا سائھی کتنا باذوق ہے۔ کیاوا قعی تمهاری تظر کمزورہے؟" ہدانی نے کانی کا ک اٹھا کر کہا "میرا ساتھی ساون کا اندھا ے اسے ہر عورت ہری بھری نظر آتی ہے۔ پلیز تم اس کی طرف وہ غصے سے بولی چھوم جاؤ کا کیامطلب ہوا؟ کیا میں کسی برجمی کُو ہوجاتی ہو۔ مسٹر ہدانی! میں نے حمیس دل دیا ہے تیمارے کیے جان مجمی وے علق ہوں۔" «تهیں میرانام کیے مطوم ہوا؟" مراہمی تمہارے ساتھی نے حمیس مخاطب کیا تھا۔ آؤہم قدم ے قدم ملا کر دنیا کے آخری سرے تک چلیں۔" سیں پیدل کیوں جاؤں جبکہ میرے یاس گا ڈی ہے۔" " إنَّ مِن بِمُولِ عَني مَمِي مِن تَهاري كَا رُي مِن لفْ لِيخ آني

ہری۔ "میں عمراور وزن کے حساب سے لفٹ دیتا ہوں۔ تہمارا وزن اگر ڈیڑھ من سے زیادہ ہوگا اور عمریکیاس برس سے تم ہوگی تو گاڑی پچچر ہوجائےگی۔"

مارن بهراوبات د. "ميراوزن زياده بي ند عمراوريد كيابات مونى كد كاثري پيچر موجا تى بيد ميم يورب با كيم برس كى مول-"

ں ہے۔ منافف لینا جاہتی ہوتو عمر کچھ برمعاؤ۔" مرکز نہم ہذ

'' ''کی کی ہوتو دو ڈلگانے ہے سانس نمیں پھولے گی۔'' ''میں خواہ مخواہ دو ژبول لگاؤں؟''

"خواہ تواہ نیس ، جمعے محبت ہے ایک پھول پیش کو۔ وہ سانے گارڈن میں پھول کھلے ہوئے ہیں لیکن خروا پی ہے کد دو اُکر جاؤ دو اُکر آؤ۔" وہ آپچھانے گل۔ یا تیں ہاکر دو اُلگانے سے بچا جاہتی تمی۔

وہ چیچاہے ہی۔ باش بنا کردو ترافائے سے چیا ہائی ہی۔ میں نے اس کے اندر دو ثرنے کی تحریک پیدا کی تو وہ دو ڈلی جل گئے۔ وہ گارڈن ایک فرلا مگ کے فاصلے پر تعام ہمرانی نے کہا "بھاکو یمال سے۔"

میں نے کہا '' آرام ہے کائی ہو۔ وہ دو ٹانٹیں چاہتی تھی میں نے اسے دو آلا ہے۔ وہ کارون تک پینچنے کے بعد پھول تو شکے ہے گئے گئے۔ تال منسی رہے گے۔ تال نہیں رہے گئے۔ تال نہیں رہے گئے گئے کہ اور کیا گڑوہاں سے کار کی طرف آئے۔ لیکن قریب پہنچ کر کھٹک گئے۔ اگل سیٹ پر ایک حسینہ جیٹی ہوئی موئی میں تھے۔ اس نے ہمیں وکھے کر وچھا 'کالیا یہ تماری گاڑی ہے؟''

ہدائی نے کہا ''الفاق ہے اماری ہے 'کیا تم اپنی مجھ کر پیٹھ گئ ہو؟'' ''میہ میری بری عارت ہے۔ میں ہرچنے کو' ہر مفنس کو اپنا مجھ لیتی ہول۔ تم دونوں مجھے اپنے می لگ رہے ہو' آؤیٹھ جاؤ۔'' میں نے ہمرانی کو دیکھا' وہ بولا ''آسان سے کرے مجور میں ایکے۔ایک سے پیچھا چھڑایا دو سری آئی۔''

المست بيت بي مراود و روي اله من في كما "تي دوائد ديكموب حد خوب مورت العارك ميس بيني كائم آن-"

جائے کے لیے گاڑی ملے لی عین یہ گاڑی کل گئے۔" گاڑی لی جائے پر وہ خوش ہو کر قتعہ لگانے گئے۔ ہمرانی نے چو تک کر یوچھا پیکون سالطیفہ یا دہلی؟"

پویٹ تروپ میں وہا میں ہیں۔ میں نے کہا ''میہ مج سے بھوئی ہے اس کے لیے مینڈو چواور کوئی ڈرنگ نے آؤ بھر آگے چلو۔''

وہ کارے تکل کراسٹیک بارکی طرف گیا۔ وہ میری طرف لیٹ کروں "تم بہت ایتھے ہو۔ میں تو بھول ہی تئی تھی کہ تھے بھوک گل ہے کین جب بھوک برداشت نہ ہو تو رونی یاد آجاتی ہے۔" "تمہارا نام کیا ہے؟"

"تمارا نام کیا ہے؟" "آن؟" وہ سوچے مجی «میرا نام کیا ہے؟ کیا نام یاد ر کھنا

روری ہوتا ہے؟ ہرگز نس اگر ضروری ہوتا تر مجھے نام یاد رہتا۔ سے بال دہ لوگ بچھے کچھ کھ کر پکارتے توقیقے بال کچھ یاد آما

و اپنے سوئٹر کے اعراباتھ ڈال کرائی شرن پر گلے ہوئے ج و ٹالتے ہوئے ہیل " یہ ہے نام و دلوگ جمعے سیون کتے تھے۔ نیمرسیون او هر آؤ۔ اے نمرسیون اُدهرجاؤ۔" میں نے اس کے ہاتھ سے چھے لے کر دیکھا۔ اس پر بڑا سا ہے کا عدد کندہ کیا ہوا تھا اور ایک دہائی اسپتال اور پاگل خانہ کا گل کھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں سوال پیدا کیا " ہیں

ا۔ آخریہ کیا چی؟

یں نے دماغ کی ہیں پنج کراس کی پیپل زندگ کے متعلق علم کے دماغ کی ہیں بنج کراس کی پیپل زندگ کے متعلق علم مراغ چاہ تر برائی ہوئی۔ اس کی یادداشت کا خانہ خال تھا ہے کہ سے سم سے اس محل کہ وہ کس طرح دمائی میں سے تک کی ہد کے بعد بیتال سے کل کر آئی تھی اور کمال کمال بیکٹی رہنے کے بعد بارگ گاڑی میں آگر شیمی ہوئی تھی۔ آج میج سے پیلے کی کوئی بات سے یاد نمیں رہی تھی۔
سے دنمیں رہی تھی۔

ے یو بین روپی ہے۔ یعقوب ہوانی اس کے لیے کھانے کا سامان لے آیا۔وہ خوش ہوکر کھانے گل۔ اس نے کار اسٹارٹ کرکے آگے بیوماتے ہوئے

پوچھا"دوست!کیا تم نے اس کانام پامطوم کیا ہے؟" میں نے سوچ کے ذریعے کہا "هیں اس کے سامنے یکھ بولنا۔ نئیں چاہتا اس لیے تسارے اندر جو بول رہا ہوں اسے سن کر برحواس نہ ہوجائا۔"

ملی تم نجے برول مجھ کر ڈرا رہے ہو۔ اگر اے خوف آگ الکو عرب می ش ڈرنے والا نسی ہوں۔ "

"شابا فرايد جو تمار يبلو من يني مولى بالكل خال عالى عالى حال ماكر آلى بيات

اس نے تمبرا کرچی ارتے ہوئے گاڑی ہوک دی۔ ایک نظر س پر ڈالی جو کھانے میں معمون تھی۔ لقمہ چہاتے ہوئے ہیل ایسے کیاد کی رہے ہو؟کیاسیگ نکل آئے ہیں؟" منن نمند لسب کا سات کے میں؟"

"نسب منی بس اول قاد کو را مول"." دولیل "کی کھالے والے کا محمد شکنا ندیدہ بن ہو آہے۔" "تم دوست کتی ہو۔ تمارا نام کیا ہے؟"

"فی سیون۔" "کل سیون' خوش نمبی کا سات نمبر ہے۔ یہ نام تو نہیں "

«تمهارا نام کیا ہے؟» "نام توخاصا ہوا ہے تم مجھے ہدائی کمد عتی ہو۔" "بيه بدائي کيا ہو آہے؟"

سیام ان ایک طاقع کا نام ہداس کے دوالے ہیں ... ان میں ان کے علی ان کے دوالے ہیں ... ان کے دوالے ہیں ... ان کا دول جمہ ان کی جگہ کا نام ہے تو تسارا نام کے دواج تم آوی ہویا طاقت ؟ "

" يه درام مل ايک پنجبر حضرت پوسف عليه السلام که والد کا ام ہے۔" پر بدار جو اتح اگل مدع میں آرا طور دستوں میں مدار ہو

دہ بولی دیمیا تم پاگل ہو؟ میں تمہارا نام پوچیز رہی ہوں اور تم کی د سرے کے دالد کا نام بتارہے ہو۔ " مرم

وہ تھے دیکھ کربولا ۱۹۳ س کی باتوں میں ہوش مندی مجی ہے اور کچھ النی منطق بھی۔ مجھے تو یہ پاکل نئیں لگتے۔" وہ بولی سخسارے دماغ میں یہ بات کیے آئی کہ میں پاکل لگتی

۔ ہدانی نے گاڑی آگے بیر حالی۔ میں نے کما "تمهارا یہ جج تا رہا ہے کہ تم میشل ا پیچال سے آئی ہو۔"

ب اس نے کما " یہ علی اس را بے دکھا را ب بر قرب زبان ب علت کا کید؟ تم در فران مح یا کل سے کتے ہو۔"

می نے کما جہرانی! حمیس باتی کرنے کے لیے ایک ہم سر کی ضوورت تھی کو ضوورت پوری کرد میں ذراسونا چاہتا ہوں۔" "اے خبروارا تم سو نہیں کئے۔ مطوم تو ہویہ معیبت کماں تک ہمارے ساتھ رہے گی۔"

ا ارت ما تدریب رہے وہ اول "اے!تم مصبہت کے کمہ رہے ہو؟" "جہس کی ریاصل نے زریق گلروز کردال کر مصدہ کے

"تنهيل كمد را مول- زردى كل يزن والى كومعيت كت

دہ بولی اکلیا کی نے جمیں دنیا میں آنے کے لیے کما تھا؟ کمی نیس- تم تو زیدتی پیدا ہو کردنیا والوں کے گلے پڑ کلتے ہو کیا تم میں معیبت ہو۔"

وه بولا معین زیردی نمین آیا ہوں۔میری ماں چاہتی خی میرا معاملتا تھاکی عمر اس مناص آئیں "

باپ چاہتا تھا کہ میں اس دنیا میں آؤں۔" "تسارے ہاں باپ نے حمیس پیدا ہونے سے پہلے کیے دکھ لیا تھا اور کب یہ کما تھا کہ تم می آؤ۔ تساری ہاں کے پیٹ میٹ آئٹی تھی۔ یہ جو چھچے بیشا ہے " یہ بھی آسکا تھا۔ کمی جان پچپان کے بغیر آنے والے کو بین بلایا مسمان کتے ہیں۔ تم ہاں باپ سے

جان پھان کے بغیر زبردستی کیوں آ مجئے۔» وہ بریثان ہو کربولا " مجمعے معاف کردے میری ماں! علمی سے ونيا من الميا- اتنا بنادك تم جانا كمال ب؟ "کیاتم بتا کتے ہو کہ حمیں جانا کماں ہے؟" "ہم ماشقند جارے ہیں۔" ودجموت كوكى بير نهيل كمد سكاكدوه جهال جاربات وبس منع گا- ہم سالی انی مزل سے ناواتف میں۔ جے مزل جھتے میں او مرجلتے چلتے تقدیر راہتے بدل دی ہے۔" وحم بھی فلسفیوں کی طرح بولتی ہو۔ بھی پنچی ہوئی اللہ ک هیم الله کی بندی ہوں ممیاتم نسیں ہو؟" "لمِث كرايبا سوال مارتي موكه لاجواب موجاتا موں - بمائي فراد اللياتم محي س سے إر محتے ہو۔" اس وقت ٹانی مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے سوچ کے ذریعے ہدائی سے کما دمیں بت اہم معالمے میں معروف ہوں۔ مجھے الخاطب نه كرنا- بد كلي سيون يوجيم كي توكمه دينا من سورها مول-اس کے ساتھ الجمو حے تو یہ اور الجمائے گ۔ بھترے محبت اور ووئ سے چیش آتے رہو۔" مجرمیں نے باری باری سلمان ملل اور جوجو کو ٹانی کے دماغ میں بلایا۔ ٹانی نے کہا "اہمی سیراسٹرنے اطلاع دی ہے کہ توج اور ا تلیلینس کے جارا فسران مجھے چیک کرنے آرہے ہیں۔وہ پہلے نون یر جھے سے تفکو کریں گے۔" ای وقت فون کی تمنی بیخ کی۔ ٹانی نے ربیعور اٹھا کر کما ووسری طرف سے کس نے کوڈورڈز اوا کیے پھر کما "اوام! میں انٹیلینس کا ڈائر بکٹر جزل بول رہا ہوں۔ آپ کے بنگلے کے ا حاطے میں موجود ہوں' ملا قات کرنا جاہتا ہوں۔ ملا قات کی دجہ تو آپ جانتي ي هير-" " پلیزایک منٹ ہولڈ کرس۔" پر الی نے کما "پایا! آپ ڈائرکٹر جزل کے وماغ میں میں نے اس کے پاس جانا جایا۔ اس نے سالس روک لی۔ ووسری بار مرینا کالب و لہجہ افتیار کیا۔ پھر کیا تب بھی اس نے بوگا

کا مظاہرہ کیا۔ میں نے ٹانی کو صورتِ حال بنائی۔وہ نون پر بولی دسپکو مِن مطمئن ہوں۔ آپ تھا اندر آگر ڈرائنگ روم مِن تشریف

اس نے رابطہ ختم کردیا۔ دوسری بار پھرفون کی تھنٹی بجی۔اس ہارا نلیلینس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بیٹائزم کے ایک اہر نے رابطہ کیا۔ اس ہے صاف ظاہر تعاکہ وہ لوگ ٹانی پر تنوی عمل کرکے اس کے اندرہے اس کی اصلیت اگلوانا جاجے ہیں۔ ایسے

طريقة محارس ثاني يقينا بينقاب مونے والي محم سلمان نے اس کے دماغ میں جانا چاہا تو ناکای ہوئی۔ س ہے کمہ ری تھی "پائپ میں تمباکو بھردا دراہے ہونٹوں میں دبا کر لعجہ اپنانے کے باوجود عبات ہوگیا کہ دو بینازم کا ہروشنوں کا ساقہ سے ہی ہونوں میں اسے وباؤ کے ' نمک آ محمول کے کارسیں ہے۔ ٹانی نے اے بھی تنا اور آگر ڈرانگ روز سانے تماکو مذک کی جگہ ایک سرخ نشان ابمرے گا اس نشان منت كوكها- تيري بارفون كے ايك اعلى ا ضرف فون پر رابل الله عيرادام كى بيشاني كا نشاند لے كر پھونك مارد - ايك زمرنى روئی تھیک سپروادام کی پیشال پر پوست ہوجائے گ- کم آن وقت اس بارليل مني مجرداليس آلي الين مرينا كالعجه احتيار كرية اس کے دماغ میں جگہ مل گئے۔

۔۔ اعلیٰ اضرابی جیب ہے پائپ اور تمباکو کی ڈیما نکالنے لگا۔ میں ا فی بیہ صورت حال معلوم کرکے جان بوجھ کرانجان برج اس اعلیٰ افسر کو اور اس کے بعد رابطہ کرنے والے ایک اعلیٰ نے علیٰ کے پاس آگر کما "اس افسر کی اسوکک پائٹ میں زہر کی لو می اندر آنے کی اجازت وے دی۔ محراس نے مجھے کے انوبی ہے اس استعمال نہ کرنے دو۔"

روك كوق من اور ميرے ساتھى جى اس انسركوروك كرمينا "بایا! مربنا کو خوش ملی ہے کہ ہم اس کے آلہ کار کو سمجے م کے قاطانہ صلے کو ناکام مناسکتے تھے لین وہاں ڈراما کیے کرنا يائم كـاب مائم كيااراده ٢٠٠٠ ضروری تھا کو تک جگہ جگہ تی وی کیمرے آن تھے اور ہم چاہے تھے میں نے اسے سمجادیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس کے مطا ٹانی پر ہونے والے قاتلانہ خطے کی دیڈیو ریکا رڈیک ہوجائے۔ اس نے کمپیوٹر کے ذریعے سرماسٹرے کما جیس جاروں انہا

کی ہوا۔ جیسے ہی اس ا فسرنے پائپ کو ہو توں سے لگانا جا ہا' سے مطمئن ہوں۔ ووسب ہوگا کے ما ہریں۔ پھر بھی میں فدشہ فا وانى نے کہے کے سے بغیر روالور سے نثانہ لیا اور کولی جلادی کرچکل ہول 🗕 مرینا بہت مکآر ہے۔ میرے خلاف کوئی ایس ہا نھائیں کی آواز کے ساتھ حمولی اس کے شانے کی بڈی تو ڈتی ہوئی چل عتی ہے جس کی ہم توقع نہیں کر بکتے ہیں۔ اگر زندہ ہج گ كزر كئ \_ يائب قرش بركرا اور باتى افسران دور بها تحت موسة كننه خوش نصیب کملاوک کی درنه آپ کو آخری سلام کرتی ہوں۔"

لكي مونون ليرزون شوث آخربات كياب؟" « تنمیں بنی سلوانہ! ایسی بات نہ کمو۔ میں حمہیں کچھ نی<sub>ع</sub> فارتک کی آواز سنتے می ٹانی کے تمام مسلح گاروز دوڑتے مونے دول گا۔ اس دفت تسارے بنگلے کے اندر کے تمام خز ہوئے اندر آگئے تھے اور ان تمام افسران کو نشانے پر رکھ رہے وی کیمرے اور ریکارڈر آن ہیں۔ مارے گارڈزچ کے ہیں۔ فدا تھے۔ سکورٹی گارڈ کر رہا تھا "آپ تمام افسران مارے کے تحرم بحردسا كردا در جاؤ\_"

ہیں۔ پر بھی ماری اوام کے عم کے بغیر کوئی اپی جگہ سے حرکت نہ وہ اپنے تمرے سے نکل کرڈرا ننگ روم کی طرف جانے گا اس کے اتھ میں ایک بھرا ہوا ریوالور تھا۔ ہم میں سے کوئی ہتمہ

مجروه زحمی ا نسرے بول "اپن زبان سے بناؤ تم نے وہ آل مل

وہ جلدی سے بولا انتن .... سیس کولی نہ چلا نا۔ اس پائپ کے

ب ہے۔ کولی میرے داغ میں تھی ہوئی تھی۔ جھے مل کرنے بر

الى نے كما " إنك ك اعدر سے وہ زمر لى سول تكال كر

عراني مح اورس طرح جميداينا بابعداريناليا تعا-"

چند لمحول میں سب کے سب ساکت ہو تھے۔جو جہاں تھا وہن کے کر دشنوں کے سامنے بھی نہیں جاتا ' کیکن میری ملائک ک ہت بن کر رہ گیا۔ ٹائی نے ہلند آوا زے کما مہمارے معزز حکمران ' مطابق بیه ضرد ری تما۔ فِیج کے اعلٰ افسران اور سپراسزا آپ سب ٹی وی اسکرین پر ہمیں ،

وه دُرا تنگ روم مِن داخل موني- وه جارون اته كر كرز. وکم رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ افسر جے میں نے زخمی کیا ہے کیے قبل کرنا ہو گئے۔ ٹائی نے انہیں جیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا "؟ عاماتها المي آب كساف اتبال جرم كركا .. " افسوس ہے کہ میں ربوالور لے کر ملا قات کرنے آئی ہوں۔ کیا آ معزات کواعتراض ہے؟"

كمال جميايا ب- اكر بولنے من ذرا مجى در كى تو دوسرى كولى ا کیا نے کما "تم اپنے بیٹنی تحفظ کے لیے کچے ہی کرعنی، تماری کورزی می سوراخ کردے گ۔" ویسے ہم سب نتے ہی۔ اول تو کوئی دعمن نیکی جمیعی جانے ا ہمارے دماغوں میں نہیں آسکے گا۔ فرض کرو کسی جالا کی ہے آ ایمرایک زبرنی یونی ہے۔ اے استعال کرنے کا ایک تخصوص گا تو ہمیں نهتا دیکھ کر آلی<sup>و</sup> کارنہیں بنا سکے گا۔"

طرفة ب- من مم كما كركتا مول كدمادام س ميري كونى دحنى وه بولی دونهم سب ای حد تک سویتے ہیں جہاں تک عمل ً کرتی ہے۔ بعض او قات وشنوں کی عقل ہماری حد سے ا مجور کردی می- میں یہ می سی جانا کہ وہ کب اور سے مرے

ہاری توقع سے زیادہ کام دکھاجاتی ہے۔" میں ان کی باتوں کے دوران اس افسر کے دماغ میں تما جوا کی سوچ کی ارول کو محسوس سیس کرنا تھا۔ اس وقت مربا میں موجود تھی اور میری موجودگی ہے ۔بے خبر۔ خود کو تنا سمجھ کر<sup>ا ا</sup>

تمام منا تحرکی ویڈیو ریکارڈنگ ہوری تھی۔ ٹانی نے انگیلیمنس کے ڈائر کیٹر جزل سے کما "آپ اس پائپ اور سوئی کو اپنی تحویل میں کے کران کی میڈیکل رپورٹ حاصل کرلیں۔" ا مجروہ ایک طرف خلامیں ویکھتے ہوئے بولی «میرے ملک کے تمام اکابرین مجھے وکید رہے ہیں اور میری آواز س رہے ہیں۔ میں

ان کی اطلاع کے لیے عرض کردوں کہ میں سیرادام کے حمدے سے استعفا دینے جاری موں۔ آئندہ میں کوئی چھوٹا بوا عمدہ تبول نہیں کروں کی۔ اگر مجھ پر شبہ ہے کہ میں سیربادام سلوانہ نہیں بلکہ سونیا ٹائی ہوں تو بچھے اس ملک سے نکال دیا جائے "

پراس نے سیکورنی ا نسرے کها «معزز ا نسران کو بٹکلے کے باہر بنیادو اتمهارے سوا کوئی اندر نمیں آئے گا۔"

وہ ڈرائک روم سے چلتی ہوئی بیڈروم میں آئی۔ میں نے کما «بثی! استعفا دینے والی بات صرف دهمکی تک رہے۔ حمیس یماں بدستورسرمادام بن كررمنا جامي-"

«نتي<u>س ما يا</u> إمي صرف غصه د كها ربي مول-"

كميورس رابط كرنے كے ليے اشاره موصول مون لگا۔ اس نے اینے کمپیوٹر کو آریٹ کیا۔ اسکری پر سیراسٹر کی تحریر بحرفے لگی۔وہ کمہ رہا تھا" میربادام سلوانہ! تمہارا ناراض ہونا بجا ہے۔ ابھی تم سے ذرا بھی جوک ہوتی تو ہم لبوڈاکی طرح تم سے بھی محروم ہوجاتے۔ میں اس ملک کے تمام اکابرین سے تمہارے کیے۔ فائث كردما مون اور حميس مجما رما مون كد استعفا بركزند ديا-اگرتم نے ایبا کیا تو میں بھی سپراسٹر کا حمدہ چھوڑ دوں گا اور یہ بات میں تمام ا کابرین سے کمہ رہا ہوں۔"

معمل جائتي مول "آب مجمع بهت جاح مي ليكن من اي شرط يرموجوده عمدے ير رجول كى كم مجھ يرشمه ندكيا جائے اور شبه ہو تو مجھے ملک بدر کردیا جائے۔ اس کے سواکوئی تیری بات میرے کے قابل تبول سیں ہوگ۔"

التم جو جاہتی ہو اوبی ہوگا۔ آئدہ کوئی جہیں چیک کرنے نمیں آئے گا۔ اگر وشمنول نے نملی پیٹی کے حربے استعال کرکے۔ ہارے اکابرین کو تہاری مخالفت پر مجبور کیا تو میں تہیں جور رائے سے اس ملک سے باہر جمیح دول گا۔ تم غصہ تموک دو اور

رابطہ ختم ہوگیا۔ لیل ' سلمان ' جوجو اور میں نے اعمیتان کا ا ظمار کیا۔ اب ٹانی کے لیے تھو نمیں رہا تھا۔ دشنوں کی اب کوئی جال ٹائی کے خلاف کامیاب شیں ہوسکتی تھی۔

می دماغی طور پر کار کی مجھلی سیٹ پر حا ضر ہو گیا۔ اگلی سیٹ پر وه معيبت سيمي بوني سمي-

مرف مریای نہیں 'ثی آرا بھی اس فوجی افسر کے دماغ میں

وه عم ك قيل كرف لك- زبر لي سولي ثكال كروكما ف لكا-ان

محی جو پائپ کے ذریعے زمر ملی سوئی پھو تک کرٹانی کوہلاک کرتا جا ہتا ،

مریتا نے بزی کوششوں ہے اس اعلٰی افسر کوٹری کیا تھا اور توکی عمل کے ذریعے اپنا آبعد اربعالیا تھا پھرٹی آرا کوایے ساتھ اس کے دماغ میں لے گئی تھی۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ ہم میں ہے کی کواس اعلی اضریر شہر تمیں ہوگا اور وہ اس کے ذریعے جانی کا کام تمام کرے جھ رید ابت کریں کی کہ میری قبلی کی اور بہت ی گزوریاں ان کے یا تھوں میں ہیں اوروہ ای ملرح علی اور پارس کو مجى ممكانے لگائيں كي۔

سوچا تفاکیااور کیا ہوگیا؟

ا كا بحريور منصوبہ تماكہ ان كے مقدر من موت لكروى كن تھی۔ اس کے بیادُ کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔اس کے بادجود وه في كن محى اوران كا آله كارنا كاره بوكيا تمايه

وہ دونوں دمافی طور ہر ماضر ہوکر ایک دو مرے کا منہ سکتے اليس- في آرائے جرانى سے كما "يدكيا موكيا؟"

مریانے کما "تم میرے ساتھ وہاں موجود محی - تم نے ہی دیکما ہے۔ منعوب میں کوئی فای تیں سی۔ ایس را زواری می کہ میرے سواکوئی اس افسر کے داغ میں نہیں جاسکا تھا پھر ٹائی کو كيے معلوم موكياكم وہ افسر زمرلى سوئى كے ذريع اے بلاك

می تارائے کما ۱۳ س افسر کے اندر ہماری موجود کی نے ٹاتی کو مجى دہاں پنچایا ہوگا اوروہ آلٹاكاركے ذريعے مل ك ارادےكو

ہے ہے سرنا خاموش میٹا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کما "جو کچے بھی ہوا ٹانی کے لیے اچھا ہوا۔اب امر کی اکارین کا ا ملاد ثاني بر مضبوط موجائ كا- انسيس پخته يقين موجائ كاكه لیودا کی طرح ان کی سرادام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی سی تھی۔ فل کے والی سازش نے ثابت کروا ہے کہ وی سراوام

بن نے يوج ا "جمائي مراايد كيا مورما ي؟كيا فراد اوراس کے فائدان والوں نے کامیابیوں کا ٹھیکا لے رکھا ہے۔ کیا ان کے مقدر من بمی فکست لکسی سیس کی ہے؟"

مينانے كما ويكوں ميں من فاس بچھاڑوا تعام جھے پہلے بھی فراد اور اس کے بیٹے ناکام ہوتے رہے ہیں۔ ان میں ایک بری ملاحیت ہے کہ وہ اپن ناکامیوں کو جرت ا عیز طور پر بری جلدی کامیابیوں میںبدل دیتے ہیں۔"

سرنانے کما "مانتا ہوں وہ بزی ذہانت اور حوصلے والے لوگ میں۔ان سے ظرانے کی ابھی ابتدا ہوئی ہے اور ابتدا ی میں بھے یہ سبق مامل ہوا ہے کہ ہم ان کے مقالمے میں ذہانت ہے کام ئىس لےرہے ہیں۔"

می آرا مرجمکا کرسوچتی ربی مجربول "به درست ب،م جلد بازی سے کام لے رہے ہیں اور جلدبازی ذہانت کو پیچیے میر ر جي ہے۔ آدي کو سوچنے مجھنے کا موقع نميں دي۔" ہ وہ اٹھے کر کھڑی ہو گئا۔ سلتی ہوئی ایک طرف کن پھر پلر ا بولی "کل تیو آاریخ ہے اور یہ پاریں کے لیے بی نمیں میرے مجى منحوس ہے۔ وہ ميرے إتحول مل ہوگا كيلن منصوبہ ناكام بر میں اس کے چنگل میں مجنس جاؤں گی۔" وہ بھائی کے قریب آگر بولی پھوئی ضروری تو نسیس کہ میں کا

ی اس بر حملہ کروں اور کروں کی توبیہ جلدہازی اور مماقت ہوگی یارس کی اعلی منحوس آریخ شیس ہے۔ میں ان دس دنو<u>ں میں ہی</u> طن انت ہے کام لے کراہے کمیرنے اور مجھنے کی کوشش کر

رمول کی اور ستاروں کی جال کو انچھی طرح سجھتی رموں گی۔' وہ بولا متو تھیک کہتی ہے۔ میں بھی جو کش وریا سے اسے ا تیرے مشتبل اور مقدر کا حال معلوم کر تا رہوں گا۔"

تی آرائے جری کو تو کی ممل کے ذریعے اینا معمول ا آبعدار مالیا تھا۔ وہ تو کی نیند بوری کرنے کے بعد بیدار ہوگیا، اور آجمیں کمول کرسوچ رہا تھا کہ وہ کمال ہے اور بسترر کیوں ب وہ باربرا کا دیوانہ تھا۔سب سے پہلے دی یاو آئی۔ وہ الم

بینه کیا۔اے یاد آیا کہ اس کی محوبہ اسپتال میں ہے اوروہ دشنہ ك در اس على كي لي مين جاسكاتما اور مجوبا سنگدل تھی۔ اس سے دھوکا کھانے کے بعد اس سے نفرت

کا معمول اور آبعدارین جائے تو وہ تمام ممراس سے محبت

محبت كرفي والے الى جان مجى دے ديتے ہيں۔ اكر ووا واغ باررا کے حوالے کوے توکیا فرق برے گا۔جس سریں ا کاسودا ایا ہے' وہ سراس معثوق کا ہوجائے تو کوئی بات سیں۔ اس نے سوچا 'خیال خوانی کی برواز کرے اور باربرا کے با پہنچ کر اس سے مختلو کرے۔ اس نے آتھیں بند کیں 'باریا اور ای جم کنالی کھول کر بیٹے گئے۔ بے بے سرنا بھی اپ تمرے فصور کیا اس کی آواز اور لیج کو گرفت میں لے کر برواز کرنا جا جران مد كيا- تصور من باررا نيس آئي- في آرا دكمائي دي- ستارون كال يدمان ابي جالين جليس مر

باررا کے اس جانا جاہتا تھا لیکن بے اختیار ٹی آرا کے ہاس آ

اسٹال کے اِس کھڑا ہوا تھا پھریماں کیے ہمیا۔"

" إل بجھے ياد نهيں آرا ہے 'تم كون ہو؟" "ميل تيري مالكه مول اور تو ميرا غلام ميري مرضى كبن تیری غلا ماند ذانیت وج کی برواز کومیرے پاس لے آیا کرے ک

« آبا می سجد کیا۔ تم نے جمعے پر عمل کیا ہے اور اپنا آبعد ار

ماں میں تھے تھم دی موں کہ باریرا کی دیوا تی میں اس کے ومیں نسی جاؤں گا لیکن مجھے اس سے دور کول کر لی ہو؟" معتمی سلامتی کے لیے۔ کیا جھے یاد ہے کہ باربرا کو ایک ہے آریش کے بعد ی دافی والان عاصل موکن تھی جبکہ ایک

مرینه ماه دوماه تک وای اورجسمانی طور پر تمزور رمتی ہے۔" الله على المراب من جران بول كد اس الماك كي كوا يا في حاصل مو كن محك-"

«میں بناتی ہوں۔ اس کے ساتھ کوئی پراسرار قوت ہے 'ایک نادیدہ ستی اس کے آس اس رہتی ہے۔"

يقين كرما مول جيماك ين تمارا غلام بن چكا مول تمارك تنام احکات کی تھیل کر آ رموں گاکیا اس کے صلے میں میری ایک

معن جانتی ہوں ' تیری آرزد باربرا ہے۔ کیا اب بھی تھے معل نیس آنی کمائ کی آرزومی بھطتے ہوئے میرا غلام بن کیا ہے۔ آئندہ پھر بھکے گا تو کوئی دو سرا تھے جو آبنا کر پس لے گا؟"

معنى بحكنا نبيل جابتا- تم كى طرح باررا كويمال لاكر مجم تای سے بچاعتی ہو۔"

"مالات سازگار ہوں سے تو ضرور اس لڑکی کو تیری جمولی میں بارران اس علما قاكد اكروه توكي عمل ك ذريع إلى والله كي في الحال إس كاخيال واغ عن ثال دي اور كري ي نکل کر بورے مکان کی مغانی کر اور پُن مِیں جاکر کھائے گا انتظام كر- بم يمال كى ملازم كو ركه كركونى خطره مول لينا سيس جاج-اور خروار امری اجازت کے بغیراس مکان سے با برقدم ندر کھنا۔" وه رابط حم كاي مرع من آئي-جري وبان آكر صفائي كرف لكا مجردات كا كمانا تإركر في كي لي كي طرف كياتوشي آرانے دروازے کو اندرے بند کرلیا اس کے بعد میری 'پارس کی

عل كى كردا قا- دونول بن بمائى في طي كرايا قاكر آئنده فی آرا دو تھنے تک جو تش وریا کے مطابق معلوات عاصل کرتی ری اور حماب لگاتی ری که کل ی تیره تاریخ کو پارس بیشه وہ اول "میلوجی التحے او نس بے رقوا بال کے سائے کے لیے واستے سے مث جائے بریار حماب کرنے سے بی بات

مانے آری تھی کہ دو دوست بن کراس کانے کو اپی زندگی ہے تكال كريميك عتى ب جو تش ورّا كمه رى تمي كم دونول ك سمارك خوب المح

خال ذاتی سی کرے گا۔ چب کر باروا کے پاس جانا جائے اور مدنوں خب شرو شروعے بیر چی بارا کے لیے کوئی خلو میں ہے دہ ساری دنیا پر حکومت کے گین ایک قباحت ہے۔

یارس سے تیرد شکر ہوتے ہوتے اسلام تبول کرلے گی۔ اس نے اکواری سے اٹھار کے انداز میں سرکو جھٹ کر کماد

وہ علم تجوم اور علم الا عداد سے دو مری رابس علاش کرتے۔ کی۔ دومرا راستہ یہ تماکہ وہ یارس سے دور رہے۔ ہراہ کی مرف تمن آریوں میں ارس کے خلاف منصوبوں پر عمل کرے لیکن کل کی تیمو آریج ووئ کے لیے موزول ہے۔ وسمنی کے لیے حالات سازگار ٹمیں ہیں۔اے آئندہ تئیس تاریخ کا انظار کرنا ہوگا۔ رات کو کمانے کی میزر تی ارائے بھائی سے بوجھا ایکیا تونے میری جنم کندلی دیمی تھی؟"

"إن توبري تصيبون وإلى ب-ستايدل كي وال اعداد كا شار اور ہاتھ کی کلیریں سب بھی کہتی ہیں کہ قوساری دنیا پر اثرا بھاز ہوگ۔ جہاں جائے کی حکمرانی کرے کی کیکن حکمرانی کا بنیادی پھر

" یہ تو میں بھی جانتی ہوں۔ اگر اس کمینت کو رائے ہے۔ ہٹانے میں کامیاب ہوجاوں کی تو کسی اور کے ساتھ ازووا جی زندگی ، مراروں کی لیکن عام نیلی پیتی جانے والوں کی طرح محدود رجول گ- کوئی نمایاں مقام حاصل نسیں کرسکوں گے۔"

" تو پھر کیسی زندگی گزارے کی؟ کامرانی اور حکمرانی یا گمای؟ " دهیں این دهرم برقائم رہے کے لیے گمنام ی رصا پند کوں

"شاباش ' مجرتو ایک دن تو پارس کو ضرور موت کے کھاٹ ا آرے کی اور ایسے وقت میں تیرے ساتھ رہوں گا۔"

اللكيا تيري وريانے مايا ہے كه كل كى تيره آريخ مارے كيے موافق سیں ہے؟"

"ال وس دنول ك بعد شايد تيس آريخ مارك موافق

"شايد كين كمه را ب؟" معاس کیے کہ کوئی ناریدہ رکاوٹ ہے۔ بتا نمیں وہ کسی کی آتما

ہا زندہ ہتی ہے۔ مریانے اسے من باردیکما ہے۔" " ہوسکتا ہے' مرینا کسی طور دھو کا کھاری ہو۔"

میں تو دھوکا نیس کھا سکا۔ میں نے اپی آتا کو باررا تک پنجانا چا کیلن آتما میری جسم ہے باہر نمیں آئی۔ میں سائس روکتے وقت بھی یوں تھبرا جا تا تھا جیسے سائس نہ رک ری ہو 'ؤم تکل رہا

"بمائى سرنا إيركيسى بلاب جو مارك ييجي برعى بع." مهمیں یہ بھید معلوم کرنائ ہوگا۔ اگر وہ آتما ہے تو بیشہ اینے جم سے باہر سمیں رہتی ہوگی اور زندہ ہستی ہے تو بھیشہ باربرا اور یارس کی تحرانی شیس کرتی ہوگی۔"

مریانے کا "تم نے بت اچھا کت بیان کیا ہے۔ ہم اس ہتی

سرائے مربای آتاکواشارے کماکدوہ ای جمیں ہماری دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو آگہ آدمی سانس روک کر وہ ایک لاش کی طرح پڑے ہوئے جم کو دیکے رس تھی۔ ابجی <mark>جائے۔ اس نے اشارے میں جواب دیا کہ وہ نورانی پکر راستہ</mark> جس سے ماری ساتھ کے کار عارضی طور ہر مرتا ہو اور اپنی روح کو ساری دنیا کی سیر کرانے کے کی عدم موجودگی میں باربرا اور پارس کے پاس جائے ہیں۔" اس جم كوز يركى لخنے كاميد تمي كو كدوه جاليس من تك سائر مدك ما ہے۔ بعد پری انعتا ہو۔ ثی آرائے ہوچما "بہ کیے معلوم ہوگا کہ وہ ہتی ان کے یہ جوتم ابھی لاسہ کے مندر گئے تھے 'یہ جو میں پیرس سے پیاں و منا کے ساتھ اپنے کرے میں آیا پر نورانی بزرگ کی روک لیتی تھی۔اس عرصہ میں وہ جسم کے اندر آکر سائس لے کئ قریب موجود ہے یا سیں؟ اس کے آنے جانے کا ٹائم نیبل معلوم طف اظی اٹھائ۔ اثارے کی زبان میں سمجمایا کہ یہ بزرگ بمی بنجا ہوا ہوں تو یہ ہماری تمہاری روح نہیں ہے۔ تحی ورنہ چالیس منٹ کے بعد ہمیشہ کے لیے دم با ہر ہی رہ جا آ۔ یہ روح کی وہ توانائی ہے جو ہزاروں میل کی دوری تک ویمتی بت بري طرح ميس كي سي-ابحي آخه من كزرے ته سے سرنانے کما "مرینا! تو ابھی آتما فکتی کے ذریعے پارس کے مرارات روک رے ایل-دو دونوں مجرا کر اپی ماکش گاہ سے باہر آگئے۔ زندگی ک ہے پیرس کے تی وی کیمرے کے سامنے ایکٹ کرنے والا اوا کار . بتی مندر مے تھے ان گزرتے ہوئے کھات میں زند کی بھی ل یاس جامی باربرا کے پاس جاتا ہوں۔ یوں وقفے وقفے سے آتے طرف لوث آنے کی کوئی تربیر بھائی نمیں وے ری تھی۔ دہ ایک ا زنجستان کے ہرئی وی اسکرین پر دیکھا جا تا ہے۔ عتی تھی اور موت بھی۔ جاتے رہیں کے تو ہمیں اس مرا سرار بستی کا ٹائم تیل معلوم یہ بات یقین کی صد تک سمجھ میں آئٹی تھی کہ وہ نوراے جم فرق یہ ہے کہ اسکرین کے کردار کو ہاری فلا ہری آ کھ دیمی ہ دوسرے سے اثاروں میں اوچ رہے تھے کہ کیا گنا جاہے؟ کیا ہے اور روحانی کروار کو صرف بالمنی آگھ دیکھ یاتی ہے۔ ہم نے تم يك بيني ميں دے كا۔ اس ملط من بے بے سرنامے وو حاسل في سے وقت كوئي ان كے كام آسكا ہے؟ انسوں نے کھانے سے فارغ ہو کر چھے ور آرام کیا چرمیتا مرسرنانے مربنا کوساتھ آنے کا اشارہ کیا وہ دونوں وہاں سے نے روحانیت میں کمال کا ورجہ حاصل کیا اس لیے بعمارت ہے۔ ایخ تمرے کا اور سرنا ایخ تمرے کا وردا زہ اندرے بند کرکے بستر کناچاہیے۔ نہیں بھیرت ہے ایک دو سرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یے ہے مرما آتما فکتی کے ذریعے دارالففا کے اس مرے بر مطے اور یک جیکتے می لاسد کے مندر میں گرود ہو ممالا مد کے رِلْبُ مُحَدُ آتما فَتَقَ كَ طَرِيقَةُ كَارِيرٌ عَمَلَ كُرِيَّةٍ مِوحُ الْحِيْ بَهِمَ واس آف امریکا سے نشر ہونے والی آواز از بمتان میں سی کیا تھا جہاں باریرا آرام کرری تھی۔اس نے دیکھا'وہ ایک بستررا استمان تک پینچ مجئے۔مندر کی ایک جعت پر آنجمالی کروولو کے کئ ے اور اپنی رہائش گاہ ہے باہر نکل گئے۔ جاری ہے۔ ای طرح روحانی توانائی سے تم میری آواز این دماغ کیٹی ہوئی تھی اور تھا تھی۔ رات کے وقت اسپتال میں ویرانی ہے شاگر و سانس روسے ہوگا کے مخلف آسنوں میں و کھائی وے رہے مربتا جتم زدن میں بارس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ایک فوراسٹار تھی۔ مریضوں اور عیادت کرنے والوں کی آمدورفت نمیں کی۔ ہے۔ وہ دونوں اس امید پر آئے تھے کر ان میں سے کوئی آتما فکق ہوئل کے کرے میں تھا اور وہ ہوئل اس رہائش گاہ سے صرف سوال بدا ہو آ ہے کہ یہ روح کا تماشا نسی ہے تو پر کیا ہے؟ ا بیتال کا مخترسا نمله تماکویا راسته بالکل میاف تعا۔ کی مثل کررہا ہوگا اور ایبا کرتے وقت وہ اپنے جم سے نظے گا تو سوکز کے فاصلے برجمال ٹی آرا اور بے بے سرنانے قیام کیا تھا۔ یہ ردحانی کملی چیتی ہے جو مرف عباوت اور ریاضت سے وہ وہاں جا کربار پرا کو کمزور بنا کراس کے وہاغ پر قبضہ جماسگانی ان دونوں کی آتماؤں کو دیمیے گا۔ وہ اشماروں میں حالت زار بیان يارس ايك پنك ير آدهالينا موا "آدها بيضا موا تما اور خلا مي حاصل ہوتی ہے اور اس کے لیے یا کیزی لازی ہے۔ اور اے آسانی سے اپنی رہائش گاہ میں لاسکتا تھا۔ سب سے زیاد برکریں گے اور اس سے مدوطلب کریں گے۔ یں تک رہا تھا جیے کسی خیال خوانی کرنے والے کی باتیں اپنے سرنا! تمهاری روحانی قوت محدود ہے اور محدود رہے گی کیونکہ واں انجمانی گرود ہو کے جتنے چیلے تھے 'سب ہوگا کی مشتوں میں اطمینان کی بات سه تھی کہ وہ نورانی دو ثیزہ پہرا نہیں دے رہی تھی۔ وماغ مين س رما مو-وہ اپتال سے واپس ہوگیا۔ اپنے بند تمرے میں اپنے ساکر معموف تھے 'ان میں سے کوئی آتما تھتی کی مثل نسیں کردیا تھا۔ مد تمہاری یا گیزگی محدود ہے۔ سوائے مسلمانوں کے دنیا کی کسی قوم میں ، یہ اچیا موقع تعااگر مرینا اپنی آتماجهم میں واپس لے آتی اور استنجا والی یا کیزگی تعیں ہے۔ ایسی طمارت کا سبق ہمیں روح کی جم کے پاس آیا محر ٹھنگ گیا۔ اس کا مجم ایک لاش کی طرح بستر وونوں بچے دیرا نظار کرنے کے بعد مایوس ہو کروا پس آھئے۔ خیال خواتی کے ذریعے یارس کے دماغ میں آسانی سے پہنچ جاتی وہ بِرا ہوا تھا اور بستر کے باس ایک نورانی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ۔ اس بند کرے میں بزرگ کی آواز الجمری "والی آگئے؟" یا کیزگی تک لے جاتا ہے اور روح ہمیں لامحدود توانائی تک نے اے محسوس نہ کرما کیونکہ پہلے ہے کوئی اس کے اندر موجود تھا جاتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ میں تمہارے سامنے سائس لے براس بے بے سرنا کے داغ میں وہ آواز کو نبخے کی "والی آگئے؟ یے شک وشبہ وہ جناب علی اسد اللہ تیمرزی تھے۔ جس کی ہاتیں سنتے وقت وہ غلامیں تک رہا ہے۔ مران أتما عن ان جم من أنا عالم لين وركاك والى أي الي أكا أكا أكا الي تم اور مرینا ہمارے سامنے سانس لینے کے قابل نہیں رہے ہو۔ اس طرح دو فائدے حاصل ہوتے ایک تو وہ یارس کے ساتھ سانسوں کالین وین قادرِ مطلق کی مرضی سے جاری رہتا ہے۔ مینا کے داغ میں مجی کی آواز اور الفاظ کروش کردہے کرن حاکل ہوگئے۔ راستہ رک گیا۔ اس نے وو سری سمت سے ' ہونے والی برائویث مفتلو س کر معلوات میں اضاف کرآ۔ ہمیں عم تماکہ صرف اتن در تهارے سانسوں کو روکیں مجررواں عابا\_اسست م بمي نور كي جادر تن موني تحي-دوسرے وماغ میں در تک رہ کر کچھ اور چور خیالات بڑھ لیتی-رہنے دیں۔ سووہ وقت گزر گیا۔ ہم جارہے ہیں۔ خدا تمہیں عقل بزرگ نے بوچھا سمیری آواز حمیس کمال موصول جوری اس نے اینے جم میں وافل ہونے کے لیے کی طرح-قست ساتھ دیتی تو موقع یا کراس کے اندر زلزلہ بھی پیدا کردی۔ اورائمان و\_\_" ے؟اپے داغ میں ابنی آتما میں؟ جتن کیے اور ناکام ہو ہا رہا۔ بریثان ہو کرسوچنے لگا معیس کیا کوا اب تو وہ میرے اور میرے بیوں کے معاملات میں قسمت یر بی کیکن آتماتوین شیں عنی مول نہیں علی۔ وو مرے ہی کمجے میں سرنا ہڑردا کرا ٹھہ جیٹلااً دھر مرینا اپنے بستر اینے برن میں کیسے جاؤں؟ میہ بزرگ کون میں جو میرے اور زنماً بمروسا کرنے کی تھی۔ اپنی پیدائش مکاری کام نمیں آری تھی۔ یرا ٹھ کر بیٹھ گنی تھی۔ دونوں کو بوں لگ رہا تھا جیسے ایک خواب تھا ، اس کیے تم میری باتیں اپنے دماغ میں من رہے ہو۔ کے درمیان موت بن کر کھڑے ہوئے ہیں؟" وہ فورا اینے بند تمرے میں اپنے سم کے پاس آئی پھر نمنک جوٹوٹ کیا ہے اور آگھ کھل گئی ہے۔ اوراگر دماغ میں من رہے ہو تواس کا مطلب ہے تہمارا جم وہ ڈیڑھ تھنے تک سانس رو کنے کا عادی تھا۔ بعنی ڈیڑھ تھنے حمیٰ۔ اس کا جم بستر پر بے حس و حرکت بڑا ہوا تھا اور اس کے انبوں نے کمزی دیمی - یا جلا تقریباً آدھے کھنے تک سانس زنده مې زنده نه جو آټر داغ نه سنتا۔ زندگی رو تنی تقی اس مختری مدت میں جسم سائس لیتا قرزیاً یاں وہ نورانی دوشیزہ جیتمی ہوئی تھی۔ مرینا نے سوچا کہ ہوگا کا عمل الل البت مواكد تماري أتمايا روح بهم كي إبرسي ب رکی ری تھی۔ مرمیٹ ایخ کرے سے نکلی اور سرنا کے کرے میں موتی<sup>،</sup>ورنه موت فتم کرے ہاکہ آتما جم میں آئے اوروہ سانس لیما شروع کرے۔ وه پريتان موكرسوي مها تفاكد كياكري؟اس وقت مها المامه لي وقم مريح موس آکر کما "اکی گاڈ! مجھے تو یقین ہوجلا تھا کہ ہم مجمی زندگی کی طرف وہ سائس نہ لے سی۔ آتما کو اپنے جسم کی طرف آنے کا تم مجمة موكد أتما فكتى ع تمارى دوح جمال عابتى ب الوٺ کرنتیں اعیں تھے۔" آتما نظر آئی۔ وہ سرتا ہے مدد مانگنے آئی تھی اے اشارے إ راستہ نمیں مل رہا تھا۔ وہ جد هرے آنا جاہتی تھی اُدھرنور حائل وہاں ہی جاتی ہے۔ یہ غلا ہے۔ مرنا كمرى سنجيدكى سے سوچے موت بولا "آج بم قسمت سے اپے ساتھ جلنے کو کہ رہی تقی۔وہ اپنے جسم کو چھوڑ کرنہ جا آگ جارا مقیدہ ہے کہ روح ایک بی بار جم سے علیمہ ہوتی ہے فَيْ كُنَّهُ أَنْهُ وَكُمَّا مِوكًا؟" اس خیال ہے گیا کہ شایہ کہیں ہے کوئی مرد حاصل ہواور جم اس نے کی ست ہے اپنے جسم میں آنے کی کوشش کی کیکن میروده عالم اروارح میں جلی جاتی ہے پر قیامت کے ون ی وہ خالق وہ بولی مہم ویوار پر زور ہے گیند نہ مارس تو وہ گیند پلٹ کر ناكام مولى دريشان موكرسون لى وكياكدن؟ اين بن من كي

اس نے مرینا کے بند کرے میں آگردیکھا وہال بستریر می

سم بے حس د حرکت بڑا ہوا تھا اور اس جسم کے پاس ہیں!"

آمنه فرماد کووه بیجان نمیں کیتے تھے۔

یقی ہمیں زندگی دیتا ہے اور اعمال کے مطابق جنت اور جنم دیتا

31

ماری طرف سیس آئے گی۔ آگر ہم فراد سے اور اس کے تمام

ا حباب سے دور رہیں'ان پر پھرنہ کھینگیں توجوا آبا ہمیں وہ لوگ پھر

جادَلْ؟ مِين نے مجمی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسانور میری آتما کا راستہ

یوں ردکے گا کہ میرے لیے زندگی کے دردازے بند ہوجائیں

" يہ ہے تووانشمندي كى بات ليكن ميں مرو بول اشه زور بول یہ میرے لیے وحمن کے سامنے مھٹے ٹیکنے والیات ہوگ۔ مرد جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو فکست کھا کرمیدان ہے نہیں بھاگتا بلکہ فکست کی وجہ معلوم کرتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ آج ہم ناوالٹنگی میں کھنس گئے تھے۔ آئندہ نہیں کھنسیں کے۔ " اوہ بوڑھا جو تمہارے بے حس جم کے پاس بیٹا تھا 'وہ کمہ رہا تھائیہ آتما واتما کچھ نہیں ہے ، بلکہ رد حاتی ٹیلی پیتی ہے اور وہ مسلمان تم ہے اور مجھ سے زیادہ اس موحالی تیلی ہیتی میں یاور فل ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آئندہ بھی ہماری آتما ھکتے کے براہلم ہے گا۔ اگروہ آئندہ ہمارے سالس ردینے کے دوران آئے گاتو پھر ہمیں دوبارہ سانس لینے نہیں دے گا۔وہ اولڈ مین ہمیں مار ڈالے

" یہ بچوں کا تھیل نہیں ہے کہ وہ بار بار ہمیں ٹریپ کر تا رہے۔ گا۔ میں مانتا ہوں اس کی آتما محتی زیادہ ہے۔ آگر میں آتما محتی کے ذریعے فراد اور اس کے کسی رشتے دار کے پاس نہ جاؤں تووہ پو ژھا میری سائس رو کئے شعب آئے گا لیکن میں جسمانی طور پر فولاو ہوں فراد اوراس کے بیٹوں کو سلے کپڑوں کی طرح نجو ڑ سکتا ہوں۔ ایسے محاذيروه بورها مدجاني نيلي ميتمي جانة والاميرا يحير نسيس بكا زسك

البهمیں تی تارا کو اس موجودہ تجربے کے متعلق تنعیل سے

المیری بین میرے داغ میں موجود ہے اسب کچے من رہی ہے اور سمجھ رہی ہے۔ یہ بتاؤ تم اِرس کے پاس کی محس؟" " إلى ميں تو بنانا بحول تي ميہ جو سامنے ہو كل ہے اس كے

ایک کمرے میں پارس موجود ہے۔"

وه جو تک کر کھڑا ہو گیا "کیا واقعی؟" معیں مج کمہ رہی ہوں۔ حمیس می بتانے اپنے جسم میں واپس آنا چاہتی تھی حمراس نورانی دوشیزونے راستہ روک کیا تھا۔ "

سرنانے کما "اوہ گاڈ! وحمٰن ہارے اس قدر قریب ہے اور بماب تكاس عاقل رجـ"

ثی آرائے بوچھا "مریا آلیا پارس جہیں موجودہ طبے میں

"نعیں'اس نے بیہ موجودہ بسروب نعیں دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ہم میں سے کسی کو شمیں پھان رہا ہے۔ یو نمی الفاقا سامنے۔ والے موش من آلیا ہے۔"

دهمیاده تناہے؟" "بالكل تما ہے۔ جب ميں وہال مئي تو اس كمرے ميں كوئي

دوسرائنیں تھا۔" «كرا نبهةاؤ؟»

«تمری او سیون- " على بينسايا تعايا خود مينس كي سحي؟" وہ جوتے بینتے ہوئے بولا معیں ابھی اس سے نمٹ لوں گا۔ ، " بمانی سرنا! ستاروں کی جال کے خلاف نہ چل۔ تواسے جان ے حس اریکے گا۔"

معیں جانا ہوں۔ اے جان سے نمیں ماروں کا مرف ایائ ہیں۔اس کی منحوس تیرہ تاریخ شردع ہو چی ہے۔"

ہے ارس کو چیں کرر کہ دے گا۔"

وشنول کے لیے میرے دماغ کا دروا زہ کھلا رہے گا۔ 🍽

تعمیری بهتا! اگر وہ جان چھڑا کر بھاگے گا تو اس کا تعاقب کمنے کے لیے جمعے دور جانا ہی ہوگا۔ مرینا! میری بمن کو لے حااور میرے آنے تک اے اپنی اس ملانا۔ میرے لیے خواہ مخواہ نہ

م یتا نے جری کو ہلا کر کافی بنانے کا تھے دیا۔ ثبی آرا سانے ہوئل کی تیسری منزل کی لحرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی ای حمل کے تمرا نمبرسات میں یاریں ہے۔ آدھی رات گزر چکی ہے' سوئے ہوئے شیر کو جگا کر شکار کر آ ہے۔

بھردہ سوچنے کلی لیکن پیرباب بیٹے حواس پر مجمائے رہے ہیں۔ سب ہی کہتے ہیں اور ان کی ہسٹری بھی تمتی ہے کہ یہ بھی آسانی ے قابو می نمیں آتے الکین یہ تو بہت آسان سالگ رہا ہے۔ بں اس کمرے میں جانا ہے اور اس فطرناک نوجوان کو تو ژیمو ژکر

منافیاں آگر ہو جما "ہوٹی کی طرف کیا تک رہی ہو؟" وہ ایک انقل سے اشارہ کرتے ہوئے بولی "یارس او حرتیر کا حزل میں ہے۔اہمی اس کے ٹوٹنے پھوٹنے کی خوشخبری کھے گی۔' " منين في آرا أبيه امنا أسان نبين بيد يمن انتي مول تمهارا بمائی بہا ڑے۔ مرارس بھی فولاوے۔ بھریہ کدوہ طاقت سے زیادہ مکاری سے کام ٹکا آ ہے۔ میں اس کی رگ رگ ہے واتف

كولىدد سرا مرد منا و نيس كرا-" بنا کرچھو ڈووں گا۔ کھڑی دیکھو' رات کے بارہ بج کریا بج مند ہو بط يكار لى رہتى بيں۔ عى مارا تم نے اسے ريستوران عي بدى دير ك "بان اس لحاظ ہے اس کی شامت آعتی ہے۔ تو ہالیہ بہاز

رب ہے رکھا ہے۔ کیان کی فورونی مناثر نمیں کرتی ہے؟" وه منه چیم کربولی «اونیه امجی میرا بمائی اس کی خورونی کومٹی وہ جاتے ہوئے بولا "میری دالہی میں خواہ کتنی ہی دریہ و ما ہے ومير داغ من خيت معلوم كي ند آما- تير آن ي أيس الرآن والاب

اس کی بات ختم ہوتے ہی دور سے سرنا آیا ہوا رکھائی دیا۔وہ " بمال سرنا! تو قريب عى جامها به والهى عن وير ضي بول الدونون دو زنى بول اس كى طرف جائ كيس- في مارا دو رقى بولى بولى " بمائى سرتا! جلدى بول ' إرياجت؟ "

بولا "میری بنا! بملاتیرا بمائی می میدان بار سکا ہے۔ میں نے اس كدونون إتمون كورون أن الصال الج بناديا ب-" کا «مجھے بقین نیس آرہا ہے۔ سرنا! تم نے کس بے جارے کو

وہ جانے لگا۔ تی آرا اور مربا اے دور تک جاتے ہوئے دیعتی رہیں جو نکہ ہو تل سانے ہی تھا اس لیے سرما کا ڈی نہیں لے کیا۔ فی آرانے کما "مریا! مجھے نیز نمیں آئے گی۔جماسے کو کائی بنائے"

وہ سورہا ہوگا ویسے جا کتا بھی ہوگا تو فرق سیس بڑے گا۔ میرا بمانی

" إِنَّ تِوَّاسِ كَسَاتِمَةِ وِن اور را تِي گزار مِكِلِ ہے۔ اس نے

سلامت ہے اس نے اپنے دماغ سے ہمیں بھگاد یا ہے۔" "اس کا مطلب ہے میرے وہاں چیننے سے پہلے بی وہ ہو مگ کا کمرا چھوڑ کر کمیں چلاحمیا ہے۔ آخر ان کمبنوس کو خطرات سے ، معان کیے ہوجاتی ہے؟" شی آرا "او ما لی گاڈ" کہتی ہوئی ایک کری پر بیٹھ گئے۔ سرتانے

ر بیں جاتا ہے ہو چھو تو آج بھی اس کے سامنے معین جی دیوانی ہو کئی تھی۔ بچ یو چھو تو آج بھی اس کے سامنے

میں کے باریں اس کی قرت میں زہر لی کشش ہے۔

وہ قریب آتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو نضایص اراتے ہوئے

بن خوشی سے دو ڑتی ہوئی بھائی سے جاکرلیٹ عنی۔ مرتانے

ناط ہے؟'' ''ہارس کو اور کس کو؟'' ''نہ کہ سریارہ''

و و نہایا تھا کہ وہ کمرا نمبر تھری اوسیون میں ہے۔ "

ر میں نے رات کے دس بجے کما تھا۔ کتنا وقت کزر چکا ہے۔

"مرینا! تُونے اور بھی پھیان بتائی تھی کہ وہ زہریلا ہے اور کئی

التو پر مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کمرے میں

داخل ہوتے ہی دیکھا' وہ زہریلا جوان بستریر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے

ممانے والی میز پر سانیوں کے دو بٹارے رکھے ہوئے تھے۔ فرش پر

میں رکھتا ہے۔ دو خالی ہو تکوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہو تنگیں

معنی مرنا! وہ زہریلاتوہے تمرایئے ساتھ سانیوں کے بٹارے ۔

تی آرائے کما "تم رونوں اتن بحث کیوں کرے ہو۔ ابھی

وہ مرینا کے دماغ میں آئی۔ مرینا یارس کے دماغ میں چینج گئے۔

تی آرائے کما "بمائی سرا! تو دھوکا کھا گیا ہے۔ وہ تو سمج

چردو سرے می کیے واپس آئی۔ یارس نے سائس روک کی تھی۔

ہوسکا ہے پارس وہاں سے چلا گیا ہو اور دوسرا مسافر دہاں آیا

پوٹل شراب پینے کے بعد بھی اے نشہ نہیں ہو تا ہے۔"

ده بولی "بال بیارس کی پھان ہے۔"

شراب کی دو خالی بوشلیس برزی ہوئی تھیں۔"

پارس کے دماغ میں چل کرد کیے لیتے ہیں۔"

اس نے خالی کی ہوں گی۔"

"تمنے اے کیے بچانا؟"

ایک باراس کا زبررگول میں دوڑ جائے تو باربار آرزد کی اے می

"اس مي الي كيابات م

"ہوگاکیا؟ توسوچ سمجے بغیراے ایا جج بنانے جلا گیا۔ بیات ہم میں سے سی نے سیس سوجی کہ روحانی کیلی بیتی جائے والی دوشیزہ اور بو رہے نے تہاری آتما محتی والی معروفیات دیمی تھیں۔ انہوں نے پارس کو بتایا ہوگا کہ ہم نے اسے ہوگل کے كمر من وكيدليا إوه اى وقت موثل جمو زكر جلاكيا موكا-"

سرنانے کما ''واقعی ہم نے اس پہلوسے نہیں سوچا تھا۔'' الله ایک اور تشویشناک پهلو ہے۔ ان مدحانی نیل چیشی جانے والوںنے یارس کو ہماری میہ رہائش گاہ بھی بتادی ہوگ۔اب یہ اندیشہ رہے گا کہ وہ ہوئل چھوڑ کر دور نہیں گیا ہے بلکہ ہمارے نگلے کے آس اِس می کمیں ہاری آک میں ہے۔"

وہ سب آرام سے بیٹے ہوئے تھے۔ ایک دم سے اٹھ کر كرے ہو گئے۔ اس ليح سے ان كاسكون رخصت ہوكيا۔ كوئى رروازے کی طرف حمیا کوئی کھڑ کوں کی طرف۔ وہ سب با ہر ہم بَارِ كِي اور نِيم روشني مِين دور تك ديم خيك ان كاخيال تماكد ان كى آك مي رب والا إرس تطر آجائ كا-

جیری گرہا گرم کانی لے کر آیا۔ ثبی آرا نے وہ ٹرے اٹھا کر پھیک دی غصے ہے بولی ''درو' ٹان سنس! یہاں جان پر بنی ہوئی ہے اور مجھے کھانے بینے کی سوجھ رہی ہے۔"

بے بے سروانے بس کے سربہ اتھ رکھ کر کما "کیا بھول عن؟ مارے بابو کا اور کرودبو کا پہلا سبق ہے کہ غصہ کرنے والا عقل سے خالی ہوجا تا ہے۔ دھیرج رکھ اور غصہ تھوک دے۔ سکون سے سوچنا شروع کردے کہ یارس کوئی آسانی کلا تعیں ہے۔انسان کا بچہ بد انسانی جالیس طے کا۔ دیوی دیو آؤل والا جان لیوا حربہ استعال نہیں کرے گا۔ تو ذہانت اور علم وہنرمیں اس ہے کم نہیں ہے اور ذہانت اسے کہتے ہیں جو غصے کے وقت سکون سے سوچنے کا

بھائی بولٹا رہا بمن شانت ہوتی ری۔ پھروہ مسکرا کراس کے سينے ير مر ركھتے ہوئے بول "ميرے بمائي جيسا دنيا ميں كوئي تمين ہے۔ تیری ایک بات سے میرے اندر دوصلے بحرجاتے ہیں۔ میرا سکون برباد کرنے والے شیطان کے بیجے سے میں نمٹ لول گی۔" وہ مجر کھڑیوں اور دروا زول کے پاس جاکر ہا ہردور تک دیجھنے لکے مربائے می آرا ہے کما "تم کمی ہوا وہ تمهارا سکون براد کررہا ہے۔ ذرا غور کرو' وہ تو شاید تم بمن بھائی کو انچھی طرح جانیا بھی نسیں ہے۔ اس نے بھی تم سے چمیز نسیں ک۔ بھی دسمن کا

ہوئے بوری قوت سے دروا زے کو حکر ماری۔ وہ طاقت اور ڈیل ہارے دافوں ٹی بھی آگر ہمیں ریشان کر آ رہتا ہے۔" افسرنے کما "تہیں تو کوئی بھی پریشان کرسکتا ہے۔ تم حسین ژول میں ہاتھی جیسا تھا۔ وروا زہ *لرز گیا لیکن فولادی تھ*ا ٹوٹ نمیں سكنا تها 'متغلِّ نها أكل نهيں سكنا تھا۔ پر پھے کر کزرنے کی زیا وہ ملت نہیں لی۔ وہ دعواں سرنا جے ما تقی کواعصابی کزوریوں میں جٹلا کررہا تھا۔ ثی آبرا اور مرینا ایک ود مرے سے لیٹ کرسیٹ پر سے سیجے لڑھک کی تھیں۔ جری بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب سرنا بھی غافل ہو گیا تو کیلی نے کہا" بیٹا دھواں فارج كرو- كام مو دكا ب كيملا روش دان كحول دو-" اس نے اپنی بین کو پریشان ہوکر دیکھا۔ بس نے سوچ کے یارس نے اپنی ای کی ہدایات پر عمل کیا۔ دہ ادر اس کے ساتھ آنے والے پولیس کی وردیاں ا آر چکے تھے۔ وہ گا ڈی وہاں سرناکی سوچ نے کہا اواس کے باوجود مجھے جاتا ہوگا۔ ہم اپ ہے لے کر چلے گئے۔ کوئی دن برا نہیں ہو تا اور کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی۔ ہارا « فكرنه كرمير عالى! من بهي ساته چلول ك- بات بكرك عمل اسے اجھا یا منحوس بنا تا ہے یا پھر سیاروں کی مروش اور ستاروں کی جال یہ پیش کوئی کرتی ہے کہ برتری یا بمتری پیش آنے افرنے بوجھا "اے تم دونوں آئمیں کوا ازارے ہو کیا والى بدبر عمل بدر حالات كامقابله كيا جاسكا ب اور یہ تو سرنا اور ثی تارا کی جو تش و دیا نے پہلے بی بتادیا تھا کہ تین' تیرہ اور حئیس آریخیں آگرجہ یارس پر بھاری پزنے والی ہیں تو «تعب ہے! میں نے پہلی بار اس رشتے کو آگھ لڑاتے دیکھا ان کارڈِعش تی آرا پر بھی بڑے گا۔ بھاؤ کی ایک صورت جو تش وریا نے بتائی تھی کہ ثی آرا یارس سے دور رہے اور اسے قریب آنے کا موقع نیے دے لیکن فمک آدهی رات کو جب باره تاریخ تیره میں بدل گئی تھی تب سرنا نے پارس کوایا جی بنانے کے ارادے سے ہوئل کارخ کیا تھا۔ جناب علی اسد اللہ تبریزی نے کیل سے رابطہ کرکے یہ بتادیا تھا کہ سرما' ثی آرا' مربا اور جیری ہوئل کے سامنے والے بنگلے میں ہں۔ لیل نے یہ ربورٹ یارس کو دی۔ اس نے فوراً کمرا تبدیل کرلیا۔ پھراس کے بعد دی ہوا جو ان کی جو تشود یا نے بتایا تھا کہ تیرہ تاریخ کو کوئی بھول جوک ہوگی تو یہ تاریخ ٹی تارا کے لیے بھی " نمیک ہے' یہ مکان لاک کرد اور سب کے سب کا ڈی میں ۔ بسرحال تیرہ آریخ کی وہ مسج طلوع ہو گئے۔ سب سے پہلے بے انہوں نے علم کی تعمیل ک۔ انہیں اظمینان تھا کہ بولیس کو یے سرنا کی آگھ تھلی۔ وہ ابتدائی چند کھایت میں غالی الذہن رہا۔ نگاہوں کے سامنے ایک دیوار نظر آرہی تھی وہاں تیرہ کا ایک بڑا سا ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ اس ہندسے کو پڑھتے ہی بیک وقت فی آرا اور پارس کی یار اندر بینے کے بعد یا چلا کہ وہ جاروں طرف سے بند ہو گئے آئی۔ وہ ہڑ پرا کر اٹھ بیٹھا تب یا چلا کہ وہ کڑ کڑا تی سردی میں نگا ہے۔ مرف ایک کنگوٹ نے اس کی شرم رکھی ہوئی ہے۔ وہ احمیل کر کھڑا ہوگیا۔ اس کے سینے پر اورپشت برجمی تیرہ کا

وموال برهنا اور پھیا جارہا تھا۔ بے ب سرنا نے غراتے

ك متعلقه ا فسران س كمتى مول كم مع جه بج اب واتى طيار ہو جوان ہو چین مجھے کیوں کردہا ہے؟ خیر چھوڑو۔ کام کی بات یہ ہے مشر سرناکہ اہمی حمیس اسپتال چلنا ہوگا۔" ہے مشر سرناکہ ایمی حمیس اسپتال چلنا ہوگا۔" ں نے فون کرنے کے لیے ریبورا ٹھایا پھررک می ہاہر ۳۹ پتال کیوں؟" «جس کے دونوں ہاتھ توڑے گئے میں دہ اسپتال میں ہے۔ اگر وہ تہیں دکھ کریہ بیان دے کہ تم نے یہ علم نہیں کیا ہے تو فوراً رہا كردي جاؤكے ورنہ حوالات كے اندر ... ' اس نے دروا زے کے پاس آگراہے کھولا۔ دو پولیس ا فر ذریعے کما"وہ اپا جج تھے پچان کے گا۔" بچاؤ کے لیے قانون کے ظاف کوئی حرکت کریں گے تو بات برھ سرنا بتانے لگا کہ وہ لندن سے آئے ہیں اور ان کا ایک زاتی مى وجم ائى غير معمولى صلاحتول سے كام ليس ك-" "جم بن بعائی ہیں۔" شی آرانے بوجھا "کیسی واردات؟" "کی ظالم نے کمرا نبر قمری او سیون کے ایک مسافر کے ثی تارانے کما''میں اینے بھائی کے ساتھ جلوں گ۔'' ا فبرنے مرینا کی طرف اشارہ کرکے یوچھا" بیہ کون ہے؟" سرنانے کما "لیکن میں توشام سے اپنے بنگلے کے اندر ہوں۔ سرنا ذرا الحِلجايا پھربولا "بيہ.....يه ميري يوي ہے۔" اس نے جری کی طرف اشارہ کرکے پوچھا" یہ کون ہے؟" "بيهارا لمازم --" ثی آرا اور مریتا بھی اس کی حمایت میں بولنے لکیں پر شی "بنظے کے اندر اور کون ہے؟" "اور کوئی نئیں ہے ہم صرف چار ہیں۔" رشوت وغیرہ دے کر جان نہ چھڑا سکے تو پھرغیر معمولی صلاحیتوں کو آزما تمیں گے۔ وہ سب کا ڑی کے بچھلے جھے میں آگر بیٹھ کئے۔ دو ساہیوں نے دروا زہ بند کرے اسے لاک کردیا۔ ہیں۔ ڈرا کیونگ سیٹ اور ان کے درمیان ایک لوہے کی جادر · هی- دانش بائیس کی آہی جادروں میں کوئی کھڑی نہیں تھی-چمت پرایک نخا سابلب روش تھا۔ اس کی ترھم روشن میں سفید د حوال سا پھیاتا ہوا د کھائی رہا۔ تب یا جلا کہ دہ جال میں کھنس کتے

دکیا یہ دشمنی نہیں ہے وہ ہمیں اندیثوں میں اور اضطراب میں لندن جاؤں گی۔ وہ لوگ اس سلسلے کے ضروری کانڈ ات ت<sub>ا ا</sub>ر "وہ سیس کردہ ہے تم خود معظرب ہورہی ہو۔ ہوسکتا ہے وہ میں دور آرام سے سورہا ہو۔ میں اس پورے فائدان کو جاتی گاڑیوں کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ سرنانے تیزی ہے کوزی ہوں۔ وہ لوگ بھی خواہ مخواہ کسی بر حملہ نہیں کرتے۔ جب تک کے پاس آگربا ہردیکھا مجر کما "فکری بات نسی ہے ' پولیس دائے پارس کو چیزا نمیں جائے گاتب تک وہ ہم سے دور رہے گا۔ زیادہ ے نیادہ یہ کے گاکہ ہم ے باخررہے کے لیے ماری مرانی کرا رہے گا۔ ہماری رہائش گاہ کے اطراف اس کے آدی ہوں کے۔وہ اور پائ سائ تھے سب كے سب قد آور پلوان و كمائى دية خود کمیں آرام سے سورہا ہوگا۔" تھے۔ از بمتان کے لوگ صحت منداور قد آور ہوتے ہیں۔ ایک مرنانے کما "مرینا! تیری بات سجد میں آل ہے۔ جب ہمنے ا فسرنے مقای زبان میں چھے کہا۔ سرناکی سجے میں تبین آیا۔ ابھی تک اس کا کچے بگاڑا نہیں ہے اور اس نے ہمیں کوئی نقصان دو سرے افسرنے انجمریزی میں کما "بیا پوچمتا ہے'تم لوگ کون ہو نہیں پینچایا ہے تووہ خواہ مخواہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا۔ ہمارے اور كمال سے آئے ہو؟" اس کے درمیان دیتنی کی کوئی بنیا دی وجہ تمیں ہے۔" ثی تارائے کہا "وجہ ہے۔ دراصل وہ ہمارا و عن نہیں ہے طیارہ ائرپورٹ پر موجود ہے۔ ٹی آرائے تمام ضرور کاغذات لاکر ہماری جو نش ودّیا نے ہمیں اس کا وعمن بناویا ہے۔ ہماری ورّیا تمتی وگھائے افسر 🕰 ان ہر سرسری نظر ڈالی پھر کما "تم سب امن پینہ بكدوه أكنده ميرى زندكى من انقلالى تبديليان لاع كاجو مارب اور شریف دکھائی دیے ہو لیکن ہو تل کے ایک ویٹرنے بیان دیا ہے وحرم کے خلاف ہوں کی اور بیہ معلوم ہوتے ہی ہم اس کے خلاف کہ واردات کے بعد ایک محض اس بنگلے میں آیا تھا۔" و آئی من من میں سے شروع مولی ہے اور ہم سے شروع ہون سے تین میری سائی ماری مجوری ہے۔ اگر ہم دوستی کریں دونول إته تو زديم بي-" -مرتر و مرح حوالے سے نقصان اٹھائیں گے۔" "بمتريه ہے كه ومتنى كى جائے نه دوسى۔ ميرے ستارے كہتے با ہر نمیں کیا۔ اس واردات سے میرا کوئی تعلق نمیں ہے نہیں جھے میں اگر میں انی پند کے کمی نوجوان سے شادی کرلوں تو ایک کسی ہے۔ " خوشحال کھریلو زندگی گزاروں گی۔ میری شادی ہوتے ہی پارس کی بلا ارا نے افر کو این قابو میں رکھنے اور اپنا حماجی بنانے کے لیے "میری بن ایم نے فیر معمولی علوم حاصل کرنے کے لیے خیال خوانی سے کام لیا۔ افسرنے ایک دم سے سانس روک کر بھین سے محنت اور کڑی مشقت کی ہے۔ یہ اس لیے تمیں کہ تو حمرانی سے دوسرے افسر کو دیکھا پھر مقای زبان میں بولنے لگا۔ کمنام کمریلو زندگی گزار کراس دنیا ہے چلی جائے جب ہماری و آیا دوسرا افر بھی جواب میں کچھ بول رہا تھا۔ پھر اس نے کھونیا نے ہمیں یارس کی تمن منوس آریمیں بتادی میں تو پھر فکر کیوں وکھاتے ہوئے سرنا سے چھے کھا۔ سرنانے یو چھا "آپ لوگ عصے كرتى ب-وه تير إتمول مركا اور ضرور مركا ... مں کیا کمہ رہے ہیں 'پلیزا تمریزی میں بولیں۔" " بمائي سرنا إكل كي منحوس آريخ مين ميري جال كامياب سي المحمریزی جانے والے افسرنے کہا "ہمارے ملک میں نیلی ہوگی۔ بچھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ کیول نہ میں وس دن کے چیتی جانے والے وحزا وحر طلے آرہ ہیں۔ قانون کو اینے ليے لندن جلي جاؤں۔" المحول من لے رہے میں- تم بھی ملی سیقی جانے ہو یا تماری وہ کچھ دیر سوچ کر بولا معیں کبھی اینے سے مجھے جدا نہیں کر یا عورتم جائی ہں۔" لیکن تیرے آرام اور سکون کے لیے راضی ہوں۔ ان دس دنوں " یہ غلط ہے' ہم یہ علم نہیں جانتے ہیں۔ " میں یہ اطمینان رہے گا کہ تو محفوظ ہے۔ میں یماں اس عرصے میں وكياي من جهوث كمد ربا مول- ابعى مير عدماغ مي كزرد مولى یارس کو منجع سلامت نہیں رہنے دوں گا۔اس کے باپ کا پا ٹھکانا می جرمی سالس موکنے کے بعد نارمل ہوگیا۔ آخر یہ سب کیا ہمی معلوم کرلو**ں گا۔**" ۔ وہ ٹملی فون کے پاس آکر جیٹھتی ہوئی بولی "میں ابھی ائرپورٹ عی آرانے کما مہم خود پریشان میں کوئی ٹملی پیتی جانےوالا

ہندسہ لکھا ہوا تھا اوروہ نٹ ہاتھ پر کھڑا ہوا بری طرح ہو کھلا کر بھی

وائمي بائمي كبحي آم يتي وكيه ربا تعا- صبح كا وقت تعا راه كير

برائے نام تھے اور جو بھی تھے وہ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے گزر

روته اختیار نمیں کیا۔"

رے تھے۔ کھ اس کے بدن پر لکھے ہوئے نمبر کو بلند آوازے برھ رے تھ " تیوہ تیوہ کو ین . فرین . تیود تیو . فرین . فرین .. تيره تقرنين يتيره تقرنين "

وہ دہاں سے ہما کئے لگا۔ اس وقت دور تک یجے نمیں تھے ورنہ ہاتھوں میں پتر لے کر اس کے پیچیے دوڑتے۔ وہ دوڑ آ ہوا ا يك عمام ين آكر كمس كيا- عمام ك مالك في بيان موكر كما الماع الم كون مو؟ كيا ياكل فانے سے آئے ہو؟ اتن تحت مردى م نظر نائے آئے ہو؟"

وہ عاجزی سے دونوں ہاتھ جو از کر بولا معیں یا گل نہیں ہوں میرے دشنول نے جمعے اس حال کو بہنچایا ہے۔ میں دنیا کا امیر ترین مخص مول ، حميس مالا مال كرون كا- بجه استيم باته روم مي بينجا دواور کوئی لباس لادو۔"

وہ اے ایک طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا "ارحر آؤ' میں نے تمہارے جیے ڈیٹیس مارنے والے دولت مند بھکاری بہت ديكھے بيں۔ مجھے مال و دولت كالالج نه دو۔ ميں مرف ايك انسان كي حیثیت سے مر<sub>ف</sub>انی کررہا ہوں۔"

وہ ایک برے سے دروازے کے سانے رک کر ہولا "اندر جاؤ المهيس ايك لباس مل جائے گا۔"

وہ دروا زہ کھول کر اندر آیا۔ نگاہوں کے سامنے ایک برا سا ال تفا- برسوكرم بعاب ى دكهائى دے ربى تھى-جس كے باعث بورے بال کا موسم کرم ہوگیا تھا۔ کی لوگ بھاپ سے نیم عسل كرد بے تھے وہ بھى آرام سے سمنٹ كے ايك چھوٹے سے چوزے پرلیٹ گیا۔

جان كو ذرا آرام اور دماغ كو ذرا سكون ملا تو وه سوين لكا "بيه كيا مورما ہے؟ ہمارى اتى ذلت موسكتى ہے؟ كوئى ہمارے بدان كے كيرك الأرسكا بي يوقي من مجي سوج مجي نس سكا تعاري وشمنول نے میری بمن کے ساتھ بھی ...."

بمن کی یاد آتے ہی وہ ہڑ پڑا کراٹھ میٹھا بے انتہارا سے آ،ان

اس كى أواز يورے إلى من كو نجنے كى۔ اسلىم باتر لين والے لوگ چونک کراہے سوالیہ تظروں سے دیکھنے تھے۔ وہ آواز یا ہر تک تنی تھی۔ ہال کا دروازہ ایک جھٹے سے کھلا۔ حمام کا مالک ا یک ملازم کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولا 'کیا بات ہے؟انبی کس نے مجل اری تھی؟"

والسبنے سرناکی طرف انگل اٹھائی۔ سرنانے چوزے ے انتمتے ہوئے کما سمی اپی بمن کو پکار رہا تھا۔"

الك في يوجها "تمارا داغ جل حياب مردول ك حام من بمن کو یکار رہے ہو؟"

"درامل دہ میرے ساتھ تھی۔" "وہ تمارے ساتھ نہیں تھی، تم حمام میں اسکیلے آئے ہو۔"

"ارے میں تمام کی بات نمیں کر...." اس کی بات اد موری رہ گئے۔ ایک پولیس افسر تمن ساہوں ہے۔"
میں علیارہ کمر جس چھوڑ کر آئے ہو۔" کے ساتھ اندر آگر ممام کے مالک سے بولا 'پھکیا آپ نے مجھے فن

> "تى إلى بير بار مسا دوان كس سے لكوث بينے بعال برا <u>آیا ہے۔ جمعے توباکل لکتا ہے۔"</u>

ا ضرنے سرنا کے قریب آگر ہو چھا دہتم کون ہو؟ تام بتاؤ؟ ٣ وه بولا هميرا نام...."

وہ سوینے لگا'اے نام یاد نہیں آرہا تھا۔ میں نے اس بر تنو ک عمل کرے اے ابعد اربایا تھا اور یہ عظم را تھا کہ دوانے حطق میں را ہا جہ شین میری ٹی آرا کمال ہوگی؟ کیا قراد اور تاریخ تمام ہاتیں یاد رکھے گا لیکن وہ ہاتیں زبان پر یا کاغذ پر لاتے وقت بمول جایا کرے گا۔ بمن کو تمائی میں دیکھ کر پچان لے گا لین ود سروں کے سامنے بھول جائے گا'اے پچانے سے انکار کرو

> ا فرنے یوجما"رک کول محے؟ ابنانام بناؤ؟" وہ مجریاد کرنے کے انداز میں بولا "تی میرا نام 'وصل میرا نام

وه ہے ہمیا کہتے ہیں دہ..." "اليما توتمارا نام وه بهدوه توبرا عجيب سانام بب بسرمال

كس ملك سے آئے ہو؟اس شريس كمال قيام ررب ہو؟" وہ دونوں ہا تھوں سے سرکو تھام کریاد کرنے لگا۔ میرے تو ی مل کے مطابق اے یاد آیا کہ وہ بمن کے ساتھ زاتی طیارے میں لندن سے آیا ہے۔ اس نے مند کھول کرید کمنا جا ہا مرکھنے سے پہلے بھول گیا۔ ا تلتے ہوئے بولا معمی .....میں وہاں سے آیا ہول۔"

"وہاں سے کاکیا مطلب ہوا؟ آخر کمال سے آئے ہو؟" " مجھے اہمی ملک اور شمر کا نام یا د تھا۔ ذرا ایک منٹ میں ابھی یاد کرکے بتا تا ہوں۔"

وہ سب اے محور کر دیکھ رہے تھے وہ زیرلب بزیرارہا تا۔ "مجھے یاد ہے میں کمال سے آیا ہوں کوں آیا ہوں۔ بس کے ساتھ کمال قیام کررہا ہوں۔سبیادہے سب میرے دماغ میں ب مرزبان پر مہیں آرہا ہے۔"

ا فسرنے کما "میں ایک آخری بات بوچمتا ہوں اور یہ ایس بات ہے جو دنیا کے مربوشمند کویاد رہتی ہے۔ بولو تمارے باپ کا

مرتانے سینہ آن کر بوے جوش سے کما "میرے باب کا

جوش مُصندُ ايرجميا- باپ كا نام بهي يا د نسيس آر**يا تما**- وه بيشاني ر ہاتھ مار مار کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ افسرنے یو جہا۔ "تمهارا کوئی باب ہے بھی یا نہیں؟"

وه غرا کربولا " مائتا بور لگویج بیس عزت دار شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ٹن اتا دولتند ہوں کہ میرا ذاتی طیارہ جی

میرا زان نه ا ژاؤ کجھ پرجو گزری ہے اس کی دجہ ہے اب سیٹ ہوگیا ہوں۔ جمع برشہ ہے والی کمٹلی می رکھو- میں مجھ در -آرام اور سکون مامل کے کے بعد آپ کے سوالات کے جواب وول کا چر آپ لوکوں کو اپنے ملیارے میں بھی لے چلوں گا۔" ا فرنے کیا " نمک ہے کپڑے پہنواور ہارے ساتھ چلو۔" مام کے الک نے ایک جوڑا متکوایا۔ وہ اس سننے کے پارس مارے ساتھ ایباسلوک کررہے ہیں؟ میں اور ٹی مارا پچھلے برسول جي برے بوے ممالک کے راز حاصل كرتے رہے۔ بين الاقوای سلو کے مجرموں کو کھنے ٹیلنے پر مجبور کرتے رہے۔ خطرناک تحظیموں کے کتنے می مربرا ہوں کو خاک و خون میں ملاریا لیکن یہ کیے وغمن ہن مامنے آنے ہی سک نگا کردہ ہیں۔ سامنا ہونے کے

بعدیانس کیاکریں کے؟ و مُنتِ ہے تلملا رہا تھا۔ حوصلہ ہارنے اور میدان چھوڑنے والوں میں ہے نہیں تھا۔ یہ سمجہ رہا تھا کہ غصہ نقصان پنجا تا ہے ایں لیے اپنی قبہن کو برداشت کرنے کی کوشش کرمیا تھا۔ حمام ہے ہا ہر آکر پولیس کی گاڑی میں جیستے ہوئے بولا معیں اپنی بمن کے ساتھ فورا نار ہوئل کے سامنے والے بنگلے میں تھا۔ پلیزاآپ وال

چلیں'ہارے تمام ضروری کاغذات ای بنگلے میں ہیں۔" پولیس والے ای طرف جانے تھے۔ ا ضرنے پوچھا " کچھ یاو

"ئی بان کل آدمی رات کے بعد پولیس والے عارے بنگلے میں آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک گاڑی کے بچھلے جھے میں بھایا پھراس بھلے تھے کو کیس چیبرہا کرہمیں بے ہوش کردیا۔" " پولیس والے ایبا کمبی نہیں کرتے۔"

"تى إل ابنايه عال ديكه كريقين موكيا ہے كدوه مارے وسمن عصد بولیس کی وردی میں آئے تھے۔

"کون بیں تسارے دعمن؟ کمال رہتے ہیں؟" "دو نکل بیقی جانتے ہیں۔ ابنا ہا ٹمکانا کسی کو سیں بتاتے۔ "

"ان كے كچه نام تو موں مے؟" "جيبال ال كام ..... ام ....

وہ رک کیا۔ دماغ میں میرا اور میرے بیٹے کانام تھا لین زبان تک آنے سے پہلے وہ بھول جا آ تھا۔اس نے فرہاد اور پارس کے دو نامول کو زہن میں ام چی طرح نقش کیا محرجلدی سے زبان پرااتے ہوئے کیا "ان کے نام بین فدار (فراد) اور سریا (بارس)"

" کچھ مجیب سے نام میں 'ان کے متعلق پچھ بناؤ۔ " دہ اور کیا بتا آ؟ الے نام بتا کر پرشان ہورہا تھا۔ جلدی سے مامول کو ورست کرتے ہوئے بولا «مجھ سے ان کے مام غلط اوا

ہوئے تھے دراصل ان میں سے ایک کا نام برفاد اور دوسرے کا نام پرما ہے۔"

" یہ بھی مجیب سے نام ہیں۔ محرسوج او .... محرتم کیا سوچو مے؟ تم نے تواہمی تک ابنا نام نسیں بتایا ہے۔" ہلس کی گاڑی بنگلے کے سامنے آکررک گئے۔ سرانے گاڑی ے اٹرتے ہوئے کما "ابھی میرے کاغذات دیکھ کر آپ کو میرا نام اورمیری اونجی دیثیت معلوم ہوجائے کی لیکن .... "

اس نے بند دروا زے کو دیکھ کر کما "لیکن چالی تو میرے اس لباس من تقی جےوہ ا آرکر لے محتے ہیں۔"

ا فسرنے مالک مکان کو ہلا کر کھا "تمہارے یا س دو سری جالی ہو تو دروا زہ کھولو۔ ورنہ میں قانونی کارروائی کے مطابق لاک تو ژوں

"سرالاك تو روس ميرے ياس دوسري جالي سي ب-" ساہیوں نے لاک تو ڑ دیا۔ وہ سب اندر آئے چھلی رات وہ جس عالت میں بگلا چھوڑ گئے تھے تمام سامان ای حالت میں نظر آرہا تھا۔ سرنانے اپنے کرے میں جاگرا نیپی کھولی۔ اس میں دس ہزار روہل تھے اور ہر چیز تھی لیکن یاسپورٹ شاختی کارڈز اور ووسرے ضروری کانذات نہیں تھے۔

وہ افرے ساتھ ٹی آرا کے کمرے میں آیا۔اس کے سامان کو چیک کیا اس کے بیگ میں چیٹیں ہزار ردبل تھے لیکن اس کے ا بھی مزوری کاغذات نہیں تھے۔ ا ضرنے کما ''کاغذات ہوں ئے تو کمیں گئے۔ تسارے جیسے بے شار جاسویں اور تخریب کارچور راستوں سے از بمتان میں داخل مورے ہیں۔ تم لوک یاسپورٹ کے بغیرتمام ملکوں کی سرحدس یا رکر لیتے ہو۔"

"میں جاسوس نہیں ہوں۔ دشمنوں نے ہمارے یاسپورٹ اور مروری کاغذات عائب کردیے ہیں۔"

"دردازہ بند تعامیم لاک توڑ کر آئے ہیں۔ یماں اتن زیادہ روی کرئسی رکھی ہوئی ہے کہ چور پہلے اے چرا آ۔اے تمہارے كانذات إ اكركيا لح كا؟"

"وہ ہمیں پریشان کررہا ہے۔" "و من بريثان اس طرح نيس كرت وه باسيورث نه ل جاتے ' تہیں لے جاتے اور قل کویتے۔ وسمن کو تسارے یا سپورٹ سے کیا حاصل ہوجائے گا۔"

"شیطان جان سے نہیں مارتما' بلکان کرتما ہے۔ وعمن جا جے میں میں دربدر کی ٹھو کریں کھا تا رہوں۔"

"اگرد حمّن ایبا جا جے توبہ بڑا مدن مدیل تمہارے کیے چموڑ کرنہ جاتے۔ تم اتن رقم ہے یماں ایک ماہ تک پیش کر بھتے ہو۔ اگر دخمن نے ایبا کیا ہے تو پھروہ دوست ہے۔"

سرنانے دونوں م تھوں سے سرکو تھام لیا۔ ٹابت ہی ہور ما تھا کہ و حمن نے کچھ نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود یا گل یا نیم یا گل ہے جے

ا پنانام تک یاد نسیں ہے۔

وہ بولا "جناب! ایک آخری مربانی کریں۔ میرے ساتھ ازبورٹ چلیں۔ وہاں چارٹرڈ طیا مول کے شعبے سے میری سچائی کا شبوت ل جائےگا۔"

"اتن دور جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنا نام اور ذاتی طیارے کا لائسنس نمبرہتادو۔ میں امجی نون کے ذریعے تصدیق کرلوں گا۔"

دهی آپ کو کیے سمجہ وَں کہ مجھے اپنا نام 'مبراور اپناسب کچھ یاد ہے لیکن یہ سب کچھ زبان پرلانے تک بھول جا آ ہوں۔" «تمہاری یہ بات کمی کی سمجھ میں نمیں آئے گی۔ کمی کی عشل تعلیم نمیں کرے گی کہ اپنا اور اپنے باپ کا نام بھی حافظ سے زبان تک نمیں آرہا ہے۔"

ایک بای نے کما " سرایہ زبان سے بول نمیں سکا گرکانذ بر کھے تو سکا ہے۔"

ا فسرنے کما "میہ انجھا ہوائٹ نے چلو کانڈ بارکھو۔" اس کے سامنے کانڈ اور قلم رکھا گیا۔وہ قلم کچڑ کرسوجنے لگا۔ اپنا نام پے پے سرنا انجھی طرح یاد تھا اس نے فوراً ہی کلھہ ویا "سرنے نے تا۔"

افرنے اے بڑھ کر ہوچھا" یہ کس قتم کا نام ہے؟ کیوں مارا قت ضائع کرے ہو؟"

وہ بولا ''ہلیکٹمیری دی آخری بات مان لو۔ ائر پورٹ جلو۔'' ''اچھی بات ہے۔ یہ آخری موقع دے رہا ہوں چلو۔'' سرنا نرا کی رنگ میں ارزال کہ ڈالوں تمامی ویل کے کھ

سرنائے آیک بیک بی اپناآیک بو ژا اور تمام روبل رکھ بھر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جائے لگا۔ رائے میں افسرنے کیا۔ "تم بہت می قد آور اور خوب صورت کرتی جم کے مالک ہو۔ میں تم سے متاثر ہوں اس لیے اتنی بھاگ دوڑ کررہا ہوں درنہ تم اب تک حوالات میں ہوتے۔"

دهیں تمبارا بہت شکر گزار ہوں۔ جلد ہی میرے حالات سازگار ہوں کے پھریں تہیں اس شمر کا سب سے دولت مند فخض بنادوں گا۔"

''الی باقمی نہ کرد رشوت کا گو آئی ہے۔'' وہ اڑ پورٹ کے اس شیعے میں پہنچ جو چارٹرڈ طیاروں کے لیے مخصوص تعا۔ پولیس افسرنے وہاں کے انجارج سے پوچھا ''کیا آپ ان صاحب کو پچانتے ہیں؟ ان کا ایک ذاتی طیارہ کمی ڈیکر شیڈ میں ہے۔''

' انچارج نے سرنا کوغورے دیکھتے ہوئے کما" مجھے یا دیڑ آ ہے۔ انسیں کمیں دیکھا ہے میٹر! آپ کا نام کیا ہے؟"

ا فسرنے کما "اُن کے ساتھ پراہکم ہے۔ یہ اپنا نام بھول گئے میں۔ آپ کے بینگر میں چند ذاتی طیارے ہول گے۔ آپ ان طیاروں کے کاغذات نکال کر دیکھیں۔ ان میں سے کی ایک

طیارے کے کانذات میں ان کی تضویر ضرور ہوگ۔ اس تھر، حوالے سے کانذ پر ان کا نام کھا ہوگا۔" انجارج نے ایک فاک کرافر کو دیتے ہوئے کہا ہوں گا۔" خود ہی چیک کرلیں۔ فی الوقت تمن عدد ذاتی از رجار کرذیل پر لیس افسراے بنگلے میں پنچا کر چلا گیا۔ وہ وروا نہ کھول کر جیں'ان تیوں کے کانڈ ات اس فاکل میں ہیں۔" حید لگا۔ کل رات تک ہم جارتھ۔ آج اکیلا رہ گیا ہوں' پا

خوش ہوکر بولا "آفیسرائی ہے میرا نام اور یہ .... یہ بیری ، جی توابتدا ہی سے ناکامہ تھا۔ چاکمیں کس کی سفارت سے نام ہے۔" افسرنے اسے محود کر دیکھا مجر کہا "پانگوں جسی ترکتر ہی ہے۔ اتنا زیردست علم عاصل کرنے کے بعد بھی اس نے کوئی کرو بے بے سرنا اس محض کا نام ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ ملی ذکر کا رنامہ انجام نسیں مطاقعا۔

زاقی طیارے سے تعلق رکھنے والے کاغذات پر سرنا کا جو دہ میرے لیے بالکل ہے کار تھا۔ سلمان نے اس کا برین واش لیکن میں نے ایک اجبی محض کی تصویر وہاں لکوا دی تھی ا<sub>در س</sub>ے اسے غلی جیتی کے علم سے خالی کردیا آکہ کوئی و شمن اسے کی تصویر ضائع کرا دی تھی۔ ایمی صورت میں یہ کوئی تشلم زمی ہمارے خلاف استعمال نہ کرسکے۔ پھراس کے امراکا والیس کہ بے بے سرنا اس کا نام ہے۔ کہ بے بے سرنا اس کا نام ہے۔

کہ پ پے سرنا اس کانام ہے۔ وہ بولا "میں قسم کھاکر کتا ہول میرا نام پے پے سرنا بہ تعبیری مربا تھی۔ منا میں میں مشن کی کی ط

میرے طیارے کے کاغذات ہیں۔" جب وہ غلات سے ہوشندی کی طرف آنے گلی تو اس کیا کہ وہ بل رہی ہے۔ جیسے جمولا جمول رہی ہو۔ آہستہ انچارج نے پوچھا "آفیسرا آپ من پاگل کو پکو کر لے ہوں کیا کہ وہ بل رہی ہے۔ جیسے جمولا جمول رہی ہو۔ آہستہ ستہ وہ آنکمیس کھولئے گلی۔ آنکمیس کھلتے ہی جو منظر کیا۔ ا

یں۔ "ان مجھے بقین ہوگیا ہے کہ یہ پاگل ہے اور میرا دقت ہے تی چ کل گئ وہ ذشن پر تھی نہ آسان پر بلکہ فضا میں مطّق کرما ہے۔"

پیرده فاکل بند کرتے ہوئے بولا "ایک اور آخری مرز ایک بت اونچ ورخت کی شاخ پر رتی بندهی ہوئی تھی اور ہوں۔ ذاتی طیارے کے کاغذات پر پے برنا کے و تنظیم اس مرتا بندهی ہوئی نگ ربی تھی۔ میج کا وقت تھا۔ میں انداز کی طیارے کے کاغذات پر پے برنا کے و تنظیم اس کا بندھی ہوئی گزرا ہواد کھائی شیس دے رہا تھا جو کلدوں اور کھائی شیس دے رہا تھا جو کلدوں

سرنانے کا غذتھ کی لیا۔ جو دستھنا وہ برسوں ہے کر آ آبا یمدی پر جھول رہی تھی اس لیے دور تک دیکھ رہی تھی۔ دور اِکا ڈکا اس کے ذہن میں نقش تھا لیکن قلم لے کر کاغذ پر جھکتے ہی بھوالا میر نظر آنسے جھے۔

یا دنیس آیا کہ دستخط کس ترف سے شروع کرنے اور کس (زَ وہ حلّق بِحالاً کرفیننے گلی" ویلپ' ویلپ ویلپ بچاؤ بجھے بچاؤ۔" اس کا اختیام ہو۔ اس کا اختیام ہو۔

یوں سے حوصہ وہ سرنا کے ساتھ اڑپورٹ سے باہر آیا مجربولا "نہا معلی میں اور سے مجھی کے اور سے معلی میں نہاری ذبان نہیں سمجھتی ظاف کمی جرم کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے۔ میں تہمان میں اور کی میں ہے۔ کہ در اس میں کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے۔

سات کی برم البری میں میں میں میں میں میں اس میں اس کی سوچ میں کما دھیں جاہوں تو کوئی حمیس نیچے میں کم است میں کہا دھیں جاہوں تو کوئی حمیس نیچے میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں کہا ہے۔ میں حمیس ایک شرط پر آزاد پھوٹ ہے۔"

ہوں۔'' ''آفیسراتم بھے پر بہت مہمان ہو میں تمہارا احسان مشہری تھی۔اسے یقین نمیں آرہا تھا کہ میں اس کے دماغ میں بول رہا گا۔''

"تم ای بنگلے میں قیام کو اور میج و شام اس شرنگ کی ہتم ہے ہے سرنا کی بناہ میں چلی گئی تھیں۔ ٹی آرا کی معمولہ موجودگ کی رپورٹ مجھے دیتے رہو۔" بر آبعدارین کی تھیں اکہ میں بھی تہماری پرچھائیں جس کی میں اکہ میں بھی تماری پرچھائیں تک مجی نہ

وه انکار می سرملاتے ہوئے بولی "نن ...... نمیں نمیں یہ خواب ہے۔ میں سوری ہوں۔" خواب ہے۔ میں سوری ہوں۔" "تم لنگ رہی ہو۔" وہ زور زور سے چیچ کر پکارنے گلی" سرنا!تم کمیاں ہو؟ فی آرا!

است روی ہو۔ وہ زور زورے چیخ کر پکارنے گئی "سمنا!تم کماں ہو؟ ٹی تارا! تم نے جمعہ پر عمل کیا تما بحر کوئی دو سمرا میرے اندر کیسے آسکتا ہے؟ میرے پاس آؤ' جمعے یقین دلاؤکہ میں خواب دیکھ رسی ہوں۔" "اپنی انگل دانتوں تے لاکر دیکھو۔"

میں نے اسے مجور کیا۔ اس نے ایک انگلی کو دانوں کے ورمیان لاکر چہا ڈالا۔ اس کے ساتھ می تکلیف سے چیٹی مارنے اور مزینے گل۔ تزینے کے باعث فضا میں جھولنے گل۔ میں نے پوچھا «نیٹین آئیا کہ جاگ ری ہواور موت کی کود میں جھول ری

میں نے اس کے دماغ کو ایک جھٹکا دیا۔ وہ انتمائی تکلیف کی شدت سے طلق بھاڑ ہماڑ کر چینئے گل۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اند هیرا جمار ہاتھا۔ وہ بالکل نیم مردہ می ہوری تھی۔

دوا فراد اوپر چڑھ گئے تھے اور شاخ ہے رسی کھول کرا ہے

ایس پر پخیا رہے تھے۔ ایک امیرینس اور پولیس کی گاڑی بھی

آئی تھی۔ امیتال پنچنے تک وافی تطیف کسی حد تک دور ہوگئی

تھی۔ ایک ڈاکٹرا ہے اثبینڈ کررہا تھا۔ بیس نے کما "تم نے اپئی گندی
اور دوغلی زبان ہے جھے پایا کمہ کر مخاطب کیا تھا اس لیے بیس نے

تمارے داغ میں زلزلہ پدا کیا۔ آئندہ بھی کوئی رشتہ جو ڈنے کی
محافت کردگی تو بیٹ کے لیے داغی مریضہ بنادوں گا۔"

وہ عاجزی ہے بولی دمیں آئندہ ایسی غلظی نمیں کوں گی تمر آپ سے معانی ماتھی ہوں کہ .... "

میں نے کما "آپ کیوں کمہ رہی ہو؟ تم آ بجمے وافی طور پر کزور بنانے کے بعد حقارت سے تو کما کرتی تھیں۔ میں نے تہیں ای دقت سمجھایا تھا غور نہ کرد بمجمی سرنچا ہوگاتو بھر آپ کموگ۔" " بے ڈک آپ نے سمجھایا تھا۔ میں تواب معانی مانگنے کے

قائل مجی نمیں رہی ہوں۔" "اور چیں نے قسم کھائی ہے کہ حسیس بھی معاف نمیں کروں گا۔"

وہ ردنے گلی۔ آگرچہ پھرول تھی فولادی اراوے رکھتی تھی کین نجات کا راستہ نہ پاکر آنکھوں میں آنسو آگئے تھے۔ میں اس کے دماغ سے چلا گیا۔ ڈاکٹرنے اے ایک انجلشن لگایا تھا۔ کیپول اور گولیاں کھانے کو دی تھی۔ پھرپولیس افسرے میہ کمہ کرچلا کیا کہ وہ بیان لے سکتا ہے۔

ا ضرف اس کے قریب کری پر بیٹے کر پوچھا "میڈم! تم کون ہو

اور مس ملک ہے آئی ہو؟" وہ ایک محری سائس لے کربولی "میرانام نی را ہے۔" اے احماس ہوا کہ وہ مرینا نام کے حروف الٹ لیٹ کر چکی ،

ہے۔اس نے جلدی ہے کہا "مجھ ہے علقی ہوگئی دراصل میرا نام "اجمالوتهارانام زيما ہے۔ تم كس ملك ہے..."

وه بات كاث كربولي ونن ..... مين ميرا نام زيما مين ہے۔ تعریے میں ایمی بتاتی ہول۔" وہ پریشان ہوکر سوچنے گل۔ اے اپنا نام اور اپی زندگی کی

تمام تنعیلات معلوم تحیں۔وہ کمنا جاہتی تھی کہ اس کا نام مرہا ہے کیکن کمنے کے لیے اب کمو لتے ہی نام بھول جاتی تھی۔ ا نسرنے کما "کوئي بات نہيں عتم اپ سيٹ ہو۔ ميں بعد ميں سوالات کروں **گا۔ چلو حمیس کھر پنجادوں۔ کمال تیام ہے؟**''

وہ ڈاکٹر کے چیبرے باہر آکر بولی "مجھے جگہ کا نام یاد نہیں ہے۔ دہاں ایک فور اشار ہوئل ہے۔ اس کے سامنے سڑک کے دو سری طرف ایک بنظے میں میری رہائش ہے۔"

ا قرنے اے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا "اس شرمیں صرف تمن عدد فور اسٹار ہو تل ہیں۔ میں تینوں کے سامنے حمیس

اس نے گاڑی اشارٹ کرکے آگے بیٹھادی۔ مرہا کو سب مچھ یا د تھا۔ وہ سوچ رہی تھی ہا نسیں سرنا مثی تارا اور جیری کمال ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے؟

وہ گزرتے ہوئے منا ظرکو اور راہ کیروں کو دیمتی جارہی تھی کہ شایدان میں ہے کوئی اپنا ساتھی نظر آجائے ' کیکن مایوی ہوری تھی۔ ایک فور اشار ہو کل کے بعد دو سرے فور اشار ہو کل کے ساہنے ہیجی تو اس بنگلے کو پھیان کر بولی " کی ہے ' بس یمال روک

سرنانے گاڑی کی آواز س کردروازہ کھولا۔ مرینا افسراوردو ساہیوں کے ساتھ گاڑی ہے ا ترربی تھی۔اس نے سرنا کودیکھ کر یو چیا "اے تم کون ہو"اس مکان میں تو میں رہتی ہو<sup>ں</sup>۔" مرانے کا "تم كون مو؟ اوريه مكان تمارا كيے موكيا؟كيا بولیس والول کے ساتھ یمال بھنے جمانے آنی ہو؟"

ا فسرنے کیا "مسڑ!الی کوئی بات نہیں ہے۔ میڈم کے ساتھ ہت قلم ہوا ہے ہمی نے انہیں باندھ کرورخت سے لٹکا دیا تھا۔ یہ زئی ریشانوں میں جالا ہے۔ ہوسکتا ہے یہ اپنا مکان پھانے میں

وہ بولی " ہرگز نہیں 'مجھے الحجمی طرح یاد ہے یہ میرا مکان ہے یماں میں ایخ شوہر' ایک تند اور ایک ملازم کے ساتھ رہتی

سرنانے بوجھا "تمهارے وہ رشتے وار کمال بین تم اکبلی کمال

ے آری ہو؟" ات میں الک مکان نے آگر پوچھا "مد پولیس والے پر کے آمكة؟ يملے دروازے كا آلا توزكر كے تفي اب كيا معالمه بيء، مرائے کما " یہ عورت میرے مکان کو زیردی اپنا رکان کر مالک مکان نے مرینا کو دیکھا پھر سرنا ہے کما "مسڑا تہیں ک ہوا ہے۔ یکی تو تساری یوی ہے ایہ تم دونوں کا مکان ہے۔" مرینا چو تک کربولی "به میرا شو بر شیں ہے۔" سرنانے کما" یہ میر<u>ی ہوی</u> سی<u>ں ہے۔</u>"

مالک مکان بولا "لیکن مکان کرائے پر لینے وقت تم نے کہاز" کہ بیہ تمہاری بیوی ہے۔ دیلھو مسٹرا تم مبیح سے بولیس والول کو ہم بریشان کرتے رہے ہو۔ حمہیں توا بنا نام بھی یا د نتیں ہے۔ " مرینا بولی «مجھے بھی اینا نام یا دے تمریس بتا نسی*س ع*ق۔ " سرنانے کما "ایبامیرے ساتھ بھی ہورہاہے۔"

مریتانے بوجھا "تمہارے ساتھ اور کیا ہورہا ہے؟ تعوزی ر کے لیے میرے ساتھ مکان کے اندر چلو۔ میں اندر کی کچی باتیں تا

الک مکان نے کما " یہ بمترے "تم میاں بیوی کو تنائی می اینے اختلافات دور کرنے جا ہسیں۔ جاؤ اور مسلم صفائی ہے کا ا

وہ دوتوں بنگلے کے اندر آئے سرتا نے دروا زے کو بند کیاپیر تنائی کھتے ہی مریتانے خوش ہو کر کما "ارے سرتا! یہ تم ہو۔" سرنانے آگے بڑھ کراہے آغوش میں کیتے ہوئے کہا "الا مریا! یہ ہارے ساتھ کیا ہوگیا ہے؟ میری بس مجھر گئے۔ یا انہ وه کمال ہوگی۔"

" فلرنه كو- بم الجي با برنكل كراس حلاش كريں كـ.

وہ تموڑی وہرِ تک ایک دوسرے کی آغوش میں تم رہے ﴾ سرنانے کما "بارو محبت کے لیے بہت وقت کے گا جلو پہلے تی ا کو تلاش کریں۔"

وہ الگ ہو گئے گھردروا زہ کھول کریا ہر آئے۔ یا ہر مالک مگلا اور ہولیس والے ان کے منتقر تھے ان کے سامنے پینیخے ہی دوا ک دو سرے کو بھول مکھے۔ میں نے تنو کی عمل کے ذریعے میں علم داف ۔ کہ وہ ' سرنا اور ثی آرا تنائی میں ایک دوسرے کو بھانیں <sup>ک</sup> کیلن دو سرول کی موجو دگی میں آپس کے رہتے بھول جایا کر ہیں گے ا فسرنے کما "میڈم!میرا خیال ہے آپ دونوں میں ملح ہوا

مرتانے پوچھا "مَلْح کیی؟ اس کمغت نے میرے کھر ہ نظ

سرنانے کما "اے خردار! یہ تیرانس میرا کمرہے۔"

مستحصّه وه بولي منتم البحي كهال حم مو محصّ تقيمه . الک مکان نے پوچھا محلیا تم دونوں میال بیوی ہونے سے "تم بحی تو کمیں مم ہو کئی تھیں۔ میں نے کما تماکہ پہلے ہم اپنی افلاركتيد؟" سراكي كما "بزار بارافلاركي بول-" تی آرا کو تا ش کریں گے۔" وه بولي معس لا كه بار ا تكاركر آل مول-" متویم نے کب انکار کیا تھا۔ میں و تسارے ساتھ مکان ہے الك مكان نے بوليس افسرے كما "ميد دونول درا ماكردى با ہرجاری تھی۔" ہی ہمیں الومنارے ہیں۔ ابھی میں نے کھڑی سے جماعک کردیکما «پھریا ہر کیوں نمی*ں گئیں*؟" یں دونوں مال یوی بن کر مل فل رہے تے اور کیا بتاوں کیا المين و عورت مول اي مرد ك ساته جادل كي- تم مجه كرر بي تق ابر آكر مراجبي بن ربي إن-" افرن پوچا سمايي جې؟" وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ سرنانے اس کا ہاتھ پکڑا سرنانے کیا "جموٹ ہے۔" مچردروا زہ کھول کر باہر آگیا۔ دروا زے کے سامنے کوئی نظر نہیں مرائ نے کما "بائل جموث ہے۔ من الی آوارہ نمیں ہوں آیا۔ افسراور سابی وغیرہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تھے'انسیں ، كر سمى كي بلى ظلى لك جاول-" د کھتے ہی سرنانے مربنا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مربنانے ناکواری سے مالک مکان نے افسرے کما "مید دونوں بچھے جھوٹا کمہ رہے یو چھا"تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا تھا۔ کیا لگتے ہوتم میرے؟" ہیں۔ میں کہنا ہوں آپ اسیں پھراندر جانے کا حکم دیں۔" ا فسرنے ہوچھا" اندرجانے سے کیا ہوگا؟" ا فرنے کھڑی کے پاس سے آتے ہوئے کما "ہم نے سارا ومين ابن سي آن ثابت كرون كا- بليز آب النين عم دي-" تماثنا دیکھا ہے۔ آخرتم دونوں یہ ناٹک کیوں کررہے ہو؟" افرنے هم وا "اے تم دونوں اندر جاؤ اور دروازہ بند وہ دونوں ماننے کو تیار نہیں تھے کہ نا ٹک کررہے ہیں اور دنیا

المننخ کو تیار نمیں... بھی کہ وہ جلوت میں اجنبی اور خلوت میں

افربزيرا أموا اين سامول كساته جلاكيا- الك مكان

ه المسينس دانجست مين شائع هون والى سبخى كهانسان ن يرزون الم معلمه المعالم المع رنتطان صِفت 🄏 دست انتقا ] قانونی بیمیپیدگیال عدالتی کارروائی کے اہم دومزونکات ایک ٹیار ڈوٹی ایس پی کی پیٹید درانه زندگی کے بیے چید کیسول کی داد زن، زر اورزمان کے تنازعول سے نبم <u>یعنے والے</u> مقدمات مجرم در زاکی دہ کمانیاں جو انسانی حرب میں وہوی کا آئینہ میں قمت فی کتب بر۲۵ روید ، ڈاک خرج برا رفیاد بجاروں کتابیں ایک ساتھ منگانے پر ڈاک خرج معاف كَارِيا صَبِ لَكُشْنُرْ \* بِوست بعن نبر ٢٢٠ رمضان چير رز كاريات كارين نزود وفتراخ ازجيع الآني آني چندرنجروه والحرامي ٢٢٠٠٠

د دنوں نے پہلے اعتراض کیا پھرا فسر کا علم ماننا بڑا۔ وہ اندر

آئے پھر سرنانے دردازہ بند کیا۔ تنا ہوتے ہی دونوں نے چو تک کر

ا کے دوسرے کو دیکھا۔ پمر خوش ہوکر ایک دوسرے سے لیٹ

لیل نے تو کی عمل کے دوران پوچھا "شی آرا ! تم از بمتان «تمهاری یا دواشت کزور ہے۔ تاشقند کے ایک ریستوران جہری تک وشنوں سے اڑتے اورانہیں ذر کرتے آئے تھے۔ اسے سرنا کا نام معلوم تھا تکروہ نام زبان پرلاتے لاتے بھول نی الحال کیل نے اسے اپنی معمولہ اور مابعدار بنالیا۔ تمام اہم میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ چند غنڈوں نے حمہیں چھیڑا تھا۔ سیں یارس نجات حاصل کرنے آئی ہوں۔" کئی۔ اس نے کما "میرا دماغ ممزور ہوگیا ہے۔ اپنے ساتھی کا اور ہا نیں اس کے دماغ میں حش کرنے کے بعد کما "جب تم تنو کی نیند ویے ان غنڈوں کا قصور نہیں ہے۔ تم اتن حسین اور بھربور ہو کہ ا بنانام جانتی ہوں تکریہ نام بتانے سے پہلے بھول جاتی ہوں۔" "اس سے نجات کس طرح عاصل کروگی؟" میں بھی چھٹرنے کے لیے تمهاری میزر اگیا تھا۔" کے بعد آتھیں کھولوگی تو تہیں یا د آئے گا کہ تعلی پولیس والے "میں میرے ساتھ ہورہا ہے۔ میں اپنا اور بس کا نام جانتا معمیری وقیا کہتی ہے گیارس اس دنیا سے اٹھ جائے یا میں اسے سرنا مرینا اور جری کے ساتھ حمیس بھی اغوا کرنا چاہتے تھے لیکن " إل ياد الميا- تم يرتموي راج بن كر آئ تم ليكن من ہوں مگر کسی کو بتا نہیں سکتا۔ ہم دونوں ایک جیسے پر اہلم میں ہیں۔'' قل كردول تو پرميرے بے دھرم ہونے والا مقدر بھى بدل جائے تمهاری اصلیت جان گئی ہوں۔ تم ہرفاد کے بیٹے سارپ ہو۔" تم پولیس کی گاڑی میں جیسنے سے پہلے وہاں سے بھام کئیں۔ وہ دونوں پریشانی سے سوچتے رہے پھر سرجمکا کردو مختلف متول من " په برفاداور سارپ کيا چيز من؟" سأبيون نے تمهارا تعاقب كياليكن تم جميتے جمياتے اور بحتے بچاتے جانے ملک ان کی منزل ایک ہی تھی اور ایک دو سرے کے سامنے «ممہیں بے دھرم ہونے کا اندیشہ کیوں ہے؟" اس کے دماغ میں فراد اور یارس کے نام تھے وہ میں نام اس مکان میں آگرا س بستر پر کریزیں جہاں تمہاری آ تھے تھلی ہے۔" مممی کیکن وہ منزل چھوڑ کر بھٹننے جارہے تھے۔ "ہمارے ستارے کہتے ہی کہ میں یاری کی زندگی میں قدم یہ باتمی اس کے داغ میں نقش کرنے کے بعد اس نے اسے زبان سے ادا کرنا جاہتی تھی۔ اس نے کما "نام کے حوف الث ر کھوں کی'اس ہے محبت کروں کی اور شادی کروں کی تو ان حالات لبث ہومجے کیا تہارا نام راسب سیں ہے؟" تنوی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔وہ سوتی ربی۔ بڑے آرام ہے میں اسلام قبول کرلوں کی اور میں اپنا دھرم چھوڑنا کبھی نہیں کل نے تی بارا کو قابو میں کیا تھا۔ "ایبانام تو کسی محورے کا بھی نہیں ہوتا۔ مجھے کوئی اچھا سا محمی نینز کے مزے لیتی رہی۔ حتیٰ کہ تیرہ باریج کی صبح ہوگئے۔ پلے ہم تی آرا اور بے بے سرنا کو نمیں جانے تھے۔ جب پھر آئھیں کھل کئیں۔اس نے چھت کو تلتے ہوئے سوچا میں جا ہوں کی'ا سے مار ڈالوں کی یا خود مرجا دُس گے۔" وه جينجلا كربولي معيس تهارا اصلي نام جانتي مول- محربه زبان ''کیا تم ستاروں کی **جا**ل کے مطابق اپنے اہم کام کرتی ہو؟'' مرینا ان کی بناہ میں گئی تب ہمیں ان کے نام معلوم ہوئے لیکن یہ - کمان ہوں؟ اس نے دائیں طرف سرحما کر دیکھا۔ دیوار پر کیلنڈر "اں محصوصاً فرہاد اور اس کے بیٹے کی معالمے میں بہت مخاط معلوم نہ ہوا کہ وہ کیے کیے غیرمعمولی علوم کے حامل ہیں۔ جناب تما ادر کیلنڈر پر جلی ہندہ میں تیرہ نکھا ہوا تھا۔ تب اسے یارس یا د رہتی ہوں۔ جب تک جو تش وڑیا کے اشارے انچھی طرح نہ سمجھ علی اسد اللہ تیمیزی اور آمنہ فرہاد ان کے بارے میں بہت کچھے آیا۔ اس کے ساتھ اینے بھائی کی بھی یاد آئی۔ بھائی نے اسے "وكيال كمل بارنام ليف الله المرح شراقي مي-" لوں تب تک کوئی ہزا قدم نہیں اٹھا تی۔ " جانتے تنصے وہ روحانی نیکی جیتی جانے والے اور نہ معلوم کس قدر مجملا تفاکہ آج وہ پارس سے دور رہے۔ اس نے سرتھما کر ہا میں "شث اب مجھے تم سے عشق نسیں ہوا ہے۔ اگر میں ایک وكيا تهارا علم جوتض يقين دلا آب كه تم پارس كو قتل كرسكو دنیا جہاں کی معلومات رکھتے تھے اور ہماری لاعلمی میں بدی کی قونوں طرف دیکھا پھرا کی دم سے ہڑردا کرا تھے گئی۔ رى بول توكم ازكم تم اينا نام بناسكته بو-" ے لڑتے رہے تھے۔ لیکن ہمیں ان کے متعلق ای وقت بتاتے "جب تک تهیس نام یا د نسیس آئے مجھے تیرہ نمبر کما کرد۔" اں کے ساتھ بستریر ایک خوبرد جوان لیٹا ہوا تھا جو قد اور "ال مراہ کی تین میں اور تئیس آرینیں یارس کے لیے جمامت میں اس کے بھائی کی طرح پیاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ اس تصح جب بتانا بهت ضروری ہو یا تھا۔ اس نے پریشان ہوکر کیلٹڈر کو دیکھا پھریارس کو۔اے آج فے بری حمرال سے سوجا "بید میں کماں آئی ہوں؟" معاری میں۔ ان تاریز میں صرف میں ہی اسے نقصان پنجا عتی جب کیل نے اپنے عمل کے ذریعے ثبی آرا کو اپنی معمولہ بنایا اس نوجوان سے دور رہنا تھا لیکن تقدیر اس کے بیڈردم میں لے تب اے یاد آیا کہ وہ بچیلی رات خطرہ محسوس کرتے ی تب یا چلا وہ دونوں بمن بھائی ہمالیہ کی ترائی ہے آئے ہی۔ بھائی آئی تھی۔ بارس نے بوجھا دیمیا یہ نمبر حمیس پند نہیں ہے۔ بائی دی پولیس کی محمثری سے نکل بھاگی تھی۔ پھراس مکان میں واخل ا کیا تمهارے علم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ آج تیرہ تاریخ جو نولاد ہے۔ آتما جینی حاصل کرچکا ہے دونوں بمن بھائی علم نجوم اور وئے تم کون ہو؟ کبھی ناشقند میں نظر آتی ہو کبھی سمرقند ہیں۔" ہو اس معلن سے عاصال ہو کر بہال بستر پر آگری معی- یدیا و سیں شروع ہو چی ہے اس کے شروع ہوتے ہی تم بس بھائی کو نقصان تیا فیہ شنای میں ممارت رکھتے ہیں۔ بمن چالاک ہے اور نیلی بیتی "هِمِلِ كُونَى بَعِي بُولِ ثَمْ كُونِ بُوتِي بُو يُوجِينِي واللِّي-" آربا تفاكه اس وقت وه نوجوان بحى بستر پر موجود تما يا نسي ؟ بسرحال يَشْخِيهُ والا ب- ثم دونول بابعدارينا ليه جادً مح؟" "رات بمرے مضبوط رشتے کے بعد کوئی تو تمہارا لگنے لگا وه ایک اجبی جوان کے ساتھ ایک ہی بستر پر رات گزار چی تھی۔ «ہمیں نقصان چنچے کا اثمارہ مل<sup>ع</sup>یا تھا اس لیے میں نے طے ان دونوں نے جھے برسوں میں اتنی دولت جمع کرلی تھی جے شار اس نے غورے اس جوان کو دیکھا۔ صورت کچھ جانی بچانی کیا تھا کہ تیرہ تاریخ کو یارس سے دور رہوں کی اور جمال تک نہیں کیا جاسکتا تھا۔وہ ہیرے جوا ہرات کی دبوانی تھی۔ لندن کی <sup>و</sup> کمواس مت کرو۔ ہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوا مح الدنس آرا تماكرات كمال ديكما ب-اس نايك آثار ۔ آبعدار بن جانے کی بات ہے تو ہماری وڈیا نے یقین کے ساتھ بتایا ا یک خفیہ بناہ گاہ کے نہ خانے میں دنیا کے نایا ب ہیرے موتی جمیا کر ہے کہ دنیا کا کوئی عامل سات دنوں سے زیادہ ہمیں تابعدار نہیں ر کھتی تھی۔ دونوں نے اس عرصے میں بزے بزے ممالک کے اہم

"كواس مت كو- ميس في تمارك ساتھ رات سيس ودی کہ ہم ہر حال میں آنھویں دن کسی بھی منفی عمل سے آزار ہوجائیں کے آنمویں دن جارے فلاف جتنی بھی کوششیں وا نکار کر علی ہو کیو نکہ سال کوئی چشم دید مواہ نسیں ہے۔ ہوں گی وہ ناکام ہوجا تھیں گ۔" اب بہ تو ایک ہفتہ بعد ہی معلوم ہونے والا تھا کہ ان کی ویے چزامچھی ہو۔ کچھ یا، آیا کہ مجھ سے آج دوسری بار ل رہی چہ تش ورا کس مد تک درست ہے والے میں نے بھی ہے ہے سرنا وہ چو تک کر ہولی معیں بھی میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے کہیں ر عمل کیا تھا تواس نے بھی تنویمی عمل کے دوران میں کما تھا اوران کی دقیا کوئی معمولی نہیں تھی۔وہ بمن بھائی اپنی اسی وقیا کے ذریعے الله قات ہو چک ہے۔ بچھے بناؤ ہم پہلے کماں ملے تھے؟"

ماسے کا اور بہ تو دنیا کے سارے عال جائے میں کہ جو معمول

۔ فولادی ارادوں کے مالک ہوتے ہیں انسیں چند دنوں سے زیادہ اپنے

على كرس مع ماكد أكنده سات دنول تك محر مابعدار بن كرمه

ير تهاري درّاس للطيم کيا کهتي ہے؟"

ورست ہے لیکن ہم ساتویں دن تم بمن بھائی پر پھر تو می

زرا و نس رکما جاسکا-"

کھول کراہے دیکھتے ہوئے کہا"ا تنی دیر تک نہ دیکھوکہ جھے سریب

وہ اٹھ کر ہیستے ہوئے بولا وکلیا زمانہ آگیا ہے۔ آج کل کی

لڑکیاں بوری رات گزارنے کے بعد میج اٹھ کر مسافر شب کا نام

وہ فور آ دور ہو گئی "بسترے اتر کربولی "کون ہوتم؟"

يوچھتى ہيں۔"

تم دونوں شرافت سے میاں بوی بن کر نمیں رہو کے تو میں تم میں ك ساته رحمي تحين- وه خطرناك تحقيمون سے بدى كاميالى كے سے کسی کو یمال رہے سیس دول گا۔" ساتھ ککراتے رہےاوران پر غالب آتے رہے تھے۔ مقعد کے لیے انہیں مریال کئی تھی۔ وہ مرینا اور جیری کو ہمارے خلاف استعال کرنا جاجے تھے۔ ا پسے وقت یہ بھول گئے کہ ہم بھی مرینا اور جیری کی وجہ سے ان کی جزوں تک چیج عکتے ہیں۔ انہوں نے بیہ نہیں سوچا تھا اور آپ سوینے کاونت گزریکا تھا۔

وہ بھی بزیرا تا ہوا چلا گیا۔ سرنا نے کما "یا نسیں کیوں یہ لوگ انہوں نے قدم قدم پر کامیا بیاں حاصل کرنے کے بعد ہاری طرف رخ کیا تھا۔وہ ابتدا میں خوب سوچ سمجھ کر ہم سے دور رہے ہوئے ہماری اسٹڈی بھی کرنا چاہتے تھے اور دو سروں کو آلٹا کارینا کر ہماری طاقت اور ہماری حکمت عملی کو سمجھنا بھی چاہجے تھے۔اس

را ز معلوم کیے تھے اور اہم شخصیات کی گزوریاں دستاویزی ثبوت

"درست کتا ہے محرض تمہاری ہوی نہیں ہوں۔" ''ہویا نہیں' آئندہ یہاں رہنے کے لیے ہمیں <u>ہی رشتہ ظاہر</u>

ہمیں میاں بوی کمدرہ ہیں۔ یہ الک مکان کتا ہے کہ تم بھی ای مکان میں رہتی ہو۔"

کرنا ہو گاورنہ یہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا۔" " یہ تو میں شام کو سوچوں گی۔ ابھی اینے ساتھی کو تلاش کرنے

نے کہا "یا نمیں میں نے کن یا گلوں کو مکان کرائے پر دیا ہے۔ اگر

سرنانے وروازہ لاک کرتے ہوئے بوجھا "تمارا ساتھی کون

دیمیا حمیں یا دے کہ رات کیا ہوا تھا؟" دیمیا ہوا تھا؟"

"تم بمكي بوكى تحيى- بوش وحواس من نيس تحيى- بانيس كمال سے بعاقى بوكى آئى تحيى- آتى ي يرے كميل مي محس منى تحيى-"

معیں پولیس سے بیٹیہ تیزا کریماں چینے آئی تھی۔" وکیا چینے کے لیے میرا ن کمبل طاقعا۔ میں کبھی سوچ بھی نئیں سکا تھا کہ اچانک میری عزت فطرے میں پڑھائے گی۔ میں کمی کومنہ دکھانے کے قابل نئیں ربوں گا۔" "نہ کیا کواس کررہے ہو؟"

پر دہ آپ ائدر محموس کے اور بھنے کی کوشش کرنے گل اکیا واقعی کچھ ایسا ہوگیا ہے۔ متارے تو چی چی کر پیش کوئی کر بھے شے کہ ایک دن می میرے جسم و جان کا مالک ہے گا۔ کیا چی گوئی

پورى بوچلى ہے؟" پارس نے كما "تم پرشان لگ رى بو عمر نے كل رات ى كما تفاكہ مج جب بوش من آدگاة پہلے يقين نميں كوگ اور يقين آئے گا قو پرشان بوجاد كى كين اب پچستانے سے كيا بوگا۔ ويسے من نے اپنى زندگى كى سب سے حسين اور يادگار رات كزارى

وہ طلق مچاڑ کر بولی "کجواس مت کو۔ میں ایمی یمال ہے۔ بی ہوں۔"

و کماں جازگ؟ برار ہونے کے بعد آئینہ ویکھا ہے۔ باہر تهیں جو بھی دیکھے گا سی کے گا کہ کمیں سے منہ کالا کرکے آرہی ہو۔"

ریسے ہوئی ہوئی ہاتھ ردم اس نے قرا کراہے دیکھا پھر تیزی سے چلتی ہوئی ہاتھ ردم میں آئی۔ اس نے تمام لائٹس آن کرکے آئینے میں فود کو دیکھا۔ بال بھرے ہوئے تیمہ لباس کی جگہ سے پہنا ہوا تھا۔ چیو پھول کی طرح شاداب تھا لیکن آٹھوں سے تیمکن ظاہر ہوری تھی اسے یقین نمیں آرہا تھا کہ تقدیر اپنی ضد یوری کرچگی ہے۔

ممثل نے سجمایا کہ فرزا کی لیڈی ڈاکٹرے ملاقات کرے اور اپنا چیک اپ کرائے۔ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوجائے گا کہ اس نے یارس کے ساتھ رات گزاری ہے انہیں؟

وہ ہاتھ روم سے نکل کر بٹر روم میں آئی۔ پارس الماری سے اپنا لباس اور تولیا نکال رہا تھا۔ وہ بولی "میں اس پھٹے ہوئے لباس میں ہا ہر کیسے جاؤں گی؟"

"میں منسل دغیرہ سے فارخ ہوکریہ لباس پمن کربازار جاؤں گا بھر تسارے لیے لباس خرید کرلاؤں گا۔"

"مِن مُمنون مِيمُ كرا تظار نسي كون گ-"

پاری نے ہاتھ روم میں مگھس کردروا زے کو اندرے بند کرلیا۔ وہ تیزی ہے آکر دروا زے کو پیٹ پیٹ کر بولی" دروا زہ کھولو' پہلے

میں مشسل کوں گی استے تم بازار جا کر سرالباس لاؤ۔"

وہ دروازے پر ہاتھ ارتی رہی اور چکنی دری کین دروازہ نسی کھلا۔ وہ جبتا کر کمرے میں شطنے گئی 'وجے گئی "بارس کا ایک لباس نگال کر پہنے آگر چہ وہ بدن پر تسیلا گئے گا کین تعو ڈی دیر کے اور گئے کارٹون بین کریں سی 'بازار جا کرلباس خرید کرلے آؤں گی۔"
کھول کر دیکھا وہاں مرواز لمجوسات تھے۔ اس نے دو ممرے پہنے کھول کر دیکھا وہاں مرواز لمجرسات تھے۔ اس نے دو ممرے پہنے کھول کر ویکھا وہاں مرواز لمجرسات تھے۔ اس نے دو ممرے پہنے کو شاوراز بکتان کی دو شیزاؤں کا روائی لباس نظر آرہا تھا۔ اس نے ایک لباس کا احتجاب کیا بھردو ممرے کہا تھ دو میں چگی گئے۔

احتجاب کیا بھردو ممرے کمرے کے ہاتھ دو میں چگی گئی۔

مسل کر کر کر دور دان مورے کئی تھے دو میں چگی گئی۔

خسل کرنے کے دوران سوچنے تکی کچھے فورا پارس سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ یہ تقریر بھی کیا چڑ ہے۔ ہڑار قدیموں کے باد جو اپنی بات پوری کردکھاتی ہے۔ بھگوان کرے میرا اس سے کوئی جسمانی رشتہ قائم نہ ہوا ہو۔ اگریہ ہوچکا ہوگا قورہ غیر شعوری طور پر میرے احساسات پر چھایا رہے گا پھر میرے اندر کی عورت مرف ای کومائے کی نیس ایسانس ہونا چاہیے۔

اس نے جلدی جلس کیا۔ لبآس پین کر کمرے بیں آئی وہ کمرے بیں نمیں تھا۔ اس نے باتھ روم کے دروا ذے سے کان لگا کر شا' اندر سے پائی گرنے کی آواز آری تھی۔ اس نے وروازے کو با ہرسے بند کردیا آگہ وہ قید ہوکر رہ جائے اور اس کے پچھ دیا ہے۔

پ بال سے مطمئن ہوکر اس نے آئینے کے سامنے بالوں کو ورائی کیا چر برش کیا۔ میٹر مجل پر کار کی چالی رکی ہوئی تی او جرائیں اور جوتے پس کر بنگلے کے باہر آگی۔ دودا ندے سانے کار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی ہے آکر دودا نہ کھول کر ائیٹر تگ میٹ پر بیٹے گئی۔ اسے اشارٹ کرکے ورائیو کرتی ہوئی میں دوز پر آگر رک کئی موچنے گئی کس سمت بائے کوئی لیڈی واکٹر کمال اس م

ے ن: ای وقت پارس کی آواز ننتے ہی خوف سے جی پڑی۔ سر ممارک پیچے دیکھاوہ کچھل سیٹ پر میشا کمہ رہا تما مھائیڈ کی موجود گی ٹی ہا۔

ہ بہرے برند یا ہا۔ "بند کرنے سے پہلے دیکہ لینا چاہیے تھا کہ عمی اندر ہوں! نسیر؟ میں تو دس منٹ کے بعد ہی لیاس وغیرہ پہن کراس کار مما آجشانقا۔"

"تم مكار مو 'فريي بو-

"اور تم کیا ہو؟ میری کار لے کر ہماگ رہی تھیں۔" "میں لونت مجیجتی ہوں تمہاری کارپہ۔" وہ کا ڈی سے اثر کریدل جاتے ہوئے ہوئی سمیرے پیچے ہر"

ند آنا۔"

وو اشیر کی سید پر آگر بیٹھ گیا۔ اے ست رفاری سے

زرائح کرنے لگا۔ وہ نت پاتھ پر جل دی تھ۔ کارے زرا بیچے

ہرائی تھی۔ پارس نے کھڑی ہے جمائتے ہوئے پوچھا "تم میرے

پیچے کیں آری ہو؟"

پیچے کی آری ہو جہ

پیچا کرنے کا افرام نہ آئے کی وہ گاڑی کی رفار آبت آبت بیحا

رخاتی اور وہ بیچے یہ جاتی تھی۔ آفر پائین ہوئی بیل ہی تھی۔

بیمائی ہو۔ میں انچی طرح جاتی ہوں۔ آخ کا دن میرے لیے

بیمائی ہو۔ میں انچی طرح جاتی ہوں۔ آخ کا دن میرے لیے

بیمائی ہو۔ میں انچی طرح جاتی ہوں۔ آخ کا دن میرے لیے

بیمائی ہو۔ میں انچی طرح جاتی ہوں۔ آخ کا دن میرے لیے

بیمائی ہو۔ میں انچی طرح جاتی ہوں۔ آخ کا دن میرے لیے

بیمائی ہو۔ میں انچی طرح جاتی ہوں۔ آخ کا دن میرے لیے

بیمائی ہو۔ میں انچی طرح جاتی ہوں۔ آخر کا دن میرے کے

بر معاش ہو۔ میں انچی طرح جائٹی ہوں۔ آج کا دن میرے کیے منوں ہے۔ تم آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑد گ۔" "جب نجات ممکن نہیں ہے تو گا ڈی میں بیٹھ جاؤ اور اپنی

سیمی می میری گری (اکٹر کے پاس جاؤں گی۔" وہ فورڈ می کار روک کر باہر نظااور دو ڈیا ہوا اس کے پاس آیا پھر اس کا ایک بازد پکڑ کر بولا "مکال ہے! ایک می رات میں اتن بری خوش خری شاری ہو۔ چلو کارش بیٹھو۔ جھے پہلے معلوم ہو آکہ بازی بھاری بیں تو پیدل چلیئنہ وتا۔"

پورپی دن پروچین ہے ہیں۔ وہاکی جنگے ہے بازد مچٹراتے ہوئے بولی دهیں تسارا منہ قر دوں گ۔ میں نے آج تک نہیں نا ہے کہ ایک بی دات میں پاؤں بماری ہوجاتے ہیں۔"

بربر برجی بین برجی ہے سمجھ میں آتی ہیں۔"
ای دقت اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اسے ابکائی می آرمی تھی۔
پارس نے کما "الثیان" ابکا نیاں اور نے مبارک ہو۔"
وہ غصہ دکھانا چاہتی تمی مگر سر چکرا رہا تھا جی مثلا رہا تھا۔وہ
گھرا کر سوچ ری تمی کیا الیا ہوجا آہے؟ کیا الیا ہو چکا ہے؟
وہ اسے سمارا دے کر کار کے پاس لے آیا۔وہ دروا زہ کھول

رہ اے سازا وے کر کار کے پاس لے آیا۔ وہ دروازہ کھول کر بیٹھ گئ۔ اس کا دباغ کام نمیں کردا تھا۔ وہ سوج بھی نمیں عق کر بیٹھ گئ۔ اس کا دباغ کام نمیں کردا تھا۔ وہ سوج بھی نمیں عق می کردہ تیرہ آرت کو اس کی زندگی میں آئے گا اور تیرہ می آرخ کو ماں بننے کے آٹار نمایاں ہوجائیں گے۔ ایسا ہو تا تو نمیں ہے مگر ہورا تھا۔

ویے پارس بھی سوچ میں بڑکیا تھا کہ یہ کیا ہورہا ہے۔ اس نے بچپلی رات می آرا کو ہاتھ بھی منیں لگایا تھا۔ دو سرے بند روم میں سوآ رہا تھا۔ صح اے بریشان کرنے کے لیے اس کے بیدار ہوئے سے پہلے اس کے بستر پر آکر لیٹ کیا تھا۔

پارس بھی کی لڑک کی خنائی میں جڑا نہیں کمیا۔ یہ معلوم ہونے کے اوجود کہ ٹی آرا اے قل کرنا چاہتی ہے 'اس نے اس کی عزت کا قاتی بنا گوارا نہیں کیا۔ کو نکہ الیمی حرکتیں کوئی ممنب اور زی فیم مختص نہیں کر آ۔ لیکن اب وہ چکرا رہا تھا کہ اسے خلی کیوں ہوری ہے؟

اس کا کی گئی نے بتایا تھا کہ ٹی مارا دعمن ہے محر عزت دار

کوداس کے اقول جنم میں پیٹے کیا۔ کر کا مقام تھا کہ اس کے باوجوداس کی مات کیوں تھی۔

وہ ایک استان میں آئے۔ پارس نے اس بے پوچھا "میرا نام
یا دے با؟"

دیمی مالے نام سے کیا ہیا ہے؟"

دیمی کی اور پہ نمیں ہے 'کھے خصہ ندولاؤ۔"

وہ لیڈی ڈاکٹر کے جیم برمن چل گئے۔ پارس وشک روم میں بیٹھ کے۔ اس وہ لیڈ کی ڈاکٹر کے جیم برمن چل گئے۔ پارس وشک روم میں بیٹھ کے۔ لیا کے آئر کو چھا "میرے عاش بیٹے آئیا حال ہے؟"

اور حیا والی ہے۔ آج تک جس نے بھی اسے اتھ لگانے کی جرأت

"اوه ای آیہ فی آرا ماں کیے بن رہی ہے؟" "جیے ہرلزگی بن جاتی ہے۔" "آپ نے تو کما تھا کہ یہ انجی تک پاک دامن ہے۔" "میں نے جموٹ نہیں کما تھا۔ یہ کل رات سے پہلے پارسا "۔"

سلينى آپ بچھے الزام دے رہی ہیں؟ میں نے اسے ہاتھ بھی۔ انہیں لگایا ہے اور آپ بچھے ہونے والے بچے کا باپ کمہ رہی۔" ہیں۔"

لل نے ہنتے ہوئے کما "تم اپنے باپ کی طرح محتق کے



معالمے میں برنام ہو۔ ساری دنیا محمیس اس بچے کا باپ کے گی۔" "اده گاز!کیاتم نو ماه تک میرے ساتھ رہو گے؟" "میرا بمائی سمیس جنم می پنجادے کا تو بچه قدرتی طور بران "مجوري ب وي سا ب كرسات مين مل مي را اس يا امر يعالى كالم س بي را بهر يعالى كالم س بي الم " ریکھئے ای! آپ کچھ گزیز کررہی ہیں۔ یج بنا ئیں کوئی چکر جلا ہ پمراہے فلطی کا احساس ہوا۔ دہ غلط نام نے رہی تھی۔ مالک کے حوالے ہے ہندورے گا۔" ہے۔ تم جیبی کوشش کرد گی ای حساب سے جلدی نجایت مکان نے کما "بد پورا خاندان پاگل معلوم ہوتا ہے۔ اس کا بھائی ولا تمارے پاس کوئی ایساعلم ہے جس کے ذریعے تم یقین لیل نے ہنتے ہوئے اعتراف کیا " اِن دراصل ٹی آرانے کل دہ استال سے اہر آکر ہولی "میرا بھائی آئے گا تو تہیں ابنا النا سدها نام بتا اسب- بولیس دانوں نے ائربورٹ جاکر ہے یہ کہتی ہو؟" رات سے مجھ کھایا نمیں ہے۔ مبع ناشتا بھی نمیں کیا۔ یہ بریثانی اس کے ذاتی طیارے کے کاغذات و کھے۔وہ سمی پے پے سرنا اور اے اپنی جوتش ورّیا یاد آئی۔ اس ورّیا نے جمعی بچے کے چنگی میں مسل کر جھے نجات دلائے گا۔" بھی ہے کہ تیرہ آریج کو یارس اس کے پیچھے بڑگیا ہے۔ ایسے حالات متعلق اسے کچھ نمیں بتایا تھا۔ وہ زیر لب بزیزانے کی سمیں جران في آراك المايي-" "كمال ب تمارا بمائى؟" میں اس کا جی متلانے لگا تومیں نے اس کی آندر تمبراہٹ اور ابکائی روبول" إن إن ميرانام بستاره ميرانام ستاره ب-" ہوں کہ مال کیے بن ربی ہوں؟" "ایک فور ایٹار ہوئل کے سامنے ہم ایک بنگلے میں کا احساس پیدا کیا۔ اس کا سر چکرانے لگی۔ آگے تم سجھ لو'اب مالك مكان نے كما "ستاره تعیل فی آرا۔" وہ چو تک کر بولی "میری جو تش ورّیا نے بیچ کا کوئی ذکر نسیں کیا تھے۔ کل رات چند ہدمعاش ہولیس والوں نے ہمیں ٹریپ کیا۔ ، میں اس کے ذریعے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جار ہی ہوں۔" « بی و نمه ری بون- ستاره نمین تی شارا .. " ہے۔ اس کا مطلب ہے بچہ ضائع ہوجائے گا۔ مجھے اس سلسلے میں وہاں سے نے کر تمارے اس آئیسی موں۔ میرا بھائی ناء وہ لیڈی ڈاکٹر تھی تارا کامعائنہ کرری تھی اور اس سے یوچھ ماک مکان ائی بیٹانی پر ہاتھ مار کرجانے لگا۔ پارس نے کما۔ کی لیڈی ڈاکٹرے معالمہ طے کرنا جاہے۔" تکست ہے'وہ بھی کسی طرح نیج گیا ہوگا۔" ری تقی "تمهاری شادی کب ہوئی تقی؟" "بمالُ صاحب! اتا تا السيال السيال السيكان من المايات ا "کیاتم ایک ماں ہو کرانے نیجے کو قتل کرنا جاہتی ہو! میں یارس نے کار کا دروا زہ کھول کر کما "بیٹھواوراس بنگلے ہی "میں کنواری ہوں۔" "إلى يال مير ييني ير مولك ولئ آ آ ب- رات تحہیں ہرگزائیا نہیں کرنے دوں گا۔"<sup>'</sup> شايدوبان تمهارا بمائي ل جائے۔" "کیا که ری ہو؟" "تم کون ہوتے ہو' مجھے رو کنے والے؟ میں تہمارے بچے کو وہ بیٹے تی۔ پارس اشیئر بھ سیٹ پر آیا پھر کار اشارے مرار نے خرور آئے گا۔ " "بالكل مج كمه رى بول-" وہ چلامیا ایرس نے کما "س لیا تم نے تمارا بمائی اب جنم شيس دول في " لیل ڈاکٹرے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ڈاکٹرنے یو چھا "تمارا آمے برحاتے ہوئے بولا "جمائی کا نام کیا ہے؟" دوبول" نے نے پرما۔ نن ... نس اس کا نام جے بریمال رات کو آئے گا۔ اس بنظے کی جالیاس کے پاس ہے۔" "میں تمارے ہاتھ یاوی تو ژکرایے بیر ردم کے بستر رسلا کر کوئی بوائے فریزے ہیں ر کھوں گا۔ نو ماہ تک اٹھنے نمیں دوں گا'ا پنا کچہ لینے کے بعد تمہیں "میں مم می مردوں ہے دوستی نمیں کرتی۔" وہ جب ہوکر نام یاد کرنے گئی۔اے انچمی طرح یاد آیا طانے دوں گا۔" وہ شی ٹارا کو اڑپورٹ نے آیا۔ متعلقہ جعبے میں جاکراہے " پھرتم ماں کیسے بننے والی ہو؟" بمائی کا نام ہے بے سمزا ہے لیکن زبان پر آنے تک وہ نام ما ذاتی هیارے کے کاغذات دکھائے۔ ان کاغذات پر ہے ہے سمزنا وہ غصے سے چیخ کر بولی 'کہا تم مجھے ارو گے؟ میرے ہاتھ یاوس ده گھبرا گربولی" ڈاکٹر! یہ کیا کمہ ری ہو؟" اور کی آرا کے نام درج تھے لیکن تصویریں ایک دو سرے مرد اور تو ژد گے۔ گا ژی رد کو ' باہر نکلوا ور مجھ سے مقابلہ کرد۔ میں بتا وَں گ ہے مٹ حا آ اتھا۔ "وی کمد ری موں جو تمارے حالات کمد رہے ہیں- ابھی یارس نے کما " آج کل کی لڑکوں کو محبوب مل جائے آبا ود سری عورت کی تغیی۔ کہ کتنی زبردست فائٹر ہوں۔ تہمارے ہاتھ یاؤں توڑ کر ایا جے تم نے کما ہے کہ یماں آتے وقت حمیں متلی موری محی ابکائیاں وہ پھریاری کے ساتھ آگر کار میں بیٹھ گئے۔ سرپکڑ کر سوینے اور بھائی کے نام تک بھول جاتی ہیں۔" بنادو*ل* کی۔" ی آری تھیں۔ان آٹار کے بعد میڈیکل رپورٹ بھی بی کمہ ربی "ا \_! فضول یا تی نه کو- می این بمال کے سوارنا کی "به میرے ساتھ کیا مورہا ہے؟ کیا میرے بمائی نے مجی طیارے یارس نے کار روک کر کما معیں سرعام تم سے فائٹ کرکے آینا غداق نمیں بنے دوں گا۔ شوہروہ ہو تا ہے جو کھرکے اندر ہوی کی ا در کی سے بیا ر نہیں کرتی ہوں۔ میں خود کو بھلا عتی ہول کرا کے یہ کاغذات دیکھے ہوں مے اور وہ مایوس ہو کریماں سے کیا "لکین ایک بی رات میں یہ کیے ممکن ہے۔" نسیس بھلا علی۔ بھائی کا نام بس کو معلوم نسیں ہوگا تو کیا <sup>تم</sup> ہوگا؟" پٹائی کر آ ہے آگہ خودیث جائے تو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔" «تمّ ایک رات کی بات کرری ہو۔ ایک ساعت میں ممل بارس نے کار اشارت کرے آئے برحاتے ہوئے کما۔ معلوم ہوگا؟اس کا نام ہے ...." ا معیں نے تمہاری طرح بزدل نہیں دیکھا۔ ایک لڑک کا چیلنج قراریا تا ہے۔میری ربورٹ پر بھروسا نہیں ہے تو کسی اور ڈاکٹر ہے۔ وہ بولتے بولتے مجر بعول منی- دونوں ہا تھوں سے سرقا معورت کوالی حالت میں خوش رہنے کی کوشش کرتا جا ہے۔" قبول کرنے سے ڈرتے ہو۔" "تم سے مجھلی رات مقابلہ کیا تو تم نے مجھے باپ بنادیا۔ نہ بابا سويے كلي "بيد ميري إدواشت كوكيا موكيا ہوكيا ہو؟" "ليے خوش رمول اپنا نام زبان بر نميں آيے۔ ماراطيار و وہ سرتھکا کر چیمبرے باہر آئی۔ پارس پر تظریزتے ہی ول کی وہ بولا "دریشان کول ہوتی ہو 'بنظ میں پنج کر نام " امارا نمیں رہا ہے۔ میرا بھائی مجھ سے مجھڑ کیا ہے۔ اب نوشی کی اب میں کوئی خطرہ مول نمیں لوں گا۔" د حرُ کن ذرا تیز ہو گئے۔ایے اندر پرورش بانے والے بیچ کے باپ کون ی بات رو کئی ہے۔" نا۔" وه دونوں بنگلے کے سامنے پنج کئے پارس نے مالک مکان وه گاڑی ہے اترتے ہوئے بولی "کم آن یا ہر آؤ۔" کو سامنے دیکھ کر پچھ مجیب ہی تشش محسوس ہوئی۔ پچھ غصہ بھی "تم يرسونو كر بمائى سے شام تك الاقات ہوكى جبات وہ بولا و حمیس اینا اور بھائی کا نام یا د نمیں ہے۔ اس ملک میں كركما "بيرلاكي كمتى باس كا بعائي اس ينظي من ربتا بالمعلوم بوكاكه وه مامول فيني والا بتوخوش باليخ على كا-تم آیا کہ وہ دعمٰن ہے۔ وہ منہ پھیر کرجانے گلی۔ آنے اور رہنے کا اجازت نامہ نہیں ہے۔ مجھے تماشا بناکر بھس جاؤ وہ پیچھے بیچھے آتے ہوئے بولا ''میں جانیا ہوں۔ تم اس کیے اے بھانے ہو؟" مجی بچ کے متعلق سوچی رہو' وی تسارے بدھانے کا سارا الک مکان نے شی تارا کو دیکھ کر کما دهیں یہ مکان کرائے ہوگا۔" ناراض ہو کہ ابھی مال بننے کی عمر نہیں ہے۔ ہمیں برس دو برس وہ جلدی ہے گاڑی میں آگر بیٹھ گئے۔ اس نے گاڑی آگے "میرا بھائی حمیس زندہ نہیں چھوڑے گا۔" وے کر پچھتا رہا ہوں۔ آج مبع تہمارا بھائی آیا۔ تجیب بلاً تک روانس کرنا جاہے تما۔ ہنیا 'گانا' باجنا' بارش میں بھیک بھیگ برهاتے ہوئے کما منجو عورت فوراً معجمو آکر لیے وہ کامیاب ہوی یاتیں کرتا رہا پھراس کی بیوی آئی۔ اب تم آئی ہو۔ یہ مُ ' کرا عزین فلموں کا کوریں کھل کرنا تھا لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں ۔ "ميراقموركياب؟" ٹابت ہوتی ہے۔" "تم مسلمان ہو' <u>جمعے</u> بھی مسلمان ہناؤ کے اور میرے بچے کو نشطوں میں آرہے ہوا ور جارہے ہو' آ خریہ معالمہ کیا ہے؟" تفااس لیے ایک ہی رات میں معجزہ ہوگیا ہے۔" وهیں بیوی نہیں ہوں' ہماری شادی نہیں ہوئی ہے۔" وہ چلتے چلتے رک من پحربول "تم میرا بیجیا چھوڑنے کی کیا قیت یارس نے بوجھا"اس کے بھائی کا نام کیا ہے؟" "ہاں محرشادی کے آٹاریدا ہو گئے ہیں۔" میم کی کو جرأ مسلمان نس بات-ایمان بیشه دل سے ابا الک مکان نے کما "یہ لوگ نام یا نجمی غلط بتارہے ہیں۔" ۔ دهیں مرحاوٰل کی تمرتم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ دیکھو' ما آ ہے۔ رہ من بچ کی بات تو وہ میرا خون ہے۔ قدرتی اور قانولی "قیت تونو ماه بعدی چکاسکو گی۔ میرا بچه بحص دے دو۔ مجرمیں ليت وتت وه ابنا نام ي بي سرنا بنا را تعا-" ساہنے اسپتال ہے گاڑی رد کو۔" اطور پر مسلمان بی بدا ہوگا۔" تی آرانے جلدی ہے کما " کی نام ہے میرے بمالی ا تهمارے پیچھے نہیں آؤں گا۔" اس نے اسپتال کے سامنے پہنچ کر گا ژی روک دی۔وہ گا ژی

46

وہ غصے سے اٹھ کر بولی "باگل ہوگی تو" تیما غاندان۔ تو اب ے اتر کرا بیتال کے اندر جانے گلی۔ ایک لیڈی ڈاکٹرے کمرے برمعاش كے بركانے ہے ہے ..." یارس اس کا بازد پکڑ کروہاں سے تھینج کرلے جاتے ہوئے ہوا۔ يحص سے يارس نے كما "وارانك! اندر جلى حى مو مراندر "وْارْلْنْك! تَهْيِس كَتَنَا سَمِحِها إِنْ مِحْ كَمْرِت نِهِ نَكَا كُو- بِهِ وَيَا يِأْكُلْ كُرِ یا گل نمیں کہتی۔ تسارے جیسی ہوش مند کو پاگل کہتی ہے۔ اے وہ یاؤں پلختی ہوئی ڈاکٹر کے سامنے میز کے دوسری طرف کری تجربه کتے ہیں کہ ہوش مند ہوا دریا گل کملا رہی ہو۔ " یر بیٹھ گئی۔ یارس نے اپی کھویزی کی طرف انگل سے اشارہ کرتے وہ کارکے پاس آگرا پنا ہا زو چھڑاتے ہوئے بولی متم کیوں پیچے ہوئے ڈاکٹر کو سمجھایا کہ آنے والی ذہنی مربضہ ہے۔ ثی آرانے کما "ڈاکڑ! میں بہت کم من ہوں ال بننے کی متحمل «تمهارے سوال کا جواب تمهارے بی ماس ہے۔ یاد کر نہیں ہو عتی۔ اس لیے بیج سے نجات حاصل کرنا جاہتی ہوں۔" تساری جو تش وڈیا نے کما تھا جو آریج میرے لیے متحوی ہے ور یارس نے کما "ڈاکڑ! یہ مینش کیس ہے' اپی یا دداشت تمہارے لیے بھی منحوس ہو عتی ہے اس کیے خاص طور پرتیرہ بار ز محویک ہے۔ کوئی بچہ نسیں ہو آ پر بھی کہتی پر آل ہے کہ مال بنے کو میرے قریب نہ آنا۔ اور تم آدھی رات کو تیرہ تاریخ کا آنا( ہوتے ی میرے پاس بھاگ کر جلی آئیں۔" وہ بولی "ڈاکٹر! پیر جھوٹا ہے میرا دشمن ہے۔ میں نے میڈیکل وہ سرتھکا کر سوچنے لکی "واقعی میں خود اس کے قریب اکی مول۔ یہ تقدیر کیسی ہیرا پھیری سے مجھے اس کے پاس الجھا ری واکٹرنے کما "احجی بات ہے سزا میں ابھی چیک کرتی ب بھے اس البحن سے میرا بھائی نکال سکتا ہے اے کمال وه بولی اهیں منز نمیں ہول ، ابھی میری شادی نمیں ہوگی وہ بولی "بد میری علمی ہے کہ تسارے پاس بناہ لینے آئ۔ مجھے معاف کردد اور میرے پیچھے نہ آؤ۔" وتو پرمال کیے بن عتی ہو؟ تسارا نام کیا ہے؟" "تم میری جان کی دشمن تھیں ' ہو اور رہو کی لیکن میں تم ہے "ميرا نام؟مم....ميرا بال ميرا نام ده ہے ده ..." نیکی کردں گا۔ تمہارے بھائی کے پاس حمہیں بہنچاؤں گا چر بنجائے وہ سوچنے لگی۔ پارس نے کہا "ڈارانگ وہ کوئی نام نسیں ہو آ کے بعد بیجیا چھوڑ دوں گا۔ بھرنو ماہ بعد بچہ لینے آوٰل گا۔" "تم زبردست فراؤ ہو۔ یمال اسپتال میں کمہ رہے تھے کہ یں " *۾ گز نئي*ں' ميں ابنا نام خود نئيں بتاؤں گي تو يہ مجھے يا گل ماں بننے والی تنیں ہوں۔ کیا کہلی میڈیکل ربورٹ غلط ہے؟" "ورست ہے۔ میں نے یمال اس لیے غلط کیا کہ تم یے ا ضائع نه کراسکو- تم جب بھی ایس مماقت کرنا جا ہو گی میں تسین وه بريشان مو كربولي " بإن نام ذرا النا مو كيا- " مخلف ہ خانڈوں سے رو کنے کی کوشش کردں گا۔" "بوشاب ميرانام كي بي بواتميس كيا؟" وہ یہ سوچ کر کار میں بیٹھ گئی کہ پہلے بھائی کو تلاش کرے کی کجر بارس سے پیچیا چھڑائے گی۔ یارس اشیئر تک سیٹ پر آگیا۔ لگانے لیڈی ڈاکٹرنے یو جہا"لعنی تم ا بنا نام نسیں جانتی ہو۔" آکر کما "مرینا اور سرنا به سامنے والی مارکیٹ میں ہیں۔ ان بن "جانتی ہوں مگر ہتا نہیں علی۔ آپ کوئی دو سری بات یو **ج**و بمائی کا سامنا کراؤ۔" وہ قربی مارکیٹ میں آگر رک میا۔ اس سے بولا "میں کم مْروری چزس خریدنا **جاہتا ہوں' آؤ**ئم بھی چچھ شاچک کرلو۔" وہ انکار نہ کرسکی کیونکہ میک آپ کا سامان خریدنا ضروری کا وکیا رید کمنا جاہتی ہو کہ مجھلی رات شاوی ہوئی اور صبح ماں بن وہ بازار میں آئے'ا کی دکان میں مرینا اور سرنا کوئی چز خرید ہے تھے۔ یارس ٹی تارا کواد حرلے گیا۔ مرینا ایک پیکس پیند کردہ "می بان- آپ جمعے پاکل نہ سمجمیں میرے ساتھ می موا تھی۔ لیل نے ٹی تارا کو مجبور کیا' وہ مرینا ہے جیمین کربولی" ہے بھے

سرنانے اس کی کلائی کچڑ کر کہا <sup>84</sup>ے!اسے میری ساتھی<sup>بن</sup>

" نم نے میرا ہاتھ بکڑنے کی جرأت کیے ک- اگر میرا بمائی بر أوتهار القوازية-" میروه پارس سے بولی و تہیں غیرت نمیں ہے۔ تسارے سامنے اس نے میری کلائی کمڑی ہے۔" پارس نے کما "غلطی تمهاری ہے۔ تم نے یہ سیکس چین کرایا سرنانے کما "واہ دوست متم نے انسان کی بات کم کردل جت لیا ہے۔ میں اس بات پر یہ میکس تماری وا لف کو ریتا سرنانے ہاتھ چھوڑ دیا۔ پارس نے کما "اگر تم اے بھائی سجھ لینیں واس کے اتھ کچڑنے سے خصیر نہ آ آ۔" سرنانے کیا "مج پوچھوتواہے دیکھ کراٹی بس اِد آگئ۔وہ ای شرمیں کمیں تم ہوگئی ہے بہم اسے تلاش کررہے ہیں۔ ' «جیب انفاق ہے۔ میری وا نف کا بھائی تم ہوگیا ہے۔ یہ اے طاش کرری ہے۔" "اس کے بھائی کا علیہ کیا ہے۔ نام ہناؤ 'ہم طاش کرنے میں ۔ منیں طلبہ نہیں بتا تکتی محراسے و کھھ کر پھیان لول گی۔ نام بھی مجھے یا دے مگر کسی کو بتائے سے پہلے بھول جاتی ہوں۔" سرنانے کیا "بیہ بھی عجیب اتفاق ہے۔ میں بہن کا علیہ نمیں بتاسکا لین اسے وکھ کر بھان سکتا ہوں اور اینا نام بھی نسیں

بناسکیا جبکہ اینا نام انجھی طرح یاد ہے۔" یارس نے کما ستم دونوں اینے بھائی اور بمن کو تلاش کرنے می ایک دو سرے کی مدد نمیں کرسکو تھے۔ کیونکہ تم لوگوں کے پاس خود اینے شاختی ثبوت نہیں ہی لیکن یہ تو معلوم ہو گا کہ اب ہے يمكے رہے كمال تھ؟"

مربائ کما "بال یاد ہے۔ ہم ایک فور اشار ہو کل کے ثی نارانے کما ''دہاں ترمیں بھی رہتی ہوں وہ ایک سرخ ٹا کلز كى چىت والا بنكلا ب-"

سرنانے کما"ای بنگلے میں ہم رہے ہیں۔" ایر کیے ہوسکتا ہے جبکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ وہاں رہتی

معمل ابن بمن کے ساتھ وہاں رہتا ہوں۔" «میں مالک مکان کی گواہی پیش کرعتی ہوں۔ » مراغ نے کما "تم زردی کلے برری ہو۔ یمال آتے بی سے لیکنی چین لیا اب ہارے کو کوا پناگھر کدری ہو۔اے مسراتم اس كے شوہر ہوئتم بى بناؤكيا يہ بچ كدري ہے؟" ر مجھے افسوس ہے میں ایک رات کا شوہر ہوں۔ اس کے متعلق کچے نیں جانا ہوں۔ویے الک مکان کد رہا تماکہ میری ب

وہ سب راضی ہو گئے۔ یارس کی گاڑی میں بیٹھ کراس بنگلے کے سامنے آئے۔ سرنانے ٹی آراے کیا ''اگریہ تسارا بنگلا ہے تو تمهارے یاس دروا زے کی جانی ضرور ہوگ۔" " چال مير عالى كياس ب-" سرنائے آگے بڑھ کر دروا زہ کھولتے ہوئے کیا "تم جا ہوتوا ندر آگرد کچوعتی ہو' یہ تمہاری رہائش گاہ نمیں ہے۔" «میں ثابت کردول گی'اندر میرا سامان رکھا ہوا ہے۔" وہ سرنا اور مرینا کے پیچھے بٹکلے میں داخل ہوئی۔ پارس با ہرائی کار ہے نیک لگائے کھڑا رہا۔ سرنائے: ندر آگر جے ی وروازہ بند کیا ویسے ہی بمن بھائی نے ایک دو سرے کو جو تک کر دیکھا۔ خوشی ے آگے بڑھ کرایک دو سرے سے لیٹ گئے۔ " بمائی کی جان! تم کمال حم ہو گئی تھیں؟ میں مبح سے حمہیں

مریتا نے کما " مالک مکان جھوٹا ہے۔ وہ مجھے اور میری ساتھی

"برترے اس بنگلے میں چل کر مالک مکان سے حقیقت معلوم

کو میاں بیوی کمہ رہا تھا جبکہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں! یک دو سرے ا

وا نف اے بھائی کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔"

کے لیے اجبی ہیں۔ آج مج عاری دوئی ہو کی ہے۔"



مِي ٻينج کرٻولي هيس اندر آسکتي ٻول؟"

جانے کی اجازت کیوں طلب کرری ہو؟"

چیک اپ کرایا ہے۔ میں ماں بننے والی ہوں۔"

سميس يا دنه آرما موتوهي نام بتا دو**ن-**"

ٹابت کرے گا۔میرا نام ٹی شارا ہے۔"

وه بولا "ديكموتم النانام بتاري بو-"

«میں سید ها کردول؟"

"امجابتاز کی کیفیت کتنے اوے ہے؟"

ارڈی ڈاکٹرنے جملا کر کہا "ارے کیا تم کوئی کمپیوٹر ہو کہ سوال

فیڈ کرتے ی جواب حاضر کردیتی ہو۔اے مسٹر! لیے جارُا بی پاکل

" مجیلی رات ہے ہے۔"

العلى مجى مجے تلاش كررى مول- بميں اپنايا سپورك اور ایک دوسرے کو بچانے ہیں۔ چار دیواری سے با برور سروں) ضروری کاغذات کو اینے پاس رکھنا چاہیے۔ کیونکہ میں دوسروں موجود کی میں خون کے رشتوں کو بھی بمول جاتے ہیں۔" مراع نے کما "بیہ تھیک کمہ ری ہے ، ہم میں سے لی کو بار کے سامنے اپن شناخت بمول جاتی ہوں۔" العیل بھی بھول جا آ ہوں۔ مربتا بھی بھول جاتی ہے لیکن یمال سیں جانا **ہا**ہیے۔" جارا تمام سامان موجود ہے صرف جارے تمہارے شاحتی کاغذات اورمیںاس کا کچھ نہیں بگا ڑ سکتا۔" وہ بولی "بھائی سرنا!وہ ہمارا بہت کچھ بگاڑچکا ہے۔ میں اس ٹی آرانےایے بڈروم میں آگرایئے سامان میںوہ کاغذات تلاش کیے۔ وہاں سب چھے تھا مگروہ ضروری کا غذات نہیں تھے۔ یجے کی مال منے والی ہوں۔" مریانے کما "بری مشکل یہ ہے کہ ہم تیوں بند کرے میں نے کی مال شمیں بن عتی- بیہ جموٹ ہے۔" ایک دو سرے کو پیچان رہے ہیں کیلن با ہر جاتے ہی بھول جاتے "میرا کمبی معائنه ہو چکا ہے' یہ بچ ہے۔" شی آرانے کما "بیا کیسی ناقابل یقین بات ہے۔ جس بھائی کو مریتا نے کما جعیں یارس کو اچھی طرح جانتی ہوں' وہ زہرا جان سے زیادہ چاہتی ہوں اسے با ہرنہ پھیان عی۔" ہے۔ بھی بیچ کا باپ میں بن سکے گا۔ تم اس کے بیچ کی ماں نہم الممرك لي بھى شرم كى بات ہے كد اپنى بمن كو پھيان ند بن عتیں۔ میڈیکل رپورٹ غلط ہو عتی ہے۔ " سكا- يا سيس يد داغ ليس كزور موكيا ب؟ فرماد مارك خلاف كونى "مرینا! تم نے کی برس سے اس سے علیحد کی افتیار کی ہوا عال جل را ہے۔" ے' اس کے موجودہ حالات سیس جانتی ہو۔ ہوسکتا ہے اب ا وہ فراد کے نام یر چو تک کر بولی "میں نے پارس کے ساتھ ز ہریلا نہ رہا ہو۔ میڈیکل ربورٹ غلط شیں ہو عتی۔ میں خور ا رات گزاری ہے۔ ہم ابھی جس کی کار میں آئے ہیں وی پارس ے مال بننے کے آٹار محسوس کررہی ہوں۔" برنانے متملیاں بھینج کر ہوچھا"کیا کچ کمہ ری ہو؟" ہے۔ میں اس کا خون فی جاؤں گا۔ ایس کیا تدبیر کردں کہ باہر جا کر د شمن کویا در کھوں اور اے فور ؓ جسم میں ہنچادوں؟'' "" کے کمہ ری ہوں۔ میں ایک بار آشقند میں اس سے مل جی ہوں' اسے پہچانتی ہوں۔ پھراس نے خود پارس ہونے کا اعتراف وہ غصے میں کوئی تدبیرسوچ رہا تھا جبکہ غضے کی حالت میں دانے سوچنے مجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ وہ با ہر کھلنے والے دروازے ستم دونول یمال تھرو 'میں اس سے نمٹ کر آ تا ہوں۔" کے سامنے آگر رک حمیا۔ پھر جیسے دروازے کے بار دعمن کو دیلج ہوئے محونسا د کھاتے ہوئے گرج کر بولا "یارس! میں جانا ہوں آ وہ تیزی سے چاتا ہوا دروازے کے پاس آیا۔ پھراہے کھول كربا مر تكلا - وبال مالك مكان آچكا تحا" يارس سے باتس كرم اتحا-با ہر موجود ہے میں مجھے زندہ نہیں چھو ژوں گا۔" با ہر آتے ہی جار دیواری والی تنائی حتم ہوگئ۔ وہ بھول گیا کہ یا ہر باہرے یارس نے بلند آوازے کما "اب سالے! این بن کو مجھ سے چھیا رہا ہے۔ وہ میری وا نف ہے'اسے میرے حوالے ارس نے کا "بلو مسرا میں وا نف کمال ہے؟ کیا وی تمهاری بمن ہے اور تم میرے سالے ہو؟" وه دہا ڑتے ہوئے بولا "وہ تیری کوئی شیں ہے۔" "بواس مت کو- نه وه میری بمن بے نه می تمهارا سالا "وہ تو کیا؟ تو محی سراسالاہے میرے ہونے والے بچے کا امهل و پرمیری دا نف مجھے دا پس کرد۔" معیں تیرا خون بی جاؤں گا۔" "مُعِيك ب من الجي اس با بر بھيجا موں۔" وہ وروا زہ کھول کرا ندر آیا۔ پھراہے بند کرتے ہوئے ٹی آرا کو دیکھ کربولا "میری جان! میری بن! میں پھر تموڑی در کے لیے اس نے کرھنے ہوئے دروازہ کھولاا در مھر دہلیزرے باہم تحجے بمول گیا تما اور .... اوروہ یارس؟ اوہ گاڈ! باہر جاکریا دنہ رہا کہ چھا تک لگادی بالکل شیر کی طرح جھیٹ بزنے کا انداز تھا لین اہر وہاں میراد ستمن پارس کھڑا ہوا ہے۔" آتے بی ایک دم سے فعنڈ ایز گیا۔ پارس کو دیکھ کرسو ہے لگا۔ الگ مکان نے یوچھا "مسر سرنا آلیاتم آئی بوری قبلی کے ساتھ اِل وہ پھریا ہرجانا جاہتا تھا' ٹی آرانے ہاتھ پکڑ کر کما"یا ہرنہ جاؤ

مجر بمول جاؤ کے۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہورہا ہے کہ ہم تمال میں

سرتے ہو۔ او حرد حمن بن جاتے ہواد حردوست ہوجاتے ہو۔ آخر ूर्गश्चारति चे उ. وہریشان ہو کر بولا معیں قراس کی دا گف کو اس کے حوالے ك الما الما الما المراعد والمراعول جانا مول موسط قو آب لوگ وه سوچ می روگیا محرولا او کیمی مجوری ہے لیا ہردشمن کوانہ اے آوازی دے کرسال لا کیں۔" ارس نے آم یوں کروروازے پروسک ویے ہوئے کما المرتبع على الله المرتبط اندرے اس کی آواز آئی معیں شیں آؤل گی مال اپنے ے ساتھ وہوں ہے۔ پارس نے کما "مسٹر سرنا! میں حمین قتل کرنے کی دھمکی دوں التي ورأيا برآئيل-" «مرااس کیارشہ بے کہ وہ مجھے بچائے آئے گ۔" اور مجمع تعن این شوہر کو حل کرنے سے باز رکھنے کے لیے یاری نے الک مکان ہے اس کا پیول انک کر سرنا کی کیٹی ے لگاتے ہوئے آواز وی احمٰ سرنا کو کولی مار رہا ہوں۔ اگر تم نىي آۇ كى توگولى چىل جائے گ-" مداندرے بول " يہ ظلم بي ميرے بعائي كوكوں مارنا جا ج سرنانے غصے سے خیلتے ہوئے کما "وہ میری بمن کو برباد کریا ہو؟" موس کیے کہ میرا بچہ تسارے پاس ہے۔ بچہ جھے دوا بنا بھائی " بحد نو ماه بعد کے گا۔" "تم نو ماه تك مير إس رموك من تمن تك كنا مول با مر نہیں آؤگی تو تین کتے ہی گولی مار دوں گا۔ایک ....' ثی تارائے دروازے کے کی بول سے جمالک کردیکھا۔ بھائی کی تحنیٰ ہے گئے ہوئے بستول کو دیکھتے ہی وہ تڑپ گئی۔ بیختی چلا آگ' دردا زه کھولتی ہوئی ہا ہر آئی پ*ھراز کھڑا کر کریز*ی۔ پارس نے مالک مکان کو بستول دے دیا۔ تی آرا نے زندن پر سے سرافھا کرائیس دیکھا اور سوچا "میں دوڑتی ہوئی کول آئی یاری نے آگے بڑھ کر اے تھا کیا اور ذین پرے انحاتے موے کما "میرے ملے سے لئے کے لیے بول دوڑ کر آنے کی کیا مرورت می جھے آدا زدیتی میں دوڑا چلا آیا۔" وه پريشان موكر بولي "يا نسيس من سوري مون يا جاك ري موليد بحصديول لكآ ب جيد الجي من في اين بعائى سد ملاقات کی حی-شایدوه اس بنظر میں ہے۔" من اندردازے کے سامنے کھڑے ہوکر راستہ ردینے کے انداز على دونول إلتم بميلاكركما "خردار!اس بنظ من نه آمايم ايك بار

اندر جا کرو کھیے چک ہو۔ یمال تمهارا بھائی نہیں ہے۔ چلی جاؤیبال

ینے کے لیے باہر آنا پرے گا۔ مرد کا بچہ بے توبا ہر آکرسالم

خانے سے آئے ہو۔ کھرکے اندر جاکر کچے ہو کتے ہو' باہر آگر بھ

امیں نمیں جاوں گی۔ میرا بھائی اندر ہوگا تو ضرور ہا ہر آئے گا اور یا ہر کمیں بھٹک رہا ہوگا تو رات گزارنے یہاں آئے گا۔ میں اس کاانظار کوں گی۔" یارس نے کما "ایس سردی میں با ہررہوگ تو تساری تلفی جم جائے گ۔ پریہ مالک مکان صاحب فرا رہے ہیں کہ تم سب کے خلاف قانونی کارروانی کریں کے اور سب کو بنگلے سے نکالیں گے۔" پراس نے سرکوشی میں کہا "تمہارے پاس اس ملک میں رہے کا کوئی اجازت نامہ ' پاسپورٹ اور ضروری کاغذات نمیں میں تم ابنا نام مک ما نس عتی مو- بولیس والے ممیس جل یا یا قل خانے پنجادیں تھے۔" وہ قائل ہو کریارس کے ساتھ کاریس بیٹھ کرجائے گی۔ على بخيريت اسرائيل سے نكل آيا تھا۔ ليكن جو بيشہ نہ رہے اے خیرت کتے ہیں۔ یہ خیرت تعوزی در کے لیے آتی ہے اور ا ہے ساتھ اگلی خریت کی فکر کا سامان لا تی ہے۔ على نادان نيس تعاليه سمجمتا تعاكد جو دستمن اے اسرائيل میں بے نقاب کرنا چاہتے تھے انہوں نے آگے بھی راہتے میں ر کاو میں بدا کی موں کی اور وہ آسانی سے اٹی ٹائی کے پاس وافتکنن نہیں پہنچائے گا۔ وواک خصوصی طیارے میں تل ابیب سے روانہ ہوا تھا۔ اس کی آگلی منزل انقرہ تھی۔ وہاں سے وہ استنبول آیا اور خصومی طیارے کو وہں چھوڑ دیا کیونکہ وہ طیارہ پھیان بن حمیا تھا کہ فرماد کا بیٹا علی اس میں سفر کررہا ہے۔ بتا نہیں یہ معلومات اور کتنے دشمنوں اس نے اعتبول کے ایک ہوئل میں رائش افتیار کی اور وہاں رہ کر دشمنوں کو تا ڑنے لگا۔ ٹانی نے سوچ کے ذریعے کہا "جس ر شبہ ہوا س کی آوا زمجھے سنا دو۔ میں اس کی اصلیت معلوم کرلوں "بہاں اکثر ایسے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے جو مقای زبان بولتے ہں۔ ہم ان کی زبان نہیں سمجھ یا نمیں گے۔ ان کی حرکتوں ہے بی ان کے ارا دوں کو سجھنا ہوگا۔" کیکن ایسے تحرانی کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو بھی سامنا نہیں کرتے مثلاً ہو کل کے کچن میں کوئی دشمن ہوسکتا تھا اور کھانے ، ینے کی چیزوں میں کوئی مضردوا ملاسکتا تھا۔ یا کوئی جھپ کر کسی ب آوا زہنصار ہے ہلاک کرسکتا تھا۔ جب جیمیے ہوئے دعمن نظرنہ آئس توموت کا ارحاتیر کسی وقت بھی کمیں سے آسکتا ہے۔ علی نے رات کے ایک بجے اجا تک ہی وہ ہو تل چھوڑ رہا۔ چھوڑتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ ہوٹل والوں کی نظروں میں نہ آئے۔ ہوگل ہے ہا ہر آگروہ دور تک پدل چلتا رہا۔ ایک نٹ اتھ سے دو مرے نٹ باتھ بر جاکراندازہ کرتا ماک تعاقب کرنے

والے بھی راستہ بدل رہے ہیں یا سیس؟ ہنا ہمی جاسکتا ہے۔" مجے می قل کرنے کے لیے بمال تک دوڑتے آئے تھے والے تهارے شوہر کو تبلی کمہ رہا ہوں۔" ۔ اور کی من منس ساری دنیا میرے باشا کو خبلی کہتی ہے۔وہ اس کی باتوں کے دوران ٹانی سوچ کے ذریعے کمہ ری تھی کار کے سائزن نے انہیں بھامنے پر مجبور کردیا درنہ وہ قریب ہم رات کا وقت تھا۔ فٹ یاتھ اور سڑکیں دیران ی تھیں کچھ "مريم ايك سيدهي سادي شريف عورت ب- يه جو كه ري ب لوگ یا کچھ کا زیاں آتی جاتی د کھائی دیتی حمیں پھر نظروں سے اوجمل مجمع دیم اور زنده یات تو پر کولی ماردیت." ان نے سوچ کے ذریعے کما "یہ درست کمہ ری ہے۔ عم ہوجاتی محیں۔ ایسے ہی دفت دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ورست کمہ ری ہے۔اس کے چور خیالات سے فی الحال بی معلوم ہورہا ہے کہ بیہ نہ تو ہماری دعمن ہے اور نہ ہی دعمن کی آلٹ کار سنائی دینے لکیس۔ الجمي چور خيالات پڙھ ري مول۔" وہ فورا بی ایک برے سے مجتمے کے چھیے چھپ کیا۔ اس نے على نے مریم سے بوچھا"اب كمال جاؤگى؟" علی نے کما "بعض آلہ کار خود نہیں جانتے کہ وہ کی ٹمل بیشی محتے کی آڑسے جماک کردیکھا۔ کچھ فاصلے برایک عورت دوڑتی "بينيا ميراكوكي فمكانا نسي ب-اب كمرجاؤس كي تورش الميري إثا كي نظري برها بي من مجي تيزين-ده دور تك جانے والے کے ماتھوں میں کٹھ بیلی ہے ہوئے ہیں۔ مریم مجی وال مر آسكت بين- عن عابق مول آج رات كى طرح ال ہوئی آری تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر تین افراد دوڑتے ہوئے صاف د کھ لیتا ہے اور ملول دور کھڑے ہوئے کی فخص کا صحح طلبہ نادانشکی میں کسی کی آلۂ کارین علی ہے! بن چکی ہے-" اس کا تعاقب کردہے تھے۔ان میں سے ایک کچھ کمہ رہا تھا۔ شاید جزيرے من جل جاؤں۔" " پہ تو آئندہ معلوم ہوگالیکن جو معلوم ہوچکا ہے وہ دلچیں سے "تمهارا شوہر کس جزرے میں ہے؟" اس مورت کو رکنے کے لیے کمہ رہا تھا لیکن دہ ایسے بھاک ری تھی ہا سکا ہے۔" الرائی ملاحت کی دجہ سے اسے قبدی منایا کیا ہے؟" خالی نس ہے۔ یوسف البران عرف یاشا غیر معمولی قوت بعمارت جیے موت کے سوداگر پیچھے پڑگئے ہوں۔ "مار کیوسان میں۔" اور قوت عاعت رکھتا ہے اور ایس غیرمعمولی صلاحیتیں پیدا کرنے و مرف قوت بصارت کی دجہ سے سیں قوت ساعت کی دجہ "ار کوسان؟" علی نے تعجب سے کما "یہ جزیرہ یمال کے وہ موت کے سوداگر ہی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شکار ے مجی اے اغوا کیا گیا ہے۔ تم یقین نمیں کو کے لیکن پیر حقیقت ہاتھ سے نکل رہا ہے تو گولی جلا دی۔ عورت کی ایک دلخراش جیخ کی دواوں کا فارمولا جانتا ہے۔ جن لوگوں نے اسے جزیرے میں سمندر میں نہیں ہے۔ یہ جنولی ا مریکا کے انتمالی مغرب میں واقع رات کے سنّائے میں دور تک کو بجی جل تنی۔ وہ انھیل کر پختہ قید کیا ہے وہ یقیناً اس سے وہ فارمولا حاصل کرنا جا ہے ہوں گے۔" ے کہ اس دقت پاشا جاری تفتکوین رہا ہے۔" "بية! من نسي جانق وه لوك جزير الا كا ي نام بتار راستے بر گری مجرواں سے بھسلتی ہوئی مجتے کو سری طرف علی "لکین دہ مریم کواس سے ملنے کیوں نہیں دیے؟" "لیکن دہ تو یمال سے ہزا روں میل دور ہے۔" « سی قرمیرے باشا کا کمال ہے۔ کوئی اس بر آسانی سے بقین "مریم کے خیالات ہے 🕻 چاتا ہے کہ دعمن اس کے شوہر کو د حمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر اس نے فارمولا نہیں بتایا تواس کی نبیں کر تا۔ ایک بار وہ اندن میں تھا اور میں یہاں اسٹیول میں تھی "خلط بنا رہے تھے اور وہ موٹر پوٹ والا بھی حمیس کی اور بیوی کو قتل کردیا جائے گا۔" اس نے فون کے ذریعے ہتایا کہ میں آدھا تھنٹا پہلے اس کی تصویر جزیرے میں پہنچا کرانی رقم کھری کرنے والا تھا۔" وه طنتے علتے رک کیا محرمریم سے بولا "ہم کمال جارہے ہن؟" ہے باتیں کرری تھی۔ میں نے جتنے نقرے تصویر کے سامنے اوا "من کیا کرون؟ میرے آس پاس جیسے سب بی وهو کا دیے دیے گی۔ وہ لوگ آواز سنتری بات کر بھائے بلے گئے۔ ایک "رات کسی*ں گزار*نی ہوگ۔ کیا تم مجھے اپنے ہاں بناہ دو کے؟" کے تھے وہ تمام اس لے لفظ بہ انفظ دہرائے۔ یہ حمرالی کی ..... بلکہ نہ والےلوگ ہیں۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی جارہ نہیں ہے کہ ج گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی دہ گاڑی "میرا کوئی گھرنمیں ہے۔ میں ایک مسافر ہوں' تہماری طرح یقین کرنے والیات ہے۔ میں اپنے بند کمرے میں تصویرے باتمیں مجی سامنے آئے اس پر بھروسا کرلوں۔ شاید کوئی فرشتہ مل جائے۔ اشارٹ ہو کر تیزی ہے جاتی ہوئی نظروں ہے او مجمل ہوگئ۔ کرری تھی'کوئی آس پاس ہننے والا نہیں تھا اور وہ لندن میں بیٹھا شایدتم میرے بیٹے بن کرمیرے کام آسکو۔" "تم کماں سے آرہے ہواور کماں جاؤگے؟" جانے والی گاڑی کی آواز عم ہوگئے۔ آنے والی پولیس گاڑی کی وقتم فکرنه کرو**۔ میں خمہیں وہاں پنجا دُں گالیک**ن معلوم تو ہو کہ میری پاتیں سن رہاتھا۔" على اس كے ساتھ خاموثى سے جاتا رہا۔ نى الحال انى كوئى آوا ز ادروا صح مونے کلی تو دہ عورت فوراً ہی اٹھ کر بیٹے گئے۔ بت "آیا ہوں بہت دورے ' جانا ہے بہت دور۔ انفاق ہے ہم انہوں نے تمہارے شوہر کو قیدی بنا کر کیوں رکھا ہے اور تہیں اس دور کار کی بیڈلا کش د کھائی دے رہی تھی۔وہ اٹھ کر سوک برے وونوں کا راستہ ایک ہے۔ میں وافتقنن جاؤں گا وہاں سے آگے رائے پیش نمیں کرسکتا تھا۔ اے ایس غیر معمولی قوت ساعت کا کے اس کول میں پہننے دے رہے؟" چھا تک لگا کرفٹ یاتھ ہر آئی و مجنے کے پیچے علی سے اکرامی۔ تمهارا سفرجاری رہے کا لیکن پہلے تہیں بقین کرنا ہوگا کہ پاشا یقین نہیں تھا اور وہ بے یقینی کا اظہار کرنا نہیں جاہتا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک طرف چلنے لگے۔ مریم نے ایک ممری سانس واقع جزرے ارکوسان میں ہے۔" اسے دشمن سمجھ کر چیخ پڑی۔اس نے کہا ''میں دشمن نہیں ہوں۔ ہاری دنیا جنی تیزی ہے سائنسی اور ملبّی کامیاب تجربات سے گزر لے کر کھا "میرا شوہر ایک معروف سائنس داں ہے اور کلم بولیس والے آرہے ہیں تہیں ڈرنا نمیں چاہیے۔" " مجھے بقین ہے وہ ای جزیرے میں ہے۔ لیکن وہ تو ہزا مول ری ہے اس کے پیش نظرا یک ناممکن بات مسی وقت بھی ممکن الابدان كا ما ہرہے۔ اس كا يورا نام يوسف البرمان عرف ياشا بـ' "نسس" بلیز مجھے جھنے دو۔ ورنہ پولیس والے ایک قتل کے میل دورہے میں وہاں کیسے جاؤں گی۔ دشمنوں نے مجھے بے ک*ھر کر*دیا میں اے پاشا کہتی ہوں۔ کیا تم نے اس کا نام سنا ہے؟" ہے۔ میرے پاس دووقت کھانے کے رقم نمیں ہے۔ میں اتا طویل کیس میں ملوث کریں گیا۔" وہ بول ری تھی "باٹا کتا ہے بات ضرف یہ سیں ہے کہ "مجھے افسوس ہے 'میں نے اتن معروف ستی کا نام پلے می سنركيسے كروں كى-" علی اس کا ہاتھ پکڑ کردوڑ تا ہوا ایک و کان کے پیچیے چلا گیا۔ دو مرول کی آدازی مواکی ارول کے ذریعے ہم تک چیچی ہیں۔ یہ نمیں سا۔ بائی داوے معالمہ کیا ہے؟" بولیس کار سائرن بجاتی موئی آئی پھر تیزی سے گزر عی وہ علی کے "کیا یاسپورٹ ہے؟" آوا زیں تو ایک بسرے تک بھی چیچی ہیں لیکن وہ سن نہیں یا آ۔ "وہ انسانی حواس خمسہ پر ریسرج کر تا رہتا ہے۔ بچھلے بدرہ امل قوت سننے کی ہے۔ ہلدے جسم میں آوازیں سننے کا جو نظام شانے ير ماتھ ركھ كربول" تم تو بالكل نوجوان مو- بالكل ميرے بينے "ال برمرے يرس مس-" برس سے اس دھن میں لگا رہا کہ انسان کی قوت بصارت اور نوٹ "فكرنه كرو- تهيس ضرورت سے زيادہ رقم ل جائے كى-بير جیے ہوا کروہ زندہ ہو تاتو آج تمہارے جیسالیاجو ڑا ہو آ۔" ﴾ ایں میں فرالی ہوتو آدی کم سنتا ہے اور فرالی نہ ہو' یہ ساعتی ساعت کس طرح غیرمعمولی بنائی جاسکتی ہے۔" "تم مجھے ابنا بیٹا سمجھو۔ یہ بتاؤتم کون ہو؟ تم بر کولی جلالے نظام ملل ہو تو وہ بھی سے بھی آہٹ بھی دورے س لیتا ہے۔ دس بزار ڈالر رکھو اور اینا یاسپورٹ دو۔ میں کل کی فلائٹ میں "غیرمعمولی سے کیا مراد ہے؟" تمهارے لیے ایک سیٹ حاصل کرلوں گا۔" میرے پاٹنانے تجوات کے کئی مراحل ہے گزر کر ساعتی نظام کو ایسا ووہ کتا ہے آدی حد نظر تک کسی عینک یا دور مین کے بغیر والےوہ بدمعاش کون تھے؟" "وشمن تنے ای لیے کولی چلائی تھی۔ میرا نام مریم ہے۔میرا اس نے دس ہزار ڈالرویے اور اس کا پاسپورٹ لے کراہے میر معمولی منادیا ہے کہ بڑا روں میل دور کی بات بننے کے لیے وہ نیلی صاف طور پر دیکھ سکتا ہے۔ آگر کوئی میل دو میل ما ویں میل کے مثورہ دیا کہ وہ کسی ہو تل میں آج کی رات گزارے۔ کل مج دس فون کے آلے کا محتاج نمیں رہا ہے۔ کیا حمیس با ہے کہ آواز پھم شومربوسف یاشا ایک جزرے میں ان کا تیدی ہے۔ می نے ایک فاصلے پر کسی بہاڑ کی چوئی بریا انتہائی ممری کمائی میں بڑا ہے تواہ موٹر بوٹ وا کے سے مودا کیا تھا۔ وہ مجھے اس جزیرے تک پہنچانے بج ائربورث يرطا قات موك ندن میں دنیا کے ایک مرے سے دو مرے مرے تک چیچی ہے۔ رات کے اندمیرے میں ہمی صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔' والا تھا لیکن ان وشمنوں نے اس موٹر پوٹ والے کو قتل کردیا۔وہ وہ اے رخصت کرکے فرانس کے سغیرے پاس آیا۔اس کے جب یوفنا می گروش کرتی ہے تواہے فیر معمولی قوتت ساعت ہے

" یہ سائنس واں بوے خطی ہوتے ہیں۔ معاف کرنا میں

كررى مو اور بوسف توشومر كا نام بى تفا- آخر وه بولى المم بت بنگلے میں رات گزاری اور اس کے ذریعے اپنی اور مریم کی روا تی کا شرر ہو مجھے الجما رہے ہو۔ میں حمیں نائی ہوائے کسوں کے۔" و مرم کے باس آئی۔ اس کے خیالات سے بتا چلا کہ وہ ب انتظام کیا۔ چو تکہ مریم پر یوری طرح بحروسا سیں کیا جاسکا تھا اس "ا یک اخباری ربورٹرنے وہاں کے تغصیلی حالات بیان کے چین ہے کو تک پاس میفا ہوا ہم سفربری در سے آتھیں بند کے کے اس نے اپنا علیہ تعوزا سا تبدیل کیا ٹاکہ دعمن ترانی کررہے على بننے لگا - وہ بول "تم نے بتایا تھا کہ نیویا رک جارہے ہو۔ من جويز صے علق ركھتے ميں۔" ہوئے تما جدے سورہا ہواور مرم کو چھ زیادہ بولنے کی عادت می۔ موں تواسے مریم کے ہم سز کی حیثیت سے پھپان نہ عیں۔ کیا برنس نورہے؟" منیں سوچ رہا ہوں وہاں کے تمام مرد عورتوں کے بغیر کیے «نبیں ایک مخص کی تلاش ہے وہ علم الابدان کا ماہر ہے۔ بات نه كر - تووت نس كزر ما تعاب ووسمى منع وس بج مريم ائربورث براس كا انظار كررى رہے ہوں کے؟" اس کی اور کوئی پریشانی تعین محی اور نه بی وه منفی انداز میں بت مصور طبیب ہے۔ سنا ہے وہ آبریشن کے بغیر آ محموں کی بینائی محی- سفیرے ایک ملازم نے اس کے پاس آگر کما "میڈم! آپ وه بولي "شرم نهيں آتی ايباسو چتے ہو؟" سچے سوچ ری تھی۔ ٹائی نے علی کے پاس آگر کما "تساری الال درست کردیتا ہے اور حیرت الممیز طور پر قوت ساعت برها ریتا جس کی منظر ہیں وہ صاحب میں آئیں کے اہمی ای شریس قیام "جمئ ميرك لي توتم مو- من اين لي سين ان ب هان تنائي محسوس كردي بين- النيس لميني دد- پيس جاري بول-" کریں گے۔ یہ آپ کا پاسپورٹ اور عمث ہے اور مزید افزاجات عارول کے لیے سوچ رہا ہوں۔" وہ چی تی۔ علی نے آ محصیل کھول دیں پھر ذیر لب برورایا الاوہ وہ چرت سے مند کھولے س ربی ممی پرول "اس طبیب کا کے بیندرہ بزار ڈالررکہ لیں۔" «عورت کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ " مریم نے دہ سب کچھ لیتے ہوئے کما دمیں حیران ہوں کہ وہ تنی كاذا بي ترسوكيا تعا-" تعسب کی نمیں گزرتی۔ عورت نہ ہو تو مرد غلط را ہی افتیار وہ بولی ستم نوجوانوں کا کوئی ٹائم نیمل نسیں ہو آ۔ بے وقت وا یا کون ہے جس نے ایک محقری طاقات میں جھے بہیں ہزار " دُاکڻريرنار ڏهنٽر-" وہ ٹاگوا ری سے بولی ''ارے بیہ ڈاکٹر ہنٹرونٹر میرے شوہر کے ڈالردے دیے۔ امریکا تک سنرکرنے کا تکٹ بھی دیا۔ اس سے کمنا کماتے ہواور بے وقت سوتے ہو۔ کیا رات کسی کلب میں جا گتے "اے مسٹرامجھ سے الی بے شری کی باتیں نہ کرد۔" سامنے تیل بیچتے ہی۔ میرے شوہرنے توتت بصارت اور ساعت ا کیسال کی دعا میں بیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔" وکیا اس جزیرے میں رہنے والوں کی زندگی کے حالات معلوم «نیں میں رات مرمی تا اپ بسترر ... بات برے کہ کے متعلق ایسے حیرت انگیز کامیاب تجربات کیے ہیں کہ تم سنو محے تو وه طیارے می آئی۔ وہال علی بیضا ہوا تھا۔وہ اسے پھان نہ نس کرنا جاہیے۔ میں سوچ رہا ہوں ' جھے دہاں جانا جا ہے۔ اس لقین نہیں *کو <mark>تھے۔</mark>"* سکی۔ اس کے پاس بیٹھ کربول میں امریکا جاری موں خاصا طویل جے کہیں سنر کرنا ہو تا ہے تو خوتی سے نیند نہیں آتی اور جب سنر طرح دو فا کدے حاصل موں کے۔" علی نے کما "میری بیتائی گزور ہے۔ دور کی چزیں دمندلی نظر شروع ہو تاہے تو نیند آجاتی ہے۔" سغرہے۔ تم کمال جارہے ہو؟" محکون ہے دو فا کدے؟" وہ مسکرا کر پولی "اتنے بوے ہو گئے ہو مگر بچوں جیسی عاوتیں "نعوارك جاربا هول\_" آتی ہی۔ میں رات کے دقت بسرا ہوجا تا ہوں کیا تمہارا شوہر میرا مهم يك توبير كه ايك ايي انساني جنت ديكمول كا جمال عجر علاج كرسكتاہے؟" ہں۔ تمارا نام کیا ہے؟" آدھے کھٹے بعد طیارے نے بروازی۔ ٹالی نے آگر کما میں ممنوعه نمیں ہوگا۔ دو سرے میہ کہ بوسف البرمان کو وہاں ہے لاسکوں "ميرانام يوسف ب ''ارے ایبا علاج کرے گا کہ تم کئی میل تک صاف دیکھ سکو نے جزیرہ مار کیوسان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں۔ بیہ ہے اور کئی میل دور کی آوا زس من سکو ہے۔" خوب صورت منا ظرے بحربور جزیرہ ہے۔ اس کے آس یاس مزید وہ چو تک کڑ خوتی ہے بول 'دکیا واقعی تم یوسف ہو۔ ہاؤلال " پال وہ محض بت اہم ہے۔ اگر اس کا فارمولا مجرموں کے ''کیوں ہائک رہی ہو۔ بھلا آج تک کسی نے میلوں دور کی آوا ز میرے شوہر کا بھی نہی نام ہے' پوسف البرمان! میں اسے یاشا کہتی وس جزيرے بين جس من سے ايك كانام آئى لينز آف من ہے۔ ہاتھ گئے گاتوہاری یہ دنیا اور زیادہ جرائم کااڈا بن جائے گ۔ایسے لیعنی مرف مردول کا جزیرد-" مجرم ہزاروں میل دور بینے کر قوتت ساعت کے ذریعے ملکوں اور "بير تو عجيب سانام ب- كيا واقعي وإل صرف مرو رج ومیں جھوٹ سیں بول رہی ہوں <sup>ہم</sup> بی سچائی <del>ٹابت</del> کرووں فوجوں کے راز معلوم کرتے رہیں سے۔ اینے ظاف ہونے والی "ها يوسف كول گي-" قانونی کارروا ئیوں کو قبل ا زوقت معلوم کرلیں کے قرت بیمسارت وآيانه كمنا عومرے رشت أوث جائے گا۔وہ يوسف بينا "تحيك ب ' ثابت كرو- " "ال آج تك سى عورت نے وہال كى زين برقدم سيس ركها ك ذريع بمي تهلكه مات رس ك-" "اینے شوہر سے ملا قات کرتے ہی اس سے کموں کی کہ وہ ہے۔ یہ دنیا عجائبات سے بحری بڑی ہے۔ یمال ایسے ایسے واقعات اللم سف البرمان نے اہمی تک وہ فارمولا تمی کے حوالے وہ محور کر بولی وکمیا بواس کرتے ہو۔ کیا میں سمی دو سرے تمهارا علاج کرے اور تمہیں غیرمعمولی قوتتِ بعیارت اور ساعت رونما ہوتے رہے ہیں جنس دیکھ کر مقل وتک رہ جاتی ہے۔" نہیں کیا ہے' اے کمیں چمیا کر رکھا ہے۔ ای لیے ایک قدی کی يوسف كوبڻا نهيں كمد عني؟" "دا تعی سوچہ تو عجیب سالکتا ہے کہ ہماری دنیا کے اندر ایک زندگی گزار رہا ہے۔" "بینا که سکتی مولیکن بیا بوسف کمنا کچه نامناسب ب م خود "تمهارا شوہر کما<u>ں ہے؟"</u> الي الك دنيا ہے جو سمندر كے چيس ہے جمال صرف مرد رجے ''اگریہ کی کے ہاتھ نہیں لگا ہے تواحچی بات ہے۔ہمیں جلد ہیں۔ کیا عورت کے بغیر کوئی دنیا ہو عتی ہے اور آگر ہوجائے تو کیا وہ "دشمنول کی قید میں ہے۔" سے جلداس ما برطب اور سائنس داں کو اس جزیرے سے لے آنا وه تموزی دیر تک فور کرتی ری پیر قائل بو کربول "ورست "كيانعوارك من ٢٠٠ دنیا قائم رہ عتی ہے؟" ہم یمال وافتکن پینچے ی جزیرے مار کومیان کے لیے روانہ كتے ہو ويے تهارا يورانام كياہے؟" «نئیں جزی<sub>رہ</sub> مار کیوسان میں۔ " "دہ چھلے بچاس برسوں سے قائم ہے۔ وہاں سزا یا فتہ مجرموں سموسف سرتاج\_" "اوه گاز! ده توبهت دور ہے۔" کو پہنچایا جاتا ہے۔ وہ ایس جیل ہے 'جمال لوہے کی سلانص اور ہوجاؤ میں کل روانہ ہونے والے طیارے میں تہماری اور مریم ک " إل أبيه موئي نا بات مين حميس سر ماج كهوں گي۔ " « حمیس اینا علاج کرانے اور غیر معمولی بصارت اور ساعت مضبوط دیواریں نمیں ہیں۔ جاروں طرف ممرا سمندر ہے کوئی برے سیٹ ریزرد کرا دوں گی۔" النومیڈم! سرماج توشوہر کو کتے ہیں <sup>ب</sup>تم ایک شوہر کے ہوتے ے برا بی دار مجمم ترکروہ سمندریار سیس کرسلا۔ وہاں سے حاصل کرنے کے لیے دنیا کے آخری سرے تک جاتا جا ہے۔" "بال فوراً بي جانا بمترب كونكه والشكن من تم سيرادام مو ہوئے بچھے سرآج کیے کمہ عتی ہو؟" " ارکوسان میرے کیے انجانی ی جگہ ہے۔" ود سرے جزیرے وس پندرہ میل کے فاصلوں یر ہیں۔" اوريس ايك عام ساتوى مجما جاؤل كا-تمسے طاقات كوں كاتو وه چر کربول "تمهاری ال بھی تو تمہیں سرباج تمتی ہوگی۔" <sup>177</sup>ب سمجھا کہ وہ جزیرہ لیے اب تک قائم ہے۔ ہماری دنیا "میرے لیے بھی ہے میں پہلی بار جارہی ہوں۔ تمہارا ساتھ ب شار جاسوس لیجھے برجا کمیں عمہ." معمری ما میں اور بہنیں مجھے بوسف متی ہیں باتی لڑکیاں اس لیے آباد ہے کہ عورت نئی سل کو جنم دیتی رہتی ہے اور اس ہو گا تو مجھے میرا شوہر ٹل جائے گا اور تمہارا کامیاب علاج ہوجائے " بچھے بھی افسوس ہومیا کہ بالکل قریب آنے کے ماوجود ہم سرآج کها کرتی ہیں۔" جزیرے کی دنیا اس لیے آباد ہے کہ جرائم کی سزایانے والے مجرم ا یک دو سرے سے کوئی بات نہیں کرسکیں تھے بلکہ سامنا ہی نہیں ۔ ووزرا الجو كلي- مرآج كنے سے بول لكما جيے شو ہركو كاطب '''انچھی بات ہے میں انجی سنرکے دوران غور کردل گا اور تیدیوں میں اضافہ ہو ہا رہتا ہے۔ برائے مرتے رہے ہی گئے آتے كرسيس محمد بسرحال من الجمي مريم كے خيالات يزه كر جاري

فیملہ کروں گاکہ اس جزیرے تک جانا چاہیے یا نمیں؟" مریم اے قائل کرنے کی کوشش کرنے گی۔ اے اپناڈ کٹرا سٹایا کہ کس طرح دشمن اس اکہاع عورت کو پریشان کررہے ہیں اور اے اپنے شوہرے ملنے کا موقع نمیں دیتے ہیں۔ علی پھیلی رات اس کی زبان ہے کی روداو من چکا تھا اس کیے شنے کے دوران ہوں ہاں کر نا رہا اور اس سے ہدر دی جتا تا رہا۔

ا کہ اور نام بدل لیا تھا اور ام کیوسان کی بی سومائی جس مسٹراد کو اول تھا۔ انج ، برانی شخصیت کے ساتھ دنیا والول سے ہیا بات چھپائی تھی کہ وہ علم اللہ دان کا اپر برشمور طبیب اور سائنس دال ہے۔

وہ ایپاکرنے پر مجور تھا۔ چہ اہ پہلے ٹی آرا اور پہ پہر رفا اس کے پیچیے پڑے شف ان کی پہلی طاقات اس طرح ہوئی کہ ٹی آرا کو ایک رئیس زادی کے گلے کا پار پند ٹالیا تھا۔ اس لیکس میں ایک بہت قیمی اور ٹایاب ہمرا بڑا ہوا تھا۔ ٹی آرائے کہا۔ "بمائی سرنا بی جس کے ذریعے شمائی سرنا بی جس کے دریعے رفاع کر کے دہ فیکس حاصل کرلوں لیکن ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہا جا جہ خواہ ٹواہ ٹیل بیشی کا مظاہرہ کرکے لوگوں کی نظروں میں نہیں آنا جا ہے۔"

سرنانے کما "ب فک ہم فاموقی اور رازواری ہے کام
کرتے ہوئے ہر معالمے میں کامیاب ہوتے جارے ہیں۔ آج ہم
برے برے ممالک کو اپنے اشاروں پر چلا کئے ہیں۔ فطرناک
تنظیمیں ہم سے خونودہ ہیں۔ انہیں آج تک پانسیں جل سکاکہ ہم
بین بھائی کون ہیں؟ کمال سے آئے ہیں اور ہماری طاقت اور
اثرور سوخ کی انتا کیا ہے؟ لذا ہم وہ تیکس فاموثی سے حاصل
کرلیں کے۔ آج رات کو سر آر تحربال میں لندن کے لارڈز اپنی
مرکیل کے۔ آج رات کو سر آر تحربال میں لندن کے لارڈز اپنی
وہاں کے دو عوت ناسے حاصل کرلو۔"

مبعی دعوت نامے مجی حاصل کرلوں گی اور پاور ہاؤس کے انجارج کو بھی قابد میں رکھوں گی۔ موقع ننیت دیکھ کر بکل کی سپائی بند کرادوں گی۔ آرکی جملتے ہی تم رئیس زادی کے مگلے ہار نوج کر لے جاؤگ۔"

چند سیکنڈ کے بعد فون کی تھٹی بجنے گلی۔ سرنانے ریسے را ٹھا کر پوچھا "ہیلوکون ہے؟"

دو مری طرف سے آواز آئی "دوست ہوں ' مجھے تماری سے پانگ پند آری ہے۔ اگر ٹی آرا بکل کی بلائی ایک منٹ کے لیے روک وے تووہ نیکس میں جا کرلے جاؤں گا۔"

سرنانے پریشان ہو کر پو چھا <sup>مہت</sup>م کون ہو اور ہماری اس پلا نگ کے متعلق کیے جانتے ہو؟"

ں ہے ہے ہے۔ "میں کیے جان سکا ہوں؟ یہ پلانگ تو اہمی تم بن بھائی کے

دافول میں آئی ہے اور تم دونوں ایک بند کمرے میں ہار کی چوری ا منصوبہ بنارہے ہو۔ تمہاری ہاتیں تمی نے شیں منی ہیں۔ مرز میں سنتا رہا ہوں۔"

سن میں ہو؟ ہارے بیکھ میں کوئی تیرا نمیں ہے۔ تا م دروازے اندرے بندیں۔ پھرتم ہاری باقمی کیے میں رہے ہوجہ "تم دونوں لندن میں ہو اور تیمن نمیں کو کے کہ میں ارکار لینڈ میں ہوں۔ تمہاری باتمی اور توازیں یمال بیٹر کر میں ہا

یہ کتے بی اس نے سانس روک کی پھر مسکرا کر کما "اپھاؤ تساری بمن میرے دماغ میں آنا چاہتی ہے ' بے چاری کو ماہری موری ہے۔"

معیلویہ تومعلوم ہوا کہ تم یو گا کے ماہر ہواور کوئی ایسا پُڑا مرار علم جانتے ہوجس کے ذریعے ہماری ہاتیں من رہے ہو۔" "تمہاری بمن کی طرح ٹملی پیتھی نمیں جانیا ہوں اس لیے فون کے ذریعے منتگو کررہا ہوں۔"

رری سو روم ہوں۔ "آخریہ کون ساعلم ہے؟"

" یہ طبق سائنس کا کمال ہے۔ میں ایک واکٹر اور سائنے داں ہوں۔ میں نے پندرہ برس کی مسلسل محنت اور نگن اپنی آت ساعت اور بسارت میں حیرت انگیز اضافہ کیا ہے اور غیر معمول ذہنی توانائی رکھتا ہوں۔ جمعے خواہ کتنی ہی ذہنی اور جسمانی اؤیش پنچائی جائیں میرے دماغ پر کوئی اثر نسیں ہو تا۔"

"کیا ہمیں بچہ سمجھ کر بملا رہے ہو۔ تمہاری ان باتوں پر بج ی یقین کریں گے۔"

"آج رات کے بعد بھر تم ہے کماں ملا قات ہو سکے گی؟" "ای ٹملی فون پر آدھی ملا قات ہوتی رہے گے۔" وکلیا بنٹس نفیس ملا قات نمیس کرد گے؟"

مسلیا ہیں میں ملا قات میں روکے؟'' ''مبمی کوئی حماقت کرنے کا ارادہ کروں گا تو ضرور ملا قات ''میں ''

ںگا۔" "اینا نام تو بنا کیتے ہو؟"

''پی' ' ادبیا ہے ہو: ''تهماری بمن مجھے جس نام سے پکارے 'وی میرا نام ہوگا۔" ''اکر دہ گدھا کے تو؟"

" تہيں برا لگے كاكونك من اے اپن كدهى بنانے والا

ہوں۔" ثی آرا اپنے بھائی کے دماغ میں رہ کرفون پر ہونے والی تنگو سن رسی تھی۔ غصہ میں آکر بھائی سے ریسیور چین کر چیٹی ہوئی بول "کینے! کے ! میں تیرے بورے فائدان کو گدھوں کا فائد ان بنادوں

گ " "دنیاکی ہر بہوا پے سرال کواپنے جیسا بناتی ہے۔" "مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ۔ میرا بھائی تیری ہُول توڑوے

گا۔ " سالا بن جانے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ "
ثی آرائے رہیور کو کیڈل پر شخر کما "وہ مجھے اپنی باتوں سے
میں دلا دیا ہے۔ "
ادھروسٹ البران نے رہیو رر کھ دیا۔ وہ ایک آریک کمرے
ادھروسٹ البران نے رہیو رر کھ دیا۔ وہ ایک آریک کمرے
میں بیٹیا ہوا تھا۔ دن کا دخت تھا کین دردانے کھڑکیاں بند تھیں
ارکی کے ساتھ عمری خاموثی تھی۔ اس خاموثی میں دہ اپنی توتت
سامت سے من دہا تھا۔ تی آراکی آواز شاکی دے رہی تھی۔ ولا میا
ساخت سے میں دری تھی "وہ مجھے اپنی باتوں سے طیش ولا دہا
اپنے بھائی سے کمیہ ری تھی "وہ مجھے اپنی باتوں سے طیش ولا دہا

ہے۔ '' سرنا کی آواز شائی دی العمیری بہنا! یہ غصہ کرنے کاوقت نہیں ہے۔ دماغ فصندا رکھواور سوچ کہ وہ ہم بھائی بمن کو کیے جانتا ہے بجہ ہم اپنے اصل نام اور اصل فخصیت کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے

ہیں۔" توزن، یے فادقی ری۔ بیسف البران مرے کی آرکی میں محورتے ہوئے انتظار کردہا تھا پھرٹی آراکی آواز آئی۔وہ کمرری تھی "بمائی سرعا! دمانے کام نمیں کردہا ہے۔ ہمنے اہمی نیکس کی چرری کا ارادہ کیا اور پک جھیکتے ہی اے خبرہوگی۔کیا وہ جادد جانتا

' سرمائے کہ اساب ای کوئی عمل جات ہوگا۔ اُگر کُیلی بیتی جات اور اوارے دیافوں میں آیا قو ہم سانس ردک لیتے۔ اس کی اس بات پر خور کرنا ہوگا کہ دہ غیر معمولی قوتت عاصت کا حاص ہے اور اسکاٹ لینڈش میٹر کراندن میں ہونے والی گنگلوس لیتا ہے۔" اسکاٹ اینڈس میٹر کراندن میں ہونے والی گنگلوس لیتا ہے۔" اسکادہ اس وقت بھی اواری ہاتمیں من رہا ہوگا۔"

مثلا بن رامو-" "مرويه معيت بن جائے گا- جاري بريات من ليا كرك "

"برسترے" امیمی تم سوج کے ذریعے تعقلو کو۔" اس کے ساتھ ہی خاموقی چھا گی۔ اب وہ بقیقا خیال خوائی کے ذریعے باتیں کررہے ہوں گے۔ پوسف البرمان کے نئے کا طریقہ یہ تھا کہ دودور جاکر صرف اس کی آواز من سکتا تھا جس سے پہلے کمی تعقلو کرچکا ہو۔ یا اسے دو سمول سے باتیں کرتے ہوئے من حکا مد۔

مجردہ تمائی میں آرام ہے بیٹر کراپی تمام توجہ اس ایک آواز اور لیج پر مرکوز کر آ تھا اور چھ زدن میں اسے بننے لگآ تھا۔ وہ مرعام راہ چلے بھی اپنی مطلوبہ آوازیں س سک تھا اور مطلوبہ آواز کے آس پاس جولوگ بول رہے ہوں ان کی آوازیں بھی سالی دیے

لی سی ایک ہفتہ قبل فی آرا کو اندن کی ایک شای تقریب میں دیکھا تھا اور اس کے حسن و جمال پر ندا ہوگیا تھا۔ اگر چہ وہ محر رسیدہ تھا۔ دو برس بعد ہورے کہا ہوئے تھا۔ اگر چہ وہ محر محبت کرنے والی بیوی مریم تھی جو اب پرانی ہوگئی تھی۔ وہ اے دل محبت کرنے جاہتا تھا گین مذہبت کے معالمے میں جوانوں کی طرح مخیلا تھا۔ اس نے اپنی ذات پر ایسے ایسے طبق تجربات کیے تھے کہ جیسے برس کا جوان دکھا کی وتا تھا۔ دافی قت ایسی محمی کہ بنتے ہتے کہ کیل کے جیلے برداشت کرلیا تھا۔ جسانی طور پر فواد تھا۔ آئی ملائیس موثرونا تھا اور دشنوں کی شواں تو دونا تھا گرالی قوتوں کا الک ہو کروہ عاش مزاج کے نہ بنا۔

اس نے تقریب میں ٹی آرا ہے دوستی کرنے کی کوشش کی۔ کین وہ مفور تھی گی ہے نے لکف ہونا پند نہیں کرتی تھی۔ تب اس نے موجا پہلے اس کے متعلق معلومات عاصل کی جائیں۔ پھر اس کی او قات کے مطابق چارا ڈالا جائے۔

اس رات اس نے تقریب کے کمروالیں آگراپ استریاب کرشی آراکی آوازاور لیج پر قوجہ مرکوز کی پھراس کی ہاتمیں سنے لگا "بمائی سربا! تم نے اس مخص کو دیکیا تھا جس کی آنکھوں میں مجیب ی جبک تھی'ا کیے بجیب می کشش تھی۔"

" إن ميں ح بنی تي محسوں كيا تھا اور اس كے متعلق معلوات عاصل كى تقييں۔ پاچلا اس كا نام يوسف البرمان ہے۔ " احتبول كا رہنے والا ہے " كيك معموف ذاكراد به المسدال ہے۔ " " معمون الكراد به المسدال ہے۔ " معمون كان اس لے سانس لادى كوئى إلى سرار مخص ہے۔ " لوک لي۔ وہ كوئى إلى سرار مخص ہے۔ "

"ثی تارا او نول سرارے و ہم اس سے کم نمیں ہیں۔" یوسف البران ان کی باتیں من رہا تھا اور اے معلوم ہورہا تھا کہ بظاہر ... ممن ڈیلا کلہ کملانے والی کا اصل نام ثی تارا ہے۔ پ یے سرنا اس کا بھائی ہے اوروہ کمل پیتی جانتی ہے۔

وه الحظ دو جار دنوں تک بمن بھائی کی باغی سنتا رہا اور مطوم کرتا رہا کہ دو وونوں واقعی گرا مرار ہیں۔ برے برے ممالک کے ائم رازوں ہے واقف ہیں۔ خطرناک تحقیموں کو اپنے زیر اثر لاکھی ہیں اور دنیا کر جربزے شمراور انہم علاقے میں ان کے خلیہ اقرے اور بزاروں مسلح گارڈز ہیں ان سے چیز کرتا گویا موت کو وحد میں ناتھا۔

کین وہ موت کو دعوت دینے پر مجبور ہوگیا کو تکہ ٹی آرا پر دل اگیا تھا۔ وہ اپنی ملاحیتوں سے متاثر کرکے اسے حاصل کرتا جاہتا تھا۔ اس لیے پہلی بارٹیل فون کے ذریعے رابطہ کرکے اسے اور سرتا کو بتایا کہ وہ بڑی خوجوں کا مالک ہے۔ جو ہاروہ چرانا چاہجے ہیں اسے وہ خودا ڈالے جائے گا۔

فی آرا اور سرنانے ملے کیا کہ دہ نیکلسچوری نیس کریں مے

اور نملی میتی کے ذریعے یا ور ہاؤس کے انچارج کو بکل کی سپالی رو کئے پر مجور نمیں کریں گے۔ جب چاب یہ تماشا ریکسیں گے کہ وہ کون ہے جو رئیس زادی کے گلے سے ٹیکس نوچ کرلے جائے۔ گا۔

سر آرتحرہال میں اندن کے برے برے لارڈز اور برنس مین اپنی بیوبوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ٹی آرائے ان سراید واروں کی بھیڑیں ہوسف البرہان کو دیکھا۔ اس کی آگھوں کی غیر معمولی چک نے متوجہ کیا تھا۔ وہ کترا کر بھیڑیں گم ہوگیا۔ ٹی آرا کے دماغ میں ہات آئی۔ یہ گراسرار یوسف البرہان وی مخص تو نسی ہے جس نے فون پر چیلیج کیا تھا؟

اس نے خیال خوانی کے ذریعے سرتا ہے کہ "جمعے شبہ ہے کہ ہم سے فون پر ہاتیں کرنے والا کی پوسف البرمان ہے۔ اس پر نظر رکھو' میہ ٹیکلس اڑانے کے لیے اس رئیس زادی کے آس پاس ربے گا۔"

ہے۔ یوسف اور وہ بمن بھائی تنوں ہی اس رئیس زادی کے اطراف منڈلاتے رہے پھر کیارگ مار کی چھاگئے۔ یوسف نے اپنے آدمیوں کے ذریعے ایسا انتظام کیا تھا کہ اس پورے علاقے کی کجل چلی جائے۔

ال جن اندهیرا ہوتے ہی سب ایک دوسرے کی نظروں ہے کم ہو گئے۔ مرف ہوسف البہان کی چکتی ہوئی آنکھیں صاف طور سے ایک اور سرنا تارکی میں ہے ایک ایک ایک فرد کو دکھ رہی تھیں۔ ٹی تارا اور سرنا تارکی میں راستہ بنانے اور رکھی زادی کے قلے راستہ بنانے اور رکھی زادی کے گلے ہے اور نوج کر وہاں ہے لیٹ کیا۔ پچھ فاصلے پر ٹی تارا بھیز میں ہے ارنوج کر وہاں ہے لیٹ کیا۔ پچھ فاصلے پر ٹی تارا بھیز میں باتھ مارا۔ برس فرش پر کر زا۔ اس نے فور آنی اے اٹھا کراہے کموں کر نیٹھی کو اس میں رکھا اس نے پر س پر کھول کر نیٹھی کو اس میں رکھا اس ہے نو فور آنی اے اٹھا کراہے کہ میں کیا گئے تھی کو اس میں رکھا اس کے باتھوں میں پچڑا ویا۔

تارا بھی جمک کر فرش پر پرس طاش کرنے کے لیے دونوں یا تھول کے شارک کیا تاریخ کے لیے دونوں یا تھول کے سائے دونوں یا تھول کے دونوں یا تھول کی دونوں یا تھول کی

سے موں رسی ہے۔ اس کے پر ان اس کیا موں میں چڑا دیا۔
وہاں کوئی لا تنوجلا رہا تھا۔ کوئی موم بتیاں لانے کو کمہ رہا تھا۔
اکٹرا رہے تھے جو آریک ہال ہے با ہرجانے کے لیے ایک دو سرے
کھرا رہے تھے۔ یوسف پاٹنا بھی جان بوجھ کرا سے کھرا گیا۔
اے بازووں میں دوج لیا۔ ٹی آرائے اتنا ہی دیکھا کہ دو چکتی
ہوئی آئیس اس کی آنکھوں کے قریب آئی ہیں۔ وہ چھر کہنا چاہتی
میں کئین اس کے لیوں پر محر لگ گئ۔ دل کی دھڑکنیں پاٹل
ہو کئیں۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوششیں کیس محروہ فولادی
گھر بن کیا تھا۔ جب وہ فکست خوردہ انداز میں ڈھیلی بزئے گئی تو

اس افرا تفری میں رئیس زاری کو انجی تک مطوم نہیں ہوا تھا کہ گلے ہے ہارکل چکا ہے۔ ٹی آرائے موجا۔ اگروہ نیکس کے

لیے چاتے گی قوبال کے دروازے بر کردلے جائم می ایک فرد کی تا ہوئے میں بھول رہے ہو کدوہ شیطان کمیں ایک فرد کی تا آئی کی جائے گئے۔ کمنٹوں ہو رہوتا پر ۔ یا ۔ یہ کار خوب کی مساور افطرناک اراوہ معلوم وہ مار کی میں رہا ہوگا۔ تسارے افقہ نس آئے جائے کی سروج کے ذریعے بولی جمعانی سرفاج میں کار کرتے ہوتا ہوا ہاد کی۔ جارہا ہوگا۔ تسارے افقہ نس آئے جاری ہول فوراً چلے جاؤ درنہ تا آئی دینے کے لئے تمنوا میں جاری ہول فوراً چلے جاؤ درنہ تا آئی دینے کے لئے تمنوا میں جاری ہول فوراً چلے جاؤ درنہ تا تی دینے کے لئے تمنوا میں جارہ میں اس کار کرتے ہوئے درنا چاہ کالیاں دیتے ہوئے درنا پرے گا۔ "

رکنا پرے گا۔"

بات معنول تھی۔ سرتانے مبرلیا طرائے کا کیال دیے ہوئے

بارکنگ اربا میں کن گاڑیوں کی ہیڈلا کئس روش ہوگار ڈرائیج کرنے لگا۔ وہ سوچ کے ذریعے ہوئی "اے گالیال دیے

اور ادھر کانی روشنی کھیل گئ تھی۔ وہ کار میں آئر بیٹر کئے وہ نہیں مرے گا۔ وہ ایک معمون ڈاکٹر اور سائنس دال ہو

دھڑک رہا تھا اور یوسف پاشا پر خصہ آنہا تھا کہ آن تکہ کہاں اور اختبول میں اس کے تمام شمکانوں کے متعلق معلوم کرتا ہو

اس کے ساتھ وہ جرائت نمیں کی جو وہ کرچکا تھا۔ اس نے بچھی اس کے بوی بچے اور دوسرے رشتے دار ہوں گے ان کے

آگھوں کے باعث اے بچیان لیا تھا۔ اس نے دل تی پانوں میں کم اس شیطان کی کروری معلوم کمنی ہوگی خصہ

تا کھوں کے باعث اے بچیان لیا تھا۔ اس نے دل تی پانوں میں کم سرکر اس شیطان کی کروری معلوم کمنی ہوگی خصہ

د کر کہا ہو اس کے باعث اے بچیان کیا تھا۔ اس نے دل تی پانوں میں کمس کر اس شیطان کی کروری معلوم کمنی ہوگی خصہ

د کر کارٹ کے باعث اے بچیان کیا تھا۔ اس نے دل تی پانوں میں کھی کر اس شیطان کی کروری معلوم کمنی ہوگی خصہ

د کر کارٹ کھوں کے باعث اے بچیان کیا تھا۔ اس نے دل تی پانوں میں کھی ہو اس کے بیات کہ معلوم کمنی ہوگیا تھا۔ اس نے دل تا کہ میں کہ اس کے بیات کہ میا کہ کارٹ کی بیات کی بیات کی ہوئی کی کھوں کی بیات کی کھوں کی بیات کر بیات کی بیات کی بیات کی بیات کر بیات کی بیات کر بیات کر بیات کر بیات کی بیات کر بیات کی بیات کی بیات کی بیات کر بیات کی بیات کر بیات کی بیات کے بیات کر بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کر بیات کی بیات کی

ر میں کہا کیں کہ اے زندہ نمیں چور کے بناؤ۔ "
افسیس کھا کی کہ اس کہ اے زندہ نمیں چور کے بناؤ۔ "
افسیس کھا کی کہ اس کہ اس چور کے بناؤ۔ "
اس کرنا نے آگر اسٹیز گگ سیٹ سنجال لو۔ گاڑی اسٹارٹ دو بولا "ہم نے بری خطرناک تظیموں کو گھٹے نکیے پر مجور کیا
اے آگے برحاتے ہوئے کہا "شایہ دو ہار چرانے میں ایم یہ ایک کمینٹر کس کتی جی ہے۔ میں مجموعے سے اس کی
اے آگے برحاتے ہوئے کہا "شایہ دو ہار چرانے میں ایم کی کہتے جاتی جاتی گئے۔ "

ہے۔ '' "یہ تم کیے کہ کتے ہو؟" "یہ تم کیے کہ کتے ہو؟" "اپنے کہ اس بار والی نے شور نسیں مجایا 'اس کر ہفتے ہیں یہ نبد بھولو کہ ہم اے اپنا معمول اور آبعدا رہنا کراس کی بارا آرا جا آبود جج جج کرزمین آسان ایک کروچے۔" گیر معمول ملا صور کے قائدہ افعا کتے ہیں۔"

میں نارا نے کارکی اندرونی لاک آن کردی۔ سرباط ٹی نارا نے کارکی اندرونی لاک آن کردی۔ سرباط دیکھا چر پوچھا "یہ تسارا طید کیا ہوگیا ہے۔ ساری پاداشت کرکے مربے گا'اے بدترین غلام بناکر ہم اس کی زندگی جربے رکھا گئی ہے۔"

چرے پر کھیل گئے ہے۔" چرے پر کھیل گئی ہے۔" دل کی د حرکنیں مجر تیز ہو گئیں۔ چکتی ہوئی آنکسیں جائی سائٹ گاہ میں آئے۔ تعوزی دیر بعد فون کی ممنی بجتے چھانے لکیں۔ اس نے نشو بیچرے چرو صاف کرنے کے لوگ سرنا رابع در افعانا جا بتا تھا۔ وہ بول "محمرو" وہی کمبنت ہوگا۔

کولا۔ اس میں جمانک کردیکھا تو جرت ہے تھوری۔ کولا۔ اس میں جمانک کردیکھا تو جرت ہے تھوری۔ سرنانے چونک کر بوچھا 'کیا ہوا؟''

رائے پر میں روپو میں چاہوں ہوں۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈال کر ہار نکالا۔ شدید حمرانی تیمان ہو میں جمعے کالیاں بھی دیں۔ ویسے پیار کا میہ تحفہ ضرور تبول "بیدیتی نیکل میرے برس میں کیسے آئیا؟" "بیدیتی نیکل میرے برس میں کیسے آئیا؟"

سرنا نے سڑک کے کنارے گاڑی مدک دی کچر کا حمل کا حقہ بیرے جوا ہزات مساری مروری ہیں۔ دو ہتے ہوئے بولی "بیار کے اس تخفے سے زیادہ تمہارا بیار ر مجرا سرار فحض تو کمال دکھا رہا ہے۔" اعماراکی انہ تیمہ رہے ہیں۔"

پر سورس و ساوت رہائے۔ معماب وہ مچرا سرار نمیں رہا۔ وہ بے شک و شبہ یوسٹ "آئی جلدی دوتی جم تو جمعے خوش نصیب بناری ہو۔" ہے۔ میں اسے زندہ نمیں چھوڑوں گ۔" انتخاب زندہ نمیں چھوڑوں گ۔"

"اس نے تمهارے پرس مں ہار پنچایا اور تم اس کی ہا!" "میرا خلال ہے یہ باقیں فون پر نہ ہوں تو بمترہے۔ تم میرے چاہتی ہو۔" بیاغ م مطل ہے ۔ " بیاغ م مطل ہے ۔"

یان ہو۔ "تم نمیں جاننے' اس نے اند میرے میں ایسی حرک ''کیا واقع ؟' جس کی مزا مرف موت ہو عتی ہے۔"

سرے کی۔ بھن سے کے سے سط سربن بور مصابح ہم !! ان نے ریبے در رکھ کر کہا اواس نے بچھے اپنے دماغ میں آنے عمل امجی اے کئے کی موت مارول گا۔ تم میر گا ڈی لے کر جانگی و ٹوسندی۔ عمل میڈید مدم میں جاری ہوں۔ صبح ملا قات ہوگ۔ " والی جارہا ہوں۔ وہ انجی ای ہال میں ہوگا۔" بیرین میں اور کر زیاد میں اور کر زیاد میں اور کا معالم کے اس کے کہ

) چارہ ہوں۔ وہ اسی ان ہوں۔ اس نے جانے کے لیے ، موازہ کھولا بمن نے دونوں انگینچ کی کوشش کو بچھے کامیابی نظر آئے تو بھیے بلالیتا۔" ''

وہ اپنے بید روم میں آگر بستریر آرام ہے لیٹ کی پھراس کے دماغ میں کچی تو دوبولا "فوش آمدید میرے مجوب!"
دو بولی "میں بسترین صلا صیتی رکھنے والوں کی قدر کرتی ہوں اور تم تو فیر معمول صلاحیتوں کے حال ہو۔ اب یعنین ہوگیا ہے کہ تم جرب امکیز اور نا قابلی یعنین قرت ہا عت رکھتے ہو۔ "
اور میری قرت بصارت کے متعلق کیا خیال ہے۔ میں نے آرکی میں با تموں کی صفائی دکھاتی اور بدی صفائی ہے یا رہی

د کھایا 'بولوکسی ری؟"

"مانی ہوں۔ تم نے جھے جیت لیا ہے۔"

"میری ایک اور صلاحیت کو مان لوگ۔ اس وقت میرے اندر
ہو۔ میں تمہیں اجازت رہتا ہوں میرے دماغ میں زارلہ پیدا کرد۔"
وہ جھکتے ہوئے بولی "کیا کتے ہو دماغ میں زارلہ پیدا کرد۔"
جائے گا پھر میں تمہارے دماغ رہیشہ کے لیے بقینہ جمالوں گ۔"

"میں کی چاہتا ہوں کہ تم میرے دل ودماغ کی مالکہ بن جاؤ۔"
با ذالے اور زارلے پیدا کرنے تم تمام بھی ڈے استعمال کیے
با ذالے اور زارلے پیدا کرنے تم تمام بھی ڈے استعمال کے
بازی ایسا لگا رہا جیسے سوچ کی لدیں فواد کی دیوا روں سے کھرا رہی

وہ شدید چرانی ہے بولی "تم کیا چرہو؟"

المك حازكي به"

دهیں قبتی سائنس کا کمال ہوں۔ میں نے دن رات کی محنوں ہے ایک ادویات تیار کی ہیں جن کے استعمال سے جمم اور دماغ فولاد بن جاتے ہیں اور قوت و ساعت و بصارت حمرت احمیز اور ناقابل بھیں ہوجاتی ہے۔"

مول اس پر کوئی اثر نمیں مورہا تھا۔ وہ پھرہنتے موسے بولا ملس کو

' "کیا وہ دوائمی تمہارے پاس ہیں؟"

"تیار نمیں ہیں کین ان کے فار مولے زبانی یاد ہیں۔" "مشروسف! کیوں نہ ہم صاف ادر سید می سودے بازی

سیم از میں مان گوئی مجھے پند آئی۔ میں بھی صاف صاف کمہ دول کہ تسارا دیوانہ عاشق نئیں ہوں فقط حسن و شباب کا رسا مدانہ "

" مساری جو خواہش ہوگی پوری ہوجائے گی۔ ابھی صرف کام کی باتیں کرد عملیا ماری ٹیم میں شامل ہونا پیند کرد گے؟" مقاکر میں پیند نہ کروں تو؟" متو پھرفار مولے کی قیمت بناؤ۔"

سمو چرفارمونے کی حیت بتاؤ۔ " "بیرین کی قیت پر فروخت نمیں کروں گا۔ " " پلیزاُ نکار اور مند کی راہ اختیار نہ کرو۔ تم نمیں جانتے ہم

بمن بھائی گئے گمرے اور گرا سرار ہیں۔" وہ ہنتے ہوئے بولا "تمہاری ہیسی کرا سرار حسینہ کو میں نے

رہ ہے اوے بوت اور اسان میں پر طور میں و میں سے آغوش میں سمیٹ کیا تھا۔"

معموسف! یہ تساری خوش ممی ہے۔ آج تک ٹی ہارا کو کسی مودنے اتھ نمیں لگایا۔ میں ایک آئن دیواروں کے پیچے رہتی ہوں كەن دىياردىغى كونى دروا زە بيا كرىنىي آسكا\_" <sup>موتم</sup> اتی ڈیٹیس مار رہی ہو <sup>ا</sup>کیا ایک <del>تھن</del>ے پہلے میں نے حمیس باتھ سیں لگایا تھا۔"

> "وومین نسین تقی علی تارا تمری تقی." "به کیابات ہوگی؟"

" يى تواسرارين - ميرى چەعدد دى بين تى آراون عى آرا نوئى تارا تمرى منى تارا فورى تارا فائيداور في تارا عساي طرح میرے بعانی بے بے سرنا کی چہ ڈی ہیں۔ ساتوی تبرر ہم اصل بن بمائی ہیں۔ کمال ہیں اور کیسی کیسی حکستِ عملی سے ونیا پر چھا رہے ہیں' یہ کوئی معلوم نمیں کرسکے گا۔" "تم بن بعانی کے نام شاید ای لیے میرے علم میں آئے ہیں

كەمىں امل تك بىنچ جادّى كا\_" " تميس من بنچا ہے كہ ہم تك بننچ كى كوشش كو۔ ويے عمر گزر جائے کی اس وشت کی تیاجی میں۔ ایک ثبی آرا اور سرنا ا زبمتان میں ہیں ' فرہاد اور اس کے بیٹے یارس کو اَلّو ہتانے والے یں۔ دوسری ثی آرا اور سرنا واشکٹن میں ہیں اور سیرادام سلوانہ او ب نقاب كرك ي البت كرف والي بن كه وه سونيا الل

بوسف نے کما "اور شی آرا تحری جھے ہے ہم کام ہے۔" "منیں 'وہ ٹی آرا تمری شے تمنے آر کی میں پڑلیا تما 'وہ اپنے بیڈروم کے بستر پر محرزوہ ہے اور سجھ رہی ہے کہ وہ خیال خوانی میں معروف ہے۔ میری تمام ڈی کی حرکات سے میں ظاہر ہو آ كه وه نيلي بيتي جانتي بين جبكه مرف مين خيال خواتي كرتي بون اور الیے وقت وہ تحرزدہ رہتی ہے جس کی طرف سے میں سوچ کے ذريع بولتي مو**ل**-"

دگویا اس وقت میرے اندراصل فی آرا بول ری ہے۔" "بان اس آواز اور ليج ين بول ري بون جو ميري تمام ذي کے لیے مخصوص ہے۔ تم میری اصل آواز اور لیجہ بھی سیں س سكو مك انى غير معمولى قوتت عاعت ك ذريع ميرى كونى بات تسارے کانوں تک نمیں پنچے گ۔"

"اييا دعوي نه كو-تم كمي قبرين نبين 'دنيا مي ربق بو-محومتی پھرتی اور محفلوں میں آتی جاتی رہتی ہو۔ جس طرح میں نے الفَاقاً في آرا تمري كي آواز سن لي اي طرح كمي دن تساري اصل آواز سٰ لول گا۔"

سیں ایے کل سے کل کر مجی اصل لیج میں نیس بولت مول- تم مرف میری بی باتی نه کو و و تی کے راہے ہموار

"دوئ آج ہوعتی ہے اہمی ہوعتی ہے۔ میرے پاس جل

ميس نے دعدہ كيا ہے كہ جو خواہش كو كے اسے إدرا گ\_ آج سے یہ تی آرا تحری تساری ہے۔" " مجھے نعلی مال نہیں 'اصلی جاہیے۔" "امل کو تو مرتے دم تک چھو نئیں سکو <u>ممہ</u>" " مجريس بمي كمه دول كه تم مرت دم تك ميري فير

دوا دُن کے قارمولے عاصل نمیں کرسکوگی۔ " وه دما تی طور پر اپنی جگه حاضر ہو گئے۔ وہ تی بارا تمری ) حاضر نئیں ہوئی تھی۔ چو نکہ اصل تھی اس لیے دیلی شرکے ہ ذاتی محل میں تھی۔ امل بے بے سرنا از بمتان میں ٹی آرا کے ساتھ تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے بھائی سرا کرہر یاشا کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ وہ بولا "میری بسا! ہم صورت میں یوسف البرمان کی دوا دس کے وہ فارمولے حاصل کے ہول مے۔ ہم بمن بھائی وہ دوائیں استعال کرے بیشہ کے ناقالِ فكست موسكة بي- مارى دنيا مارى مان رجا

«میں یوری کوشش کررہی ہوں' قبر تک اس کا پیچیا کر<sub>ال</sub>' اوروہ فارمولے حاصل کرکے رہوں گی۔"

وه پھراہے تحل میں حاضر ہو تنی اور اپنے دست راست کو بدایات دینے تکی کہ تمس طرح پوسف البہان اور اس کے پور فاندان کے متعلق معلوات حاصل کرنا ہے اور پوسف کو ا ہو عیاری سے زیب کرنا ہے۔

يوسف البرمان اين كمرع من بيضا تمام حالات كا جارور رہا تھا اور خوب سجھ رہا تھا کہ اس کی تلاش شوع ہوجی ہو فی آرا اور سرنا کے ذرائع بہت وسیع تھے۔ وہ تیزی سے اس گرد تمیرا نگ کریجتے تھے۔ اگر چہ اس نے اپنی رہائش کاہ ک دوست كوبحى تبين بتائي تحى تاجم خطرے كا حساس برهنا جاران اس نے آئینے کے سامنے بیٹھ کرا بنا علیہ تبدیل کیا' جب معمولی می تبدیلی کی پھراس رہائش گاہ کو چھوڑ کر کار میں رہا ہوگیا۔اس نے ڈرا ئیونگ کے دوران ٹی آرا تحری اور سرا آم کی آوازیں سننے کی کوششیں کیس لیکن دونوں طرف سے خامزا تھی۔شاید دہ سورہے ہوں گے۔

اس نے ڈی تی آرا تھری کے بنگلے کے سامنے گاڑی ردکہ دی پھرتوجہ سے سننے کی کوشش کی۔ سرنا تھری کی آوا ز سالَ دی۔ کی پولیس افسزے کمہ رہا تھا "بیہ پیاس ہزار پویڈز ہیں۔ یان الماش كرف كا معاوضه ب اور وہ بت معروف واكر ب الا ممام مخص نبیں ہے۔ لندن آنے والوں اور یہاں قیام ک والول کی با قاعدہ انٹری ہو تی ہے۔ تم آدھے تھنے میں اس کی رہا '' گاه کا يا معلوم كريكتے مور"

ا فسرنے کما "میرے ساتھ آؤیں ابھی معلوم کرتا ہوں۔

مسف پاشا نے ربوالور نکال کر اس میں سائیلسرنگایا بحرکار ع مل کر تیزی ے چا ہوا بھے کے دردانے پر بنی - دردانہ من فا اس نب آواز فارتک کرے اے کمول دا -اعر تر فق کروں میں جمائک کردیکھا۔ ایک کرے عمی دہ موری تى۔ ثايداس نے سونے سے دماغ كومدايات دي حمل-اس لے بند ردم کادردازہ کھلتے ہی آگھ کھل کی۔وہ بڑردا کر اٹھ بیٹی۔ اے جرانی ہو کھ کربولی " تم؟"

"إلى من وه فارمولا دين آيا بول- شرط يه ب كه مير واغين آرباتمل كو-"

ری۔ بریشان ہو کر بولی منہم روبرد ہیں پھر خیال خوانی کیا ضروری ب فارمولا كمال ٢٠٠٠

رو میں شی آرا کو دوں گا اور ثی آرا کی پیچان سے کہ وہ

ملی پیتمی جانتی ہے۔" 🖿 ومين جانتي بول-"

وتم آک وی ہو۔ تی آرا جب تماری طرف سے خیال خوانی کرتی ہے توالیے وقت حمیس محرزدہ کردتی ہے۔ تم مجمعتی ہو که خیال خوانی کرری ہو جبکہ وہ واپس تمہارے دماغ میں آگر خیال خوانی کے ذریعے ہونے والی تمام تفتکو لکش کرتی ہے اور چل جاتی

"تم بے محکی ایس کررہے ہو۔" مپلوبے تلی سی۔ یہ ٹابت ہو کیا کہ اصل فی آرا تمارے اندر موجود نہیں ہے اور یہال میری موجود کی کا سے علم نہیں ہے۔ شایدوہ سورتی ہوگی یا مجھے بھانے کے چکریش اپنے لوکوں کے ساتھ

معروف ہوگ۔" ستم نعنول باتی کررے ہو۔فارمولا کمال ہے؟" العین تمهارے سامنے ہوں میری آغوش میں آگر دیکھو کہ

فارمولےنے کس طرح بچھے انسان سے جن بنادیا ہے۔" اں نے پکڑلیا۔وہ خود کو چھڑانے کی کوششیں کرنے گلی جب تھین ہو کیا کہ فولادی شکنجے سے نہیں نکل سکے گی تو چیننے کے لیے منہ المولا۔ یوسف کی یائج الکلیوں نے اس کے جزوں کو گرفت میں لیا تو تکلیف کی شدت سے چننا بھول می۔ وہ بولا معیں خوش خوراک ہوں۔ انچی خوراک کو منہ لگائے بغیر نہیں چھوڑ آ۔ پھرتمهاری وجُہ سے خطرناک بس بھائی کو دعمن مناچکا ہوں۔ ان بس بھائی کو بھی جلدى معلوم موجائ كأكه مي لوب كاچنا موں ، جمعے چبالے والے

دانت نوٹ جاتے ہیں۔" یہ کم کراس نے ٹی آرا تھری کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا ' ات مرت بلندكيا كراب بسرر بميك ريا-

والمراء ون اس نے ایک کرے میں بیٹھ کر مریم کا تصور کیا ال کی تواز اور کیج پر توجه مرکوز کی پھراس کی آوازیں سنے لگا۔وہ

کی ہے کہ ری تھی۔ دھیں نہیں جانتی میرا شوہر کماں ہے؟ کل اسکاٹ لینڈے اس نے فون کیا تھا۔ شاید دمیں ہوگا تم ایسہ کیوں لوچورے ہو؟"

کی نے جواب دیا "انجی تو یوچھ رہے ہیں 'وہ شام تک نہ ملاتو ہم حمیں اٹھا کرلے جا کمی گے۔"

یوسف یاشا مرف من سکتا تھا۔ ہزاروں میل دور سے جواثم کچھ کمیہ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہ اس اجبی کی آوا زوں پر توجہ رہا رہا۔ وہ اجبی جمال جاتا تھا'جن لوگوں سے ملا تھا بوسف ان لوگوں کی ہاتیں بھی سنتا تھا۔ ان کی ہاتوں سے بیشترد شمنوں کے ہتے ، مُحكانے معلوم ہوجاتے تھے۔

وو کی محنوں تک معلوات حاصل کرتا رہا۔ پھراس نے فون ك ذريع استبول من رہے والے اپنے حواريوں سے رابط كيا ائتیں وشمنوں کے بیے ٹھکانے بتائے اور انتیں حکم دیا کہ تمام وشنول کو شرچموڑنے اور مریم سے دور رہنے پر مجور کردو۔ جو مجبور نہ ہوں اور مریم کے لیے مصیبت بن جا میں انہیں ہیشہ کے

پھراس نے فون کے ذریعے مریم سے مفتکو ک۔ اس سے کما۔ ممیری جان! مجھے سب بتا ہے کہ حمیس سمس طرح بریدان کیا جارہا ہے۔ فکرنہ کرد وہ دعمن جلد ہی تمہارا پیچیا چھوڑ دس گے۔" مریم نے کما "مجھے وشنوں کی بروا نہیں ہے۔ تساری ظر

ہے۔میرے باس طبے آؤ۔میں تمہارے بغیر نمیں رہ عتی۔" "ارے برحایے میں کیوں رومانی ڈاٹیلاگ بول رہی ہو۔اللہ الله كرد اور مجھے ميرے حال پر چھوڑ دو۔ ميں دشنوں ہے جمپتا مجررہا موں میاں سے نسیں دور چلا جاؤں گا۔ خیریت سے رہا تو تمهاری خیریت معلوم کردن گا ورنه سمجه لینا که دشمنوں نے مجھے قید

كرليا بيا جرارة الاب-" "اليك بات منه سے نه نكالو- موت تهيں نہيں وشمنوں كو آئے گی۔اگر تم لندن میں ہی رہو گے تو میں وہاں چلی آؤں گے۔' بوسف نے اس کی بات حتم ہونے سے پہلے ہی رابطہ حتم کردیا تماوہ نمیں جاہتا تھا۔ کہ مریم اس کے پیچیے آئے۔وہ پینالیس برس کی الیک گھر کرہستی والی ہوی تھی جے گھر کی جار دیوا ری میں رکھا جا آ ہے۔ اس عمر میں عورت بوڑھی اور مرد پھرے جوان ہوجا آ ہے اور ہا ہر کی رنگ رلیوں میں ہوی کی مداخلت پند نہیں کر آ۔ اوهرتی آرائے اینے آدمیوں کے ذریعے مریم کے دماغ میں

جگہ بنائی تھی آکہ اس کے ذریعے پوسف پاشا کے متعلق معلوات حامل ہوتی رہیں۔اس نے مریم کو احساس ہونے نہیں دیا کہ اس کے دماغ میں آتی جاتی رہتی ہے۔ وہ حیب جاپ اس کے اندر کرکے پیدا کرتی ری کہ انتہول چھوڑ کراینے شوہر کی تلاش میں

اس مقعد کے لیے اس نے اپنے آدمین کے ذریعے مریم کو

بتایا کہ بوسف; ٹاکر فآر ہوگیا ہے اور وشنوں نے اسے مار کیوسان کے جزیرے میں قید کر رکھا ہے۔ مریم یہ من کر پریشان ہوگئی تھی اور جلد سے جلد اس جزیرے میں پہنچنا جاہتی تھی۔

یوسف نے اس کی آوازی من کر مطوم کیا کہ فی آراکے
آدی اس بے چاری ہے جموت بول رہے ہیں اوروہ شوہری طاش
میں اس جزیرے تک جانے کے لیے بے چین ہوگئی ہے اس نے
فون کے ذریعے اپنے حاربوں ہے کما "مریم کو پا نمیں ہے کہ
مارکیوسان جزیرہ کمال ہے۔ اس بتار کہ جزیرہ قریب بی ہے
احتیل کے ماحل ہے کوئی بچاس میل کے فاصلے پر ہے اور تم
احتیل کے ماحل ہے کوئی بچاس میل کے فاصلے پر ہے اور تم
فی نارا چاہتی تمی کہ مریم احتیل ہے بڑاروں میل ور بھکتی
رہے اور بوسف کے لیے پرابلم بتی رہے اور بوسف فی ناراکو خوش
منی میں جطا کریا تماکہ وہ اپنی بیوی کے لیے بحد پریشان ہے اس

لیا ہے قریب آنے سے روک رہا ہے۔
ایک رات اس نے مریم کی آوا زیں سنیں۔ دوا کی موٹروٹ
والے کو خاصی رقم دے کر جزیرے تک جانا چاہتی تھی لیکن ثی
تارائے آومیوں نے موٹروٹ والے کو قل کردیا۔ مریم دہاں سے
جان بچا کر بھا گئے گئی۔ دخمن اسے قل کرنا نمیں چا جے تھے مرف
ہراساں کرنا چاہتے تھے آکہ وہ شوہر کی بناہ میں جانے کے لیے
احتیول سے باہر نکلے اور جب باہر لکٹنا چاہے تواسے جانے بھی نہ
دا جائے۔

یہ دی رات تھی جب مریم جان کی سلامتی کے لیے علی کی پناہ علی پنچ کئی تھی۔ یوسف اپنے کمرے میں بیشا بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ لیسے قدشے اطمیمان ہوا۔۔۔ کہ وہ کسی نوجوان کے پاس محفوظ ہے اور فائر نگ کرنے والے دشمن بھاگ شمئے ہیں۔

پھر یہ بھی فکر ہوئی کہ وہ نوجوان کون ہے؟ کمیں وہ ٹی آرا کا کوئی نیا آلہ کار نہ ہو۔ ادھر ٹی آرا خامو ٹی سے مریم کے اندر چپسی ہوئی تھی۔ اس نے علی کی آواز سنتے ہی اسے بچپان لیا۔ اپنے بھائی سے بولی" بھائی سرنا! علی رو پوش ہوگیا تھا بھرسانے آگیا ہے۔ وہ مریم کے ساتھ نیوارک یا واشکشن تک جائے گا۔"

سرنائے ہوچھا"وہ دونوں اسریکا کیوں جارہے ہیں؟" "مریم کا خیال ہے کہ یوسف البہان مار کیوسان جزیرے میں ہے۔ اس لیے وہ امریکا ہے ہو کر ادھر جائے گی ادر علی تو ظاہر ہے ٹانی سے لینے جارہا ہوگا۔"

۔ "کیا مریم نے علی کو بتادیا ہے کہ یوسف کیسی غیر معمول صلاحیتوں کا حال ہے؟"

"بال مريم كو زياده بولئے كى عادت بـ برے فرے اپنے شو بركى باتيں كرتى بـ اس نے على كو بتا ديا بـ " " پھرتو ده مجى ان فار مولوں كو حاصل كرنا چا بـ "ا۔"

" چراد وہ بنی ان فار مولول او حاصل کرنا چاہے گا۔" '''اس نے بیہ بات مریم سے نہیں کی ہے لیکن اسے جزیرے

تک جانے کے لیے جماز کا گلٹ اور خاصی رقم دے رہا ہے۔ آدھے رائے تک اس کا ہم سزرے گا۔ ہوسکا ہوہ مریم کے ذریعے ہوسف کوئی کے۔"

" سیستین سے نسیں کما جا سکا کہ یوسف اس جزیرے میں ہے گئیں علی ضور کوئی ایک چال چلے گا کہ وہ میاں یوی ایک وہ سرے کین علی ضور رکوئی ایک چال چلے گا کہ وہ یوسف کو پالے گا۔" سے لخے پر مجور ہوجائیں۔ اس طرح وہ یوسف کو پالے گا۔" "ایک طرح سے بیہ جات تھارے تی میں ہے کہ مرم کی وج سے علی تماری نظموں میں رہے گا۔ ووسری بات تشویش ہاک ہے کہ وہ فارمولوں کے چچھے پڑجائے گا۔"

دوسری طرف یوسف پاشا اپنے کمرے میں علی کی طرف کان لگائے بیشا تھا۔ دہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ دہ نوجوان کون ہے جم نے اس کی بوی کو انجمی وس ہزار ڈالر دیے میں اور اس کے جماز کا محک بھی لینے والا ہے۔ دہ نوجوان مریم سے دوسری میج ائر پورٹ میں ملا قات کرنے کا وعدہ کرکے رخصت ہوگیا تھا۔

پھریوسف نے بری دیر تک اس کی آواز شیں سی۔اس کے بعد پاچلا کہ وہ فرانس کے سفیر کے پاس آیا ہے۔سفیر نے بری گرم جو ثی ہے اسے مسٹر علی تیور کمہ کر کا طب کیا۔ تب یوسف کو پاچل کہ وہ فرہاد علی تیور کا بیٹا ہے۔

وہ پریشان ہو کر سوپنے لگا۔ یہ تو اور معیبت ہوگئے۔ ٹی آرا اور سرما پہلے ہی پیچے پڑے ہوئے ہیں' اب فرماد کا بورا خاندان عذاب جان بن جائے گا۔

اس نے مریم کو علی کے متعلق بنانا چاہا۔ اسے علی ہے دور رہنے کی تاکید کرنالازی تعالیکن مریم جس خانون کے ہاں پ انگد گیسٹ بن کر رات گزارنے گئی تھی اس کے ہاں ٹیلی فون نسی تا ان کی باتوں سے مید معلوم نہ ہوسکا کہ اس مکان کا نمبر کیا ہے اورود کس علاقے میں ہے۔ اگریہ معلوم ہو یا تو وہ اپنے حواریوں کے ذریعے مریم کو علی ہے دور کردیا۔

وہ دو سمری صح ویہ ہے اٹھا۔ مریم ائر پورٹ پر علی کا انظار
کرری تھی۔ وہ ٹیلی فون کے ذریعے اسے مخاطب کر سکن تھا۔
اسٹبول ائر پورٹ کا نمبر صطوم نہیں تھا۔ جب وہ ڈائر کیٹری میں نبر
طاش کررہا تھا تب ہی سفیر کے ایک طاذم نے مریم کے پاس آگر
اے پاسپورٹ جماز کا محک اور پندرہ بڑار ڈالرویہ اور بٹااکہ
وہ جس کا انتظار کردی ہے 'اس نے سفر کا ارادہ ملتی کردیا ہے۔
یہ من کر بوسف کو اطمینان ہوا کہ علی خود جی مریم ہے دور
ہوگیا ہے۔ یہ اظمینان تھوڑی دیر تک رہا۔ پھر طیارے میں مرکم
نے اپنے پاس میٹھ ہوئے مسافرے گفتگو کی تو پوسف نے لیم کا
معمول ہی تبدیل کو محسوس کیا اور سمجھ لیا کہ علی مجیس بدل کراہ ہے۔
کی یوی کے ماتھ سفر کررہا ہے۔
کی یوی کے ساتھ سفر کررہا ہے۔

تی نارائے سفیرک واغ میں رہ کرمعلوم کرلیا تھا کہ علی پھیں بدل کر مریم کے ساتھ رہے گا۔ اس طرح ان بمن بعائی کو فین

ہویا کہ علی نے ان فارمولوں کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے اور ہویا کہ علی نے البربان کی گردن نہیں پکڑے گا تب تک مریم کا جب تک پوشف البربان کی گردن ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ طالات تارہ تھے کہ آگے چل کردہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ طالات تارہ تھے کہ آگے چل کردہ ساتھ نہیں چھوڑے گرائیں گے۔

سیاں میں بول رہا ہوں۔ یہ تم کس کے ساتھ سو کردی ہو؟ تو کماں جاری ہو؟"

دي تمارے پاس آري مول- تم جزيره مار كوسان ي مو

ا؟" وهي جنم عن مول. مجمع خلاش مت كو- دعمن تهمارے پيميے ميري آك مين ايس-"

دیس تمام دهمنول کو احتیول چھوڑ آئی ہوں کوئی نمیں جانتا کر بی اس طیارے میں سفر کرری ہوں۔"

متم دوستوں اور وشمنوں کے فریب کو سجھتی نمیں ہو۔ یہ جو تمارا ہم سفر ہے۔ تماری ساتھ والی سیٹ پر ہے اور جس نے اپنا نام پوسف سر آج بتایا ہے وہ دراصل ...."

وہ بات کاف کراول "بال اس کا نام بھی یوسف ہے۔ تم جانے مور مجھے یوسف نام سے بہت مجبت ہے اور دہ تو برا بی شرر اور دلچسی نوجوان ہے۔"

وہ دوسری طرف سے ڈانٹ کر بولا " ہوشٹ اپ! پہلے میری بات توجہ سے سنو۔ یہ یوسف سر آج دیج وان ہے جو پچپلی رات تم سے ملا تھا اور اس نے حمیس دس بڑار ڈالر ذریے تھے۔" "یاشا! یہ وہ نمیں ہے۔"

پاسمائیوہ سرہے۔ "چپ رہو۔وہ وہی ہے اور اس کا اصلی نام علی تیور ہے۔وہ فراد علی تیور کا بیٹا ہے۔"

وه خوش ہو کر بول وکل ایج کمہ رہے ہو۔ وہ فرماد علی تیور کا بیٹا ہے۔ کیا وہ علی تیورہے؟ اس کی ماں سونیا ہے؟ رسونتی ہے؟ یا وہ کیا نام ہے بھلا سا۔ ہاں اعلیٰ بی بیں..."

وہ فضے ہے دہا ڑتے ہوئے بولا ''یہ لانگ ڈ شس کال ہے اور تم جمعہ ہے ان لوگوں کا خاندانی شجرہ پوچھ رہی ہو۔ حمیس ان لوگوں ہے کیا دلچپی ہے۔ کیا حمیس احساس نمیس ہے کہ میں خطرات میں گھرا ہوا ہوا ، د؟''

مہم خود ہی خطرات کو دعوتیں دیتے رہے ہو۔ یا دیے خود برس پہلے بابا فرید داسطی مرحوم کے ادارے سے تہیں آفر دی گئی تھی۔ جناب علی اسد اللہ تمریزی نے تہماری ذہانت اور صلاحیتوں کو سرا ہا تھا اور ادارے کے لیے تماری خدمات حاصل کرنا چاہی تھیں مگر



تم نے انکار کردیا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تم مصیبتوں میں... ہلو' بيلوس رے مو-بيلوياشا ..."

یوسف پاشانے رابط حتم کردیا تھا اور سر پکڑ کرسوچ رہا تھا <sup>می</sup>یہ عورت ستی سیں ہے۔ ساتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ جب تک میری تلاش میں بھنکتی رہے گی میرے لیے خطرات بڑھتے رہیں گے۔ یہ فراد اوراس کے بیے برے چگراز ہیں۔ یہ لوگ مریم کو تھما مجراکر سمی نہ کسی دن میرے یاس لے آئیں گے۔"

وه ثی آرا اور مرنا کو جمانسادینے کے لیے لندن ہے ۔ یک آگیا تھا اور ڈی تی آرا اور سرنا کی آوازیں سنتا رہتا تھا۔اسے ا انتظار تما كدان كى باتول سے بمي نه بمي اصلي في آرا ١٠٠٠

الیاسوینے کے دوران اس نے پرائی سوچ کی امروں کو محسوس كيا بحرسائس رد كنے سے بہلے يو جھا "كون موتم؟" «ثَى ارا 'تمهاري قسمت كاستاريه..."

"و پر آجاو میرے ول کے آسان پر جیکنے کے لیے۔" دستارے دور چکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ما تعول میں آنے کے کے نمیں ہوتے۔ یہ تم نے جزیرہ مار کیوسان کا کیا چکر چلایا ہے میں بھی بھین نمیں کروں کی کہ تم اس جزیرے میں ہو۔"

اليه چكرتم نے چلايا ہے۔ تمارے آدميوں نے ميرى يوى ے کما تھا کہ مجھے وہاں تیدی بنا کرر کھا گیا ہے۔"

" یہ غلط ہے۔ میرے آدمیوں نے مریم سے الی کوئی بات تسل می تعی- یہ تماری جالبازی ہے۔ تم نے اپنے چھکنڈوں سے یہ اعلان کردیا ہے کہ تم اس جزیرے میں ہو باکہ ہم سب ادمر دوڑے ملے جا میں۔"

ومين تونيس كمنا أوهر جاؤ-تم جدهر مو أدهر كاي بنادو-ي نہیں ہمارے درمیان کب تک بیہ کھیل جاری رہے گا۔ میں تم ہے چھپتا بھروں گا تم مجھ سے چھپتی بھرد ک۔ میں خمیس قابو میں کرنا عاموں گا۔ تم مجھے ٹریپ کرنے کی کوششیں کرتی رہوگی۔" ''میں بہت جلد تمہیں ان فارمولوں کے ساتھ کیڑلوں گی۔'' ا التا برا چیننج کرنے ہے پہلے ہیہ مت بھولو کہ ہمارے ورمیان علی تیور آکودا ہے۔اگر ہم ایک نہ ہوئے تو وہ ہم دونوں پر جمیٹ

"ال ای تویش اک بهلو ب علی کے پیچے فراد کی بوری فیلی جلی آئے گ۔ ہم ان سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ خوفزدہ وہ ہوتے ہیں جو کم تر ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہم برتر ہیں۔ از بمتان میں دونوں باپ بیٹے کو آلو ہنارہے ہیں۔ یمال علی سے بھی نمٹ لیں محمہ پریشانی صرف یہ ہے کہ علی اچا تک بی جارے درمیان چلا آیا ہے ایجی تمہارے خلاف تیا ریاں مکمل کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا ہے۔' " کی فکر مجھے ہے کہ تمہارے خلاف پوری طرح یلانگ کا موقع مجھے نہیں مل رہا ہے۔ اپنے ذرائع مزید متحکم کرنے میں در

لگ ربی ہے۔ ایسے میں ہم دونوں کا تقصان ہو سکتا ہے۔» "ای لیے سمجانی مول میرے پاس آجاد۔ مین ا شامل ہوجاؤ۔ یماں تم اپنے طور پر آزاد زندگی گزار ہے ۔ " الاور مي مجي حميس معجما يا مون مجمع سزياع نه د كمار مرد ہوں اسے طور پر حمیس بے دست ویا ماکر لے آول می يمان سے جاؤ-"اس نے سائس روک لی۔ وہ ایکفت ا برتل جازلندن سے روانہ ہوا۔ نعوارک کی ست پرواز کر مريم ادر على اى طبح ايك دو مرے كے ساتھ بينے بوئے غ تموڑی دیر تک مند پھلانے ری پھریول "اے لڑے! تہرین کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تم سے بات نہیں کر ری ہولہ

على نے كما " إن من بدولي را موں كدىم جھے ان کرری ہو لیکن مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ میری غلطی کیا ہے؟" " کی کہ تم بدمعاش حاتم طائی ہو۔"

> وه بنت ہوئے بولا "جو بدمعاش ہوگا وہ بھی حاتم طال موگا اور جو حاتم طائی موگا وه مجمی بدمعاش نسی*ن مو*گا\_<sup>\*</sup> المحرتم ہو۔ تم نے مجھلی رات مجھے دس بزار ڈالرز دیا۔ معیں نے نمیں دیے۔ میں تو حہیں جانیا بھی نہیں۔"

«بجواس مت کرد- لندن میں یاشا نے فون پر بنایا ہے) نے ابھی بھیں بدلا ہوا ہے۔ میں دھوکا کھاعتی ہوں لیکن در معمولی قوت ساعت رکھنے والا اس وقت بھی تمہاری آدازہ رہا ہے اور حمیس پھان رہا ہے۔ آخر اس بدمعاثی کی دجہ کیا

ا اوه نمیں می! آپ میری مال ہیں۔ بھیس بدلنا میری بج

"تو پراں سے چھپنا نسیں جانے تھا۔" "وعمّن ما*ل کے جذبات کو خوب مجھتے ہیں۔* وہ آپ اور متاہے بھان لیں گے کہ میرا آپ سے کمرا رشتہ۔ "میرا کتنا ی محمرا رشته مو 'سونیا اور رسوی سے زیادہ ک

وہ جرانی سے چو تک کربولا ''آپ یہ کیا کمہ رہی ہں؟''

" زیادہ بننے کی کوشش نہ کرد- میں جانتی موں ائم مل مشکل ی سے اتھ آئے گا۔"

کیا آپ کے دماغ میں کوئی ٹمل جمیعی جاننے والا ہے؟"

"ننی<u>ں بینے! بھے پ</u>اشانے تمہارا امل نام ہتایا ہے۔" "مسٹریاشا نے مرف میری آواز سن کر نام کیے

"تم نووسوچ" تم نے کل سے اب تک ممی ایے دوست

رفتے ارے ما قات کی ہوگی جس نے تمارا عام کے کر جسیل علب يا موكاور إثال س ليا موكا-" على كواد إليا- يجيل رات فرائس كے سفير فات نام ك س ولب كي قار مري ي كما "بايا فريد واسكى ماحب ك ادارے یا او بت بری آفردی کی تھی۔ اگروہ اے تول رورے این تر آج مانے انجانے دشنوں سے محفوظ رہتا۔ اس کے فیر معمل می جرات اس ادارے کے دریع اندھوں بموں اور وبني مريضون ومعجزاند طور يريناني عاصت اوردا في توانا كي عاصل

"آب درست ممتی بی می اب می کچه نس مرا ب- بم دونوں من اٹا کو ادارے میں لے جانے کی کوشش کریں گے۔ دونوں من اٹا کہ دو کمی خطرناک عظیم کے بتنے چڑھ جائے ہمیں اس سے بیلے کہ دو کمی خطرناک عظیم کے بتنے چڑھ جائے ہمیں

اے دور ناکانا چاہیے۔" اے دور ناکانا چاہی کررا تھا اور سوچ رہا تھا اگرچہ سریم کے وريع بوسف تک منتج من محد آسانی موکی آبم يه نقصان مورا ے کہ وہ بھان لیا گیا ہے۔ ہوسف پاشا اے جانتا ہے۔ اگر کوئی نملی بیشی مانے والا و شمن مریم کے داغ میں آیا جا یا ہو گا تو اسے بھی

على كى اصليت مطوم ہوجائے گ-على كالباسوي الم يملى في قارا اور سراكوس كم معلوم ہو یکا تھا اور وہ اس پہلو پر قور کردہے تھے کہ بوسف سے پہلے على كو زيردام لايا جائد آكروه كرفت عن آجائ كا اوراك كيا مي نے حسين بينا نيس كما ہے كيا تم مجھ إن نيس بر فال عاكر ركها جائے كا تو فراد كى فيلى كاكوكى فرد ان كے اور

بوسف کے درمیان نہیں آئے گا بھروہ کسی کی مداخلت اور رکاوٹ کے بغیروہ تمام فارمولے حاصل کرلیں کے۔

جب تک علی طیارے میں سفر کر تا رہا وہ بمن بھائی اے ٹرپ کرنے کی کوئی انجھی می تدہیر سوچتے رہے۔ یوں تو کئی تدا ہیرز ہن میں آری تھیں لیکن وہ مطمئن نہیں ہورہے تھے۔ سرتانے کما "فراو اوراس کے بیٹے قسمت کے وعنی ہیں ' آہنی شکنجوں سے بھی نکلی جاتے ہیں۔ ان کے ماتھ جسمانی طور پر مقابلہ نہ ہو۔ ان سے فانت من مقالمه كيا جائة وكاميالي كوقع كي جاعتى ب-"

ِ وہ بولی <sup>دو</sup>ان کا طیارہ دو تھنٹے بعد نعوا رک پینچ جائے **گا**میری مِل کتی ہے اگر اے از یورٹ ہی سے ٹریپ نہ کیا گیا تو وہ پھر

"مين بها! وه على تيورب اے ائربورث سے جرآ اقوا على نے ايك ممرى سانس لے كر بوچها "آپ كوكس نے: كسنے كا تصور بھى نہ كو۔ بم تم سوچ بھى نئيس كيتے كہ وہ كيبى تیامت براکدے گا۔"

الاست الق لكائ بغيرا فواكيا جاسكا به-" "يى كۆلات كى بات اب بناؤ كىيى؟"

الم لیے کہ ٹانی اور علی کے درمیان دماغی رابط رہتا ہوگا۔" "إلىا وعاش معثول بي- ضرور رابط ريحة مول يح."

معیں ٹائی کالعجہ اختیار کرکے علی کے دماغ میں جاسکتی ہوں۔ " مان کے درمیان کوڈورڈز ہول مے اور وہ تم نمیں جانی مو۔" و کوژورژزی فکرنه کرد- میں بات مالوں گ-" "اجما آکے بولو۔" "آمے کچھ ہولئے ہے بھڑے میں اس کے داغ میں جاکر یہ تدہیر آزماؤں۔ کامیالی ہوگی تو حمیس منصوبے کا انگلا حصہ بتاؤں ''الیا نہ ہو کہ تم ہے پہلے ٹانی اس کے دماغ میں پینی ہواور

علی ہارے مجانبے میں نہیں آئے گا۔ وحمٰن مجھی سینیتے ہو مجھی بال توز كر كل بماتت بن-" ۔ ۱۳ مچی بات ہے۔ ہمارے یاس زیادہ وقت بھی شیں ہے۔

م<sup>وہ</sup> کراپیا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کی ہوگا کہ ہمیں ناکامی ہوگ۔

انہوں نے اپنا کوئی اگلا پروگرام ہنایا ہو۔"

ثی آرا آ تھیں بد کرے تموڑی در تک دل بی دل می ال ک آواز اور لیع کی رسرسل کرتی ری پرخیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے علی کے دماغ میں پہنچ گئے۔ چینچے بی بریثان می ہوکر بولی «علی! ہمیں اینے کوڈورڈزبدلنا ہوں کے۔ ابھی کوئی میرے دماغ میں آگریایا کے لیجے میں بول رہا تھا۔ حالا تکہ اس نے سیم کوڈورڈز اوا کے تھے لیکن مجھے کچھ شہر سا ہوا تو میں نے کما' پایا آپ پہلے عل کے پاس جائیں میں پانچ منٹ بعد آؤں گی۔ جمعے بناؤ علی آلیا اہمی ا تمهارے ماس کوئی آیا تھا؟"

علی نے کما ملہ میں تک کوئی نہیں آیا ہے بعنی تمارا شبہ ورست ہے۔ کسی دعمن کو ہمارے کو ڈورڈ ز معلوم ہو گئے ہیں۔" "آئندہ میں تمہارے پاس آوس کی تو کموں کی ' ٹانی فار علی اینڈ

على قارطاني-" «بهت ی محبت بحرے کو ڈورڈ زہیں میں یا در کھوں گا۔ " الله اور سررائز دی مول می تم سے ملنے واشکن سے نیویا رک آئی ہوں۔ائر پورٹ پر موجو در ہوں گ۔" "ليكن تم نے تو كما تماكہ وہاں تم سررادام ہو مجمع جيسے عام مبافرے ملاقات کو گی تو تمام التملی جنس والے ہمارے بیچیے ا تن نادان نعی ہوں کہ حمیں ائربورٹ پر دیمھتے ہی

سب كے سانے ملے لگ جاؤں۔" مُطالب كهذه استان شيغالزياد ولث بُها عَكِلاً لِكَ جَعَدُنَا لَهُ وَحَسَيَاتَى كِأْبُ

المقان بن كامستال مآل مي تبيت 4/ شهد والصغري الربيه

مكت بيكه لفت إبوست بكش نمبر ١٩٣٢ اي نرا

" مل كلنے كى باتيں نہ كو-تمارے ساتھ كزارے ہوئے مرة نے كما "بس اتنا يقين موجائے كه تغلول من آل ر تمن و علين لحات إد آجاتے بيں۔" انى ب من فرر اى كولى جلاكرات زمى كرون كا-دوي مے میں سرفا ابنار بوالور لوڈ کرچکا تھا۔ اس نے ربوالور وہ بنتی ہو کی بولی ان یا دول کو زندگی دیے کے لیے میں نے مینے یر مجور کرویا تھا۔وہ مات کمائے ہوئے سابی کی طرح باتھ آئ کی و سرادام سلوانه کا ول کمل جائ کا۔ سرامرا عددون إلى الدوركوت كي جول عن وال مرات ا پن ذاتی درائع سے ایک جگہ تماری رہائش کا انظام کیا ہے میں روم سے باہر آلیا۔ وشمن بن جات گا۔ دو مرا فا کمہ میہ ہوگا کیر اے پر غمال مائر سے دوں اور کی اور آیا۔ باہر آتے ہی جا بجا سلے فوجوں کو دیکھ کر دو اسے چل ہوا باہر آیا۔ باہر آتے ہی جا بجا سلے فوجوں کو دیکھ کر دینان ہو جمال اس نے سونیا خانی کو کہ امارہ بہت آسان سمجھا تھا۔ رینان ہو جمالے افغا کہ وہ محض سونیا خانی ہیں اس ملک کی سروادام پر بھول جمالی تفاکد وہ محض سونیا خانی ہیں اس ملک کی سروادام ادم على مريم ك سات لكيج إل براميا تما-اس ف رات کے وقت وہاں چمپ کر آؤں گ۔" توعل جان کی بازی لگائے ہماری آگ میں آگودے گا۔" " مجرتوا چماوت كزر كا- ليكن مريم كاكيا ب كا؟" دور تک نظرین دو ڑا نمیں۔ مربم نے بوجھا "کی شاسا کو دیکھ رہے وه از پورت سیج محمد طیاره مان دے پر دو آ ما موا کم "وہ بے چاری المجھی عورت ہے۔ تہماری رہائش گاہ کے لی ہوا ایک مخصوص مقام پر رک کمیا تھا۔ ملیارے سے سے مرحمیان "ان أج نوارك من قيام كريس ك تسارك إثاك كمرك على رب ك- الزيورث يروو افراد تهارا استبال كري جاری تھی۔ دردانے کمل رے تھے مبافر ہاہر آرے متعلق معلوم کروں گا کہ واقعی وہ جزیرہ مار کیوسان میں ہے یا نسیں؟ محدده دونول ِسفيد سوٺ اور سرخ کٽائي ميں ہوں مے۔" فی مارا از بورث بر آنے وال چند عورتوں کے درمیان کمڑی چندمها فردن کے بعد مریم اور علی دروازے پر نظر آئے۔ "دہ مجھے کیے پہانیں ہے؟" معلومات کے مطابق آئندہ سنر کریں گے۔" ہوئی تھی۔وہدوری ہے اپنے بھائی سرنا کو دیکھ ری تھی پھراس نے اس ونت ائربورث میں جان کی بازیاں لگانے والے "تم ان کے سامنے جاکر کو مے سفید سوٹ پر سمخ کلالی اس کی نظری ان دو آدمیوں پر محمر کئیں جو سفید سوٹ اور ر كماكد مرة باتد دوم عي والي جارا ب-اس في خيال فواني الى لكى بى جىكىن برسن بمول ركما بو-" سرخ مکائی سنے ہوئے تھے وی اس کے وحمن میرمان تھے وہ كذر يع برجما "جال سرناكول بريثانى ٢٠٠٠ ي ي ال ك ورواز ع روسفاك قال سفيد مور "بت التح كوذور ذنيس\_" آرام سے چانا ہوا ان کے سامنے آیا مجرانمیں سرمے یاؤں تک "إن بم يه كميل جنا آسان كه رب في اتاى مشكل من كُتَالَىٰ مِي الْمَنْ شَصِّه وَيَكُمُو تُوبِيلَ لَكَمَّا مَا جِي سَعِيدٍ كَا " حميس بت زياده محاط رمنا جا مي- اس ليي يه ينادول كه دیکھتے ہوئے مشکرا کر کھا "میہ سوٹ اور یہ نکٹائی ایس لگ ری ہے۔ ر کمالی دے رہا ہے۔ یہ کم بخت ملک عالم کی طرح فرجوں کی جماداں مرخ پھول رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں حمیں جس کاریں لے جائیں سے اس کا ریک بھی سفید جیے سفید گفن پر سرخ پھول رکھا ہوا ہو۔" می آل ہے۔ ہر سوسل فرقی جوان د کھائی دے رہے ہیں۔ کوئی ایک إل ك ايك مص عن في أرائق مورون ك ورميان) ان دونوں نے جواباً مشکرا کراس ہے مصافحہ کیا 'ایک نے کمام ہوگا اور اس کا نمبرہے فور ذیر وون دن فور۔" م سن بر جمال مع مس كر انى ير كول جل الى عاسك." مولی تھی۔ اس کی تیز جیسی ہوئی نظریں میں ال کے دروانہ "رائث سرا ماری جان بھان کے لئے می کوڈورڈز مقرر کئے مجئے «عِين تمبرا در کمون گا- " ہیں تم ہے بھی کنے والی می۔ تمهارے پاس اس ربوالور کا تھے۔ ہمیں آپ کی میزانی کا شرف عاصل مورہا ہے۔ تشریف ومیں جاری ہوں۔ از پورٹ پر چھپ کر حمیس دیمتی رہوں لائشن سیں ہے۔ یمال کوئی واردات ہوگی اور چیکنگ شروع ٹانکٹ کے ایک بند دروازے کے پیچے پ پر سراا گ- پھر دات کے آٹھ بجے جب جاب آؤل ک- اچھا جاری ہول۔ لامن " ہوی و تم پڑے جاؤگ انڈا اے باتھ مدم میں کمیں پھینگ کر ملر ہذے" ريوالور مي سائيلنسرگار با تعاراس ريوالوري ايك ايك كولي الى كانام مخصوص كربطا كما تعاـ ہوئے قدموں کی آوازی سائی دے ری تھیں۔ لوگ چو تک کر وه دماغي طور برحا ضربو كئ فوش موكر بولي "جمالي سرنا! توقع كيا ناكاي مي ناكاي متمي؟ ايك آتش بازي كاشول تما 'وه مجي الرك! باادب بالماحظه موشيار واسته معاف ركوبها أو مرديكمنے لكے ايك كيم سخيم مخص دوڑ آ موا لكيج بال ب باہر ے زیادہ کامیال حامل ہوئی ہے۔اس نے ایک ذرایشہ سیں کیا ع فی نے بورا نمیں ہونے دیا 'وہ جھنجا کربولا " ٹانی یہاں بہت وسیع سلوانہ تشریف لادی ہی۔ کھٹ 'کھٹ 'کھٹ 'کھٹ۔ ادبی ہے۔ جمعے ٹانی عممتا رہا ہے۔ چلواٹھواپے دو خاص الحتوں کوسفید آرہا تھا۔ ٹانی اس کا تعاقب کرری تھی پھروہ ایک بمی چھلا تک لگا کر ذرائع کی مالکہ ہے۔ یہ آئندہ مجی جارے معوبوں کو ناکام بناتی کے سینڈل مجلنے فرش کی مجماتی پرو مزکتے جارہے تھے۔ اسکریا نرش پر آئے۔ اس نکھ فرش پر تھسلتی ہوئی' تیزرفآری ہے **کمو ہے** موث اور کٹائی بینے کے لیے کو۔ حمرانِ سے سفید کار فورزیروون رے گ-کیای اچھا ہو آکہ وہ میرے ہا تعول زخی ہو کرسال ہے بلاؤزش اس بازی کر دو تیزه کا بدن نگاموں میں جذب ہورہا نیا ہوئے ایک سومینگ لک ماری۔ بمامنے والا الحیل کر فرش بر ون فور نكالو- باتى باتمى رائة من بتاؤن كى- " جائی۔" دو من پرے داروں کے ساتھ آئی ہے 'انی کے ساتھ المرى سكرت ميروس ك مسلح جوانوں كے ورميان شرقي كا، آوند ھے مُزر کر ہزا۔ عور تیں بیج بوڑھے إد حراد حر بعامنے لکے۔ انچی خاصی راستے میں سرنانے کما " بھائی کی جان! اچھی طرح سوچ لو۔ من جل ربی محی- دو سرے فرقی جوان دوڑتے ہوئے آگے ہا کسی ہم خوش قنمی میں دھو کا نہ کھارہے ہوں۔ وہ پورا چالبازوں کا والبن جائے گ۔ یہ سوچو کیا ہے تملہ اس کی رہائش گاہ میں کیا جاسکا مخلف جكه انينن ہورہے تھے۔ بھکد ڑ شروع ہوگئی۔ مسلح توجیوں نے اس مخص کو نرغے میں لیے ، وه ایک شان بنیازی سے جلتی مولی تھی بال کے رواز مجدونين آرا إوبال بمي تخت برا لكارمتا بياس را بش كاه لیا' این حس اس کی طرف سید می کرلیں۔ تانی نے کما "اسے " نرض کواس نے میرے فراؤ کو سمجے لیا ہے اور سمجے کر بھی ك الراف الياليو الكو فقام قام كياكيا بي في كولى اكام ماكر تملم آفسرك كرب من لے جلو-" کی طرف جاری محی اور اس دروا زے سے علی باہر آرہا تھا۔ انجان بن ما ہے تو از پورٹ پر ہارا کیا بگا ڈیے گا۔ ہم دونوں اس وبال قدم نبيل ركه سكنا-" وہ علم دے کراکس مرے کی طرف جانے کی۔ چند جوانوں ا جا تک ایک او منرنے اسارکنگ ک۔ ایک نعاما شعلہ ا كا سامنا نسي كريس مخه دورے تماشا ديكسيں محه جارے دو اس شعلے نے ایک ستریٹ کو سلگایا۔ اس کی سمی می روشنی پُر نے اس تیدی کو جکڑلیا تھا اورا سے کھینچے ہوئے لیے جارہے تھے۔ التو پھر مجوری ہے۔نی الحال علی پر توجہ دی جائے۔" خاص الخت اس کا استقبال کریں گے اور اسے کار میں لیے جائمیں يوسف البران موف بإشاكي غير معمولي أتحسين جلك ري ممين على نے اپ ميزانوں سے بوجھا "به دوشيرہ كون ہے؟ بت ى يوسف البهان بهت دور ايك كوشے من كمزا ابني غير معمولي فوت عامت سے ان دونوں کی باتیں من رہا تھا اور مسکرارہا تھا۔ ا سارٹ اور بمترین فائٹرہے۔ " وہاں کون شیس تھا؟ "إل ايك باروه المارك اولى عن بني جائ و مروال ي ثی آرا ایک سرخ کلائی والے میزان کے واغ می تھی۔ اے ٹی الحال ٹانی اور علی ہے اتنی دلچیں نمیں تھی'وہ جلدے جلد وہاں سب بی تھے۔ نکل نمیں سکے گا۔ " تی آرا اور سرنا سے پیچیا چیزانا جابتا تما۔ ویں ائربورث بر ان اے مقدر کے کھلاڑی' بنا کون کے ٹریپ کرے گا؟ میزان نے اس کی مرمنی کے مطابق کما "جناب! یہ عاری ادام وه اول "اور اگروه فراؤ كررا ب اور جمين ري كرنا جا بها ب دونول کا کام تمام کرسکا تھا لیکن یہ تصدیق کرنا جاہتا تھا کہ وی کو تک علی اور سونیا ٹائی نے ایک دو سرے کو نہ بچائے ا ہیں-سیرادام ، تعجب ہے آپ نے شیں بھانا-" تو يمال سونيا ثاني نے جارے ليے جال بچيا ركما ہوگا اور وہ مجي املی تی آرا اور سرنا ہیں یا نسین؟ نلطی کی ہے۔ علی دموا زے سے نکل کرسفید کفن اور سرخ بواِ " مجمع افسوس ہے۔ میں تمہاری کی مادام کو منیں پھانتا موجود ہوگ۔ میں دعا کرری ہوں کہ وہ موجود رہے اور ایک بار مرا تنزی سے جا موا باتھ روم کے ایک ٹاکلٹ میں آیا ك بابي كيا ب اور افى وروازے سے وافل بوكر اللي إلى مول- جب سامنا مو گاتو بھان شروع موجائے گ-" حاری نظموں میں آجائے تو پھر ہم یوسف اور علی کو اور سارے ولاأف كواغدت بندكيا بحرجب ريوالوراور فاصل كارتوس اندر جلی تی ہے۔ مریم نے کما "دو ٹیزہ بے زبروست۔" وشمنول کو چھوڑ کراہے بے بس کریں گے۔" فكل كرانسين ظف كي نظى من ذال ديا- اسبات كا دكه مور ما تعاكمه يه ناشاساكي مرور رنك لايكي على ني يوجها "كليا خيال بي الجمي لما قات كي جائي؟" الله التم نس جلايا تما زبان نس جلالي تمي اوراب بتعيار وو سرے میزمان نے کما استو سرا بادام نے کما ہے بلک ہلیں

صد حوزی در اور ان بمن بھائی کی آوا ذیس سائی دیرات و و ملی کے کما "ای بید ہمارے سے کو اور از بیرات تم میری تانی کار میں آگر بیٹے گئے۔ سرنا کمد رہا تما صلی کے بیچے جانا نہ و ۔ تعول کار میں آگر بیٹے گئے۔ سرنا کمد رہا تما صلی کے بیچے جانا نہ و ۔ تعول کو بیے اس کا علم اسے نمیس تما" میں نے اسے نمیس ہے۔ یم اطمینان سے چلیں کے وہ گاڑی ہمارے خیر الی جو جدلی کی ہے اس کا علم اسے نمیس تما" میں نے اسے میں مرد رہنچ گی۔" من آب سے طاقات شیں کریں گدجمان آپ کا آیام ہوگا وہاں ۔ وہ فود جل آئیں گد" علی اور مریم ان کے ساتھ از پورٹ کی ممارت سے باہر جانے ملک دو مری طرف ٹائی تمشم المیسرے کرے بی آئی تھی۔اس کے بیچے دہ قدی لایا گیا۔اس نے سلے جوانوں سے کما سم سباہر الات تديل كراحث تمرموكا كمان كاك كارو" بوسف ياشا ان كي آوازين من سكا تما لين يه د كم ز هي تهاري إن أما مول-كيا تموال ميري معرود" انہوں نے اس محم کی قلیل کی اور باہر ملے محصہ ٹانی نے سکتانشا۔ کہ وہ نس رنگ کی اور نس نمبری **کا** ژی جی شی آ<sub>را</sub> آ منم مرب إلى نس آرب مو- مرى ايك خير ماكش كاه دمدانے کو اعدے بند کیا پھر محرا کرتیدی کو دیکھا۔ آھے بیرہ آ ماتھ جارہا ہے۔ شاہرا ہوں پر بزاروں کا زیاں ریک ری ا وہ ایرازا ایک گاڑی کے پیچے ہل پڑا تھا اور ان کی تعظر سزم کی طرف جارہے ہوئے میں رات آٹھے بیچے تک تسارے پاس آنے میں ہے تاریخ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا مسوری مشرجوزف! میں ہے آپ ل برس كوش كول ك-" ک عالی کوی ۔" تا۔ ٹی آرا کہ ری می سہمنے ی اے آنے کو کما تھا۔" روز ہو بے تک وجرے انظار کیاں ج جا کی گ وہ خوش دلی سے بولا مکوئی بات نمیں۔ فرض کی اوا لیکی میں " مجمے کیا معلوم تھا کہ وہ عام شری کی حیثیت سے میں بکر مادام من كرآئي اور ماري آو مي با عك جيث كدي أن اعادت كي كراسل كا؟ اليا مو آ ہے۔ إلى دى و الله الله كال بيجه وه أس كريدل ١٥٠ تظارك بغيرومال إر تسي بويا-" معارا وہ جاسوس سرخ کٹائی والوں کے بیچے تکا ہوا ہے۔" مرائے کما "بير بحى جارے حق ميں اچھا ہوا كدور كى بر «جيان مِن جاريا بول وإن تهما را كُوكَى لباس مرور بوگا-" دهسبایک دراما لے کرے تھادراس کرے کے اعرود بدے محرم کے معالمے میں معروف موسی ہے۔ اس معروفیت "الى فرورى مير الباس كاكياكد ي دوشیزه تیرادام سلواند یعن هانی نبیس تمی- محض ایک دی تھی اس باعث وه على سے رابلہ نہیں کر دی ہے۔" "تمارے آلے تک اس لباس سے لیٹ کرول کی دھڑ کول کو لے على نے اے ظرائدازكيا قا- اصل الى اسے بير روم مي "ہوسکتاہے اسنے رابطہ کیا ہو۔" أرام بينيا كارون كا-" بیقی آرام سے تمام حالات برقابو یاری می۔ المركرتي تواس معلوم بوجا آكه على كوزي كياجارها با افئ آرا انتی ہوئی دافی طور پر حاضر ہوگئ پھر شجیدہ ہوکر اس نے ڈی مادام سے کما سمیرا رول اچھی طرح ادا کردی وہ ٹانی سے ملتے کے دھوکے میں کمیں جاکر سینے والا ہے۔ الواري ہے بول "فراد كايہ بينا تو بالكل على ذن مريد لكما ہے۔اسے "جب وه رابط كرك كي اور حقيقت مطوم بوكي تو المداري بمي حيد الدماعتي ب-" ہو۔ اب ای کمرے میں جوزف کے ساتھ رہو۔ آدھے تھنے ہے خنیہ اڈے کی طرف ضرور آئے گی۔" سرانے کما میں نے توسا ہے علی تیور بہت ی عجیدہ اور على اور مريم ميزمانوں كے ساتھ ائز يورث كى عمارت سے باہر وجس ایک بار آجائے اس بار میں اس چالاک لوئزا اور الدیوان نے پارس کے اِلکار عس ب موروں ہے آے وہال سنیدر تک کی درو ون ون فور تبروالی کار کری سی۔ جانے شیں دوں گا۔" ا کے میزیان نے ان کے لئے چیلی سیٹ کا دروا زہ کمولا۔ وہ اعمر ثی تارائے کھے سوچ کر کما معیں نے علی کے دماغ میں جاکر آ "دور نے دعول ایسے می سانے سالی دیتے ہیں۔ نرویک جاؤ بیٹے گئے۔ دونوں میزمان الل سیٹ پر آگئے لیکن کار اسٹارٹ کرنے جمانيا ديا تماكه هن اني بول اورد شمنول كو جارك كو در در ناملو بوس كي بير دهكي تواز هي بحتر رج بي-" ے پہلے ی چند سلم فوجیوں نے انہیں تمیرلیا۔ ایک میزمان نے ہو بھے اس بھر میں نے علی کی مرضی سے کوؤورڈ زبدل دریا تے وہ بولا " یہ بل کراس کرنے کے بعد شاید وائم ہاتھ مڑتا یو جمعا ملکیا بات ہے؟" مجھے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ٹائی سابقہ کوڈورڈز کے ذریع علی میں۔» فی افسرنے سوال کیا متم نے کا رہاں کیوں کھڑی کی تھی؟ رابطه كرتى بيانسي؟" " إل- دائم إلته وتكثن اسريث تك چلو پراسريٺ فور أي "جناب! يمال نواركك كاكوني سائن سيس بـ" سرنانے کما "تم ٹانی بن کر پھراہے آناکرد کھوکددہ ٹال کھری میں موزار۔" " بے فک یمال نوار کگ لکما ہوا سیں ہے مین ماری كودورد كمابق اس الماتي كراب اسي؟ اللبس ياد الميا- اسريث فورني تحري كابيدا بنگله هارا ہے۔" میرادام یمال آری تھی۔ تماری کا زینے ڈسٹرب کیا ہے۔" عی آرائے خیال خوانی کی برواز کی پھر علی کے پاس آگرا الے وہ بس بھائی ساری دنیا کے عکوں اور بوے بوے شہول میں مهم میں مطوم ہو آکہ سرمادام تشریف لا ری ہیں تو آپ کو ك البع من كود وراز اواك على في كما- "تم ميرى ال الما ق ما كداد اوركوفيال وغيرو خريد تر رج تع كم براك كاي ہو۔ تم لے کمی طرح جارے کوؤ ورڈز معلوم کرلئے ہیں کیااور تغیالت یاد نسیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے یا دواشت کے لئے به کاریمال نظرنه آتی۔" "درست ب- تم ب انجافے عن اليا بوا ب اس لئے بم مارے نے کو دروز مجی مطوم نس کر سکو گی۔ جاؤیمال ۔۔ " ایک قابل احتار طفس کو اپنی جا کداد کا محرال بنادیا تھا۔ جس کو سمی در کزر کرتے ہیں ہتم جائے ہو۔" اس نے ساتس روک لی۔ فی آرائے دافی طور پر حاضر بولا حمیر اوے وغیوے متعلق کچے بھول جاتے تھے اس محمران سے اس ا فسرت معلمة انهي باتول من الجمايا تما- ان كي باتول مرتا سے کما مہماری چال کامیاب ری ہے۔وہ ٹانی کے سابد ازم ابلہ کرکے معلوم کرلیا کرتے تھے۔ وَری طور پر معلیات حاصل وروز کو تسلیم نیس کردا ہے۔ اس نے جھے دہمن سمجھ کرداغ سے کسنے کے لئے ٹی ارا اس کے داغ میں پنج جاتی تھی مجروا ہی کے دوران جاسوس مارٹن نے اس کار کے نیجے ایک جاسوی آلہ لگاریا تما-اب وه کارجهال مجی جاتی وه نشاندی کرنےوالا آله طانی نكال ديا ہے۔ اب ميں اپنے ملے شدہ كو ڈورڈ ذے مطابق اس الر تمری کو تصیلات بناد ہی تھی۔ ر کرری ہوں۔" وہ تحو ڈی دیر خاموش بیٹی سوجتی ری پھر علی کے پاس بنج کرے کارڈرائید کرتا ہوا ان کی یا تی من رہا تھا اور معلوم کررہا تھا۔ انسازی طاید علی علی 18 ۔" کے ایک آلے کو اسار تک کے ذریعے بتا یا رہتا کہ وہ گاڑی کماں رابله کرری ہوں۔" يوسف البرمان عرف إشاا في كارم أكر بينه كما تعا- وه ا في بولى " يانى فارعلى ايزعلى فار يان\_"

ا ڈے کا بورا یا اے مطوم ہوچکا تھا۔ علی کی کار اس رہائش گاہ کے امالیے میں پہنچ گئے۔وہ رہائش گاہ کیا تھی ایک وسیع ومریض محل تھا۔ اتنا بدا محل کہ وہ محل کے اندر چلی آئی تھی بحل کے سلائیڈ مک وروا زے بند ہو گئے تھے کھر کارایک جگه رک کنی تھی۔

و مرخ کٹالی والے اگل سیٹوں سے اتر کر کارے با ہر گئے تھر دروازے کو بند کردیا۔ علی نے جھلی سیٹ سے لکنا جا اِ ۔ یا جلا تمام رروازے لاک ہوگئے ہیں۔ اس نے ایک انقی سے کوری کے شیٹے بروستك دى انهيں خاطب كرنا جا باليكن وه دور جا يجے تھے۔ مریم نے بریثان موکر ہو جما گلیا انہوں نے جمیں یماں بند

> "إلاب إلى اصليت وكمار بي-" مهم سے دھنی کیا ہے؟"

" یہ شاید حمیس برغمال بناکر تسامے بوسف یاشا کو مکڑنا

واوه خدایا امین دجرے تم میش محے مو-" "الي يات تميل ہے۔ يہ محرے بھی د حمن ہیں۔" ان کی باتوں کے دوران وہ کار آہستہ آہستہ فرش میں دھش

ری تھی۔ یہ سیجھنے میں دیر نہیں گل کہ وہ ایک اعذر کراؤنڈ لفٹ بانس كى قانى مى لى جارى ب

یہ جان بوجھ کر سخننے والی بات تھی۔ علی نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس لغٹ کو کماں ہے اور کس طرح آپریٹ کیا جا تاہے جو تکہ وہ نسیں جان پایا تھا اس کئے ٹانی بھی اس کے ذریعے کچے مطوم نىسى كرعتى تمي-

وہ لغث ایک جکہ رک می۔ کار کے سامنے ایک آئی سلائیڈیک دروازہ دو حصول میں تقسیم ہوکر کھلنے لگا۔ کھلنے والے دروا زے کے عین وسلامی ایک حسینہ کمڑی ہوگی تھی۔ وہ بڑے نازدانداز سے چکتی ہوئی بچھلے دردازے کے پاس آئی پھراہے ` محولتے ہوئے بولی "خوش آمید علی تیور!"

وہ مریم کے ساتھ کارے باہر آیا ' کھربولا ' میں استعبال کے کامِ امرارانداز بھے پند آرہاہے۔"

وہ مسکراکر بولی ملکیا میں پند نہیں آری مول۔ یہ نہیں يوچھو کے كہ ش كون ہوں؟"

" بوجینے کی کیا ضرورت ہے؟ خود بی بتاؤگ۔ تم کوئی را ز ہو تیں تو مجمعی رئیس بول طاهر نه موتش...» " تمهيس بيه من كرد كه مو كاكه يمال دهو كا كماكر آئ مو-"

" مجمعے جان پوجھ کردھو کا کھانے میں مزہ آ یا ہے۔" " مجرتو دا فعی جی دا ر ہو' موت کو دعوت دیتے ہو' آرُ چلیں۔ " وہ لفٹ سے باہر ایک وسیع وعریض ال میں آئے۔ وہ ال ایک شای عیش کدے کی طرح سجا موا تھا۔ ایک خوب صورت سا

ا کیہ مخسوص اشارہ کیاتھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ مجھ اس اسلی ٹی آرا کی چھائیں تک بھی نہیں پنتی اے گی۔" انجان بن کررہنا جائے۔" فارہ تما۔ فوارے کے المراف حوض میں حبین مورتی ایک وں من ہے کے برناک آواز شالی دی۔ علی نے محوم دوسرے بریانی کے جمینے اڑا می تھیں اور کسکھسلا کر ہس رہی انجان بن کردم**نا یا ہے۔**" اس میش کدے کے نیچ بھی کوئی نہ خانہ تھا۔ اس کی اس ما تھا میری بن! صرف اپنے فائدہ پر نہیں ا ماں جامع سرک کے اپنے بھی کوئی نہ خانہ تھا۔ اس کے اور کھی اور کسی میں اس کے دائم مطامہ کیا سر اور اس تعیں۔ پچھ سازیجاری خمیں اور کچھ نازک اندام حینا ئیں رتص سر میاں جرمتی ہوئی ایک اور فی بارا نمودار ہوئی میان و مصر معامد میں نے ابھی معلوم کیا ہے۔ سراوام مسرا کر مہار معمل میں ایم ان اور میں بارا نمودار ہوئی میان یہ می نظر رکھا کو ۔ میں نے ابھی معلوم کیا ہے۔ سراوا مراکریل معیں ہوں تی آرا تحری۔ می تسارل اتر اللہ ان بی اوے کو جادول طرف سے تھر لیا ہے۔ مارا تھی عالی ماں مطلب میں اس میں مسارل اتر اللہ مارے اس افرے کو جادول طرف سے تھر لیا ہے۔ مارا مريم نے چاروں طرف ديكھتے ہوئے كما "توبه! يه بم كمال می - طانی کی جالا کی مطوم ہوئی ۔ وہ از پورٹ پر الی افرار وردل والرز کا بال پولا جائے گا اور یہ بھڑن نفید اوا مارے خود مجيي موئي ہے اور مارا تعاقب كرتى موكى يران بنتے انسے كل جائے گا-" علی نے کما" یہ تھرڈ کلاس نو تھی کرنے والوں کا تماشا ہے۔" مے کین دو بھی رہ کی مال میں پنج کے گا۔" ایک اور پ پ سرانے آکر کما "دنیا می برجاندار کا جوڑا میزان صینہ نے کما " یہ تماشا نہیں کامیالی کا جش ہے۔میرا " بيتمارا خيال ب اور ميرا خيال بوه پئي كن يا بويا به ماري اعزار كراؤيد دينا على بم دونوں كاجو ژاپيدا نام تی آرا ہے۔ آج می نے بیک وقت دوشکار کیے ہی۔ فرماواور أناع بربي راكم القالك في أرابدا اولى خنیہ اڈے کا محا مرہ کرری ہے۔" "بيهوى نس سكاكيد كله مكه مكه مكه الماس اتحت دوران المحم يحكم فرايداوا فال كدو-" مریم نے کما "ناچتی ہوئی مورنی بھول جاتی ہے کہ اس کے کی محرانی کررہے ہیں۔ سمی نے تمہاری کار کا تعاقب نم یو وہ تمام کی کارائیں اوردوسری حسینائیں جانے کلیں۔ مرمد اول کتنے بھدے ہں۔ تو بھی کامیالی کی خوشی میں بھول ری ہے کہ الم ناك درواز على طرف اشامه كرت موع كما "مشرعي! مرایاشا اس وقت ماری مفتلوس را موگاناے معلوم موربا موگا پراے اس اڈے کاعلم کیے ہوسکتا ہے؟<sup>۳</sup> دوسری فی آرانے بوجھا وکیا وہ تمارے دافیرے ساتھ آؤ۔ کہ میں کماں ہوں اور کس حال میں ہوں؟ تیری شامت آعمی وه مي سرنا كانتم نه مانيا- و بين بنگامه شروع كريمتا ليكن وه نه معلوم کرتی ری ہے؟" ادیں کمد چکا ہوں جب سے تم واغ میں آری ہوائے سے باہر جانے کا رائد دیکھنا جاہتا تھا اور بیر معلوم کرنا جاہتا وہ بننے کی مجربول " کی تومیری یا نگ ہے کہ وہ ہماری تفتگو كدوه الين بحاد كے كياكرد بي -ہے اور معلوم کرے کہ میں حمہیں کن راستوں سے گزار کریماں وہ ان کے ساتھ جاتا ہوا ایک دروازے تک آیا۔ دوسرے لائی موں وہ مجھے سے نے کے لئے سال مرنے آئے گا۔ علی کی جان "ویسے وہ اگر وماغ میں آگر تمہارے ذریعے ساں <sup>ا</sup> نے اس دروازے کو کھولا۔ دوسمری طرف ایک سرتک دور راستوں کو دہلتی رہی ہے تو پھر دھوکا کھا گئی ہے کیو کہ ف نظر آری تھی۔ سرگ کے فرش بر ریلوے لائن بچھی ہوئی تھی وہ پیش کدے کی سیر کرنے کے انداز میں چل رہے تھے پھر ما تحوّل نے عارمنی طور پر تمام راستوں اور گلیوں کے نام را کے چھوٹی می رس کار کھڑی ہوئی تھی۔ان میں سے ایک نے ایک جگه رک گئے۔ نگاہوں کے ساننے ایک دروازہ کمل رہا ہے۔ ہیں۔امل ناموں پر فرضی ناموں کی پلیٹیں چڑھادی ہیں۔ ہ الور نکال کر علی سے کما اس چلو جیٹھو۔" وہاں ایک اور تی آرا نظر آری تھی۔ مریم نے جراتی سے دونوں کو ایک اور شی تارانے ہنس کر کما " ٹانی تمہارے ذر علی نے کما ''یہ کملونا و کھا کر دھمکی دو کے تو مجھے یہاں ہے دیکھا۔ وہ دونوں قد اور جسامت میں اور چرے کے ناک تعشیر میں مونے والے ناموں کے رائے اور کلیاں تلاش ک للكارانج نبين بلاسكويم-" کیا خہیں زندگی مزیز نسیں ہے؟" على نے كما "جمال تك تماري عمل نے سمجمايا تم دوسری تی آرانے علی کے قریب آگر ہو تھا "ایک بات سمجھ مجھے سے زیادہ تم لوگوں کو میری زندگی عزیز ہے۔ اگر مجھے مار تک داؤ جیج استعال کر گئے۔ ہاری عقل نے اس م من سیں آئی۔ تم نے ائر یورٹ ہر سونیا طانی کو کیوں نسی*ں بھ*ا تا؟" ار وعے تومیرے ایا کو بلیک میل کیے کروے؟" وْيْسِكِيرُ الدِلْكَادِ مِنْ جو مجمع يمال مك لا في ب-" معہارے مرخ کٹائی والے نے حمیس بتایا تھاکہ وہ میربادام اک اور می آرا منر فانے کی سیر حیوں سے اجرار ت ضائع نه كو- بميل بهال سے فورا لكانا ہے۔" بولی " ٹانی یمال آکر کس شی آرا کو گرفار کرے گی؟ جھے آ اس نے بتھار جیب میں رکھ لیا۔ انس اندیشہ تماکہ الی "بال به بنايا تماليكن مجمع يقين نسيس تماميس الي جان حيات اے 'یا اے ؟ وہ کے مارے گی اور کے پکڑے گی؟" بیول کے ساتھ راستہ ڈھونڈ کروہاں تک چلی آئے گی۔وہ سب وہ سیر می کے اس آیا۔ نیجے نہ خانے میں جانا جاہنا الله على أكر يف كف وه كاروبال سے جانے تلى - ايبات خاند آراؤں نے سامنے آگر راحہ روک لیا۔ ان میں عالم الی مرکب کی مت ی مالدار اور بین الاقوای سطح کے اللین ائراورت بر سب بی جان رہے تھے کہ وہ سروادام "ادهرجانے کی اجازت سیں ہے۔" ا ان بھی بنوائی موگ اس مجرم کوشی تارانے کیل پیتی کے دوسمری نے کما " تہیں تیدی بن کر رہنے کے لئے نیلے ٹرپ کیا ہوگا اور آج دہ خفیہ اڈا ان دونوں کے اِتھوں سے ہال کائی ہے۔" وہ بولا "تم نمیں چاہتیں کہ میں عرفانے میں جاورا اور ان کارست رفتاری سے جاری تمی-اس عرفانے اور

جاؤے' میرے تمام نیلی مبیتی جانے والوں کو اس جکہ کا علم ایک نے کما دہم حمیں بے ہوش کرکے لے جائم کے۔" " بەحىرت يى رە جائے گى- " سرنانے کما "جمیس میری جسانی قوت کا ندازہ نمیں ہے۔" متعلق بہت کچھے ساہے۔ تم سب تعلی ہو۔ بچھے تعلی قوتوں سے مرعوب نه كرو-" فائر تک سے دو سرے سرنا کو اڑ مکا دیا تھا۔ یا ہر لے چلو۔" دوس مرتانے میلے سے کما "ربوالور جیب میں رکھ لو۔ . جيے دلير جينے کو جنم ديا ہے۔" كمال كني من؟" ا یک وسیع ذرا تک روم ہے۔" چمپائی ہوئی غیر قانونی چزیں دیکھوں؟ بائی دی دے ' بربہ اؤے سے دور کی الی جگہ وہ سب ایڈر کر اؤیڈ سے نکل کر اور ند دیکھنے سے کیا فرق پر آ ہے۔ ٹانی یماں آکر قانولی طبل کے خطے سے مخوط مدیکتے تھے۔ علی نے کما "تم لوگوں نے جھے وقمیرے اور ٹانی کے درمیان کی طرح کے کو تھے اشاروں کی مارے گی اور غیر قانونی چیزوں کے زخار دریافت کرلے گی است می رکو کراپنے لئے مصبت مول لی ہے۔ جمعے جمال لے د ماغ میں ہے اور میرے موجودہ حالات سے باخبر ہے۔ " زبان جاری رہتی ہے۔اسے میرے داغ میں آنے اور زبان ہلانے "جناب! میرے دماغ میں کوئی نمیں اور اگر کوئی جیمیا ہو تو کی ضرورت سیس برتی-اس ڈی نے سیم بال می الی کا بایا ہوا ا کے نے کما "اور ہم تمام ٹی آراؤں کو گرفار کے

«میں نے اصلی بے ب سراکی غیر معمول جسیانی قوت کے ووسب خاموش رہے۔ وہ رہل کار کافی فاصلہ ملے کرنے کے

بعد ایک جگہ رک تی۔ انہوں نے علی کو کارے اترنے کے لئے کما اور دردازہ کھول دیا۔ علی نے دردازہ کھولنے والے کو اچا تک ہی ا یک لات ماری۔ وہ لات کھاکر رمل کارے باہر سرتک میں گیا۔ اس نے دو سرے کو علیجانے اور حملہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔اس کی ناک پر ایک کرائے کا ہاتھ مارا' وہ ہاتھ گوشت پوست کا نہیں تھا۔ لوہے کی سلاخ تھا' ہار کھانے والا چکرا گیا۔وہ ذرا جمکا تو علی نے اس کی گردن دیوج کرائس کی جیب ہے ربوالور نکال لیا۔ کار ہے ہا ہر کرنے والے نے اپنی دانست میں پھرتی دکھائی تھی' فورای الحجیل کر کھڑا ہوگیا تھا۔ اپنا ربوالور نکال کر کار کی کھڑی کے پاس آتے ہی حمولی چلادی تھی۔ نشانہ درست تھا کیکن علی نے جس کی حمردن دیوج رکمی تھی اسے نثانے پر رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جوالی

ڈرا ئیور نہتا تھا۔ پریٹان ہوکراینے مرنے والے ساتھیوں کو و کھے رہا تھا۔ علی نے کما تعیس زبان کا دھنی ہوں۔ حمہیں قتّ نہیں ، کوں گا اور قانون کی گرفت ہے بھی بچاؤں گا۔ اس سرنگ ہے

وہ ددنوں رمل کارہے اتر کرڈرا ئیور کے پیچیے چلتے ہوئے ایک زینے تک آئے۔ مریم کمہ رہی تھی "بیٹا! میں نے تو کبھی سوچا بھی نمیں تما کہ اس دنیا میں ایسے ایسے خنیہ اڈے اور ایسے جان کے وتتمن بھی ہوتے ہیں' آفرین ہے تمہاری مال پر'جس نے تمہارے

وہ بیڑھیاں ج منے ہوئے ایک دروازے کے پاس آئے۔ علی نے ڈرائیورے بوجھا "وہ تمام فی تارائیں اور ووسری عورتمی

"وہ دوسری ریل کار میں ای جگہ آئی ہیں۔ اس دروازے کے پیچے ایک بنگلے کا نغیہ کرا ہے۔ اس کرے سے کزرنے کے بعد

ووس کا مطلب ہے۔ یمال وحمن ہماری تاک میں ہیں۔ بیہ میں سمجھ رہا ہوں کہ خیال خوانی کرنے والی اصلی تھی تارا تمہارے کردی تھے ہے

یوسف البرمان کی بزی کمزوریاں میری منمی میں ہیں۔"

حیات بھی بمی حماقت کرنے وال ہے۔"

بالكل ايك جيبي تحمي-بالكل جزوال بهنيس لتي محي-

على نے كما "وہاں ثانی نمیں تھی پر كیسے بھا تا؟"

کو تمی کی زبان سے نہیں اپنی آ تھموں سے پہانیا ہوں۔"

سلوانہ ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ سلوانہ بی ٹانی ہے۔"

"تم ذرا در سے سجھتی ہو۔"

وکوئی مروری نہیں ہے کہ جو سلوانہ ہووہ ٹانی بھی ہو۔"

"تم يد كمنا يا ج موكدوه اصلى شيرمادام نسيس تعي-"

" جنہیں کیے یا جلاکہ وہ سرمادام کی ڈی ہے؟"

اس نے سائس روک ل-وہ دماغ سے الل کن پر تم وا اسے محسوس نمیں کرسکا۔ میں سائس رد کنے کا ہر نمیں جانا بعد مریم کی زبان سے بولی سیس مریم کے ذریعے کا طب برا بت عالاك مؤاية جور خيالات رجعة كاموقع سي ديم على مريم كا بازو بكر كروروازے كے سائنے سے بث كيا جر "کام کیبات *ک*و۔" ڈرائج رہے بولا "پہلے تم جا کردردازہ کھولو۔" " جمعے بناؤ کہ قهیں میرے فراڈ کا علم کیے ہوا تھا<sub>ال</sub> اس نے علم کی تعمیل ک۔ دیوار پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دوران ٹائیے تمارا رابط کیے رہاتما؟" وبایا ۔ وہ سلائیڈنگ دروا زہ کھلنے لگا۔ "اس دروا زے ہے ڈرا نگ روم میں جاؤ اگر کوئی مو تو کمنا میر مادام فوجیوں کے ساتھ نہ خانے " یہ ہماری اپنی حکستِ عملی ہے۔ مجھے افسو<sub>س س</sub>ے ا ا الراطريقة كار بعي معلوم نسي موكا-" میں تھی آئی ہے' اس نے دونوں سرنا دُن کو <sup>ق</sup>ل کرکے علی اور مریم ائتم این بھائی بارس سے بالکل مختف ہو۔ تم کرا کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ تم ہزی مشکلوں سے جان بچا کر آئے گ اورده میری ذات ہے دلچیں لیتا ہے۔" ہو۔ وہ فوتی کسی وقت بھی یماں پہنچ کئتے ہیں۔" «جس دن اس کی اصلیت معلوم ہوگی مریکڑ کے روزگ<sub>ا</sub> وہ دروا زے ہے گزر کردو سری طرف ڈرا تھ روم میں گیا۔ " یہ جی مائتی ہوں اس نے میری ایک ڈی کو بری مالا) وہاں کوئی نہیں تھا۔اس نے پورے بٹکلے میں تھوم کردیکھا 'کوئی نظر زيب كياب-" نہیں آیا۔ وہ سب سمجھ کئے تھے کہ سپر مادام نہ خانے میں وافل الممرك بالان ب ب مرار بمي توي مل كيا ال موگی تو سرنگ کے راہتے اس نگلے میں بھی آئے گی اور انہیں متعلق کیا کهتی ہو؟" حر فآر کرنے گی۔ ای خوف ہے کسی نے وہاں ٹھیرتا مناسب نہیں ، "اگرچه از بمتان می اصلی بے بے سرنا ہے لین دولا سمجما۔ بھٹنی ثبی آرائیں تھیں'وہ سب بماک منی تھیں۔ ورائورنے آکر کما "جناب! بگلا خالى عدمي ايك ايك رہتا ہے۔ تمہارے باپ نے ایک ڈی کوٹری کیا ہے۔ تم لڑ بمن بھائی کی رحما ئیں تک بھی نہیں پنچ سکو ہے۔" مرا اوراسٹور روم وغیرہ دکھے چکا ہوں۔" علی اور مریم نے بھی بنگلے کے ہرجھے کو دیکھ کر اطمیتان کیا پھر «چلوبه من کرخوشی ہوئی کہ ہم تمہاری لعنت کی یہ بھا مُ وہ آرام سے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مریم نے کما متوبہ ہے 'میں تو تھک بھی دور رہیں گے۔ سنا ہے تم دونوں ستاروں کی جال کو خوب ا م ہوں۔ خدا کو علاش کرنے میں اتن مشکلات پیش نہیں آتیں ، ہو پھرتم نے اپنے ستاروں سے یہ کیوں نمیں یو جما کہ آیا جتی مجازی خدا کو خلاش کرنے میں پیش آرہی ہیں۔ پہا نہیں پاشا کمیرنے کا بتیجہ ابوس کن ہوگا۔" "ستاروں نے کما تماکہ ناکای کے امکانات اگرچہ ایل ے کب ملاقات ہو کی۔" على نے كما " إثاا في سلامتى كے لئے دشنوں سے چيتا بحرما کامیانی مجمی امیدہ۔" نکیابد ورست ہے کہ تمن تھواور تیس آریفیں پار ہے۔ اگر وہ مجمد پر بمرد ساکر لے تو کوئی اے نقصان نہیں پنجا سکے لئے منوں ہیں۔" "إلى بير كي بات ہے۔ يہ آريني ہم دونوں كے لئے مو " کی تو میں اسے برسوں سے معجماری ہوں۔ اسے بابا فرید واسلمی کے ادارے میں اپی خدمات پیش کرنے کے مشورے دے ، ہیں اور منحوس بھی۔ وہ ان تاریخوں میں میرے ہاتھوں مارا ہ ری ہوں کیلن وہ آزاد چھی کی طرح اڑ آ مجرم ہے۔ میری توسنتا گا'یا میں اس کے ہاتھوں اسلام قبول کروں کی اور ایسا نیں: ئىس كرول كى-" وكيا تمهارك ستارك كمت بين كدتم تقدر ب المكول ای وقت فی آرائے خیال خوانی کے ذریعے کا طب کیا۔ علی ئے توجیما "کوڈورڈز؟" بمی ہارے دین میں نمیں آؤگی؟" " إل ميرے ستارے حوصلہ ديتے ہيں كہ ميں الي م وه بولی محکودوروز سن کرکیا کردھے؟ میں سمجھ ری تھی کہ خانی مزاجی کے باعث مرف اینے دحرم یر قائم رموں کی اور <sup>بر</sup> ین کر اور کوڈ ورڈز تبدیل کرکے حمہیں فریب دینے میں کامیاب حکستِ مملی ہے یارس کو کتے کی موت ماروں گی۔" ہو گئی ہول کیلن تم مجھے فریب دیتے آرہے تھے" "اب تم نے کیا سبق مامل کیا ہے؟" میں حوصلہ تمہارے ستاروں نے میرے سلسلے میں دا<sup>تھا</sup> " بی کہ فراد اور اس کے رشتے داروں کو چمیٹرنا نہیں جا ہے۔ ہم نے حمیس اور ٹانی کو سیجھنے میں جلدی کی اورا<sup>ا</sup> نقصان کے سوا کچھ حامل نہیں ہو تا۔ آج ہارا ایک بمترین خیبہ ازا اتھے کا کیا ہے" و ملھی کمین میں یارس کے معاملے میں بہت محاط ہوں۔ از ا یک ایک رگ کو سیجھنے کے بعد ہی کسی منحوس تاریخ کو آزالاً "ا**جمااب** جادُ اورالله الله كرد-"

سر مرب إثنا كا بحيا كب جمو روك؟" ر . دو بولی میرے والدین نمیں ہیں۔ میں تہیں اور پاشا کو ماں ب بنانا جاتی ہوں۔ اس سے میری مجت اور خلوص کا اندازہ کو اورمري عان باشاكوسمجاؤ-" ويتم مسلمان بونا نسيس جابتين اور مسلمان كوباب بنانا جابتي ہواں سے تمہاری دوغلی فطرت کا خوب اندازہ ہورہا ہے۔" المناني رفية زامب عالاتر موتي بير- بسرحال باثاتم ے شایر معکو کرنے کے بے چین ہوگا۔ ہاری باتم می کی س بابدكاأروواني مريم المناجاتا بوعن البطكا فون نمبرتاری مول-" أس نے فون نسرتایا۔ باشا ایک جگہ کارمیں میٹاان کی اتمی ین رہا تھا۔ اس نے ائزیورٹ سے چلتے وقت ثی آرا اور سرنا کی منظم سے معلوم کیا تھا کہ وہ مریم کو کس جگہ لے سے جی کیلن رہاں پنچا تو ی جا اوری جوان اس راکش گاہ کو جاروں طرف سے افاوال عدور جلا آیا۔ ایک جگہ گاڑی روک کر مریم اور على كـ ذريع كن ثى آراؤل اوركى سرناؤل كى باتمل ينف لكا بحريا علا اس = خانے سے تمام وسمن بھاک رہے ہیں۔ علی نے دو سرائ کو کول ماردی ہے ایول اصلی شی آرا اور سرتا بد بازی ں حران تھا۔ پہلے سی سجے رہا تھاکہ فراد کا بیٹا تی آرا کے جال میں جس چکا ہے اور اس جال سے نکٹنا اس کے لئے ممکن سس رہا ہے۔ یکی حمرانی کی بات تھی عظا ہروہ مجنس رہا تعالیکن ان دونوں بمن بھائیوں کو مجانس رہا تھا۔ اگر چہ وہ بمن بھائی بھی کائی مُرِاسراراور نا قابلِ فكست تھے تاہم ہاشا كوعلى اور ٹانی كى ذہائت يا علا کوں کا بقین ہو گیا ورنہ وہ پہلے ہی سجمتا تھا کہ دشمنوں پر فرماد کی دہشت طاری رہتی ہے'اس دہشت ہے بیٹے بھی تمیں مار خال نظر آئے ہیں۔اب یعین ہوا کہ باپ سرے تو بیٹے سواسیر ہیں۔ اس نے ایک ہوتھ میں آگر فون کے ذریعے رابطہ کیا۔علی اور مرئ کے چوکک کر اس رہائش گاہ کے فون کو دیکھا۔ کمنی نج رہی می- مریمنے کما "شایریا شا کا فون ہے۔ " علی نے کما" ہاں۔ ہمیں یہاں کوئی جانتا نہیں ہے۔ یاشا نے

تَى مَارا كا يَمَايا هوا نمبر من ليا هو كا\_" مريك فون كي طرف آن حكى على في كما " تعمرو إد شمنول كالجمي

وہ ریسیورا فھاکر ہولا مسیلو کون ہے؟" پاتنا کی آواز آئی معہلو علی تیور! میں تمہاری آواز پھانتا مول آکدہ تم جس روب میں بھی رموع عمل تہیں آواز کے

ذريع پيان لياكرول كا-يول تم برك نقصان من رب مو-" معیوں تم نے اچھا کیا کہ یہ بات ذہن تشین کرا دی۔ میں آئندہ مجیں بدلنے کے ساتھ آواز مجی بدل لیا کروں گا۔ اپی عمل کا ماتم كرو- زياده بولنے والے نقصان من رہتے ہيں-لوميري مي سے

اس نے مریم کو ریسور وا۔ مریم نے کما "بلویاشا تم کمال مو؟ تھے کوں این چھے دو ژارہ ہو؟" وہ بولا "تم بت كام كى چز ہو مريم إص تمهارے ذريعے وشمنوں کو اینے بیچیے دو ژاتے دو ژاتے ایک دن ان کی گردنیں

ويوچ لول كا-"بية توكوني بات نه مورك- كيا عن اس عموض دو زنے كے لئے

"تمارا یہ برحایا بھی بوے کام کا ہے۔ دیکھو تم نے فراد کے بیٹے کو بیٹا بنالیا ہے' وہ حمیس ممی کتا ہے۔بس ای طرح رفتے جو زتی رہو' بجھے فائدہ پنچارے گا۔"

الهيس يوچيتي مول بول چورول كي طرح كب تك قيية مجروع محل سے کام لو۔ بابا صاحب کے ادارے میں بناہ لو۔ تمام دسمن فعنڈے برجائیں تھے۔"

ا میں عورت کی عقل سے تمیں سوچا۔ آزاد رہنا جا بتا ہوں اور آزاد رہے کے لئے شیر کو جنگل کے دو سمرے در ندول سے الاتے رمنايز آب-"

مسمیرے یاشا! اب میری زندگی تعوزی رو کی ہے۔ یا نہیں کب دنیا ہے اٹھ جاؤں۔ایک بارتو تمہارا دیدار ہوجائے۔"

" ہوجائے گا۔ جزیرہ مار کیوسان چلی آؤ۔ میں دشنوں کو الجھا كرتم سے ملنے ضرور آدُل كا۔"

ر میں آج ہی ہمال سے روانہ ہونے کی کوشش کروں گی۔ کیا کل تک تم ہے ملاقات ہوسکے گی؟"

"میرے دحمن تمهارے دماغ ہے یہ باتیں من رہے ہی- کیا تم چاہتی ہوا نہیں ہماری ملا قات کا دن اوروقت مطوم ہو جائے۔" "نسين" محمد سے علقی ہو گئے۔ میں اس جزیرے میں آخری سائس تک انظار کول گی- تم جلدی نه کرنا- سوچ سجه کرمیرے یاس آنا۔ اللہ کمے جاری الاقات سے پیلے سارے وحمن

یا ثانے بھتے ہوئے رابطہ ختم کردیا۔ مریم خوش ہوری تھی شوہرے جلدیا ہے در ملاقات کا لقین ہو کیا تھا۔ اس نے ربیبور رکھتے ہوئے کما۔ " پلیز' آج ہی میری روائلی کا انتظام کردو اور تم مجی میرے ساتھ چلو۔"

علی نے کما "مجھے نیوا رک میں ضروری کام ہے اسے نمٹا کر آدُن گا۔اب رات ہو چل ہے۔شاید ہی کوئی طیارہ اس جزیرے کی طرف جاتا ہو۔ میں مطوبات حاصل کرنے کے بعد تمہاری روا گا، سے روہ میں

کے لئے کچھ کوں گا۔" «مجع انسوس بعد مادت اور راضت كا قاضا ب كديم وروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر دروا زہ یاری نے حراف سے بوچھا "یہ کیے ممکن ہے۔ کوئی بمی اس کی بات حتم ہوتے ہی دروا زہ پیٹنے کی آوا ز سنائی دی۔ پھیر مى بى ديادى رفي على خاص لكاد يد ركول البداوت کھولا۔ سامنے تی آرا کھڑی ہوئی تھی۔ درواندہ کھلتے بی اندر آتے معول ڈائس میں آنے کے بعد اپنے عالی سے جمول نس برا بحر آپ نے اور ابی (لل) بے ان پر عمل کرتے وقت ان کا جمور لوگ سرتک کے رائے آگئے تھے۔ ایک محض کرج کر کمہ رہا تھا۔ ن معلوات فالم الى ربول ايك ابم معلوات فرابم معلوات فرابم ہوئے بولی «عیں نے اپنے موجودہ حالات پر فیمنڈے دماغ سے غور "دردا زه کھولو'ورنه ہم تو ژدیں <del>ت</del>ے۔" ر على بول اب جارى بول فدا عافظ-" کیا ہے ا دراس نتیج پر پیٹیج رہی ہوں کہ تمہاری دھمن بن کر نہیں ، على نے دروازے كے قريب آكر كما "دروازہ نونے سے يہلے کیوں نمیں کڑا۔ کیاوہ ٹرانس میں نمیں آئے تھے؟" اں کے جانے کے بعد ہم باپ بیٹے چد محول تک فاموش ں سکوں گی۔ آئندہ تمہاری شریک حیات بن کر رموں گی۔'' ہم فرار ہو سکتے ہیں لنذا جوش میں نہ آؤ۔ اگر سربادام کے ساتھ و آئے تھے کیلنِ ان دونوں ڈمیوں کے دماغوں سے ان کا مام «تمهارے اس نصلے سے تقدیر نہیں بدلے گ- تین تیواور "-برارس نے كما" المالكل بدل كى يوس اوران کی اصلیت بالکل مٹادی تی تھی۔ وہ دونوں خود کو بچ ج میں آئے ہوتو ہم دوست ہیں۔ مادام سے کموالی آواز سنائے" ، ب ایت کم خوش نعیب ایے ہوتے میں جنہیں مرالط «پیچے آبت کم خوش نعیب ایے ہوتے میں جنہیں مرالط سنیس تاریخوں کو مجھے بیشہ تمہاری ملرف سے جان کا خطرہ رہے ووسرى طرف سے كما كيا" اوام نے ہميں بنايا تماكه أكرتم بارا اور سرنای تجھتے ہیں۔" متغير جانافيب واع-" مريم كے بيٹے سرآج پاشا موتو پردوست مو وردا زہ كھولو۔" "اس کامطلب ہے اس ڈی ٹی تارا کے ذریعے اصل ٹی تارا النہ ہیں یہ مطوم ہو چکا ہے کہ یے پے سرنا اصلی ہے۔ آپ "جب می دهرم بدل کر تمهاری پیوی بن جادی کی تو تمهاری على نے دروا زو كھول ديا - كى فوجى دندناتے ہوئے ۋرا تك میری معرونیات کو دیلیر ری ہے۔ موقع پاکر مجھ بر قاتلانہ مط عان کی دستمن نهی*س ر*موں گی۔" ال كما في كما لايد القيار كري كي الم ردم میں آگئے علی نے لیٹن سے کما دھیں ہوں سر آج پاشا اور بیہ می نے کما "اس پر تو کی عمل کرنے کے دوران اس کی سوچ "املی ٹی آرا کے دحرم بدلنے اور مسلمان بنے سے قطوہ میری کی مریم ہیں۔" "وہ بمن بھائی جو تش وریا کے مطابق عمل کرتے ہیں۔وہ تی نے پہا تھا کہ جو تش ورّیا کے مطابق کوئی اے اور اس کی بمن کو عظے گااور تم اصلی نہیں ہو۔ ثبی تارا کیا کیپ ڈی اور آلڈ کار ہو۔" کیٹن نے معافی کیا پھرایک بندلغافہ اے دیا۔ علی نے اے آرج کزر چک ہے تسارے لئے منوس سمجما جارہا ہے۔ آئیں مات دنول سے زیادہ اسے زیر اثر نمیں رکھ سکے گا۔ آٹھویں دن وہ " پہ جھوٹ ہے۔ میں اصلی ہوں۔ ثبوت پیرے کہ میں خیال كول كريزما- ان ن الكما تما "تميك آخد بج رابط بوكا-نوی عرب آزاد بوجائی کے لندا یہ اصل سرنا بھی ہم سے نبات مامل کرسکا ہے۔" وہ سیس آریج کو تمارے خلاف کچھ کرے گے۔" خوانی کرتی ہوں' ابھی تمہارے دماغ میں آسکتی ہوں۔" ميرك من كودوردوزين وازشى باراى سرمادام سلوانه. " مجمع اس ذي سے بيميا جمراليا جائے۔ يه امارے كى كام واس کا مطلب رہے کہ اصلی ٹی آرا اس وقت تہمارے على نے اس برتی کو جیب میں رکھ لیا 'اب اے اپی جاتی کا سس آئےگ۔" واغ میں موجود ہے' وہ اپنی کسی بھی ڈی کو کئتے کی حالت میں رکھ کر الله الكير الياسلله موكه بم سرفاك ذريع اصلى في آرا ای دقت رسونتی نے اسے کا طب کیا "میلوبیٹے ایس تماری ی پنج عیں اور سرنا نوی اڑے نجات پار بھی ہاری نظروں خیال خوانی کرتی ہے۔ دیکھنے والے بھی سجھتے ہیں کہ تمہاری جیسی ماما ہوں۔ آمنہ فرہاد۔" ڈی خیال خوانی میں معروف ہے۔" من نے ایل وائٹ میں برا تیم مارا تعا۔ سرقد میں لیل اور وہ خوش ہو کر بولا معماد میری بیا ری ماما! ایک طویل عرصے کے "تم خواه مخواه شبه كررب مو ورامل من ...." «مٰی نے ان کے تمام خنیہ اوے معلوم کئے ہیں۔ سرنا کے یارس کے تعادن سے بے بے سرنا می آرا اور مریم کوٹرپ کیا تھا بعد آپ کی آوازین رہاہوں۔" یارس نے بات کا ب کر کما "دراصل شی آرا کویہ معلوم نہیں واغ سے ان دونوں سے تعلق رکھنے والا ایک ایک راز معلوم کیا اورانسی اینامعمول اور تابعدارینالیا تھا۔ "إلى بيني إلى عبادت اور رياضت من معروف رماكني ہے کہ میرے پایا اس وقت سمزا کے ساتھ کیا سلوک کررہے ہیں ہے لین اصلی ٹی تارا جو آزاد ہے اور اینے بھائی کو تحرزدہ دیکھ میں نے یے سے سرتا پر اور کیل نے ٹی تارا پر نو کی عمل کیا ہوں۔ دنیا دا ری سے اتنا ہی لگاؤ ہے' جتنا ضروری ہوتا جا ہے'۔' اوراس کے ساتھ جو ہورہا ہے 'وہ میں سیں بتادی گا۔" ری ہے وہ یہ بھی سمجھ رہی ہوگی کہ میں اس کے بھائی کے دماغ تھا۔ انہوں نے معمول بن کرنچ کما تھا کہ وہ سرنا اور ثی تارا ہی۔ ا من نے کما "میری آمنہ! میں پارس کے پاس موجود ہوں۔" یہ کمہ کروہ چند سکیڈے لئے جب رہا کمرولا "اگرتم اصلی ہو ے کیا کچے مطوم کررہا ہوں۔ وہ محاط ہوگی ہوگ۔ پیسلے جو میں وہ بے چارے خود سیں جانتے تھے کہ وہ ان دونوں کی ڈی ہیں اور " مجمع معلوم ہے۔ بس تہماری باتیں س کری آئی ہوں۔ یہ تواب ميرے دماغ من آؤ-" محنوں میں اس نے تمام اہم دستادیزات اور ہیرے جوا ہرات ان دونوں نے اپی تمام ڈمیوں کے دماغوں کو اتن محرائی ہے واش درست ے کہ یارس کے ساتھ ٹی آراکی ڈی ہے لین بے ب اس نے خیال خوانی کی برواز کرنے کی کوشش کی محمر ناکام دوسری جگہ منتقل کئے ہوں گے۔ خود الیمی جگہ گردیوش ہوگی جہاں كيا ہے كہ وہ بيشہ كے لئے ابنا ماضي اور ابني اصليت بمول ع ي ری مجراس نے آتھیں بند کرکے دوبارہ میں کو حش کے۔ پارس ہم سرنا کی راہنمائی ہے بھی نہیں چیچے عمیں ہے۔" ہیں۔ ہم تو کی عمل کرنے کے باوجود ان کے دماغ کے لی کوشے وکلیارا قعی؟" نے متراکر کما میں نے اصلی ثی آرا کو اس کے بھائی کے پاس الان دونول میں بری محبت ہے۔وہ کبھی نہ کبھی محبت سے مجبور ہے ان کی اصلیت مطوم نیس کریائے تھے۔ "إل اصل كى بجيان يه ب كه وه آتما فكمتى كا طريقة كار جانا جانے پر مجبور کردیا ہے۔ ابھی وہ تسارے اندر نسیں ہے اس کئے ہو کر بھائی ہے کمیں لما قات کرے گی۔" ہم ایک رات اور ایک دن اس خوش فتمی میں رہے کہ وہ ہ اور آتماکی هنتی سے ہزار میل دور بیٹے ہوئے مطلوبہ تخص کو خيال خُواني کي فغنول کوسٽش نه کرو-" "في آرا بت والاك ب"شايد الى مذباتى تلطى شكر اصلی بن مرخی آرانے علی کو نیویارک کے ایک خفیہ اڈے میں د کم لیتا ہے پھراس کی حرکات وسکتات ہے اس مخص کے ارادوں وہ آگھیں کھول کراہے بریشانی ہے دیکھتے ہوئے بولی معمل کر جمی میں آج ی ہے یہ سرنا کو نشنے کا عادی بنا دُس **گا** ساکھ قید کرنے کی ناکام کوششیں کیس تو یتا جلا ایک سیس کی ٹی پارا اور كو بھاني ليتا ہے۔ وہ برسول رات آتما شکتی كے ذريعے باربراك ڈی نہیں ہوں' یا نہیں اہمی کیا ہوگیا ہے۔ خیال خوانی کو برواز تؤى عمل كے زير اثر نہ رہے كے باوجود وہ نشے كے باعث دما في کی سرتا ہیں-سب کے سب ڈی ہیں- ان میں اصل بن بھائی یاس کیا تھا' جناب علی اسداللہ حمریزی نے اس رات اس ک ئىيسىل رى ہے۔" طور پر گزور رہے۔ ہمیں اس کے دماغ میں جگہ ملتی رہے۔ اور ہم کون ہے اول تبیں جانا کونکہ وہ مورقی یا ممای کی زندگی آتما فکتی میں رکاویس والی محی - آگروه وی مو یا تو جناب تریزی "اصلی نے تمہارا برین اس طرح واش کیا ہے کہ تم مرتے دم تی آرا کواس کی دماغی توا تائی بھال کرنے کا موقع نہ وے سکیں۔" کزارے ہیں۔ ماحب بمی دحوکانه کمایت۔ " تک خود کواملی تی آرای مجمتی رہوگ۔" میں سرما کے اِس طلا گیا۔ ایک ٹی آرا یارس کے ساتھ اس معرواتم ایک مد تک کامیاب میں۔امل سرنا مارے قاد انہوں نے یہ ابت کروا کہ وہ ہمارے مقالعے میں خاصے ا جا تک وہ عصے سے بولی "تم یکے فراڈ ہو۔ اہمی میں نے بھائی کی رائش گاہ میں تختی۔ یارس نے اسے اصلی سمجھ کراس چکر میں محرے میں اور بری عمدہ حکست عملی سے اپنی اپنی ڈی کے زریعے مرنا کے پاس جاکر دیکھا ہے۔ وہ خیریت سے ہے اس کے ساتھ کوئی <sup>ڈالا ہوا</sup> تھا کہ وہ اس کے بیجے کی ماں بننے والی ہے۔ آکہ وہ اس مارے بالکل قریب رہے ہیں اور دورے ماری جو الی کارروا ئول "من اس سے زیادہ کھے سیس کمہ سکتی کہ شی آرا تماری براسلوك تمين كيا جارهاب-" مذاب میں جلا رے کہ جے قل کرنا جاہتی ہے وی اس کے ہم کا مثمایدہ بھی کرتے رہے ہیں۔ نسف کامیالی کوناکای میںبدل عتی۔" پاریں نے مسروار کما "ویکما اصلی شی آرا این بمائی کے بیال کا مالک اور اس کے بیجے کا باب بن گیا ہے تمراب یہ کھیل من في اس كو كأطب كت بوك كما "بيا ان ہتم اس سے زیادہ کیوں نہیں کمہ علیں۔ ایک مرت کے بعد

آئى ہو عمرے داخ من آؤ ، محصت محد در باتم كرد-"

تمجہ خیز نمیں رہاتھا۔وہ اصلی نہیں تھی اس ڈی کی کوئی اہمیت نہیں ،

یا س کن تھی۔اب جا ہوتو تم خیال خواتی کرسکوگی۔"

وہ اچاک بننے کی پجر کئے گی "تم زبروست مكار ہو۔ ميں

٠٠ نول كے مقالم من كامياب سي ميں۔ تحض كاميالى كافريب

ا در مرکزی اور تول کا جواور عمل کا کیا تا۔ فی آرائے اے دھر کی کی ملاحث اس پر ظاہر نس کی تھے۔ چپ جاب افی کی کی ملاحث اس کے قلے وہ مج معنوں میں جوا اور کمرا اس کے چر خیالات پڑھے تھے۔ وہ مج معنوں میں جوا اور کمرا نے تمارے متعلق منا تھا اور تمہارا تمام ریکارڈ پڑھا تھا۔ اس کئے وہ اے خواب ہی سمجھ رہا تھا اور محسوس کررہا تھا کہ جوا آبا بچھ مروع سے محاط مول- تم سے دور مدکرانی ڈی کے ذریعے تم باپ كنے كے قابل سي رہا ہے و بولى المي عجم بولنے كى وا باكى رقى تيسرا بارس تعاجو مستقل عذاب بناموا قعابه ووبمن بمال بر سكون ئے ذرى كرارى سے فرشامت آئى تى كدا باب يني كى جالاكيال ديكيرري تقي ا مول بول كياكمنا وابتاب؟" اے قوت کویائی فی۔ اس نے بوچھا ستم اتن بدل مول ی ھیمت بھل مجے تھے باپ نے مرنے سے پہلے سجایا تا ال "خود کو گدیوش رکھ کرایے حق میں پرا کرری ہو۔ یہ انسانی این فی اراکو جوبات ماگوار گزیری دوید می کدوه شادی کے کوں لگ ری ہو۔ تہارے چرے بر پہلے جیسی محبت کا نور نہیں اوراس کے خاندان والوں سے دور رہو۔ بھی امنا قاسمار ہورا فطرت ہے کہ جو چز محمال جاتی ہا اے دریافت کرنے کے لئے مداع الى جود جوروالي ولى يس ركمنا جابتا تما- جكدوه إبندى ہے۔ تم ایک خوب صورت باد دکھائی دے رہی ہو۔" ے کواکر نکل جاؤ۔ ان سے افرائے اور برتری جانے م آدی تی جان کی بازی نگارتا ہے۔اے کس نہ کس سے دھویڑ میں ہے گا ہی میں می۔ سرنانے کما ''جگ پال! جود میوراور میں ہے گا ہا کا میں میں۔ سرنانے کما ''جگ پال! جود میوراور ستم میری شرائلا بر محبت اور شادی سیس کرنا چاہتے اس کئے قائدے توہیں مرنتسانات زیادہ ہیں۔ من المربول ماؤ- دنیا کے ہر شریس میں بمن نے راج محل معدستان کو بھول ماؤ- دنیا کے ہر شریس میں بمن نے راج محل میں الی بلا بن کئی ہوں جس سے تم مرتے دم تک نجات ماصل می آرائے بوجما تا "لین بابو! تقدر کا یہ فیصلہ کیے مدا "تو بم بحصة طوع الكالو\_" فررائے ہیں۔ برمک کی کرفی تمارے قدموں میں ماکے " یہ چھنے ہے یا تماری خواہش کہ ماشق کی طرح و<del>عود نے</del> كاكديادى كوتين تخصوص آريؤن من ميرك إتحول س منار ی تم شادی کے بعد میری بس کے ساتھ رہو گ۔" "" אין לין אויט זפף" یا مجھے اس کے زیر اثر آگرا ہا وحرم بدلنا ہے؟" موری مشرمرا! راجوت کرداماد بنے کے لئے پیدائنس «خردارا بحسب مثق ومبت كى باننى ند كرنا- " سیں تم برتنو کی عمل کردی ہوں۔ تم رامنی خوشی میرے ۔ باب نے کیا "بٹی اوقت کے ساتھ ساتھ ستارے الی ما موجد شادی مارے رسم ورواج کے مطابق ہوگ ولمن میرے معمول بنوتيك-" پھیا ایے مقدر کو خبوار کہ عتی ہو؟ کاتب نقتریہ لے پہلے ہی بدل دیتے ہیں۔ بھی بھی کوئی منوس کھڑی اچاک بی کل ما ونيس مارايه عمل مبتك وين ب- بلى جاؤ- مرب مرت الله ال كالمرس بالالكال حميس مير نام الدواب." ے۔ اے ٹالنے میں ہمی انسانی تدرر اور عمل کی کار فرمائی ہوآ فی آرا لے کما الم وجھے محت کے کے دوے کے سا<u>ئے ہے جلی جاؤ۔</u>" «اورمیرے باتھوں تمہاری موت بھی لکے دی ہے۔» ہے۔ آگرتم بس بھائی بھی فرہاد اور یارس دفیرہ کی طرف رخ نہ کر وهيل تين مخصوص آريول من حميس تظرنس آوس كا-باتي "يو توف إ من تير مائ حمي، تير واغ ك اعدر تو کی مد تک می آرا کے مقدر میں تبدیلی آستی ہے۔ ورج بي كرنا مول ليكن مرداعي إركر محبت نسيل موتى ظلاى ہوں۔ تو نیزر میں ہے لیکن خواب نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے سحرمیں مراہ کے ستائیں دن تمارے ساتھ ہولی کھیلوں کا اور ستائیں وه اول ديهم بحي ان كي طرف جانا كوارا مين كري كـ جلا ہو کر بھے دیک رہا ہے اور میری باتیں من رہا ہے۔ اب کھ دیر راتول من ديوالي منادس كا-" باب نے کما "دوسری اہم بات سے کہ اٹی زیم کی میں اس م بی زبان کی اسبائی سے زیادہ نہ بولو۔ میں چکل بھاکر حمیس میں تم ہے بات کرنا بھی گوارا نمیں کرتی۔" بعدميرا غلام مندوالا ب-" کے آنے سے پہلے سی اورے شادی کرلے کی توب دحرم ہونے سٹی تارا! تو ایک ہندوستانی لڑک ہے اور ہندوستانی لڑکیاں و محرکرری ہو۔" اندیشہ ختم موجائے گا۔ کیونکہ پارس بھی کسی میاہتا عورت بن وہ چپ ری۔ پارس نے کما" دیکھا میں کس طرح بولتی بند مثى ارا اتم مى كى ايك برائى ب- تم بت معور بو- بليز اینے بری اور جی کے لئے جان رہی ہیں۔ ان کی توہین برداشت ولچی نمیں لیتاہے۔" عبت کی زبان سے بولو۔ یس حمیس دل وجان سے جاہتا مول میری اے باپ کی دونوں تعیمیں یاد تھی۔اس نے فیملہ کیار نہیں کرنیں اور تو مجھے غلام بیا کرم**یری تو ب**ین کررہی ہے۔" النمس کی کواینا تی بنانے کے لئے برسوں سے بھاگ دوڑ میں محبت كي تدر كرو-" معیشث اب! من تهماری بولتی بند کردول گ-" الى پند كے كى كمروجوان سے شادى كرلے كى اور ابنى زندى ي "مرور قدر كول كى-كل مع كاسورج ديمن سے بلے تم "و يکما پريول پڙس\_" کی ہوں اور اس نتیج پر پہنچ گئی ہوں کہ مرد شو ہر بننے کے بعد اپنی بیشہ کے لئے پارس کا کا ٹنا نکال ہینگے گی۔ برتری جناتے ہیں۔ مجھے حکومت کے والے پیند نمیں ہیں اور نہ معیں نفرت سے بول ری موں۔" میرے بابعدارین جاؤگ۔" ا تن بیزی دنیا میں کمروجو انوں کی کمی نسیں ہے۔ ایک سے پرہ ی غلام بن کررہے والے پیند ہیں۔" وہ چھنچ کرکے جلی گئے۔ جگ یال مایوس ہو کر سوچنے لگا۔ اس «کی بمانے بول توری ہو۔» کرا یک میں۔ ایک می نظر میں حسیناؤں کے دل اوٹ لیتے ہی۔ ثم فد دافی طور یر ما ضر ہو کر سویے گئے۔ بریثان ہونے گل کہ " پھر بچھے کیوں غلام بناری ہو؟" ك ماته زعركي نيس كزرے كى- يەيمىشە برتزى كے فرور مي رہے آرائے خوب سے خورد جوانوں سے دوئی ک۔ کی نے اسے کزور " یہ ایک مجوری ہے۔ میں تھے سے شادی سی کول کی تو واقعی نفرت بھی کرری سی بولنا بھی سیس جاہتی سی اور بول بھی گ- بھڑے اس کی محبت کو طل سے نوج کر پھینک دول۔ طل پر حینہ مجھ کردست درا زی کی تو اس کے ہاتھوں بے موت ما را کیا۔ ا یک بدمعاش مسلمان میری زندگی میں آجائے گا۔" ری محی- تی جاہتا تما اس سے ابحق رب لین الجحے کا مطلب مدمہ کزرے گالین ایک مورت کے زیر اثر رہنے ہے بھڑنے کہ كوكى خورونى من يكما نكلا توحيثيت اورمعيار من كم تر ثابت بوا. مجى يى مو آ ب كركى طور رابط ركما جارا بـ متوکیبی نادان ہے۔ ایک مسلمان کا راستہ رد کئے کے لئے محبت نی ناکای کا صدمه برداشت کیا جائے۔ مکھ ایسے بھی آئے جو اپنی تمام دولت اس برلٹانے کو تیار تھے لین ای دفت آس کا ذہن ہو بھل ساتھا۔ پہلا پریثان کن ہوجہ پیہ اینی ایک ہندو کو غلام بماری ہے۔" اس رات وه بستریر آیا تو محسوس موا اس به نینز عالب آری دوات و تی آراک موروں میں رہتی تھی۔ برے سے بواشد زور تفاکہ جان سے بارا بھائی مرنامیرے زیر اثر تھا۔ ایک قیدی بنا ہوا "بکواس مت کرب<sub>ی</sub>ہ میری مجبوری ہے۔" -- جبكه وه سونے سے بيلے محفظ بحركوئي كتاب يا رساله يزھنے كا اس کی تیل چیتی کے آمے چوا تا۔ کوئی ایسی فیرمعمول ملاج النمیں اپنے چند سوالوں کے جواب جا ہتا ہوں۔" عادی تمامه بسرحال وه خلاف و معمول سوکیا۔ خواب میں تی آرا کو تا- مں اے موقع تمیں دے رہا تھا کہ وہ اینے بھائی پر دوبارہ تنوی نمیں رکھتا تھا،جس کے بل پروہ اس حیینہ سے برتر کملا آ اور وہ کا دیکھا و محراری تی اور کمہ ری تھی ای کے سے تماری مل كرے اور اے ميرے تحربے نجات دلائے۔وہ اس سليلے ميں "جو بولنا ہے جلدی بول۔" کم ترکوایئے جم وجال کا مالک ہنا نا اپنی توہیں سجھتی تھی۔ غلای کاددر شروع بورمای-" آدهی رات کے بعد تین بار کوششیں کر چکی تھے۔ میں سرا کے اللي توي عمل كے بعد عن واقعی الى غيرت اور راجع آند ہے یہ سرنانے کما سمیری سنا امیری تطروں میں کوئی ایام وه کچه کمنا چاہتا تھا لیکن کمہ نسیں یارہا تھا اوروہ کمہ رہی تھی۔ ماغ سے جانے سے بہلے اے لاک کردیتا تھا۔ رہ بمن کے آتے ی وقار كوبمول جادس كا ۴ مس ب جو تیری ملاحیتوں کے آگے دم مارے ،جو مجی آئ گادا التم فيدش ہو ليكن ميرے تحري جكرے ہوئے ہو۔ يس في سوچا سائس روك ليتا تما اوروه ناكام والبس جلي جلتي تقي "مرف ميرے مامنے بحول جايا كرے كا- مجھ سے دور مه كر تیرے یاوس کی وحول ہوگا۔ بمترہے کسی خورد جوان کو اپنا لے۔ قابم ترام مل نس كول كى جسي زروى ابنانے سے دوللف فیرت مند راجوت رہا کرے گا۔ جیسے ی میں تیرے دماغ میں آکر دد مرا بوجمہ یہ تھا کہ دہ نیوا رک میں علی اور ٹاتی کوٹرے کرنے شادی کے بعد اسے جوتی ہنا کرہتے رہنا۔ اس جوتی کے معیل پاری طامل سی ہوگا جو قدرتی طورے مبت پالینے کے بعد ہو آ ہے میں ناکام رہی تھی اور ایک بہت بڑا اور اہم خفیہ اڈا اس کے ہتھ بلاؤل کی تو کتے کی طرح و مبلا تا ہوا میرے قدموں میں آجایا کے کی بلا تل جائے گی۔" ار و اس موضع مو بن محمد ابنديون من ركمنا جاسج مو-اس گا۔ایں انا مخود داری اور غیرت سب بھول جایا کرے گا۔ " ے کل حمیا تھا۔ صرف اتا ی نمیں 'بری محنت سے تیار کے ہوئے تی آرانے بلانالئے کے لئے آخرا کیا ہے جوان کا آخاب ك مهيل آبعدار معاكر ركمنالازي موكيا ب-" معیں مرد مول تھے سے رحم کی بھیک سیس ماعوں کا لیکن اپن ڈی سرنا اور ڈی تی آرا میں سے دوعدد سرنا علی کے اِتھوں مارے کیا جو خوبرو اور شه زور تفا۔ اس کا باڈی گارڈین کر رہ سکتا تھا مجردا

کی موجودگی میں اس سے شاوی کرل۔ یہ شرط پیش سیس کی آزادی کی موت پر میری آخری خواہش بوری کردے۔" "کیاہے تیری خواہش؟" ولمن کوجود میورکی حو ملی میں لے جاکر رکھے گا۔ "كى كە غلاى كى حالت مى بھى ميرى غيرت اور خود دارى چند عورتی تی آرا کو دلمن کی طمع سے ہوئے کرے لے حمیں۔ جک پال اپ تمرے میں آیا۔ اس کے دوست ہم اس نے کما "لیز مجھے تما چھوڑ دو۔ میں تھوڑی در کے لئے "بيه ممكن نميں ہے۔ جو خوددار ہوتے ميں وہ غلام نميں ہوتے اور جو غلام بن جاتے ہیں ان کی خود داری مرجاتی ہے۔ ' دوست چلے گئے۔ وہ دروازے کو اندرے بند کر کے م الاورجب توسائے ندرے تو؟" لگائے بھے تی آرا کے سامنے کیا ہوجا آہے۔ یں اس کا غلام إ التو ميرا وعده ب تو مرحال من غيرت مند را جوت رب كا-بس اب خاموش ہوجا۔ " ين حا يا هول - " . وو سلتے ہوئے جرانی سے سوچ رہا تھا "تعجب ب" اتی وہ اس پر عمل کرنے گئی۔ بے جارہ محبت کرکے بیش کیا تھا۔ دو مری میج ہونے تک اس کا معمول اور تابعدار بن گیا۔ جب خوتی میں مَن نے اپنے والدین اور قرعی رشتے واروں کو مُرُ تنو کی نیند کے بعد آگھ تھلی تو کوئی غیر معمولی بات سمجھ میں نہیں آئی نمیں کیا۔ ثی تارانے شادی کا حکم دیا اور میںنے شادی کر ہا۔ آ کیونکہ چیلی رات کے عمل کو بھول کیا تھا پھرشی آرا آئی۔اس وہ بیٹے کیا بھر کھڑا ہو کیا۔اس کی غیرت اور مردا تی اے عین کردی تھی۔ یوں ایک عورت کے اشارے بر چلنے کے بار سے بولی "جب میں نظر آؤں میری تنظیم کے لئے اٹھ کر کھڑے شدت سے توہن محسوس كرما تھا اور سجھ رہا تھاكدوہ أيل يتم وه فورا الله كر كمرًا موكيا- دونون إلله جو الر مرجماكر بولا-ذرایے غلام ہاری ہے۔ جب وہ سائے ہوتی ہے اور دماغ میں معیں آپ کا آبعدار ہوں۔ آپ کے ہر علم کی تعمیل کیا کروں گا۔" ہے توہیں آلج دارین جاتا ہوں پھراس کے دور ہونے کے بوراُ وہ مکر اگر بولی "آج ہماری شادی ہے اور شادی کے بعد تم مرد راجیوت کی طرح غیرت مندین کر پچھتائے لگتا ہول کر إ مندوستان این مال باب کے پاس سیس جاؤے میرے باس رہا عورت كا تابعدار تبين رمنا ياي وہ مچر مسلتے ہوئے سوچنے لگا جعیں کیا کردں؟ یہ تو ساری زرٰ اقعی تمهارے پاس رہوں گا۔ تمهاری خدمت کرہا رہوں ای طرح میرے ہوش وحواس پر مسلط رہے کی اور میں قریب پہر مجی اس کا گلائنیں دہا سکوں گا۔ایک کتے کی طرح اس کے قدم وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی جل کئے۔ اس کے تظہوں می اوقا رمول گا۔ ہے بھوان! میری سائنا کر۔ میں کیے نماد ے او جمل ہوتے ہی جگ یال نے سوچا "مید میں کیسی زن مریدول والى اتى كرراقها؟ مجهدكيا بوكياتها؟" یہ ادم حمی سجیدگی ہے فیملہ کرمیا تھا کہ جان دے د اے این اندر می آراک آواز سالی دی "جک پال! حمیس گالیکن عورت کا غلام بن کریه نئی زندگی شروع نمی*ں کرے* گا۔ ظای کاردگ لگ کیاہے؟" أوَهروه ولهن بني بحولول كي سيج ير بيتمي محسوس كرري تميكو وہ دونوں ہا تھول سے سرتمام کربولا "یہ .... یہ توشی آراک ولهن نهیں ایک مالکہ ہے۔ وہ بیارے آنے والے جیون سامگا آوا ذہے۔ یہ میرے اندر کیے کوبج رہی ہے؟" تمیں بلکہ غلام بن کر آنے والے ایک ایسے مخص کا اتظار کردز " یہ نیلی پیتی ہے۔ میں واقعی شی آرا تمهارے اعربول ری تھی۔جو سیح معنوں میں شوہر نہیں ہوگا۔اس پر مرف شوہر کالج " ہے بھگوان اکیاتم ٹیلی پیتمی جانتی ہو؟" ولئن بننے والی لڑکی کی ایک قدرتی خوشی ہوتی ہے کہ اس<sup>ک</sup> "ال بب تك تمارك مائ إتمارك اندر روول كي تم جم وجال کا مالک آراہے۔ یی خوشی اسے سیس مل ری ک میرے آبعدارین کر رہو گے۔ بولوا بھی خود کو کیا سمجہ رہے ہو۔" كيونكمه جو مالك بننے والا تھا' اس كى وہ يملے بى مالكه بن جل كِ «تمهارا غلام سجه ربا مول-" اے این بس می کریکی سی۔ اب اینے مرد کے بس میں جانا وہ ہستی ہوئی ہوئی "میرے جاتے ہی تم غیرت مند را جیوت بن مسرت کیے کمتی؟ جادُ کے۔لوجاری ہوں۔" وہ حالات سے معجمو آ کرری تھی۔ دل کو سمجماری تھی آ ا ملے کیے جک پال نے چونک کر سوچا "ہاں میں غیرت مند یارس کا راستہ کا منے کے لئے ایسا کرری ہے۔ آج ہے وہ مللا

بیشہ کے لئے اس سے دور ہو چکا ہے اور آئندہ کی رائے ہا ا

کی زندگی میں داخل شیں ہوگا۔

من خال سي تا- الن منذب من جان اور باه مانے میلے اس نے اپی جنم کندلی اور ستاروں کی جال دیکھی لائت ترت کے اور اس کے بے دھرم ہونے کا اعرف بھٹ کے اراس ارس کے کم ہوبائے کا لین سارے یہ بھی کمہ رہے تھے کہ شاید دہ شادی کرنے میں ناکام رہے گی۔ شادی کرنے میں ناکم میں مولی ختم کردی تھی اور شادی کر پیکل اس نے متالیدان کی پیش مولی ختم کردی تھی اور شادی کر پیکل سے اور اب ساک کی تیج پر بیٹی گولها کا انتظار کردی تھی۔ اگروہ تنی اور اب ساک کی تیج پر بیٹی گوالی خواتی کے ذریعے آنے پر نظام شوہر کی طرح نیہ آتا تو اسے خیال خواتی کے ذریعے آنے پر مجور لرح ويصوره آليا-وروانه كملے كى آواز يرشى آرائے كمو كات كو درا اور لانا ك لا مركو جماليا بس ميس ايك بارولمن سرتهاتي باس ي مدموماري مرجلتان اباع-و قرب جمیا۔ اس کی حمری حمالی سالی دے ری تھے ہو وہ اپنے ہوئے بولا مواجم ابوائم محو تکث میں ہو۔ نہ حمیل کی کا اور نہ سحرزوہ ہوسکول گا۔ مجھے یہ کننے کا موقع مل رہا ہے کہ میں ایک سچا غیرت مند راجیوت ہوں۔ جو دل میں ٹھان لیتا میں ور کر را ہوں۔ می نے قسم کھالی ہے کہ میں تمهارا شوہرین کر نہیں رہوں گا۔ تمہارا باپ بھی کیلی پیٹی کے ذریعے بھے تمہارا شوم بنغ رجورس كك كا-" ں اس چینے پر ضمے سے بھڑک گئے۔ کمو تکٹ کو نوج کر ایک طرف ہیں تھتے ہوئے کچھ کمنا جاہتی تھی پھراے دیکھ کر سکتے میں مہ گئی۔ جگیال کی حالت قابل دیر تھی۔ اس کا لباس اس کے لہو ۔ سے بھیگ رہا تھا۔ وہ پھولوں کی سے برے اٹھتے ہوئے بولی آگیا تو "نسين من زنده ربول كالكين تيرا مرده شوېررمول كا- مخيم می این دات ہے ساگ کی خوشیاں ماصل نہیں کرنے دول گا۔" المار تونے خود کشی کی مماقت نہیں کی ہے اور اگر تیرے نعیب میں زیرہ رہنا ہے تو پھر میں تیرے نعیب میں زندگی بحرک غلای لکھ چکی ہوں' تو میری ایک ایک خواہش ایک ایک خوشی ا بوری کرے گا۔" منٹی تارا! تیری ٹیلی چیتی اس راجیوت کی ضد اور خودداری

ظائی لگم چی ہوں و میری ایک ایک خواہش ایک ایک خوشی ایک کو گا۔"

میٹی بارا! تیری ملی پیتی اس راجیت کی ضد اور خودداری میٹی بارا! تیری ملی پیتی اس راجیت کی ضد اور خودداری کے آئے ہار گئ ہے۔ بیٹین نہ ہو تو بچھے ساگ کی بیج پر بلا کرو کھے اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے چی دخیالات باشد محرائی ہے اس شدی مروکو و بجستی رہ گئی۔ اس کے خیالات بتارہ بھے کہ اس نے خیالات بتارہ بھے کہ اس نے خود کو اس طرح نامی کی ہے بلکہ خود کو اس طرح زن کیا ہے کہ آئیدہ بھی تی بارا کے ساتھ از دوائی رشتہ قائم نئی کستے گئے۔ وہ نملی بیتی کے ذریعے اسے خلام بناسے کی کیکن اس کی کیا سے کی خواہش رکھ بھی کی اس کی خواہش رکھ تیک کی کیکن اس کی خواہش رکھ بھی کے ذریعے اسے خلام بناسے کی کیکن اس کی خواہش رکھ بھی کے دریعے اسے خلام بناسے کی گئی۔ اس کال میل کیا سے کی خواہش رکھ بھی کے دریعے اس کی خواہش رکھ بھی کیا جو اس کی خواہش رکھ بھی کیا جو کیا جو کیا کہ کیا کہ کال کیا گئی۔

وہ محبراکر پیچیے ہٹ می شہیدیہ تولئے کیا کیا؟" شیم نے غلای ہے نجات پانے کے لئے ایک نمونہ پیش کیا ہے اس کے بعد مجی تو میرے ہوش وحواس پر قبضہ عمائے رکھنا ہاہے گی قویم الی جان کھیل جائل گا۔"

ہا ہے کی قریم اپنی جان پر تھیل جائں گا۔" فی آرائے سرجا کو بلا کر کما "اے استال بھیج دو۔ یمی نے ایسے راجیت نمیں دیکھے جوائی مردا گی کو قبل کرنے ہیں۔" وہ بولا سیمی نے صرف اس مردا گی کو قبل کیا ہے جو تیرے لئے ہوئئی تھی۔ یمی آج بھی اپنے دلیل اور دھم کے لئے اور

تے ہوستی میں۔ میں آج ہی اپنے دیتی اور دھرم کے لئے اور اپنے والدین کی فدمت کے لئے اور دکمی انسانیت کو اپنا خون وینے کے لئے پہلے جیسا شہ زورا ورجان دار مرو ہوں۔" سرنا کے آن کا اسرافیاکر استال کے گئے۔ مکسال کی اس

سرنا کے آدی اے افراکر اسپتال لے گئے۔ جگ پال کی اس حرکت ہے اگرچہ ٹی آرا کی توہین ہوئی تھی آہم یہ بات ذہن ش تعش ہوگئی کہ مرد اپنے بھی ہوتے ہیں جو ند دولت سے خریرے جاتے ہیں اور نہ ٹیلی پیشی کے ذریعے فلام پیائے جائے ہیں۔ اگر وہ انقا اس کے دماغ میں زلزلے پیدا کرتی اور اے ذہنی مریض بیادتی تو وہ مرجا آیا پاکل ہوجا آیکین اس کی فلای کے قابل نہ

اس نے جگ پال سے انتام نمیں لیا۔ اُسے اس کے حال پرچموڑویا۔ بکھ عرصے اس خوش فنی میں ربی کہ شادی تو ہو چکی ہے۔ اب پارس اس کی زندگی میں نمیں آئے گا۔ ایک بار وہ ہندوستان کی تو اس کی یو رضی آیا نے کہا جینی! جگ پال سے شادی

نہ ہو تک۔ تم کوئی دو سمرالڑ کا پیند کرلو۔" وہ بول" ان تی! کیسی ہا ٹمی کرتی ہو۔ میں بیاہتا ہوں' جک پال زندہ ہے' میراساگ سلامت ہے۔"

ر میں ہے بٹی اکیسا ساگ ہو آبھی تک کنواری ہے 'تونے اپنے ''آپ کے ساتھ آیک رات بھی نمیں گزاری' پھرسا کن کیسی؟'' ''میں نے گئی منڈپ میں یو تراکئی کے گرد جگ یال کے ساتھ

معیں نے کلن منڈب میں پوڑا ٹی کے کروجک پال کے ساتھ سات پھیرے لگائے ہیں۔ اے وسالا پہنائی ہے۔ اپی ما تک میں اس کے نام کاسیندور بحرتی ہوں۔"

دهیں مائی ہوں کین وہ تی جو ساگ کی ہے ہر آنے ہے پہلے مرحائ از ندہ رہ اور چی کو اچھ لگانے کے قابل می نہ رہے تو پھر وہ چی کواری لڑکی میں تہے ہائے قانون و حرم اور دنیا میں کوئی اے ساگن شلیم نسی کر آ۔ تو روزاول کی طرح کواری ہے۔ تیرا کوئی چی ہے نہ تو ساگن ہے۔ تیری شادی نسیں ہوئی ہے۔ اس مسلمان کا فطرہ سرر منڈلا رہا ہے۔"

سان مرو مروسود و بهد دو سرے دن اس کے بعائی سرنانے بھی میں کما دسیں نے اپنے اور تیرے ستادول کی چالس دیکھی ہیں۔ وہ مسلمان تیری بعاگر ریکھا بھی بھرا بھر دیاہے۔"

یے دیے کی مرب برموں وہ بولی منتمیں نے جو شادی کی 'وہ کیا محض د کھاوا تھی ؟" منجو ہو چکا ہے' اس پر مٹی ڈالو۔ آگ کی سوچ۔"

ہوں۔ میں کسی عورت کی غلامی بھی قبول نہیں کروں گا۔ °

ایاسوینے کے باوجوداس نے شام کو بڑے بوے معزز افراد

يزهم بي- وه سب ب مد فطرناك بي- دشنول كي جال الر افنا بھی منی مربال اسے عمن اہم مرے تظر آرہے تھے۔سلمان کوممی محسوس نمیں کرے گی اور غیر محسوس طریقوں ہے اس کے احکاات کی تعمیل کرتی رہے گی۔ اس نے میری فیلی سے محرانے اور بے دریے نتسانات

"میری ستا!اگرده مجمد پر **جال ا**قنیں کے تو تو میری حفاظت کتے محفوظ رہے گ- اپنی موجودہ جگہ چھوڑ وے اور کس روہ م

جن کاعلم اس کے بھائی سرنا کو تھا۔ اس نے ایک شرمیں نی پناہ کا

ی درست ہے کہ منہ چھیانے سے صورت بدل لینے ،

ووسرے پھان نہیں یاتے لیکن موت اور شامت دو الی بلائم

ہیں جو ہرمورت میں اپنے شکار کو پھیان لیتی ہیں۔ ای گئے اس نے

ملے کرلیا تھا کہ کچہ عرصہ تک اس بناہ گاہ ہے یا ہر شیں <u>نکلے</u> گی اور

نہ ی کی سے نون پر بھی رابطہ رکھے گ۔ اپی خدمت کے لئے اس

نے مرف ایک ہوڑھی آیا کور کھا تھا'جس پر بھین ہے اندھاا جا

بنتی' دل کا سکون لا زی ہو تا ہے۔ آخر دہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔

باپ نے منع کیا تھا' فرہاد کے قریب سے نہ گزرنا اور یے ہے سرنایہ

حماقت کرمیٹیا تھا۔ ٹی ٹار کو اپنی ڈی اور مریبا کی فکر نہیں تھی'ن

بھائی کے لئے بریثان تھی کہ تس طرح اسے میرے تو می عمل کے

ا ثر سے نکالے اور اے ایمی جکہ پنچادے جہاں ہم نہ پہنچ عیں

يجي بنانے يا مارنے كے لئے دوسرے چمونے بدے مرول ے

ائے تھیرا جا آہے۔ اس کی کسی کزوری کو سمجھا جا آ ہے۔ ٹی آرا

فطریج کے تھیل میں کسی زبردست مخالف میرے کو روکے'

مرف محت مند ملامت اور محفوظ رہنے ہے بات نہیں

مدور المادي على ميال يوى كو ساتھ رہنے كى ہ امازے نئیں می اس لئے سلمان اپنی یوی سلطانہ کے ساتھ

ا نمانے کے بعد پہلی ہارا یک بدی کامیابی حاصل کے۔ سلطانہ کو اس ہوجا۔ مجھے بھی نہ ہتانا کہ کمال ہے؟ بس ائی خبریت ہے ہا ہ کی کے حال پر چھوڑ دیا اور مزید معرک سرکرنے کا انتظار کرنے ہگی۔ متا اورا بی ڈی کے دماغ میں مدکر قرباد اور اس کی قبلی کی اس ا اس کا خیال تھا کہ وہ میری بیوی کیل کو ٹریپ کرے کی اور مجھے وہ رامنی ہومئ-ایس محکت عملی ہے وہ محفوظ مد سکتی تھی ا کہیں بھی رہ کر بھائی کی مصیبتوں میں کام آعتی تھی۔اس نے ان

اس آئی ہوئی تھی کہ کھ سلطانہ مجی السلط دو ماہ میں مال بنخ والی اس آئی ہوئی تھی کی بیشی جانے والے ایک جگہ جمع ہو گے تھی۔ بیل میرے تین کمل بیشی جانے والے ایک جگہ جمع ہو گے کانٹوں کے بستر رہنچادے گی۔ میں اپنی شریک حیات کی جان اور عزت بھانے کے لئے اس کے بھائی سرنا کو رہا کرنے پر مجبور کا خفیہ اڈا مجموڑ دیا۔ نسی دو سرے شمر کے ان ازوں میں نہیں ؟ فی ہارا نسیں جانتی تھی کہ لیل کماں ہے۔ویسے اندازہ تھا کہ وه درست سوچ رہی تھی۔اس کی ایس عکمتِ ممکی بر میں یقیناً من کی فدمت کے لئے ہیری ضرور آئے گی۔ بیری کے ایک ھے مجبور ہوجا یا کیکن اسکلے جار دنوں میں اسے کوئی مناسب موقع شیں کے لئے ایک ثاندار محل نما کو تھی خریدل۔اپنے چرے پر تمون ی تبدیلیاں کرلیں ماکہ ابی تمام ڈمیوں کی مشاہت سے بچانی

خیال خوانی کرے گی اور برائی سوچ کی اروں کو محسوس کرے معمول

کے مطابق سانس روک لیا کرے کی لیکن ٹی تارا کی سوچ کی لہوں

الما-وہ الی معمولہ سلطانہ کے ذریعے اسے اعصالی کمزوری میں جلا مے فری جہازنی می سلمان اور سلطاند اس محادثی کے ایک بنگلے نہیں کرسکی۔ ویسے کیل کو زخمی کرنے کا موقع ملا کیکن اس لمرح میں رہے تھے ٹی آراک لئے یہ جی ایک مشکل می کہ اس کے اسے زخمی کرنے ہے بات کھل جاتی کہ کوئی دعمٰن ان بہنوں کے المراف ملے فری رہے تھے۔ اس کے بادجود میری فیملی کے یکی تین اڈاد ایے تھ جنیں مکارکرنے میں دشواری مرور سی لین واغول مِن تمس را ہے۔ ہارے مبھی وشمن جانتے تھے کہ فطرات کا سامنا ہوتے ہی كاميانى كالفامكانات تصد اس نے چھاؤل کے المراف اپنے آلا کاروں کو پھیلاوا تھا۔ ہم کتنی ذہانت اور تیزی ہے جوالی کارروائیاں کرکے الٹا دشمنوں

کے لئے معیبت بن جاتے ہیں۔ان بمن بھائیوں نے روحانی ٹیلی ، والم فرى المرول ير تظرر كمع تعد جماؤنى سے با بركى دكان م ، ہو ٹل میں یا کسی کلب میں سامنا کرتے تھے۔ بات چیت کا کوئی ہیتی کا بھی کمال دیکھا تھا۔ اس لئے تی <sup>ت</sup>ارا محاط تھی۔ کمل کامیابی ماصل کرنے کے بعد ہی اینے بھائی کی رہائی کامطالبہ کرنے بانه كالتے تھاوران كى آوازىن تى آراكو ساتے تھے۔ اس طمع وہ محماؤل کے اندر فوجیوں کے رماغوں میں مجیلتی حار دنوں میں سلطانہ محت یاب ہو گئی۔ کیلی بحر بھی آنے کا ری۔ان ا فران کے پاس بھی پیچی جو سلمان سے رابطہ رکھتے تھے

وعدہ کرکے فرماد و لیج واپس چلی گئے۔ اس کے بعد زیا دہ اہمیت سلمان اور کمی اس کے نگلے میں وقت گزارنے جاتے رہے تھے۔ان ہے کی تھی۔وہ بابا فرید واسطی مرحوم کا داباد تھا اور ہاری ٹیم میں سب سلطانہ اور کیل کی بھی تفتکو ہوا کرتی تھی۔ ثی تا را ان بسنوں کی کے اہم رول اوا کیا کر ہا تھا۔ وہ سلمان کوٹریپ کرکے اس کی بنی ا آوا زس سننے کے علاوہ ان کے حالات بھی مطوم کرتی رہتی تھی۔ سونیا ٹانی کو بھی جذباتی رشتوں اور لہو کے رشتوں کے حوالے سے ا یک رات ا جانک ی سلطانه کی طبیعت نزاب ہو گئی۔اگرچہ کزور کرعتی تھی۔ ز چَل کا وقت اہمی دور تھا۔ سلطانہ کی بے احتیاطی کے باعث پچھے ، سلطانہ محرکے کام کاج میں عملی طور پر دلچیں لیتی تھی آگہ گزیز ہوگئی تھی۔ ایسی حالت میں وہ پرائی سوچ کی لہوں کو محسوس کے مائس نمیں ردک عتی تھی۔ تی آرانے اس موقعے ہے۔ حالمہ رہنے کے دوران چکتی بحرتی اور کچھ کام دغیرہ کرتی رہے۔اس

نے ایک دن سلمان کے لئے خصوصی سویٹ وُش تیار کی جے قائده افعایا - سلطانه لمنری اسپتال میں رات گزار ری تھی۔ سلمان اور لیل مطمئن تھے کو تکہ اب تک سمی وشمن کی طرف سے کوئی کھاتے ی وہ کزوری محسوس کرنے لگا۔ اس نے تمبراکر کہا۔ وسلطانہ ایکے گزیز ہے۔ میں گزوری محسوس کررہا ہوں۔ تھمو میں چیز چاز سی ہوئی تھی۔ مرجی لیل اور سلمان رات کو جا کئے تک مجمی مجمی اس کے جناب علی اسدالله تمریزی سے رابط کر تا ہوں۔" بالع من جما تحتے رہے بھر مع تک کے لئے سومحد سلطانہ جی وہ اجا تک خطرہ محسوس کرتے ہی مجھ سے یا تیمیزی صاحب سے رابله کر آمتا لیکن اس وقت خیال خوانی کی پروا زنه کرسکا- بریثان کمکی فیز میں تھی۔ ٹی آرائے اس کے دماغ کو ربوج لیا۔اہے ا کی معمولہ اور آبعداریتاتے ہوئے بیابات اس کے ذہن میں تقش ہوکرسلطانہ سے بولا منھی خیال خوانی کے قابل نہیں رہا۔ تم رابطہ کوئل کر تو کی نیزے بیدار ہونے کے بعد اے ٹی بارا اور اس

میری قیلی کے تمام افراد کے متعلق معلوم کرری مھی کہ کون کمال ہے؟اور كس حال ميں ہے؟ پاچلائسب محاط میں۔ بیدار ذہن رکھتے میں۔ یارس کی شريك حيات جوجو اور زهر طي ماريا آج كل بابا صاحب ك ادار میں میں اور وہاں تک کوئی خیال خوانی کرنے والا دعمن پہنچ سیں یا آ۔ سونیا بھی ای ادارے میں ہے اور اسکلے ماہ تک ایک بج کو الم تركى عمل ياد نس رے كا-وه يملے كى طرح نارال رے ك-

ہم دینے والی ہے۔ ثى تاراكى خيال خوانى كايدنده اس ادارے مى برسى

اور بمالي آئنده محفوظ رہے۔

املی ٹی آرا دن میں کی بار خیال خوانی کے ذریعے بھائی سرنا سے رابط رکھتی محی- سرنانے کیا "بدا جماموقع ہے میں تیری ڈی کے ساتھ از بکتان جازا ہوں اور دہاں قریب نے فراد اور اس کی قیلی کے بچھ لوگوں کو دیکھ سکوں گا۔ اگر یارس موجود ہوا تواہے سی

الرسكا تمام على اور الله في سے نعوا رك، من كاراكر ايك بوا نقصان

وہ بولی "بمائی سرنا! ہم نے بوی توجہ سے ان کے ریکاروز

"آگے کیا سوچوں؟بس کی سجھ میں آیا ہے کہ کمیں روبوش

ہے ہے سرنا سرچھکائے سوچا رہا چربولا "تیری اس بات میں

"ميں طلے ک- تقدیر کی ستم تحریفی دیکھو۔ ہمارا علم یہ ہمی کہتا

"میری ستا! تیرا قریب جانا ضروری نسیں ہے، تو ہزاروں میل

ر موں اور جب تک یارس کو موت نہ آئے 'میں گوشہ گمای ہے

وزن ہے۔ اگر تو رو ہوش رہے اور میں یارس کے بیچھے برجاؤں اور

ہے کہ بارس کی موت طبعی ہوگی یا بحرمیرے ہاتھوں ہوگ۔اسے

دور رہ کرنملی چیتی کے ذریعے اس کا کام تمام کر عتی ہے۔ میں اس

کے قریب جادیں گا۔ اس کی آوا ز اور لیجہ تھجے سادیںگا پھراہے

اعصابی کمزوریوں میں جٹلا کروں گا تو تو اس کے اندر آسانی ہے ہینج

"بال" به تدبير عمده ہے۔ میں یارس سے اس طرح دور رہوں گی

ومیں تھے پر جان رہا ہوں کیا تیرے لئے خطرات سے کھیل

وحمرابوكي تفيحت ياوكر-انهول في سمجمايا تفاكه بم جب تك

" پیٹک ہم شادو آباد ہیں تمر فکرمند ہیں کہ نہ جانے یار س

"وہ اہمی آیا نہیں ہے اور شاید خود نہ آئے تقدیر مجھے لے

جائے۔ انجی ہم اندیثوں میں گھرے ہیں۔ میرا خیال ہے' میں اپ

رُد ہِ ش رہا کروں۔ تو اینے ساتھ میری ایک ڈی رکھا کر۔ اگر کسیں

وہ الرائے گاتو ہمیں یہ معلوم ہوسکے گاکہ وہ میری صورت شکل والی

ك مشور مالاماجوميرے مروضي ان كا ديمانت بوكيا من ان

مرينا آتما فكن حاصل كرف آئى محى بجريس بمى وبال پنجا تما اور

کی او حمی بر حاضری دینے کل شمرلاسه جاؤں گا۔"

آج کل میں ارس کے ساتھ ا زیمتان میں ہوں۔

" نمیک ہے۔ میں تی الحال تیری ڈی کو ساتھ رکھوں گا۔ تبت

وہ دو سرے دن ڈی تی آرا کے ساتھ تبت کیا تو یا چا وہاں

فرہاداوراس کی فیملی سے دورر ہیں تے مشادد آبادر ہیں تھے۔"

كد حرب بمثلّا بواتير عرب جلا آئے"

ڈی میں دلچیسی لیتا ہے یا نسیں۔"

نه کمی طرح ٹریپ کروں گا۔"

اے ممل کردوں تو تیرے سرہے بلا کل جائے گی۔"

ہلاک کرنے کئے مجھے اس کے قریب جانا ہوگا۔"

كرأس كاكام تمام كريج كي."

ليكن تيرك لئے فطرو بزھ جائے گا۔"

می آرائے اس کے داغ میں پہنچ کر کما محتماری چیتی پہلے

ی میری محوم اور آبعد ارہے۔ وہ تمارے حل میں مجھ نمیں کے

سلمان نے سرحماکر فون کی طرف دیکھا وہ بولی "بیارہے" می مہیں وہاں تک سی چیخے دول کی۔بسرر جاد اور آرام ہے

. وہ نہیں جانا جاہتا تھا لیکن ٹی بارائے اس کے دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ وہ اٹھ کر ذمگا آ ہوا بستریر آکر کر کیا۔ جاروں شانے جت موكيا- سلطانه بريثان موكر كمه ري تمي "سلمان! خود كو سنبعالو- به تسارے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ میں خیال خوانی کرنا جاہتی ہوں مر سمي كريا رى مول- يا سي كيا بات بي من كسي فوي ا فركو بلانا عائق مول ليكن مجد من نيس آ أكي جاول ؟ جانے يہلے رك جاتى مول - كوئى قوت ب جو جھے تمارے كام آنے ہے

المان نے شی آراک مرضی کے معابق کما چوئی بات نہیں۔ تم دوسرے مرے می جاکر آرام کو۔ بھے نینر آری ہے۔ میں

ملطانہ نے اس کی ہاتمی میں عمراے آتھیں بد کرکے سوتے ہوئے دیکھا توجیب چاپ اس کے کمرے سے باہر آئی۔اس کاوروا زہ بند کردیا اس کے بعد دو سرے مرے میں سونے چلی گئے۔ دوسری مبح سلمان شیخے میں آچکا تھا۔ یہ بمول چکا تھا کہ بچپلی رات اعسال کزوری میں جٹلا ہوا تھا۔ ٹی آرا اس کے دماغ میں آئی تھی ادروہ اے اینا معمول اور آبعدار بنا پھی ہے۔وہ اپن وانست میں بالکل نار ل تھا جیے اس کی مرضی کے خلاف کچے نہ ہوا

پرش آرائے سلطانہ کے اندر تحریک پیدا کی کہ مزید صحت یالی کے لئے سوئٹ کررلینڈ جانا جا ہے۔ سلمان اور سلطانہ کمیں جانے ے پہلے جناب علی اسداللہ تیمیزی کو اطلاع دیتے تھے کہ فلاں ملک اور فلاں شرجارہے ہیں۔ ٹاکہ ہم سب کوان کی جگہ کی تردیلیوں کا ملم رہے۔وہ دونول تغریج کے لئے جنیوا چلے محتے۔

اد حرتی آرائے زبورج میں زمن اور ایک بنگلا خریرا۔ائے آلہ کارول کے ذریعے وہال ضرورت کا تمام سامان پنھایا۔ ایک تتخص کو اینا معمول ادر آبعدارینا کرآس بن<u>گل</u> ادر زمینوں کا متعم ینادیا۔ یہ بات اس کے واغ میں نقش کرادی کہ مسررا جروهائٹ وہاں کی جا کراد کے مالک اور اس کے آتا میں اور وہ اپنی وا تف میلادهائٹ کے ساتھ وہاں چینے والے ہیں۔

دنیا کی ساری دولت اپی ہوا ور خیال خوالی کی بے بناہ قوت ہو توكيا حاصل نيس مويا-سب كي قدمون من مويا بيد في ارا نے مرف تین ونول میں سارے انتظامات عمل کر لئے۔ سلطانہ اورسلمان منوا من تف اس في ايك رات السي ايناي چرے یر تبدیلی کرنے کے لئے مجور کیا۔ ان کی صورتی اور علمہ تدل كئے انسي مسررا جروحائث اور مسزميلادحانث بناديا بجر دوسری مج تک انسین زیورج کے بنگلے میں پنچادیا اور ان کے اندر

یہ بات منٹش کردی کہ آئندہ وہ فرماد اور اس کے نیلی پیتی <sub>عام</sub> والول کواپنا اورایک ساعت کے لئے بھی آنے میں دیں کے اتے سارے حفاظتی انظامات کے بعد ایک اندیشر پر را قاكه بم كى بهت برى معيت ين كرفآر بوت تصورهار رد حانی نیلی بیتی کی ا مراد پہنچ جاتی سمی۔ اسی رد حاتی نیلی بیتی م باعث ہے سرنا ماری کرفت میں آیا تھا۔ ی آرا نے اس پہلو پر انچی طرح غور کیا تھا اور اس <u>نتم</u> مچنی تھی کہ بھائی سرنا از بمتان میں رہنے کے دوران ایے ام<sup>ا</sup> روب عن تما اور ابن اصل آواز اور لهج مين بولاً تمار ترين صاحب اور آمند فراد نے ان کی اصل آوا زیں سی تھیں۔ ان ﴿ صورتمل پھان مجے تھے اس کئے ان کی کردنوں تک پہنچ کئے تھے

املی ثی آرا کا چو مرف بمائی نے رکھا تا۔ اب وہ کی ک سامنے سیں آئی می اور نہ ہی ای اصل آواز اور لجہ ساتی تی۔ اس کے بقین قاکہ مدهانی نیل جیتی جانے والے اس کی کردن تک سیں چیجیا نمیں تھے۔ ہر پہلو سے مطمئن ہونے کے بعداس نے یارس کو خاطر

کیا۔ حالا تکہ مجھ سے رابطہ کرنا جائے تھا لیکن دماغ کے چور کوٹے مں یارس چمیا ہوا تھا۔ نفرت کے بادجود جوانی کے پہلے دن ہے ر بات ذبمن پر مسلط تھی کہ وہی اس کا فائح ہوگا۔ زمین خواہ کتنی ہی دور رہے' آسان اس کے حواس پر جمایا رہتا ہے۔ اگر ان کھانہ مِن كُونَى فَي آرا كانفسا تَى بجزيه كرآ تووه بعي بيه نه ما تي كه إرس فير شعوری طوریراس کے حواس پر جھایا ہوا ہے۔

اس نے پہلی باریارس کے دماغ میں براوراست پنچنا چاہا۔ لولا «كوژورژزاداكرو\_"

مچراس نے سائس موک لی۔وہ دوبارہ آکر بولی متو کو ڈورڈز میں حى تارا ہوں۔"

"احماتم ہو میرے بغیردل کو قرار نہیں آ یا؟" " بھرے دیے آل

"کیاتم شجیدگی ہے تفکونس کو مے؟"

معیں محبت کے ماحول میں شجیدہ رہتا ہوں۔ تفرت کو ہس میں ا ژادیتا ہوں۔ فیملہ کرو محبت سے بولوگی یا نفرت ہے؟" العمل تم سے نفرت كرتى مولد تم ير تموكى مولد" اس نے آخ تھو کہ کر تمو کا۔ یارس نے بنتے ہوئے کیا "اگر تم کھرمیں ہوتو تم نے اپنے ہی گھرمیں تعو کا ہے اور با ہر ہو تو یہ تعو<sup>ک</sup>

تمارے مائے پر یزاہے۔" تى آرانے دائى طور ير حاضر موكر ديكھا۔ ووائى خفيد رائل گاہ کی جست پر کھڑی تھی' سورج اس کے پیچھے تھا اور سایہ آگے

ماراتی اس نے اپنے سائے ہوک دیا تھا۔ عاروالی اس نے جمانی سے سوچا حوال کیا ہے جمعے دہ میان اور محداث عامائر توكت اور وكد پائے۔ اس نے پیشان ہو کر چا موں ست تھوم کردیکھا۔ وہ چھت پر

خاتی وزمی آیا کی میں مصوف می میسا کوئی نیس تعا- دہ رون افول ع سرتام كر بنيدائي بيت موع ولي "يدكيا بين " بیاں واس کا باپ بھی نمیں آسکے گا۔ یہ ماتی ہوں کہ کم بن تدار کا عادی ب الل ی باتون می نفسا آل مط کر تا ہے۔" ودخ نے ایک دم سے چپ ہوائی۔ اچاک احماس ہواکہ وارس کی بات پر بنس ری گی۔ یعنی خوش ہوری ہے۔ اس کے التے رای معبت تھی مزت سے اس کے پاس جاتی می اور چور

مبت ہواہی آئی می-و جنبلا كرجمت ، اتر آئى- بيد روم من آكر بين كل-سرحے کی اسمی عظی کرری ہول ، جھے نفرت اور و عنی سے مجی اس کے قریب نہیں جانا جاہئے۔ دہ پھرکے جواب میں پھول ارے م و م فیرشوری طور پرمنا ژبوتی ربول ک-"

اس نے قسم کھالی خواہ کچھ ہوجائے کیارس سے بھی رابطہ نہ کے گ۔اس نے خیال خوائی کی پواز کی پھر میرے پاس آگ

يولي «سانس نه روكنامين شي آرا ہوں۔ » میں نے کما دعیں دو سرے معاملات میں مصروف ہوں مجرسی وقت آؤ۔" میں نے سانس روک لی۔ وہ چلی گئی۔ چند کینڈ کے بعد پھر آگر ایس سے سانس روک کی۔ دیم سے سات کے اس میں کا اس کا اس بول "تمارے تمام معاطات سے زیادہ اہم معالمہ پیش کرنے آئی اول-" دالی جاؤ-"

وهي نے تهارے دوعن رشتے دا رول کوٹرے کیا ہے۔" "ان کے نام سنو کے تو ہوش اڑ جا کیں گے۔"

"والين جاؤ-" "ان میں سے ایک نام ہے...."

میں نے نام سننے سے پہلے بی سائس روک کی۔وہ دما فی طور پر ائی خواب کا میں ما ضربو کر غصے سے الملائے لی۔ میں نمیں جانا تما کہ اس نے سلمان اور سلطانہ کو ٹریپ کیا ہے۔ بسرحال جنہیں مجمی بھائس کیا تھا' وہ تو مجٹس ہی گئے تھے۔ کمبرانے' پریشان ہونے اور علت كامظام كمنے سے ميرے دونوں رہے وار ووا رہانہ اولی است مولی عقل سے بھی سمجھ میں آسکتی ہے کہ وہ میرے لوگوں کو پر غمال بنا کراہے بھائی کی رہائی کامطالبہ کرنے والی ہے اور جب تک بمائی بخریت ما سیس ہوگا وہ میرے آدمیوں کو می



املی فی ارا بت علد ہے۔ اس نے اپنی تمام ومیال کوند اپنی تسارے بھائی پر دوگا۔ میں میں تسیس ایک کول کی تواز شافان بخیریت رکھے گ۔ انہیں نقسان پنجاکر اپنے بھائی کی موت کا بعدی وہ سکون اور اھمیتان محسوس کرنے تی۔بات سمجھ میں <sub>آر</sub> الله المالي اورندى المين فود عمار ركما ب سامان سیس کرے گی۔ لی کہ وہ بہتے بوی کامانی حاصل کریکی ہے اور اس کامانی وه دا في طور ير ما ضربو ي بريثان بوكرسوي كي- سلمان كى دد كنے بعد اس نے مرجم سے رابله كيا۔ من نے كوؤ وہ سمجتی تھی سلمان اور سلطانہ کے افوا ہونے سے میں فرادادراس کے رشے دارا تار نسی کریں گے۔اس فکر مل ہو رداز بي في و بدل معين على ادا مول حمين اب ك اي اور سلطانہ کو اغوا کرانے میں بری محنت کی تھی۔ بیا وقت ضالع کیا مے کہ سلمان اور سلطانہ کو کس طرح میرے فیجے سے ثال کر آ ا تا رول ير لوشخ للول كا- ميرى بيديدائي اورب نيازي و كمه كروه "בשוט אותונות בשותם אם تما اور متجہ خاطرخواہ نہیں لکل رہا تھا۔ میں نے تباد کے سے انکار فودی جلنے تھنے تی۔ وہ یہ معلوات فراہم کرے میری فیلی میں اور ی نصان ؟ سلمان اور سلطانہ اگر کچے روز تمهاری محرانی کے اس کی ساری محت بریانی محیروا تھا۔ ۔ معنف دماغ سے سوچے وقت اپنی ایک خلطی کا احرار بابا صاحب کے ادارے میں بہت برا دحماکا کرنا جاہتی تھی۔ اس کا ا بے وقت وہ ناکای سے جمنجبلا کرسلمان اورسلطانہ کو کوئی یں ہے تواس میں پریٹائی کی کیا بات ہے؟'' جس ان مدنوں کو ایسے ہذاب میں جلا کوں گی کہ تم سب يد شوق يورا نسي موا تھا۔اتے برے كارنامے كى واد سي ال رى موا-اس نے سوچا "فراد کوسلمان سے اتا لگاؤ تمیں ہوگا جنا) نتمان نبین بینیاعتی محی- موجوده حالات میں وه دونول قیدی سین ان کو موسکا ہے او بن ہے اب کے لئے زب جائے کے بار محی - بمائی کی رہائی کے لئے زا کرات شورع سی بورہ تھے۔ من ن كرموانيان الموكب" رے تھے الکہ اس کے پاس میری المات تھے اور اس کے بعالی کی الييم من هفته آنا اور الم بجوله مونالازي تعاب بخيريت مامل كسل ك ك في فهادكو مجود كس كى كدوه بمالى ب منم واسے کد ری موجعے بمائی کو زعم سلامت دیکتا نمیں سلامتی کی منانت تھے اگر انہیں ذرامجی تکلیف چیچی توسزال سے ہ وہ اٹھ کر ملنے گل۔ یادی خ خ کر ملنے گل پھراس نے شیٹے ناه تكالف من جلا موجا آ-كا ايك فيتي كلدان افعاكر ايك فوب مورت محتے بردے مارا۔ یہ سوچ کراک نے خیال خوانی کی برواز کی پھر ٹانی کے دانا اب یہ گر تمی کہ سلطانہ آٹھویں ماہ کی حاملہ تھی آگرا ہے " ماہی ہوں۔ ای لیے تو تسارے دو چیتوں کو اغوا کرے منہ مجسمه مضبوط تفا۔ گلدان نا زک تھا'ٹوٹ کر چکنا چور ہوگیا۔ بو ڑھی مِن ﷺ عن بولی "سانس نه روکتا - مِن ثنی آرا هوں-" مِن كُولِي او فِي نِج موجائ يا مونے والے بچے كو بيث من على مجمد آیا دو رقی ہوئی کچن ہے آئی۔ قالین پر گلدان کو ریزہ ریزہ دیکھا۔ وه مسكرا كربول معيل حميس خوش آميد كهتي مول- بالدرا موجائة سارا الزام اس يرآ اكداس فيسلطانه كوقيد كرك كوكي " مند توزهواب نسين ہے-" بھین ہے اس کے مزاج کو مجمتی تھی اس لئے سجھ تی پر بھی وف آنے کا مقعد کیا ہے؟" تکلیف پنجائی ہے۔ اس نے بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت مول کی متم لوگ الی بے نیازی د کھارہے ہو جیسے سلمان اور سلطانہ انجان بن كربولي وكيا موابني ع وجمیس بد خوش خری سانے آئی ہوں کہ تمارے بار ے دور کا بھی رشتہ نہ ہو۔" وہ جمنجلا کربولی " کچھ نہیں ہوا۔ جاؤیماں سے مجھے تعاریخ سلمان داسکی کویس لے آئی ہوں۔" اس نے اس معالمے کے ہرپہلو پر قور کیا۔ ہرپہلوے میں ۴0 سے جارا بہت گرا رشتہ ہے لیکن ہمیں اظمیتان ہے کہ دیتم بهت کریث بوشی آرا! میرے باب کوا بنا باب بناکر ا سجے میں آیا کہ اس نے سلمان اور سلطانہ کو پر فمال بنا کربہت بزی وہ ددنوں اچھے ہاتھوں میں گئے ہیں۔ تم اخمیں سوئی چبھوتے وقت می ہو۔ میں کمی کو زیادہ دیر داغ میں رہنے سیں دجی اس ا "جارى مول كيكن يه بول كرجارى مول كه تجعه باب اور بمائي تعلمی کی ہے۔ ان دونوں میں ہے کمی کو چھیتک بھی آئے گی تو میں إور كموكى كه بمائى كونيزه جيم كا-" ہے بڑا پارے محران کی یہ تصبحت یا دنمیں رکھتی کہ غضر دخمن کو امیں نے بھی کی سوچ کر تسارے آدمی پکڑے ہیں ماکہ سرناکی تلقی محادوں گا۔ اس نے سائس روک لی۔ ٹی آرا دماغی طور پر حاضر ہو کرکھ اس کے سامنے اب یہ سوال نہیں تھا کہ ہماری نظروں میں مير بعالى يركونى ظلم نه كرسكو-" مجتنجلانے کی نیکن خود کوٹرسکون رکھنے کی بھی کوشش کرنے تی <sub>ال</sub> سلمان اورسلطانه کی کتنی اہمیت ہے؟اہمیت تو بھائی کی تھی۔وہ اس الوركياسوج كرايباكياب؟" نقسان کارتی بحراثر نہیں لے رہا ہے۔" حمران تھی کہ باپ کے اغوا ہونے پر بنی نے پریشانی اور یے جن کی جان تھا۔ اتنی ہوی دنیا میں وی ایک سکا تھا۔ بھی بمن کے یادل "يي كه بم قيديون كا تباوله كريس ك-" " یہ تو ہو نمیں سکتا کہ بہت بڑا نقصان ہو اور نقصان اٹھانے کا ظہار نمیں کیا تھا۔ بلکہ اس نے زعمہ دلی ہے کہا تھا کہ وہ سلمان میں کا نٹا جیسے نہیں رہتا تھا پھروہ بھائی کو نمی مصیبت میں دیکھنا کیسے کلیا میرے آدمیوں کو تمہارے یاس کوئی تکلیف پینچ رہی والانہ ٹوئے۔ چالاک دعمٰن اندرے کھا کل ہوتے ہیں اور اوپر کو ابنا باپ بناکر کے گئی ہے لیتن اتنے بدے اغوا کے معالمے می ے مراتے ہیں۔" ايبانداق ازاياتها جييياب كوكوئي نقصان نه بخابو-«لیکن اس نے توسنای شیں ہے کہ میں نے کیا نقصان پیچایا اس نے زبورج کی جائدادوالے معجر کو علم دیا۔"آج ہی کسی "منیں وہ آرام ہے ہیں۔" ورامل مں نے اپنے تمام بج ن اور رشتے واروں سے کرد فلائٹ ہے مسٹررا جر ا در میلادحامط کو پیرس روانہ کردو۔" "مان تمارا بحالی بھی آرام سے ہے۔ ان سب کو آرام تفاکہ ثی تارا کو لفٹ نہ دی جائے۔ سلمان اور سلطانہ کے سلط بجراب نے سلمان اور سلطانہ برعمل کیا۔ انہیں تھم دیا کہوہ ے رہے دو۔ تباولہ ضروری تمیں ہے۔" الله سن نسيل سنام ليكن جب نقسان كاعلم موكا تو مرور من كونى نوتس ندليا جائے من في تاراكى زبان سے انوا ا بی اصلی تخصیت کو پیچانیں کے۔ یہ سمجمیں کے کہ شی آرانے "لیمی باتمی کرتے ہو؟ مجھے میرا بھائی جا ہے۔" بھے سے رابط کرے گا۔ ذرا مبرکر۔اے نقصان کا احماس ہونے مونے والوں کے نام نہیں سے تھے۔ اسے دماغ سے بھانے کے انسیں ٹرپ کیا تھا لیکن بھی ٹی آرا کے خلاف شکایت نہیں کریں "کیکن بچھے سلمان اور سلطانہ کی ضرورت نہیں ہے۔" بعد خودی معلوات حاصل کیں۔ لینے ایک ایک عزیز کے داغ ٹما مے اور نادالشکی میں اس کے معمول ادر فرمانیردار بن کر رہیں ایم نمایت بی خودغرض اور مطلب پرست ہو۔ ان کی مجکہ مميا توجا حلا سلمان اور سلطانه سائس مدک کينے جن - يمكُ وہ بولتی رہی۔اے معجماتی رہی اور قالین برشیفے کے کلزے تمارا کوئی بینا میری تیدیں ہو ما تو تم میرے سامنے تھنے ٹیک کر محسا ہے اینے دماغوں میں بھی محسوس نہیں کریں تھے۔ مخصوص کوڈورڈ زبھی اوا کئے کیکن دونوں نے مجھے اپنے دہاغوں ٹما چھتی رہی چرخواب گاہ سے چلی گئے۔ تی نارانے ایک صوفے پر بیٹھ محمیا اس نے دونوں کو نصف آزادی دی پھرمیرے ماس آگر کہا-كر أتميس بذكريس بحرسوج لى "آيا مال درست كمتى ب- فرماد " دوتو تم نے کوشش کی تھی۔ علی کوٹریپ نہ کر عیس اور پارس ومیں نے سلمان اور سلطانہ کو آزاد کردیا ہے۔ وہ دوپسردو بج کی اینے دو رشتے دا روں کے ٹری ہونے کی بات پر اندر سے ٹوٹ کیا جس طرح می نے بے بے مراے داغ کولاک کریا تا اور و مجل سمیں کوگ- تمارے سارے پارس کے معاملے میں فلائٹ سے ہیرس پھی رہے ہیں۔" ہوگا۔اس نے اوپرے بے <sup>ح</sup>س اور بے نیا زی د کھائی ہے اور اب تی تارا کو بھائی کے پاس جانے اور اس سے تفکلو کرنے کا 40 ا المين وممكيال دے رہے ہيں۔" مں نے بوجھا " یہ کیے بقین کیا جائے کہ تم نے انسی خوکی خیال خوائی کے ذریعے معلوم کرتا محررہا ہوگا کہ میں نے کن دوا فراو تمیں دے رہا تھا' اس طرح ٹی تارا نے بھی سلمان اور سلطانہ <sup>کا</sup> مسلمان اور سلطانہ استے ہی غیراہم ہیں تو کیا انسیں محولی جہ مل ہے ہمی رہاکیا ہے؟" کو پھالس لیا ہے۔ یہ کم بخت باب بیٹے بہت جالاک ہیں۔ جھے یہ یاں جانے کارات روک رہا تھا۔ اہتم اے طریقوں سے معلوم کرد۔ میں جموت سی بول ری ایک باریس نے ٹی تاراکی آواز اور لیے کو گرفت میں لے آ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف میرے کسی کارناھے کی کوئی م منتجم ہے یوچ کرانس اغوا نس کیا تھا اس لئے یہ نہ اس سے رابلہ کرنا جاہاتواس دی ٹی آرا کے دماغ میں پیچ کیا تا په ټوکران کاکياکوي؟ بس اغاياد رکمو جو کوي اس کا رومل ومیں تو یہ بھی مطوم کرلوں گا کہ وہ دونوں اصلی ہیں ا تم نے وہ سوچ ری تھی اور ضعے کی آگ کو بجماری تھی۔تھوڑی در جواز بھتان میں پارس کے پاس آئی تھی۔ یوں سجھ میں آلیا کہ لا

المريك المراكبة المراكبة خطوط السی کے لیے تیت، اور رہے بولال کا- " "دوین میں سمی پر احسان نہیں کیا جا تا ۔ صرف دو تی نبای باتى بى - تسارىد دىن يى كوئى بانك بى قى تاؤ - " بال ايك قى يى بو كتى بى - تى نى فرادى آواز ضرورى فى مضمول نگاری کے لیے نبت یا ردیے جور ساری دنیا میں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ ہماری طرح وضاحت وتشری کے لیے تبت بہربے نه معول صلاحبتی رکھنے والے ہر محض نے اس کی تصویر ویمی ہی ویڈیو پر اے مخرک دیکھا ہوگا اور آوازیں بھی سن ہوں گ۔ برمال میں نے اے چھوٹی اسکرین پر دیکھا بھی ہے اور آواز بھی مصحع سمجے لکھنے کے لیے نیت الارد لے مُواکر تم اس پر دن رات توجه دو کاس کی باتیں سنتے رہو توبیہ مطوم ہوسکے گاکہ اس نے میرے جمانی کو سمرقدے لے جاکر کس دراکوفنم کا اظهارکرنے کھیلے نیت: پہ ہے لک اور نس شریس پینچایا ہے۔" "اں یہ بھی مطوم ہوسکتا ہے کہ وہ خود تمهارے بھائی ہے لخے جا آ ہے یا نہیں۔ اگر جا آ ہے تو میں تسارے بھائی کے ساتھ پری بورسین کے سیح استعال تھے لیے تیت<sub> ب</sub>ہیے اس کی تمام تفتگو من سکول گا۔" الله کے علاوہ اس کی دوسری تمام مصروفیات کا علم ہوتا رے گا۔ ان تمام مطوبات کے ذریعے ہم کوئی بڑا فائدہ اٹھا عیس **روزاوقاف جانے کے لیے** تب رہ رہے «میں ابھی اس کی آواز ہننے کی کوشش کر تا ہوں۔ تم جب تک چاہو میرے دماغ میں رہ سکتی ہو اور میرے ذریعے و حمن کی (اُردوسے انگلش میں جرنے کیے لیے را اپنے "شكريه يأثا إتم ميراول جيت رسي مو-" افدون عک ڈاکٹریے ایک یا ایک سے ڈاکٹرکا بول کا ہزا رو ہے ہوگا بول یوسف باشانے سرچمکاکر آمکھیں بند کیں۔ میرا تصور کیا<sup>ہ</sup> میده مثلانے راک فرح معاف (حرف اندُون طکے ہے) 🔾 کتابوں کھیت میری آواز اور کیجے کو یا د کیا پھرمیری آوا زیننے کا انتظار کرنے لگا۔ اور فاک خرج مذراج من آر دراسال کرس می آر در کوین براینام و بیااور کتابول ئوڑی در بعد تی تارانے کها <sup>دو</sup>اس کی آواز نہیں آرہی ہے۔ شای<sub>د</sub> كانام خروكمين (كمن تم كي نقد قرط من وال كربر كر بجيب مني أروالله كمن ليم لمن رابط قائم نيس كياب." كرنه كابتا بمحتبر نفسيات ورد يحربه ١٢٧ ميدين بيوا الريث كراجي وا 🔾 برون ملب يور يسيب كي ميتين مع واكثرت بشرق وطلي ١٠٠٠ پاكستاني "رابطہ درست ہے' وہ شایر تنا ہے اس لئے خاموش ہے الروام الم المرخال خوالي من معروف ب-" روييه ، يورب اعتشرق بعيد ي: ١٥ ياكسّاني رويه ، أمثر لها ، امركزا فريق / . ١٠ یاکت ای روید O بروان مک کم بس منگانے کے بید رقم بدید وراف روار مہیں میری وجہ سے زحمت موری ہے۔ بتا میں وہ کم بخت كىي قىلانىشى ئام بى قىرى تھوائيں ۔ MAKTABA NAFSIAT . A/C 688 H. B. I به اوال من وحرك راغ من مو اور ول من وحرك ري مو-الاستحيه زحمت بحي ميرے لئے رحمت ہے۔" Sales Office وَاَتِّى فُورِيْسِرِهِ اَصِيلُ كَانِيَةٍ كَانِيَةٍ وَالْكُورِيْسِرِهِ اَصِيلُ كَانِيَةً كَانِيَةً MAKTABA NAFSIAT 404 HUSSAIN تی آرانے دل میں کہا"الّو کا چھا محتّق فرارہا ہے۔ ایسے دل CENTRE. SHAHRAHE IRAQ SADDAR بجيئك لوكول كوالوبنائ ركهنا آسان بوتاب محروه بولى "يا نبيس تهارے ول ميں كتني حسيناتي وحركتي ن<sup>یں۔ ی</sup>ں اس معالم میں تم پر بھروسا نمیں کروں گ۔'

حمیں کمی طرح دافی کروری میں جالا کرے تو کی عمل کے زریع ا تهیں غلام **بنالیں کے۔**" البهم دونوں الی الی جگه خلط نسس سوچ رہے ہیں۔" "اور جب تک اس لمرح سوچتے رہیں تے 'ودی کا کوئی رارہ نكال نتين يا نمي تحمه" "درست کهتی مو 'مچرکیا سوچ کر آئی مو؟" "كى كە دوى كرنے كے لئے ايك دو مرے كا يا فحكانا مطور کرنایا ایک دو سرے کا سامنا کرنا ضروری سی ہے۔ ہزاروں میل دور ره کر بھی ہم دوستی نباہ سکتے ہیں۔ حمہیں آدھی رات کو بھی میری ضرورت بڑے تو میں تہماری مدد کے گئے آسکتی ہوں اور مجھے تمهارے تعاون کی ضرورت ہو تو تم میرے کام آسکتے ہو۔ " "ب فنك ايك دوسرے كے سامنے أكر مصافحہ كرنے اور کلے کھنے سے دوستی نہیں ہوگی۔ دور رہ کر بھی ایک دو مرے کے کام آنے کا نام دوئتی ہے لیکن ..." وه بولتے بولتے رك كيا۔ ثي مارائے يوجما "ليكن كيا؟" "وہ بد کہ تھیں آوھی رات کو بھی میری ضرورت ہوگی ترتم خیال نوالی کے ذریعے مجھے آوا زوے سکوگی۔ میں اپنے برے دنتہ میں تم ہے رابطہ کیے کروں گا'اور کمال آوا ذریتا مجروں گا؟" " بير ايك برابلم ب اس كاحل يون موسكما ب كريس مجیمثام اور رات کو بعنی ہر روز تمین بارتم ہے رابطہ کروں پھر نہاری خم<sup>ہت</sup> معلوم کرکے چکی جاؤں۔" "إل- اى طرح يه مئله عل موسكا ب- اي طريقة كار کے مطابق تمہاری دوئی مجھے منگور ہے لیکن ...." «کیا پ*ھر کو*نی بات کھٹک رئی ہے؟" "نسیں حہیں اور تہمارے بھائی کو قتم کھانا ہوگا کہ آجے مرا تعاقب نہیں کومے اور نہ ہی کی آلاً کار کے ذریع مجھ " یہ بھی کوئی کنے کی بات ہے ہم ایس کوئی حرکت نہیں کریں کے 'جس سے تمہارے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو میں اس سلسلے میں اینے جان سے زیا دہ عزیز بھائی بے بے سرنا کی قسم کھاتی ہوں۔" الله بعالى سے كوا وہ بعى حم كمات بوك الى آداز "ميرا بماني فرماد على تيمور كي قيد ميس بـــاس في بماني كـ وماغ کولاک کرویا ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں جانا چاہتی ہوں تو وہ سائس روک لیتا ہے۔ اس ظالم فراد نے بھائی کو بمن سے جدا کر<sub>وی</sub>ا ہے۔" " بير تو بزے دكھ كى بات ہے۔ اب ميرى اور تمارى ملاطبیش ایک ہوگئی ہیں۔ ہم کوئی نمو**س** منعوبہ بناکریے ہے سرنا کو رہائی دلا تکتے ہیں۔'

نقصان پنجاؤم اورتم سوچے ہو کہ ہم تمارے قریب سنجتری

"مُحمو عالَس نه روكنا- انسانيت كے نقاضے يورے كو-" ضرور کردن گا۔ پہلے سلمان اور سلطانہ کو احجی طرح چیک میں نے سالس روک۔ وہ اپنی جگہ حاضر ہو گئے۔ اتنی محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد مجی بات تہیں بن رہی تھی۔ اس کے بھائی کی رالی میرے رحم و کرم پر محی- وہ نیس جانتی تھی کہ ہم کب تک سلمان اورسلطانہ کی چیکٹک کریں گے۔ ان کے برین واش کرکے ، اس کے تنوی عمل کو مٹائیں عے اس کے بعد سرماکی بہائی کا دن

مقرر کرس محے۔وہ اس دن کا انتظار کرتے رہے پر مجبور تھی۔ مجوری این مکہ ہے لیکن وہ انظار کے دوران ہاتھ پر ہاتھ وطرے بیٹے رہنا نہیں جاہتی تھی۔ بھائی کے لئے جدوجمد کے دو مرے راہتے اختیار کرنا جاہتی تھی اور دو مرا راستہ یا دو مرا ذربعه يوسف البرمان عرف ياشا بي تھا۔ اس نے خیال خوانی کی رواز کی اور پوسف یاشا کو مخاطب کیا' وہ کار چلارہا تھا۔ اس نے ایک جگہ کار روک کر کما "ثی آرا! میں تمہیں خوش آیہ یہ کہتا : د یا لیکن انجھی میں تھلی فضا میں ہوں۔ تم میرے دماغ میں رہ ترمعلوم کرسکتی ہو کہ میں کس ملک کے کس شریں ہوں۔ رائے کے سائن بورڈ اور گا کڈیلیٹیں حمہیں بہت کچھ بنادي گ- بهترب أدهم تھنے بعد آؤ- مجھے خوشی ہوگ اب اس نے سائس مدک لی۔ ٹی آرائے یو زحی آیا کو بلا کر کما و کھانالگاؤ۔ بھوکے پیٹ عقل کام نمیں کرتی ہے۔" آیا گن' کھر پیتل کی تھائی میں کھانا پروس کرلے آئی۔اس نے آدھے تھنے میں کھانا حمم کیا' پھر پوسف یا شاکے یاس آئی۔اس ہار وہ ایک اندھیرے تمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آرکی کے باعث کوئی خیال خوانی کرنے والا یہ معلوم نہیں کرسکتا **تھا کہ وہ کمال ہے ا**ور خود اس کا دماغ ایسا فولادی **تفاکہ کوئی اس کی مرضی کے بغیراس کے** چور خیالات میں پڑھ سکتا تھا اور نیے ہی اس کے اندر زلزلہ پیدا کرکے اسے کمزور بیاسکتا تھا۔ اس نے کما "فی آرا! میں پھرایک پار حمیس خوش آمید کتا ہوں۔ویسے تم کب تک اپن اصلی آواز اور لجہ چمیاؤگ؟ آج بھی تم الى دى كى أوازيس بول رى مو-" "جس دن ہم دوست بن جائیں گے' ورمیانی تمام بروے اٹھے جائیں مے۔ میں تہیں یقین دلانا جاہتی ہوں کہ بوری سوائی ہے کی بھی قیت بر تم سے دوسی کرنے آئی ہوں۔" " يه ميرى فوش قسمتى إلى بتاؤ كي دوس بوعتى ب "وراصل ہمیں ایک دو مرے برا عماد نمیں ہے۔ ہم سوچے ہیں کہ تم جاری اصلیت اور جارا اصل محکانا معلوم کرے ہمیں

ان کی ڈی جیجی ہے۔اب جاؤ۔"

میرے بھائی کو رہا کر دو۔"

ي اوز مع بن - اس مرس كردن مك لينية بن - وه مى خوب دوسی نباہتے ہو۔ ایک تو مجھ سے ملتے نسیں۔ دد سرے ا «مِين ہرجائی نمیں ہوں۔ ایک بار میری زندگی مِیں آکرد کِلمو۔ سرت اون دو بی کرم یہ بی کرم -دو بی مردی سے بیا ؟ اون یہ بی اون دو بی کرم یہ بی کرم -دو بی مردی سے بیا ؟ میں جرانی ہے آ تکھیں بھا ڑ کراہے تھتے لگا۔ واقعی انسان نگل کومیرے سربر سوار کردیا ہے اس کا علاج بھی نہیں کرتے ہو مِن دنیا کے تمام حسن دشاب سے ممند موڑلوں گا۔" ادن تی سردی سے بھا اے۔وہ کی ۔۔۔" جب عارون مي يا ورخوس ير ربتا تعااورلباس كانام تك نمين جانا "بعنی میری مجوری مجمو- میں بت سے اہم معاملات م «اوه پاشا! ہم اپی باتوں میں لگ مکئے ہیں۔ بلیز اس کی آواز ن اس كامند براته رك كركما اليس ان كيا مول ميري تھا۔ تب وہ جانوروں کی طرح بے لباس مو کر ہر موسم کی تختیاں البما ہوا ہوں۔ سوچ رہا تھا ' فرمت کھنے ی تم سے رابطہ کر " مبيل ليا كريّا تفااور زله زكام مِن جلّا نهين بويّا تفا-''هیں باتیں تم سے کررہا ہوں محر کان ا دھر لگے ہوئے ہیں۔'' ا کارو کر اے آل وان کے اس لے آیا ' مرواا-وہ بولی ۱۹سے تم مجھے اس طرح آتھیں بھاڑ بھاڑ کر کوں دیکھ "ديموددست! تماري معونيات ايي جكه بي ليكن يركا بچروہ سنبھل کر سیدھا بینہ گیا۔اے میری آوا ز سائی دی۔ المن حبيل سودي سي التي ب- كرم كرف كول سي سن-وه نسی ایک زلزلہ ہے۔ اس نے میرے دماغ کی تج یس ہلا ڈال ہ<sub>یں۔</sub> میں اپی جکہ خیال خوانی میں معروف تھا۔ دروا زے بروستک من کر میں نے کما معیں تمہارے سامنے خود کو ایسا کیہ سمجھ رہا ہوں'' مرمانس ایے ی کرکسال لے آیا تھا۔" اگریں اے تمارے اس لاکرنہ چھوڑ آقر تمیں اس کے ماز چو تک کیا تھا۔ طویل خاموثی کے بعد میں بزیرا یا معادہ 'یہ کون المیا۔ جے تم سے بحت کچ سکھنا جائے کیا میں حمیس دادی الل کما مرهاج و جاني على ويكت موك بولي محمياتم بالك موا ميرے دماغ كا بھى علاج كرنا يزآ- سوسورى ، يھے ياكل بنے كاشن كل الدهامي انسان كوكيد فكر سكما ع جميد ايك آدى يمال میں اٹھ کر دروازے کے پاس آیا پھراسے کھولنے سے پہلے "نسیں۔ بچھے تو دہ اپنا والا نام پہند ہے۔" ہم کیے مرد ہو'ا کی اڑی ہے ڈر گئے ہو۔" چوز کیا ہے۔ معیم ای آدی کو ضعیمی کد حاکمہ رہا ہوں۔" «کون سانام؟ کیا حمهیں یا دہے؟" ا ان اے جو ہیں تھنے برداشت کرلو پھر میں تمہاری مرداع دوسری طرف سے کی سیون کی آوازس کریس نے بریثان "إن ياوب وه آوي جو تجھے يمال جمور كيا ب وه إربار کے متعلق ہو جموں گا۔ وہ میرے پاس موعتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم موکرسو**جا**- "آخی مصیبت..." مجمع ميرانام إدولا ما رمتاتها-كيابملاسانام تما..." ال في بت ع كرا بين كوريد تع اور س في بخ بى مجی میرے ساتھ رہو گے۔" مں اپنی واستان کے چھلے جھے میں بیان کردیا ہوں کہ جب وتم نے دیکھا ہے میں خطرات میں گھرا دیتا ہوں۔ کیا بھل بعقوب برران كے ساتھ فرغانہ ہے ناشقند جارہا تھا توا يك نيم ياكل وہ خوش ہو کر بول " إل كى سيون- ميرا نام كى سيون ہے-محتے بمجھ پر چلائی جانے والی کولی تسارے بازو میں گلی تھی؟" لڑی حاری کار میں آگر بیٹہ کئی تھی۔ وہ ایک دافی استال سے "بر کال بی ده کرے؟" وسريح آلي- آتش دان كانگارول كو يحت آلي- يمي كو يخ تعجب ، تم كي مانة مو؟" "وه بازه بن كل مى مى مى تسارى ك يين بركول كمانى بھاگ کر آئی تھی۔ اس کا المیہ یہ تھا کہ اس کی یادداشت بت یں نے موضوع برل کر ہوچھا " حمیس بھوک کی ہوگ- پچھ وال كر أك برحاف لكا "وه بولى "إن يا و آيا- بحص كرى لك رى کمزدر ہوگئی تھی۔وہ مرف اپنی مجھلی زندگی ہی تہیں بمول تھی بلکہ میں نے متراتے ہوئے اس کے لئے نیک تمناؤں کا اظہار تنی میں نے سارے کیڑے ا اور کر پھینک دیے۔" مبح کی بات شام تک بمول جاتی تھی۔ بھی بھی توایک محنٹا پہلے ک "بال من تكليف من مول كماوس كي-" "مريد اسكرت اور بلاؤز كول من ركها ب-كيا اوركرى کیا مجروردا زه کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بدی بیاری ی بات او نسی رہتی تھی۔ كى كى دائے جى الار ميكوى؟" معموم ی لاک محی- مجھے ویک کردیں کھڑی رہ گئی۔ سوینے کی میں اے اپنا نام بھی او نہیں رہا تھا۔ اس کے پاس دما فی اسپتال ے بے جین اور کرور کرد تی ہے۔" اسى ياكل كى بى سيس مول بيد ميرى كمويزى د يكمو-" نے یو مجا "کیا حمیں یا د آرہا ہے کہ مجھے کمیں دیکھا ہے؟" كا ايك بنج تماجس يرسات نبرتكما موا تما-اس لئے مي اور ں ایک انگل ہے اپنی کھویڑی بجاتے ہوئے بولی معیمی بہت وہ بول "یاد اے کیا جاتا ہے جے بھی ریکما ہو۔ میں نے بعقوب ہرانی اے کی سیون کہتے تھے۔اس کی مفتکو بڑے کمال کی کزوری محسوس کردی ہوں۔" للخد ہوں۔ خوب جانی موں کہ جانور نظے ہوتے ہیں انسان تهادے جیسا ناتھل انسان پہلے بھی نہیں دیکھا۔" ہوتی تھی۔ بیشہ النی ہاتیں کرتی تھی لیکن منطقی دلا کل سے وہ ہاتیں "نامل؟ تم مجمع ناممل كيے كمدرى مو؟" درست ہوتی تھیں۔ كي بيك باتم يولها جلانا اور كماناكرم كرنا جانتي مو؟" مل نے اس کے سربر شفقت سے باتھ رکھتے ہوئے کما مں نے بند دروازے کے بیجے سے پوچھا "اے کی سیون! "کیاتم آئینہ نمیں دیکھتے؟ تمہارے کان کمال ہں؟" "ثاباش ای طرح عمل کی باتیں کیا کرد-اب عمل سے بی مجی میں نے بے افتیار دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کو يمال ميركياس كون آئي موج نہیں آتا کہ فعنڈا کھانا بھی دہی ہو تا ہے اور کرم کرنے کے بعد بھی مجمو کہ سمودی کے موسم میں گرم گیڑے بیٹے جاتے ہیں۔' چھولیا۔ شدید سردی کے باعث میں نے مظر لیب رکھا تھا۔ جس وہ دروازے کے دوسری طرف سے بولی الاے تم کون ہو؟ اور کمانا دی رہتاہ پھراے کرم کرکے کمانا کیا ضوری ہے۔" اس نے بھے سوچتی ہوئی تظہوں ہے دیکھا' پھر کما ''یکی تو سمجھ ے دونوں کان چمپ کئے تے لیکن کانوں کا باتھ لگانے کا عمل ب مجھے کی سیون کیوں کمہ رہے ہو؟ارے ہاں یاد آیا 'وہ آدمی جو مجھے "امل لذت كرم كمانے ميں ہوتی ہے۔" میں نمیں آیا۔ ہارے بدن پر وی کھال ہوتی ہے جو گرمی کے موسم افتیاری تحدیث واقعی کان نہ ہوں اور بقول اس کے میں نالمل يهال چمو زكيا تما 'وه بحي ججهے كلي سيون كتا تما-" مِی ہوا کرتی ہے۔ ان دنوں ہم گرم کیڑے نمیں بینتے' پھر آج کل میں نے اس کے خالات برھے۔ وہ بحول چی می کہ کون کرے منہ میں کوں ڈالتے ہو۔ کیا تم لوگوں کی محویزی الثی نہیں ، كول بستة من؟" وه كملكملا كربستي موكى بولي وكل الجمعية إكل سجعة مو؟كيا على اے میرے دروازے پر چھوڑ کیا تھا لیکن میں سمجھ کیا تھا۔وہ ہے کہ فعنڈے کو کرم کرتے ہو پھراس کو مند ہیں نہیں رکھتے دوبارہ "ال كے كه مرد ہوا چلتى ہے۔" انا مجی سی مانی که تمارے کان رسی کمیل می جمع او بعقوب ہرانی کے کارنول میں تھی۔ میں نے ہمرانی سے کما تھاکہ اے نمٹڈا کرکے جہاتے ہو۔" اللا گئے جموڑے اور بحریوں کے لئے سرد ہوا سیں چلتی؟ لڑی معصوم ہے اے اپنے کارنیول میں تحفظ دو۔ میں خیال خوائی ۔ مں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھیجا مجرد موازہ بند کرکے کا لاتوكرم ليرك نعيل يمنتيجه ك ذريع اس كى يادداشت والى لاون كا اس دما في تواناكي ہمرانی پر کہ اس نے جار دنوں تک اس لڑکی کو برداشت کیا۔ مجیب " خدا نے جانوروں کو ایسا بنایا ہے ۔ ان پر سردی جمری اور "با ہر مردی میں تمہاری تکنی جم جائے گی اور یہ منی کمبل نہیں مقر بارتراژاءاز نهی ہوتی۔" سنطق معتلو کرتی تھی۔ اِس کی باتوں کے جواب میں مجھ کہنا مشکل مں نے بیقوب مدانی کے خیالات برجے وہ کی سیون کو الجيم مى خدائ اياى عالى بدر برامدن برامدن سال ہوجا یا تھا۔وہ ہوشمند گلتی تھی اور ہمیں احساس ہو یا تھا کہ ہم الّو "كيابير أون كاب؟" میرے دروازے پر چموڑ کرائی کارض جارا تھا۔ می نے بوچھا "بد مط بب كرات نيس في اكر نيس في الوك كل فضا من في کے تیجے ہں'الی سید هی حرکتی کرتے ہیں اور خود کو ہوشمند کتے کیا حرکت ہے متم اے میرے اس کول چھوڑ کئے ہو؟" "بال"اون كالبيب" ميك رسي تحصر كيا اس زمانے ميں سرو مواكي نسين جلتي " کمبل بھی اون کا ہو آ ہے۔ وہ بڑا ہو آ ہے۔ اسے پاؤل <sup>ے</sup> وہ صے سے مند بنا كربولا وسعى تم سے بات نسي كروں گا- وا و

مهم کی تکلیف کو بی بموک کہتے ہیں۔ یہ بموک آدی کو اندر

استم اندر کی بات کیے جانتے ہو۔ میں دافعی بے جینی اور

الليرے ساتھ آؤادر كجن وفيود كيدلو-كمانے كے لئے بت

معیں نادان بچی نمیں ہوں۔ سب جانتی ہوں ملین سمجھ میں

متو پر اے کرم کرنے کے بعد پھونک پھونک کر لقمہ فعنڈا

می نے ایک ممری سائس لے کرسوما " آفرین بے بعقوب

پھر آخری دو منٹ میں وہ واپس آئی۔یاشائے کما 'بکوئی خاص تدہیر "س "بي تر آپيل الليج مي بي إوراكي نيس مي بيل-" ادهربوسف باشا جاري منتكوس ربا تما ادري باتي شي آرا کمانا کماری تھی الے حرم اور استدے کا فرق محوس نہ نہیں سوجھی ۔ یوں بھی جلد بازی میں مچھے سوچ کر آس پر عمل کرنا اس کے دماغ میں رہ کرس ری تھی۔ جرانی سے بول " آخر یہ لاکی تھا۔ جی آرانے اس کی سوچ میں کما "یا نسی میں سرے ا یں۔ «چوزواں بات کو۔ یہ کمانامتم کو۔" «چوزواں بات کو۔ یہ کمانامتم کو۔" حاقت ہوگی پر بھی ایک فٹائک آئیڈیا ہے' اس پر ضرور عمل ہے کون؟ کماں سے آئی ہے؟" ور الله المال الله المال اور كون ع؟" آگی ہوں۔ مجھے اس مخص کا نام پوچستا ہائے۔" پاٹنانے کما "تم اس کی آوازیں من ری ہو۔ اس کے چور یں میں جنوال کر بولی اور سے اتنا ایجیا کھانا کیوں شیں میروہ خود عی وه لقمه چبات موے بول" مجمع نام کول يو مما يا يرب "وہ کیا ہے؟ جلدی بولو۔" مسنے یو جما «کیاتم میرا نام پوچمنا جاہتی ہو؟» خيالات مجمى يز**ر** على مو-" اسے بھائی کو زبان سے بولئے پر مجبور کا ماکہ میں اس ک وه بولی "تمیں 'خواہ خواہ میرے دماغ میں بات آری کھاؤں گو۔ یہ میرے دماغ میں النی سیدھی باتیں کیوں آرہی ہیں اعلم در مری اللہ میرے دماغ میں بات آری کھاؤں گو۔ یہ میرے دماغ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں مع بھی میں میں کررہی تھی لیکن اس کی یا دواشت کا خانہ خالی آوا زین سگوں۔ ایک بار اس کی باتیں بن لوں گاتو بچھے دن رات تسارا نام پوچمنا چاہے محرتم ہی بتاؤ میں پوچھ کر کیا کو ل) میں مال کون ہے اور کون نئیں ہے۔ بچھے کسی سے کیالیتا ہے؟'' مار ایک ایک برقر کر کئی ہے میں میں میں کیا کو ل) کو یہاں کون ہے اور کون نئیں ہے۔ اور کھتے ہیں ، دور مار ایک ایک برقر کر کئی ہے میں میں میں کیا کو ل) کو یہاں کون ہے سے بیٹری کا کہ برقر کہ ہے۔ ایک کھتے ہیں ، دور میں خاس کے مربر شفقت ہے اتھ رکھتے ہوئے کما "میری ہے۔ یہ توبیہ بھی بھول چکی ہے کہ دو کھنٹے پہلے ہمرانی کے کارغول میں اس کے حالات معلوم ہوتے رہیں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوجائے گاکہ می- بیہ برانی کا بھی ہام بمول چکی ہے۔ جبکہ چاردن اس کے ساتھ ہونے ہے آدی اور وائی ہونے سے جانور تو نس ہورہ ہے مصوم ہے جی نسی جاہتا کہ اس معموم کو کوئی آلہ کار مر بر التراب میں ا نام اليس واني زيْه لچه مجي موگا عمرتم آدي بي رمو 🖍 اہے کماں جمیا کرر کھا گیا ہے۔" مرے لئے اتا ہی کانی ہے کہ میں ایک انسان کے پاس اور ایک جسیں وار نگ رہا ہوں آئدہ ایک سینڈ کے میں ا " بينك أئيرًا احماب لين تم بعائي كي آواز كس ذريع سے یاشاً نے بوچھا "کیا وہ واقعی سردی محسوس میں کرتی ہے اور مح بی می اسینی کے داغیں آدگی اوراے آلا کا معانے ک س یا دُکے ؟ میں تو خیال خوانی کی ذریعے اس سے باتیں کروں گ۔ " کوئی موسم اس پراٹرانداز نہیں ہوتا ہے۔" وکیا ٹیل پیتی کے علم میں اسی کوئی بھٹیک نہیں ہے کہ تم مجھے میں پیے بینے می ج مک کیا تھا کہ میرا نام ہو چینے والیات اللی کدلی قواس خطی کی بہت بڑی سزا تسارے بھائی کو لیے گ۔ میں پیچ بینے میں چوکھ کیا تھا کہ میرا نام ہو چینے والیات اللی کدلی قواس خطی کی بہت بڑی سزا تسارے بھائی کو لیے " ہاں'میں نے اس کے دماغ میں مہ گرمحسوس کیا ہے' یہ اعمر ايدواع من الاكراية بعالى كي المن سناسكو؟" واع من آئى مى جكه وو پوچها نس جابتى على يقين كار باؤيماك جاؤيمال عصد" ہے بہت کرم ہے۔اس کے بدن پر از بکتان کی شدید سردی کا اثر وه بل "جاري مول- البحي جاري مول محرايك ممواني كو" الاليكى كوكى تحتيك نهيں ہے۔" نہیں ہورہاہے۔ بیہ قدرتی طور پر مختلف موسمی اثرات سے بے نیاز "پر تو ي بوسكا ب كه تم اي اصلي آداز جحے ساؤ-اس شہر ہوا کہ اس معصوم کے دماغ میں کوئی ہے۔ <u>میں نے</u> با العجم توزى درك في بعالى ب باتس كرف دو-" نہیں کیا۔ انجان بن کر کما مطام واغ میں یہ بات آئی ہے طرح تم سرنا کی آوا زسنوگی تو میں تنهارے ذریعے اس کی ہاتیں سنتا ور زارنگ دی می کدایک سیند مجی اس بنی کے دماغ "بياتونجيب ي بات ہے۔" یوچمنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے حمیس سوسائٹی کے طور می نہ رہنا کین تم تی سینڈ رہ تی ہو۔ اس کی سزا تمہارے بھائی کو "ال سوائي الركي مجيب وغريب ب- ب حد ذمن ب محريم ياكل مطوم ہورہے ہیں۔ جب دو اجبی ملتے ہیں تو ایک دو س دسوری یاشا! آج ہی ہماری دوستی ہوگی ہے۔ میں اتنی جلدی تے گی۔ تم ای من کے بعد سرنا کے دماغ میں آسکوگ۔ ناؤ کیٹ ہے۔ سردی مکری 'بارش اور برف باری کا اس پر کوئی اثر تمیں ہو تا بحروسا نہیں کروں گے۔ پچھ عرصہ کزرنے دو۔ ہماری دوئ مضوط "أتجى بات بوق برا بنانام بناؤ؟" ہے۔اس کی اسٹیڈی کرتے رہنے سے معلوم ہو آ رہے گا کہ آخریہ ہوتی رہے گی تو صرف آواز نہیں سناؤں کی بلکہ خود تمہارے پاس وہ پرسف اِٹا کے واغ میں آئی۔ اِٹانے کما " فراد زبان سے "میرانام فرماد ہے۔" الل رہا تھا۔ اس لئے میں صورت حال سمجھ رہا ہوں۔ بالی دی دے وكياتم اس فراوك خلاف استعال كرسكوك؟ «فرماد كامطلب كيا موا؟» " مجھے خوثی ہے کہ آئدہ پائدار دوس کے لئے اتن دور تک فی بارائم باربار ایک می عظی کرتی آری مواورده ید که فرماد کے "ابھی بھین سے نہیں کہ عق-اے آلٹا کار بناکر فرماد کو "بيه ايك نولادي عزم ر<u> گھنے</u>وا سوج ربی مو- تم جاوا ا فری منٹ کزرنے کو ہے۔" الله مقالح من قلت عام لتي مو-" ز حمی کرنا جاموں کی اور ناکام رہوں کی تو وہ ہو شیار اور مزید محاط ولکیاتم عاشق ہو؟" اس نے مجمع کاطب کرتے ہوئے کما معیں می آرا ہوں۔ ومیں مانتی ہوں۔ مجھے جلد یازی کی عادت سی ہوگئی ہے۔ میں موجائے گا۔ نی الحال فراد پر بیشہ نظرر کھنے کے لئے وہ ایک ذریعہ "بے تک ہوں۔" یا نج من بورے ہو گئے۔ کیا بھائی کے پاس جاؤں؟" انے کل سیون کو انچھی طرح سمجھے بغیر آلڈ کار بنایا اور فراویر ابنی "کسے محق کرتے ہو؟" وهیں اس وقت سرتا کے ہی دماغ میں ہوں لیتنی تم جمالی کے لوجودی فلاہر کردی۔ <u>شری</u>نے جلد بازی میں سے معیں سوچا کہ سلمان " یہ یقین سے نمیں کما جاسکا کہ وہ کل سیون کو کب تک "آنی بھول بھالی بٹی ہے۔" إور سلطانه كو افواكرنے سے خاطر خواہ بتي سامنے نمين آئے این قریب رہے دے گا۔ ہوسکتا ہے وہ اسے کھلانے بلانے کے "بنی کماںہے؟" وہ میرے دماغ سے نکلی اور بھائی کے پاس پیٹی کربول "بھائی بعدوا فی استال می یا تمی فلاحی ادارے میں پنچادے۔" "به میرے سامنے جیتی ہے۔" سرنا! في آرا كي جان! مِن تيرے ياس آئي ہوں 'يہ تو كمال ہے؟" ا اور میر بھی نمیں سوچا تھا کہ ٹانی اور علی کو ٹریپ کرنے گی معیں اس لڑکی کے ذریعے اس رہائش گاہ کا محل و قوع معلوم وہ کمری تاریجی میں ایک جگہ میٹا ہوا تھا۔اس کی سوج سے بتا نس بایا۔ آج سے تم مجھے بنی کو۔ میں تمہیں بینا کو ل ک۔ " حجندی کا ب کد مجھے دوست بنایا ہے۔ اگر کوئی قدم افعالے ب کوں گے۔ جب بھی دہ لڑکی کو نمیں چھوڑ کر آئے گا میں پھراہے جلا کہ وہ ہونٹوں میں ایک سکریٹ دباکرا سے سلگانے والا ہے۔ وہ اس کے گھر پنجادیا کروں گی۔" " بنی این باب کوینا تیس سمتی دیدی یا پایستی ب بیل مح سے مورے کل رموگ تو تماری تمام ناکامیان کو حرانی ہے بول "بھائی! تو نمعی سکریٹ کو منہ نہیں لگا یا تھا۔ کیا تو نشہ "إِن 'اسْ طرح تم اس كى محمرا ني كرتي ربوگ-" بج مجھے پایا کتے ہیں تم بھی یمی کہو۔" ا كاميايون عن بدل دون كا-" "ليكن" البحى تك جارا اصل مقصد يورا نهيں ہوا ہے۔ بھائي "لِيا إل يواجها لكا ب- تهارك دوسرك على من كركمند عد تهارا الكريد اواكول - تم ميرك اجمع اس نے ایک تیل جلائی پھر سکریٹ ساگاتے ہوئے کہا " گئے سرنا كاكوئى سراغ نسي ال راب-" الورج ومت ہو۔ ایک من کرر رہا ہے۔ آئندہ جارمن کے دم سے مہدید میں چرس لی رہا مول بال دی دے عمد فود کو عی "فراد تمارے بعائی کے سلیلے میں سی سے مفتلو کرے گا تو "دوسرے ملکوں میں ہیں۔" بعد بھال کے داخ میں تموڑی درے کئے جگہ کے گے۔ محص معورہ تارا اور مجھے اینا بھائی کیوں کسہ رہی ہو؟ " میں س سکوں گا۔ موسکتا ہے کہ اس نے سرنا کو اسی رہائش گاہ میں "يهال الملے ہو؟" الراكياتو بحصين الى في آراكو بمول كيا؟" ولالالى موقع كوئى فائده الفايا جاسكا ب-" ابده بوشمندوں کی طرح سوالات کردی متی اور شبائی استم دومن کے لئے جاؤ۔ جمعے سوچند دو اور تم بھی خور کرد۔ چھیا رکھا ہو<sup>،</sup> جمال ابھی اس ب<u>ک</u>ل کے ساتھ ہے۔" وهي ونيا بعلا سكا مول افي بمن كو ميس بعلا سكا- تهاري جارہا تھا۔ میں نے بیش پدا کرنے کے لئے کہا "بال البائ علی لول المی ی تدرواغ می آجا ہے" "ایا ہوسکا ہے۔ میں کل سیون کے ذریعے معلوم کرنے کی آواز توتمام ذی تی تاراوی جیسی ہے۔ میری بمن ہو تواصلی آداز کوخش کرتی ہوں۔" مجی اور نسین بھی ہوں۔'' العلى كل وونون الى الى جك موجة رب مركمهات رب وہ کی سیون کے دماغ میں آگئ۔ وہ برے مزے سے معنڈ آ "يايا!اس كامطلب كيابوا؟"

مان سرم بزار جیس میں ہے یاسی خیر اڈے میں چمپا رہے 'پاشا بعانی سرم بزار جیس میں معلوم کر آرہ گا۔ اس کی تواز کے ذریعے معلوم کر آرہ گا۔ ن دای دی فی ارا اور دی بے براے رابلہ کا۔ سون مل می آران دی سے کا الی بی کرانے دی سے کا الی بی بی کرانے کی اس میں کی اور اس کی کارانے دی سے کا الی بی بی والدر المان مع وج مرا مال مرا الل عور كم كى وت - استار مال وع كا- تم دولول وإل جاؤكم اليخ آس اليخ يوشيار ما مخول كوچپ كرريخ كي موات كو-جب تم یاں کے مورد مقام کی او کے و فراد کے جاسوس مرور تم پر اللہ مالک سرال مورد تم پر الحت ان جاسوس کے تعاقب کو ناکام نظر میں کے اور جارے ماکن ماکن ماکن کا اللہ ماکن کی ماکن کا اللہ ماکن کا کہ م وی فی ارائے کما الی میڈم! ہم اسے باس سرنا کو بدی بوٹیاں ے فیدائے میلا می کے۔" « فراد ا اس كر تل جيتى جان والع مير عالى ك دماغ مے میے ہوں کے الذا بھائی کو اپن گاڑی میں شماتے می اس ک آتموں بی باعدہ ربیا آکہ وحمٰن کیلی بیتی جاننے والے اس کے زیع ان راستول کو نہ معلوم کر عیس جمال سے تم اسے لے ہم می کریں کے کیا ایے وقت آپ مارے پاس رہیں ومي اين بمال ك وماغ من موجود رمول كي- تم لوكول كو اک مما ایلے ی این اور پھینا جائے۔" "بمان سات نج كريدره منك موجكي بين- بم الجي جاسكتے ام بی سی بیلے اے فاص ذاکر کو کو اڑ ممنٹ کے تمام سامان كے ساتھ خفيہ اڑے من پنچادو- بعانى سرناكو وہال لاتے ى كوايل بنيارا جائح كا-" وہ ڈاکٹر کے ماس ملے محت ثی آرانے دو مرے ڈاکٹر کے داغ برستک دی و الدن می تھا۔ اس نے کما سیس میڈم ! میرے

"إلى ين والمنك كاكيس بي؟" "مل آپ کے عم ہے جو از کول اور چہ جوانوں کے برین وائِ کرچا ہوں اور آپ انسی جمہ تی بارا اور چہ بے ہے سرتا ما بل أير اب كنت لوك مي؟" "مرف ایک اوروه میرا سکا بھائی ہے۔ با تمیں فرادنے کی می اور وائرم کے کیے محددے آنائے ہیں۔اس مے م بط میڈیکل ٹریشنط سے بھائی سرنا کا برین واش کردے۔ مین سے اب تک کی تمام یا تیں اور اس کا لب ولید سب پھر اس کے مان کے سلیٹ سے مناور کے اگد فرماد کی بھی چور رائے سے میرے بھائی کے داغ میں نہ آسکے۔" سرنا کی آواز س لے گا تو بیشہ کے لئے سرنا کا سامیہ بن جانا "آپ کا علم سرآ جمول ہے۔ میں مسر مرا کے داغ سے اسی

" مونے والی موٹری میں کی جال۔ اس کے شا اس کا احتبال کیا جا آہے۔ اگر تم مل سے ماری بزا ہا سلے پندید کی کے مرطے کردو۔ پارس سے الاقات کردا "سلي - تم برى مبت عبال بهارب مو." "ميرا خيال هـ، تم بحت دير بعاني كـ باس مد كل حمين جانا جائية."

و جلدی سے بولی "بلیز" ایمی تمیں۔ میں نے تو بمالی ی سی کے ہے۔ تم ہے باقی کرتی ری موں۔ تمہیں تمار کاداسطه تعوزا ساونت اوردو**-**"

"تفیک ہے۔وقت دے رہا ہول۔" "ليكن اس سي بهلي تم سے دوبا ميں اور كرنا جا اتى بول

معیں من رہا ہوں۔" میتم سلمان اور سلطانہ کی واپسی سے مطمئن ہو گئے، اب ومیرے بھائی کو ماکرا تمارا انسانی فرض ہے۔" "كياتم إناني فرض اداكياب؟"

" إن عمل نے ان دونوں کو تھج سلامت والی کیا ۔ معانوا جیسی فیرانسانی ترکتیں کرکے پیرانسانی فرض کون می انسانیت ہے۔"

"تمنے بھی میرے بھائی کو افوا کیا ہے۔" اهیں کب اٹکار کرنا ہوں۔ ہم سب فیرانسانی مرکتی ہیں اور دو سروں کو انسانی فرائض سکھاتے ہیں۔ »

العيل تم سے بحث ميں كنا جائي- عي ي اكل فا مول- مجمع اور ميرے بعائي كوايك بار معاف كردو\_" وميس كوكي تحيل زياده دير شيس كميلنا جلدي اس كادي ايراً

ووسرا تحيل شروع كرويتا بول- حميس أيك سبق ساانا فلا عکمادا باندا حمیس بمائی کی آزادی مبارک مو-" وہ خوش ہو کر بولی الکیا بچ کمہ رہے ہو۔ میں نے یں اُ

وسی زبان دے کر نسی مجرتا۔ سرنا پیری میں ہے۔ <sup>م</sup> مھنے بعد ایفل ناور کے کمی اسنیک بار میں ملے گا۔ یں دوج ك ف اس كا وماغ لاك كرد با مول الذا جاور"

عل في سالس شيس روى- مرتلك دماغ كول كر كيا-دوا جكددا في طورير عا مرموكيد الع بعالى ي ربائى ك بسرفان مر سنجيد كى سے سوچ رہى تھى كەب ميرى كوكى جال بھى بو<sup>ع</sup>ن ؟ اس نے سوچا یہ خوش خری پوسف یاشا کوسنائے پر خیال ا اسے معلوم ہوگا کہ بھائی سرنا پیرس میں ہے اور اللل ٹادر یاس نہیں گئے والا ہے تو وہ اپنے ماحموں کو وہاں جاسوی کے بھیج دے گا۔ اس کے جاسوس سرنا کا تعاقب کریں کے کہانہ اب كمال لے جايا جارہا ب كريد كرياشا ايك بار اى كاند

معتم جافع مو اصل آواز على يولول كي تو يوسف البهان مي ذریعے سے میری آواز س لے گا اور اس وقت عارے درمیان

وہ سکرے کا کش لگا کروحوال چموڑنے لگا، پھر بولا "ہاں یاد كا- فراد كم ما قا اكرتم إمبار مرع واغ عي آنا عابوى ووه ای طمع بھے آریک قد خانے می رکھے گا۔ ورنہ روتنی می آزادی سے کمونے پھرنے دے گا۔"

"كياوه تهيس كملي فضامي تما جموز آب؟"

"إل" آج من جر كھنے تك شرمى تنا كمومنا ما لوكول سے باتن كراً را- وومقاى زبان بولت سے مرا كريزى بمي مجد ليت

"بمال! لوس فرم ہے؟" " كك اورشركا نام تموزى دريك ياد تما فراد في الركما تم آنے والی ہواس لئے موجودہ مقام کا نام اور اہم مطوباتی باتیں بھول جاؤ۔ میں اس کے حقم کے مطابق بھول کیا ہوں۔"

وہ مجھے خاطب كرتے موئے عاجزى سے بولى "فراد-اكىبار میرے بھائی کو معاف کردو۔ اے آزاد کردو۔ می ایے مرے موے باب کی حم کمار کمتی مون عم بن بمائی آئندہ بھی تہارے رائے میں نمیں آئیں مے تہارے خلاف مجی کھ سوینے کی مماقت بھی نمیں کریں گے۔"

معیں مانتا ہوں متم بھائی کے لئے سی حتم کھاری ہو۔جو کمہ ری ہو' اس ر عمل کمنا جاہوگی' لیکن تقدر سے کمے اردی۔ تمارے ستارے واضح طور یر کمہ رہے ہیں کہ تم میرے بیٹے کو ا یک دن جانی نقصان منجاد کی۔ میں اپنے بیٹے کی ہونے والی قاتلمہ کی کمزوری اینے اِ تھوں میں کیوں نہ رکھوں۔"

ملیکن ستارے یہ بھی کتے ہیں کہ میں یارس سے شادی کرلوں قود مشنی دوئ ش بدل جائے گ۔ می بھائی کی رہائی کے لئے تمہارا ندمب تبول کرلوں کی۔"

"نمهب اسلام شرائط ير قبول ممين كيا جا آ- كسي كي مجبوري ے فائدہ افعار اے معلمان سیس بنایا جا یا۔"

معى مى دباؤيمى آكرايا ضي كون كىدول ي بارس اور اس کے دی کو قبول کروں گی۔ "

الاس في الجي كك حميل ديكما حميل إورجب ديكما منیں ہے تو پند کیے کرے گا اور جب پند میں کرے گا تر شادی

"تم يدكمنا عاج موكه على بارس سد الاقات كول باكه وه مجھے بند کرلے محرشادی کی بات ہے۔"

"ايابى بو يا آيا ہے "كى دستور ہے" ستم اس طرح ميرا اصل چرو د بكنا اور مجمع نريب كرما جاج

ملنزومسةل سعبهدوبير وفيت مجتصر وحسانى تاول مىمىتى ... يوردونا چهوڙبيد. سُكرانا سيكهين كما بهات يولى كيشنره وروش بحن آم رمضان جيز بنيد إسنب في أنى جذيرة وكري

کی تمام <u>ا</u> دس منادوں **گا۔**"

ے نیا سامان خریدلو۔"

کے داغ تک نہ پیچے سکے۔

"آجى كىلى للائت سے زبور بيج جاؤ-"

"إن فراد عالى مراك عور خالات يرم كرمار علمام

خفیہ ادوں کو جان کیا ہے۔ اس کئے میں نے یہ نیا اوا زبورج میں

ینا الے ہے۔ وہاں میری جا کدار کا مجر تساری رہائش کا انتظام کرے

گا۔ تم سرجری اور برین وافتک کا تمام سامان لے جاؤیا پھر جنیوا

وہ ایسے انظامات کرتی جاری تھی کہ آئندہ میں مجی اس کے

بمائي كواينا غلام نه بياسكون اورجوا نتظامات وه كردي تحي ان كاعلم

مجھے نہیں تھا لیکن ایک اندازہ تھا کہ سمی بچھے کرے گی۔ کمی بھی

د حمن خیال خوانی کرنے والے کے تنویمی ممل سے نجات دلانے کا

آ خری **لمریقہ کی ہے کہ پہلے اے کوما میں پنجاد**ہ آکہ دخمن اس

اور میں اس کے دباغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے

خیال خوانی کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ اس ٹاک میں رہ سکتا

تفاکہ کس دن اور کس وقت وہ بھائی کو کویا ہے نکال کرائس کا ہرین

واش کرائے گی۔ ہارے یا س اتنا وقت نہیں ہو آ کہ کسی کوما میں

اسے دو تھنے بعد بھائی کے داغ میں جگہ ل گئے۔ بھائی اینل

رہے والے کے سمانے بیٹھے تحرانی کرتے رہی۔

همیازیورچ میں جارانیا اڈا ہے۔"

اور کے ایک اسنیک بار میں مل کیا۔اے ڈی ٹی آرا اور ڈی مرنا کے ذریعے ایک خفیہ اڈے میں پنچادیا حمیا۔ وہاں پنجانے تک اس کی آنکموں پر ٹی ہائد همی گئی تھی اور وہ بھائی کے دماغ میں موجود رہ کریہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ میں اس کے اندر موجود

اس نے کی بار مجے خاطب کیا "فراد! اگر تم بھائی کے اندر موجود ہوتو جھے ہے اولو۔ میں چکھ اہم باتیں کرنا جاہتی ہوں۔"

میں موجود نمیں تھا۔ اس کے بھائی کے اندر رہنا ضروری نمیں تھا لیکن وہ سمجھ رہی تھی' میں فراڈ کررہا ہوں اور موجود رہ کر جواب نمیں دے رہا ہوں۔ بسرحال اسے اطلمیتان تب ہوا' جب اس نے بھائی کو ایک محفوظ مجکہ لے جا کر کوما میں پہنچادیا۔

وہ خوش اور مطمئن ہوئی'اسے بھائی ال کمیا تھا۔ میں ابی جگہ مطمئن تما "اس كا بمائي بدستورميري قيد مي تما-

م نے ایک ہفتہ پہلے اسے اپنا معمول اور آبعد اربنایا تھا۔ اس کے دماغ سے بت ی اہم مطوات حاصل کی تھیں۔ ان میں سب سے اہم مطوات یہ محس کہ چو ڈی ٹی آرا اور چو ڈی سرناؤں کی موجود کی میں اصل شی تارا اور اصل سرنا کی پیمان کیا

با چلا سب س کے چرے ایک جیے ہیں۔ بعد میں اصل شی آرائے بلاٹک سرجری کے ذریعے اپنے چرے پر کھے تبدیلیاں کیں 'خود کو پہلے سے زیادہ حسین بنالیا۔ تمام ٹی آراؤں کی آواز اور کیج کواجی اصل آواز اور کیجے سے مختلف بنادیا۔

اس نے جھائی کو بھی ایسی تبدیلیوں کے لئے کما نیکن اس نے یلامنک سرجری نہیں کرائی۔ البتہ تنویمی عمل کے ذریعے تمام ڈی سرناکی آدا زاور کبجوں کواجی آوا زاور کہجے سے مختلف بنادیا۔

اب سرناکی آواز اور کیج کو صرف اصل شی آرا جانتی تھی۔ بعد میں اسے معمول بنا کرمیںنے بھی اس کی اصل آواز اور لہے۔

ا کیک اور خاص بھیان تھی۔ اصل سرنا کی تمریس واتیں طرف ا یک نمایاں سابیدائتی نشان تھا۔ یہ نشان کمی اور ڈی سرنا کی کمر میں نمیں تھا۔ وہ بمن بھائی ایس ہی مخصوص نشانیوں کے ذریعے ا یک دو سرے کو کسی شک وضیح کے بغیر بھیان لیتے تھے۔

میں نے امل سرتاہے یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کی ایک ڈی تیار گی۔ اس کی تمریس دائیں طرف وہ مخصوص یدائتی نثان بلامنک مرجری کے ذریعے بنوایا۔ایباکرنے کے لئے بی میں نے ڈی کو پیرس جمیج دیا تھا آگہ وہ ان مراحل ہے یہ آسانی گزر آ رہے پر میں نے تنوی عمل کے ذریعے سرماکی اصل آواز اور لہداس کے زہن میں نقش کردیا اور اصل سرنا کے زہن ہے

ا یک خیال آیا که شایدوه کمی مصبت میں گر فآر ہوگئی ہے کج اس نے سوچا۔ مصیبت میں ہوتی تواسے ضرور بتاتی شاید کی

اس کی ہے رخی نے اسے بعرعقل عکمادی۔

مائى موكى دى كدماغ من جكه لى-

سے شیمے کی تنوائش نہیں چھوڑی تھی۔

معالمات کو یک عرصہ کے لئے تظراندا زکردیا۔

بمائی کے معالمے میں مصروف ہو گئے۔

یہ کمد کر مٹی تھی کہ فراداے بھائی کے دماغ میں جانے کا موقع،

رہا ہے۔ وہ جلد ہی والیس آئے کی لیکن والیس نمیس آئی۔ اپ

پاشا انظار کرتای ره گیا۔ کی محنوں تک انظار کرنے کے بو

بمول من ہے۔ اس نے مرف بمائی کی وائیس کی خاطردوس کی تی۔

خودغرض سجمتا تھا۔ کسی پر بھروسا نہیں کر آ تھا لیکن ٹی آرا ا

وہ بچہ نہیں تھا۔ کماٹ کماٹ کا پانی یا ہوا تھا۔ دنیا دالول ا

وہ مخص جے میں نے ڈی سرنا بنایا تھا' وہ پہلے ی نشے کا ماں ے اوشن کی جال ہے دما فی کزوری میں جلا ہوگئ ہے ای لئے تھا۔ میں نے جی آراکویہ آٹر دیا کہ میں نے اس کے بمائی کو نظا عادی بنادیا ہے' اب وہ ممنٹوں سائس روک کر آتما فکت کا مظا ے ال خانی سر پاری ہے۔ جب می خیال خوانی کے قابل ہوگی خال الی ساتھ کی الی مولی مالی مولی مالی مولی مولی مولی مول ہے۔ ہم خیال خوانی کرنے والے کمی کے لب و لیجے کو گرفت ہی ر ہے۔ وہ چاتا قون کے ذریعے کمی ڈی ٹی آرا اور مرنا کو مخاطب کے کرآس کے دماغ میں بچتے ہیں۔ اس ملتے کے پیش نظر <sub>اور</sub>ا مری خوب معلوم کرسکا تما حین فون کرنے سے وہ لوگ مختلف سرے خوبت معلوم کرسکا تما ولعجہ جس قعض کا ہو آ ہے 'ہم اس محض کے دماغ مں جاتے اُلہ ورائع ے سلوم کے تے کہ وہ جرب مارکومان علی پنجا میں نے سرنا کا لعجہ ڈی کو دے دیا تھا اور ڈی کا لعجہ سرنا کے رہا مِن مُعَنْ كَدِيا قَالَى لِيَّ جب فِي آرا فِي اللَّهِ عَلَى إِلَّا ہوا ہے۔ میلے اس نے سوچا تھا مار کو سان شیں جائے گا کو تکہ علی وہاں میلے اس نے سوچا امل لب ولیح کو گرفت میں لے کر خیال خوالی کی تو اے میں

مريم نے مات جارا تا- ود جاہتا تھا ودوں اس كى الاش عن روں کی خاک جمانے رہیں۔ ارکو سان اور آس پاس کے جربروں کی خاک جمانے رہیں۔ وہ اپنے بھائی اصل سرنا کے پاس نہ بیٹی سکی کیونکہ بیٹی ذریعہ وہ تخصوص آواز اور لیجہ تھا جس سے اصل سرنا محرد مرک<sub>ا بالل</sub> تر ناکام ہوکر چلے جائیں پھراسے تدہیر سوجھی کی فرماد کے ایک سے این يے كو طول وسے كے لئے مودول كى جزيرے على قيد كران

وہ چرس کا دم لگانے والے سرنا کے پاس پیٹی می این ں پیلے بیان کردکا ہوں کہ مارکوسان دس چھوٹے بدے اور کے ایک اسنیک بار میں جی اے وہی جری طاحا۔ دو پور جريدل بمعمل بالمع ايك جزيره الباع جس من مرف يمن سے اے ابنا سكا بمالى سجد ربى سمى-ايك محفوظ بناء كاور مردرجے ہیں۔ انہوں نے تقریباً بھاس برس سے کوئی عورت نسیں لے جاکرای کی مربر پیدائی نشان مجی دیکھا تھا۔ میں نے کی پر ویکم ہان میں سے کی لوگ ہو رہے ہو کر مرکئے۔جو جوان تھے وہ پورے ہورے تھے ان کے مرنے کے بعد جی جزیرہ مردول سے اس نے چری بھائی کو کوما میں پہنچانے کے بعد ذیورچ کے خر فال نس ہو ا تما كو تكه و إل نے مردقيدي آتے رہے تھے۔

ا دُے میں پنجادیا۔ اب الممینان تھا کہ برین واشک کے بعدوہ زیا مار كوسان على جن قاسكول اور خطرناك مجرمون كو كالي ياني کے نومی اثر سے نکلے کا تو نئے کی لعنت سے بھی نجات عامل کی سزادی جاتی تھی' اینس اس جزیرے میں پیٹھاکر جھکٹویاں اور کرلے گا۔ وہ بھائی کو پہلے جیسا شہ زور' آزاد اور آتما ھتی جائے بیزیاں کول دی جاتی تھیں۔ انہیں دہاں آزاد چموڑ دیا جا آ ت**ھا۔** والا ہے ہے سرنا ہنانے میں اس قدر معروف ہوگئی کہ دو سرے تا جرے کے جادوں طرف مرا سمندر تھا۔ وہاں سے دوسرے جزردن کا فاصلہ ایجا زیادہ تھا کہ کوئی قیدی تیم کر فرار نہیں ہوسکتا اس سے پہلے دہ یوسف باشا سے دوستی کرری می۔ اس قا- کی بار خلف قدیوں نے کشتیاں ماکر سمندر می ا تاری سین

ە برى يولىس كى كوليوں كا نشانه بن تھے۔ اس جری کے اطراف دن رات بحری بولیس کا سخت بسرا رہا تھا۔ راتوں کو مربع لائٹ کی روفنیاں دور ساحلوں ہر ریعتی رائ محمل- بچلے بچاس برسوں میں مرف ایک تیدی قرار ہونے اسے فعمہ آیا کہ مم بخت خود غرض نظی۔ شاید بھائی کووایس عامل یں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد بحری پولیس کا پہرا اور بخت ہو کیا کہنے میں کامیاب ہوگئی ہے اور کامیابی حاصل کرتے ہی دوین ک

مشکل میر تھی کہ فرار ہونے والے قیدی کو جزیرہ مار کیوسان میں آنا پڑ آ تھا کو تکہ وہاں سے قریب ترین ملک امریکا تھا۔جس کا جنوب منتل ساحل تقریا ایک بزار میل کے فاصلے پر تھا اور وہاں مل کی تھتی ہے پنچنا ممکن نہیں تھا۔ وہ فرار ہونے والا تیدی مامل كرفي كي لئي كسي مديك دوسي من سجيده رمنا عابها ما الركار مان جانے ير مجبور تھا۔ وہ وہاں سے بھی فرار ہونے كے لئے بحركي جمازتمل سوار مونا جابتا تعابه ايساي وقت بويس متقالج مي ارا الاساس كى المثر مردول كرير ين جيج دى تى وال للمانيديوں كودكمائي في باكر يقين موجائے كدوباں سے فرا رمونے

والول کے مقدر میں آزادی نہیں مرف موت لکھ دی جاتی ہے۔ کوئی کسی کی موت سین لکھ سکا۔ زندگی اور موت فدا کے ہاتھ ہے وی کاتب تقدیر ہے۔ وہ چاہے تو کی بندے کے اِتھوں سی بندے کی موت لکھ دے۔ وہ جاہے تو طبعی مرکزارنے تک زندگی دے دے۔علی مریم کے ساتھ وہاں ہمیا تھا۔

مریم نے کما "بینے! میرے منع کرنے کے باوجود تم نے یمال تک میرا ساتھ رہا ہے۔ تم مجھتے کیوں نمیں کہ باشا میرے دریعے تمہاری تفکو بھی سنتا ہوگا۔ اس سے حمہیں نقصان پہنچ سکتا

"مى! آپ ميري قرند كري-وه آپ تك پنج سكا باين محمد تک بھی چھج نس<u>یں اے گا۔</u>"

" نمیں۔ وہ ایجی ان کات میں سمجھ رہا ہوگا کہ ہم جزیرے کے کس ہو تل میں ہیں۔"

المرده مارى تفتكوس راب واسي بمى س لين بيكريم تمرا تبرجار سوباره من بي-"

الارے بیا! تم خوار موار کول معیب مول لیا جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنے بچاؤ کے لئے اور اے محر کر میرے حوالے کرنے کے لئے کوئی زبردست منعوبہ بنایا ہے۔"

السب آپ جو جاہے مجس من فراد علی تیور کا بیٹا مول۔ کے لئے ہر طرف جال بچھالیتا ہوں۔"



اس آدا زاور کہتے کو یکسرمٹادیا۔

د مجھے بھی بتاؤ متم نے منصوبہ کیا بتایا ہے ؟" "زبان سے بولوں گائو وہ سن لے گا۔ میں کاغذ پر لکھ کر بتا آ ہوں۔ اس منصوبے میں آپ کے جمریور تعاون کی ضرورت ہے۔

مین خریر پره ار آب می خرید در معد جواب دیں گی۔ ده دونوں خاموش ہو کئے۔ ذریعے جواب دیں گی۔ گاه میں میضا آئی ہوی اور علی کی باتمیں من رہا تعالمان کے خاموش

ہوئے تی ہے جین ہوگیا۔وہ علی کی اس بات کا معزف تفاکہ فراد کی اولاد ایسے وقت مجنتی ہے جب النا وشموں کو بھانے کے لئے پہلے سے جال بچھا بھی ہو ہے۔ اس نے دیکھا تھا کہ ثی آرائے نیوارک میں علی کو بھانتا چا ہا اور وہ آسانی سے بہنتا گیا۔ اس کے خلید تہ خانے میں جاکر قدید بھی ہوگیا لیکن اچا تک بازی لیٹ گئی۔ بازی آپ بی آپ اچا تک نمیں لیٹ جاتی اس کے بیجے شموس پلانک ہوئی ہے۔ جو ہم باب بیٹوں کی لائن آف ایکٹن کا

طرة المياز ب الثاني نيوارك من في آرا كو بهت بوا نقسان

ا نعاتے اور علی کو تعمن کے بال کی طرح اس کی تیدہے تکلتے دیکھا

صااب اس کے اندر تھلی پیدا ہوگی تھی کہ علی اس کی ہوی کے
ساتھ مل کرا ہے چائے کے کیا مضوبہ بندی کرمہا ہے؟ وہ
دونوں پولتے پولتے چپ ہو گئے تھے۔ کاغذ پر تحریر کے ذریعے پانا تک
کی باتم کر دہے تھے۔ ان کی اس حرکت نے پاٹنا کے اندر جسس
اور سپنس کی باردد بحردی تھے۔

وہ جنجا کر انہیں گالیاں دینے لگا۔ بے چینی سے اٹھ کر طملنے
لگا۔ اس کی عشل میں کہی بات آری تھی کہ جلد سے جلد علی کو قابد
میں نہ کیا تو خود علی کی پھیلائی ہوئی دلدل میں دھنتا جائے گا گین
اسے قابد میں کرنے کے لئے اس ہو ٹل کے کمرا نمبر چار سوہارہ میں
جائے کا حوصلہ نمیں تھا۔ یہ خوف تا یا ہوا تھا کہ وہاں آن دیکھا جال
بچیا یا جاذکا ہے۔

بہت ہے ہے ہو معاشوں کو میش کرنے کے لئے یو نمی دس دس بڑار ڈالر دیے تھے اور کما تھا کہ جب بھی ضرورت ہوگی وہ انہیں بلالے گا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے بند کرے میں پیٹے کران کی باتمی سنے لگا۔ وہ سب بہت نوش تھے۔ ایک کمہ رہا تھا «سوٹی اسامی ہے۔ اس نے کمی کام کے بغیراتی بزی بزی بزی رقمیں دی ہیں۔ کام کرائے گاتواس کا معاوضہ ہماری توقع سے زیادہ دے گا۔"

دو سرے نے کما سی رقم لگانے والے کوئی معمول کام نمیں لیتے۔ وہ ہم سے کمل کرائے گا۔ خود کد پوش رہے گا۔ ہم کر فار ہوں کے تو کالے یانی کی سزا ہوگ۔ ہمیں مردوں کے جزیرے میں

لے جاگر پیمینک دیا جائے گا۔ حمال ہم حورت اور بجول ہے۔ کریو ڈھے ہوکر مربائیں گے۔ تیمیرے نے کما "کیوں آئی دور تک موبق رہے ہو۔ ہما پٹھے نمیں ہیں۔ اگر دہ کی کو تل کرنے کا معاومہ لا کھول ڈال گاتو اس سے رقم لیس کے بھراسے می قل کرکے اس کی ہائا میں کمیں گاڑویں کے۔"

وہ ان کی باتمی سنتا رہا۔ یہ انجمی طرح جانا تھا کہ برہ مرف بد معافی ہے ہی قابر میں آتے ہیں۔ اس نے در مرب میں بوے خطرناک بحرموں کو اپنے اشاروں پر نچایا تھا۔ بہا تھا مختلف ہشکنڈوں ہے ایسے لوگوں کو ظام بنالیتا تھا۔ اس ا کے ذریعے چھ میں ایک بدمعاش کو تفاطب کیا پھر کما "آنا وس بجے میری رہائش گاہ میں آؤ۔ اپنے پانچ ما تمیوں کو بھی ایک چھوٹا ساکام ہے جس کا معاوضہ ایک لاکھ ڈالر بینگی میں کام ہونے کے بعد مزید ایک لاکھ اوا کوں گا۔"

ہم ہوئے کے بعد حرید ایک او اور اعمال ہے۔ اس نے کما حلی ہاں! ہم تو آپ کے ظلام میں' مزور ﴿ مر ۔ "

اس نے رمیور رکھ کرسا تعیوں کو بلایا اور ان سے کہا! واقعی مونا مرما ہے۔ آج رات وی ہج بلایا ہے۔ کتا ہے! چھوٹے سے کام کے پیٹی ایک الکو ڈالردے گا۔" معلیک لاکھ؟"میسنے جرائی سے بوچھا۔

"ال اور کام ہونے کے بعد مزید ایک لاکھ دے گا۔" ایک پینے کما "اس میں شیمہ نمیں کہ ہمارے ستارے ہو

یں کین وہ الوکا کھا ہم ہے کام کیا کرائے گا؟"

"یا راچھوٹا ساکام کرائے گا۔ کوئی کل نمیں کرائے گا۔
"ہاں میں سوچے اور تشویل میں جٹا ہونے کی کیا
ہے۔ نیا وہ اس بننے کی کوشش کرائے گا۔ ہم چھ ہیں اوروہا
ہے۔ نیا وہ اس بننے کی کوشش کرے گا توا مار کر اس کا گجراز
ویں گے اور چو کچھ اس کے پاس ہے سب افعا کرلے آئیں گہ
سیاست وال بن کر حوام کو بیو قوف بنانا اور ان پر کوہو
کرنا انتا مشکل نمیں ہونا ، چتا کہ مرفد بن کر بر مناشلہ

حکومت کرنا ہو آ ہے۔ جموٹوں 'مکاروں 'فربیوں اور قا کولاُ جس کرنا تقریباً نامکن ہی ہو آ ہے۔ ان جس سے کوئی کی د<sup>ن</sup> اپنے سرفنہ کو قبل کرکے خود سرفنہ بن جا آپ

وہ چید بر معاش رات کے دس بجے آئے۔ باشانے انہا اُ بوے ہال میں بلایا۔ اس ہال میں کوئی سامان نمیں تھا۔ بھنے کے ایک کری ہمی نمیں تھی۔ ان کے ہال میں آئے ہیں آ جھائی۔ اس آرکی میں یاشا کی آواز انجری "مین موجی آنہ"

**چماگی۔ اس آرکی میں پاشا کی آواز الجم**ی "هین سونج آ<sup>ن \*</sup> ہے۔ یمال روشنی نمیں ہوسکے گی۔ البتہ تم لوگ اس<sup>کر</sup> اور میں مرمن چیکنز میر کی تکھیسے مگر ہے ہیں۔ "

ا تدهیرے میں دو چکتی ہوئی آنکمیس دیکھ رہے ہو۔" انسیں وہ آنکمیس نظر آری تحمیں ایسا لگ رہا تھا اکوئی فا

" پہلین اس کا مقد کیا ہے؟" معصد ہے نداردل کو سزا رہا میں نے کوئی کام کرائے بغیر تم ب کو بھاری رقیس دیں۔ ساتھ ہی وارنگ بھی دی کہ ججھے دھو کا ب کے بھاری رقیس نے کہا۔ ورنہ چھتانے کے لئے زعمہ نئیں رینے کی میات نہ کہا۔ ورنہ چھتانے کے لئے زعمہ نئیں

رو کے اور اس میں قل کرنے کے لئے بلایا ہے؟" روز نے می کرنا چاہم کین ایسا نمیں کوں گا کو کہ مجھے اس روز میں تمارے میسے قرام خودوں کی ضوورت ہے۔ آج میں

مرف سزاوں گا۔" ایک نے کما «سٹر ممام! تم اس جزیرے میں ہمارے باس نے آئے ہو۔ ہم پر حکومت کرنا چاہیے ہو لیکن تمہیں ہماری طاقت اور در معاشیوں کا اندازہ نسیں ہے۔"

الرئيس جي بوء من اکيا بون- ميرے پاس بتسيار نمين هـايد چل چيلندوالا چاقو جي نمين ب- آكر بدهو مجھ قل كدادر چل جاؤ-"

وہ چنے کی طرح حیکنے والی آنکھیں اچانک خائب ہو گئیں 'وہ
ہولا 'میرنہ تھیا ہی ہماک مہا ہول۔ بیس نے کمرا ساہ چشمہ پہن کیا
ہ باکہ میری آنکھیں نظرنہ آئیں۔ ویے تم سب مدز مدش کی
طرح بھیے نظر آرہے ہو۔ اچھا مدی خم نے جیب ہے پستول ثکالا
ہے۔ اے استعمال کوئے تو دور تک فائرنگ کی آواز جائے گ۔
بولیں دالے آجائی نے بسی بیان دوں گاکہ تم سب ذاکا ڈالنے
ہیرے کھریں کھس آئے تھے ہری طرح پیشو کے پیشل ہے کام لو۔
ہیرے کھریں کھس آئے تھے ہری طرح پیشو کے پیشل ہے کام لو۔
ہے آواز ہتصار تکالو۔"

ب توار میں رہا ہے۔ دوک سوچ میں پڑگیا۔ کوئی بر معاش یہ نمیں چاہتا کہ بولیس کے اِتھوں میں جائے اور ایک بیرون ملک سے آئے ہوئے شخص کارائش گاہ میں تھم کروہ سب مجرم بن گئے تھے۔

4 مل ماہ میں سس کروہ سب جرم بن سے ہے۔ پاٹنا کی آواز ابھری" پیزائم نے چاقو نکالا ہے اور اسے آبستہ آبستہ کھول رہے ہو۔ یہ مجھد اربی ہے۔ اسی طمرح ہے آواز جرم کنا چاہئے۔ آؤمیری آواز کی مت پڑھر۔"

واکیدارھی کی طرح سنبعل سنبعل کر بڑھنے لگا۔ پاشانے جگر بدل دی۔ روک کے بچھے آگر اُس کی کانی کائی کائی کائی کا کہ ماہم سے مجمارا تھا کہ بہتول استعمال نہ کو لیکن تم اے اب تک کاڑے میں کیر دیا

مد کی کو باشاک جسمانی قوت کا اندازہ نمیں تھا اور نہ ہی ہیے جانا تھا کہ وہ علم الابدان کا ہمراور طبیب ہے اس نے اپنے جم

اور دماغ کو مخلف طبی تجمات سے گزار کر فولاد منالیا ہے۔ غیر معمل بسارت سے تاریکی میں دیکتا ہے اور غیر معمولی ساحت سے بڑا روں میل دور کی آوازیں من لیتا ہے۔

بڑاردل میل دورکی آوازیں من لیتا ہے۔
دو کی صوسی کردا تھا کہ اس کی کلائی آبنی شیخے میں آئی ہے۔
دو کی صوسی کردا تھا کہ اس کی کلائی آبنی شیخے میں آئی ہے۔
اس نے پسول کو دو سرے اپھے میں لینا چاہا۔ پاٹنا نے دو سری کلائل
بھی جکڑل۔ روک نے کئی داؤ آزاکر پاشاکو اپنے بیچھے ہے آگے لانا
چاہا آکہ پسول کے نشانے پر لاسکے لیکن دوناکام مباہ پاشانے کلائی
تھاری دونوں کلائیاں تو رسکتا ہوں لیکن تم لوگوں سے کام لیتا ہے
اس کے صرف زخی کول گا۔"

اس نے اے آزاد کردا چراہے مرے اس کے مربرایک کر ماری دولی کے طلق ہے فیج فکل گئے۔ آرکی میں آگھوں کے سامنے کھتے طلے بھیے لگے۔ وہ کھرا کر کر دا۔ ایک ساتھی نے لیٹ کر دو چھا"ردگی کیا ہوا؟"

ایک ساسی کے پیٹ ترقی چھا موں میا ہوا ؟

وہ آواز کی ست دونوں ہا تھوں ہے راستہ شونا ہوا آگے

بوصا۔ اس کے مقد پر ایک زبردست کھونسا چا۔ پول گا چیے دانت

الی کئے ہوں۔ دو سرا کھونسا ناک پر پڑتے ہی دہ ناک آؤٹ ہوگیا۔

پیٹر کے بیٹ پر لات پڑی تو ہاتھ ہے چا قر کر پڑا دو سری محوکر
مقد پر گلی۔ دہ لڑکھڑا یا چر بیروں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ زیمن ہو س ہوگیا۔

پاٹنا کی آواز شائی دی " چا قو فرش پر تممارے آس پاس ہے۔ اے

عاش کر تر مو۔ "

ماں سے دارو۔ اس نے باقی تین کی بھی اچھی خاصی پٹائی ک۔سب می کو ہاتھ چوڑنے اور گزائزانے پر مجبور کردیا۔ وہ آرکی میں آٹھیس پھاڑ بھاڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہے تھے اور آئندہ وفاداری کی تسمیس کھارے تھے۔ کھارے تھے۔

سیم و کا در بعد وہ ہال روش ہوگیا۔ دہاں اب پاشا نمیں تھا۔ وہ سب ایک دو سرے کو دکھ کر تکلیف سے کراہ رہے تھے۔ کی ک آنھیں سوج کی تھیں۔ کی کے مونٹ پھول گئے تھے۔ باچھوں سے امو رس رہا تھا۔ کی کی ٹاک کی ڈی جی تی تی اور کی کا سر پھوڑے کی طرح وکھ رہا تھا۔ ان کا پھول اور چاقو وغیرہ قریب می فرش بریزے ہوئے تھے۔

پھرپاشاکی آواز سائی دی۔ وہ تظرفیس آرہا تھا۔ اس کی آواز ہال میں گونج ربی تھی۔ وہ کمہ رہا تھا دھیں نے نمونے کے طور پر بیہ تھوڑی می سزا دی ہے۔ آئندہ ہاتھ پاؤں تو اُکر اپانج بناووں گا۔ اندا وفاداری کی تشمیس کھانے کے بعد وفادار بی ربو۔غداری بست منگلی بڑے گی۔"

دی نے ما دہمیں معاف کردو۔ آ فر آ نے یہ سرا ہیں کیل دی ہے۔ ہمیں ہارا قصور قبتاؤ۔ " اس نے کما "دوکی! تم کمد رہے تھے کہ جھے آل کے میری ی رائش گاہ میں جھے کہیں گا ددے۔ "

وہ دونوں ہاتھ جو رُ کر بولا معجمے سے بعول ہو گئے۔ آئندہ آپ کے جہنے ہوئے برمعاشوں کو اپنی دولت اور طاقت سے اپنا آبیہ کے خلاف ہمی ایس باتیں نمیں کروں گا۔" یماں مہ کراب وہ ٹی آرا اور سرنا ہے بھی نمٹ مکیا تھالیکن مدات اوہ عادے گا۔ اس کا ہم زاد ماری باتی اسے "اور بڈین! تم نے کما تھا کہ تم جمہ ہو اور میں ایک ہوں۔ ماس نے تہیں کتنی رقم دی ہے؟" بنارا ہے' وہ اس بار بچھے زندہ نہیں چموڑے گا۔ پلیز' بچھے حوالات علی تیورنے آگر ریٹانیوں میں جٹلا کردیا تھا۔ جب اسنے یہ سنا کہ ناده باس بنے کی کوشش کروں گا تو مارار کر میرا کوم تکال "می دس برار دالرویے تھے می نے جار برار وز مى بدكردو-سابون سے كمد دواسے بمال ند آنے ديں۔" علی نے اسے بھانسنے کا کوئی منصوبہ ہایا ہے اور وہ مریم سے تحریر کے خواموں کو دے دیے میے جم بڑار آپ کو پیش کردیا ہوں۔ ای ذریعے مصوبے کے متعلق تادلہ خال کررہا ہے تو وہ بے جین پہاں مت کو۔ یہ بولیس اسیشن ہے میاں مہیں کوئی "ال من نے كما تما۔ جمعے معاف كردو پر بمي كتا في نيس ے کچے مجھے انعام کے طور پر دے دیجئے۔" ہوگیا۔اے اپنی بیوی پر بھی غصہ آرہا تھا کہ وہ علی کے ساتھ مل کر نضان نہیں پہنچائے گا۔اس کے متعلق پچھ اور بتاؤ۔" كون كا-انا بنادوكه كيانم كوئي مُراسرار علميا جادو جانية بو؟" النكزنے ج بزار كے مراے ايك بزار دے كرائي اسے میانسے کی کوشش کرری تھی۔ وليا بناول- وه حمري آر كي عن صاف طور ير و كم ليما ب-دوسرے نے کما دہم نے یہ باتی ایس جکد کی تھی جال ا بی جیب میں رکھتے ہوئے ہوچھا "اور کتنے بدمعاشوں نے اس اں كا بم زار اے اندھرے میں دكھا تا ہے۔ وہ انتاكي طا تور وہ سمی بولیس یا دوسرے سرکاری انسرکو علی کے ظاف مارے سوا کوئی نسیں پنج سکا تھا۔ وہ مارا نخیہ اڑا ہے۔ تم نے كار روائي كرنے ير مجبور كرسكا تماليكن بير انديشہ تماكہ على كے دماغ ہے۔ فولاد کا بنا ہوا لگتا ہے۔ اس نے میری کلائی چکڑی و بس سے ہاری ہاتمی کیے س لیں؟" وئی نے اینے ساتھیوں کے نام بتاکر کما "جناب ایلے آپ میں آنے والے رشتے دار ان سرکاری ا فسروں اور پولیس والول ا رُے ہے رہ گئے۔ وہ نہ چھوڑ ما توبیہ ٹوٹ جا آ**۔**" "میرا ایک ہم زاد ہے۔ وہ میرے ساتھ بیدا ہوا تھا لیکن کمی ارکوسولو کو قابو می کریں۔وہ حاری بیا تمی س رہا ہے۔" کے داغوں پر قبضہ جمالیں گے مجرای کے خلاف انہیں استعال التم اے میر من معارب ہو۔" کو نظر نمیں آ آ ہے۔ میں نے اسے تم لوگوں کے درمیان رہنے کو "كيے من را ب؟كمال بود؟" "جناب او میرمن سے بھی کچھ زیادہ ی ہے۔" کما ہے۔وی بچھے تساری تمام تفتگو سنا آ ہے۔" اس نے ایک اعلی افسرے یوچھا"یال یوگا می ممارت فن كى منى بجنے لى۔ الكثرنے ريسورا شاكر كان سے لكايا۔ "وہ می سائڈ دیو کے ایک بنگلے میں ہے لیکن اس کا ہم زلا "تم کون ہو؟ایے متعلق چھے بتاؤ؟" رکھنے والے کتنے لوک ہیں؟ مجھے ایسے دوجاروس افراد کی ضرورت یاٹاک آواز آئی وہیں وشمنوں کے لئے سیرین ہوں اور دوستوں جارے قریب ہے۔ ہم اے دکھ نس سکتے لیکن وہ ہمیں دکھ ما باثنانے کما ''یاسپورٹ اور شناختی کاغذات پر میرا نام مارکو كے لئے اير اجماانان-" ب عارى المن من را بــ" سولو ہے۔ لندا می میرانام ہے۔ میں جس ملک میں جاتا ہوں وہاں ا فسرنے چند حمنوں میں ایسے افراد مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ پاشا پروہ انسکنز اور روک کے ورمیان ہونے والی تفکو کا ایک ''وہاٹ اے نان سنس ۔ ہم ، ایس بکواس پریقین نہیں کر'۔ '' کے چھنے ہوئے بدمعاشوں کو ابنا مطبع وفرمانبردار بنالیتا ہوں۔ تم کی بے چینی برمتی جاری تھی۔ اس نے فون کے ذریعے مریم کو ایک لفظ سانے لگا۔ السیکر حرانی سے سننے کے بعد بولا معمل مانا لوگ بھی میری اطاعت کردھ۔ ورنہ دنیا سے جاؤ کے۔اب یماں اس نے ایک ماتحت ا ضرکو بلایا۔ اس سے کمنا عابنانا ہوں۔ یمال تمهارا ہم زاد موجود ہے۔ جمعے تم سے دو تی کرے فخر ا خاطب کیا۔ غصے سے کر اپنے ہوئے ہوجھا "تم میری بوی ہویا اس کہ وہ روکی کے تمام ساتھیوں کو پکڑ کرلائے 'آج ہرایک باؤ ے جاؤ۔وروا زول کے لاک کمل میکے ہیں۔" پایج ہزار ڈالرکی آمدتی ہونے والی تھی لیکن ماتحت کو عم دیے۔ وہ سب تکلیف سے کراہے ہوئے دروازے کھول کر باہر معیں نے تمہارے لئے یہاں ایک لاکھ ڈالر رکھ ہیں لیکن وہ بولی منکواس مت کرو۔وہ میرا بیٹا ہے۔" پہلے ی فون کی ممنی نے متوجہ کرلیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پوچا آ گئے۔ ایک نے کما جعیل بقین سے کتا ہوں' مسٹرار کوسولو ٹیل " یہ کیما بیٹا ہے جو ماں سے مل کربای کو بھانستا جا ہتا ہے۔" آنے سے پہلے رد کی کو ٹارجے بیل میں لیے جاکرالی اذبیتی دو کہ وہ بیقی جانتے ہیں اور ہارے ذہنوں میں آکر ہاری خفیہ باتمی س "ہم ماں بیٹے تمہاری عاقبت سنوا رہا جا جے ہیں۔ تم ساری دنیا نشن بر مسنما مواميرے قد مول من آئے۔" آواز آئی معین تمارا دوست مول میرا نام مارکوسولوب یر تنما حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو۔اس برهایے میں جوان المحلی بات ہے۔ میں تمهاری بد خواہش بوری کرکے ابھی ومرے نے کما "وہ کچے بھی جانے ہوں کچے بھی کرتے ہوں" ابھی تمارے سامنے میرا ذکر خیرہورہا ہے۔" لڑکیوں کے ساتھ مُنہ کالا کررہے ہو۔ گناہوں سے باز آجاد اوربابا ممين ان كے خلاف نه بولنا چاہے 'نه سوچنا چاہے۔ روى مم كيا "ا تجاتوتم ہو\_" ماحب کے اوارے میں رہ کرعزت اور شمرت حاصل کرد۔" ال نے ربیور رکھ کرایے ماتحت ا ضراور ساہیوں کو بلایا۔ " إل تمهارك لئے بهت مالدار اسامی ہوں۔ دو س كديم أ سی نے تمهاری تصیمیں منے کے لئے فون نمیں کیا ہے۔" جبدده طا ضر ہوئے تو ان سے کما "مسٹرددکی کو ڈرا تھ دوم میں وہ بولا سجھ سے نہ ہوچھو۔ مجھے نیند آری ہے۔ میں تو سونے بے صاب ڈالرے کھیلتے رہو کے۔ یہ غلط میں ہے کہ میرا ہم زار "پېرکس لخکيا د آئي مول-" تمهارے قریب موجود ہے۔ تم فون بند کرکے اپنے لوگوں ہے جو جما " مجمع يه بتاؤ على في مجمع عانف ك لئ كيا معوبه بنايا ونياكى تقريا مروليس ويار منث من ارج سل المتوب وہ ان سے رخصت ہو کر دو سرے رائے پر آگیا۔ ایک جگہ بات أموت وه من لقظ به لقظ سادول كا- مجمع آزما لين بن حن ا ظن ) و زرائك روم كما جا آے وال روكى كى جيسى بالى مولى چھپ کردیمنے لگا کہ کوئی تعاقب کردہا ہے یا سیں ؟ جب اطمینان ہے۔ میں تمیک ایک منٹ بعد فون کردں گا اور ہاں اپنے ما<sup>حت او</sup> ادرات جیری اذیتیں بنجائی گئیں ' اس کے متیج میں وہ توبہ توبہ "جہیں بانا ہو آ تو وہ زبان سے گفتگو کرآ۔ ہم تحرر کی ہو گیا تو وہاں سے نکل کریولیس اسٹیش انگیا۔ انسپکٹرنے اسے دیکھ ان یا کچ غندول کے یاس نہ معیجا۔ ان سے جو پیس بزار ڈار کر کما ''کمو روگ! بچھلے کئی ماہ ہے تم نے کوئی واروات نہیں گ۔ مهيں مل سكتے ہيں وہ ميں ادا كروں گا۔"

ہتم سے جانتے ہو کہ میں اپنے اتحت کو ان کی گر فقاری کے

وردی جاچا ہے۔ می مجی کمہ چکا ہوں کہ میرا ہم زاد

اس نے ربیع ر رکھ کر ماتحت سے کما "تم جاؤ۔ یں بعد میں

الله البي يرون كرے كا اور بتائے كاكد البي بم كيا باتيں

بادر گائے۔" باخت چلامیا موک نے تحبر اکر دِ جہا "کیا یارکوسولو تعاج"

نمارے قریب موجود ہے وہ مجھے تاراے۔ اس لئے کتا ہوں مجر

ای بار آزالو۔" ای در میں بات ہے اکمی منٹ بعد فون کو۔"

لرِّجع والاجول؟"

"بيرجموث ہے۔ میں نے اپیانسیں کما ہے؟"

اور تمهارا محمه تو ژدول گا۔ جو کماہے اس سے اٹکار نہ کرد۔"

تمارے خلاف ایا کما تعا۔"

مع بی زبان سے کمی ہوئی باتوں سے اٹھار کردھے تو میں آؤں گا

«تبین - بلیزتم عارف پاس مت آؤ۔ میں ا قرار کرتا ہوں کہ

اس نے کما اور پٹرائم نے کما تھا، تمہارے ستارے موج پر

میں کیلن وہ الو کا چھا ہم ہے کام کیا کرائے گا۔ تم نے جمجے الو کا چھا

کے گزارہ ہورہاہے ؟"

انعام کے گا۔"

"جناب" آپ نے سیدھے راہتے بر ملنے کا تھم دیا۔ میں

" بے لک قانون کا ہاتھ مغبوط کرنے والے انعام کے م

وہ قریب آگر بولا مہمارے جزیرے میں ایک گرا سرار فو

آیا ہے۔ پاسپورٹ کے مطابق اس کا نام مارکو سولو ہے۔ رور

رہا ہوں۔ آپ نے یہ بھی کما تھا کہ مجرموں کی نشا ندی کروع

کر آرہا اور رحم کی بھیک مانکتا رہا۔ اس دن کے بعد جزیرے کے تمام جرائم پیشه افراد کویه معلوم ہوگیا کہ مارکو سولو بہت ی 🛪 نیا ہوا

خطرناک مخفس ہے۔ پولیس اور مجرموں کو خریدنے کے لئے ‹ونوں ·

ہاتھوں سے دولت لٹارہا ہے اور جو خریدے نمیں جاتے سرائی

اور فطرناك جرائم پیشه افراد کو خرید کراینا تابعداریتالیا تھا۔اس

نے اپی دولت کا اور غیرمعمولی صلاحیتوں کا اس اندا ذہبے مظاہرہ

کیا تھا کہ کوئی اس کے سامنے سرا ٹھاکراو کی آواز میں نہ ہو 🖰 تھا۔

سب ی اس کے خلاف کچھ موچنے سے پہلے ی خوف سے لرز

اس نے صرف چار دنوں میں بی بدے بدے سرکاری افسران

کرتے اور دھوکے دیتے ہیں'ائمیں دہ ایا ہج بناکر چموڑ دیتا ہے۔

کوئی موت ہے بھی ایسے نہیں ڈر آ جیے دہ میرے سا مشكلات من زيرتيه وراس کے ٹل پیتی جانے وہ ہوٹل کی طرف چل بڑا۔اس کی سجھ میں نمیں آرہا تھا کہ میتم میری شریک حیات ہو۔ حمیس این مجازی خدا سے کوئی و را تھا۔ و معنی کرنے والول کے دلول میں یہ بات بیٹر منی آ می علی کو اس جزیرے سے تکال لانے میں معروف م یم اور علی نے اے الوہ ایا ہے اور اسے یہ کمہ کرد حوکا دیا ہے کہ موت کے آنے کا کوئیون مقرر ہو گا ہے۔ ہمارے آنے کا کی بات مميا انس ماينه" على بغيس بدل كر كميس كياب أكدوه اين آوميوں كے ساتھ اسے ہوبا یں ہی ہے کمانا چاہتا ہول کہ جھے مرائے کا انجام نیں ہوگا۔ یمی ہی دکھانا چاہتا ہول کہ جھے مرائے کا انجام معمازی خدا بوتو شریب حیات کواین پاس بلاؤ۔ حمیس شرم کوئی وقت مقرر نہیں ہو آ۔ ہم کسی وقت بھی کسی بھی س ہر جکہ علاش کرتا بھرے تحربوئل میں نہ آئے۔ اس طرح وہ بھک نس آن مجمع تحر تحر بعثارے ہو۔" ڊرامائي اعراز جي ميلي آتے جي-ا ب فراد اورارس اس كى دبائى كے لئے مروريمان ر با تغا اور علی ہو گل میں آرام کررہا تھا۔ وه سوچ را تمااکر آج رات تک علی کو کالے پانی نه بمين تعمٰں نے بھٹلنے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ اسٹبول واپس جاؤ۔ " الم من من من ادواری ان سے می نمایس می سادہ لباس میں رہنے والے ساموں نے موکل کو جارول خود اس جزیرے ہے جماگ جائے گا۔ خود کو خوف ورہشریہ آ معیم ارادے کی بی ہوں۔ حمہیں ساتھ لے کر جاد*ی* گی۔" طرف ہے تھیرلیا۔ یا ثنا جار مسلح افراد کے ساتھ ہو کل کے اندر آگر ب یو کمہ رہے ہیں' وہ ہم کریں مے لیکن آپ اس عذاب من جلائس رکے گا۔ "بير كول تسيل كتيس كر مجمع فرباد كا غلام ينانا جا التي مو-" دنی ہے کرانے کا علومیل لےرب میں۔" عداک بلے عرائے کا علومیل لےرب میں۔" بیژه گیا اور مریم کی واپسی کا انظار کرنے نگا۔ وہ تھو ژی ور بعدیا زار مکنٹی کی آوا زینتے ہی وہ خوف ہے المجل بڑا۔ اس نے س محلما الما مخص بيش كرسكت موجه فرماد في ظام يمايا مو-" ے واپس آئی۔ زینے کے رائے اور جانے گل۔ چوتے طور پر وجم نظرات علي كاشون عدميل الكسيد اس نے تی آرا کے بھائی سرنا کو قیدی بنا کر رکھا ہے۔" دروا زے کی ست دیکھا' وہ کال بیل کی تمیں' نون کی تمنیٰ کی ر ب بابول کو ماده لباس میں رجی اور ان کی جار ٹیمیں بتا ٹھی۔ اس کا کمرا تھا۔اس نے کمرے کے پاس آگریس کھولا پھراس میں تھی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے ریسے را ٹھاکر کان " یہ سفید جموٹ ہے۔ میری مجی مت ماری کی ہے۔ ایک ہے والی تکال۔ جبک کردروانہ کھولئے گل۔ ای وقت یاشا کی آواز تم الذراك بوكا كالمرموكا-وى يمال كم مراضى منظو جموتے شوہرسے ثبوت ما تک ری ہوں۔" لكاكر يوميما "بلو كون ٢٠٠٠" س كرجونك من \_ وه كه رما تعا- "اميما تواس بدمعاش بناسپتي پينے ار بن کی سنے کا۔ وول کے دوران قام سای کو تے بے ا علی ا نسری آوا زینائی دی میمیلومسٹرمار کو سولو! جار رمی المعريم إلى وقت بمياونه كرو-كياتم في على كو دل سے بينا كو مالي جالي من محماكر رحمتي مو؟" مر انس امی طرح آکید کری اگروه کم از کم باره کھنے ما ہرمل مچکے ہیں۔ میں نے آپ کے بنے پرائنس بھیج دیا ہے۔ اس نے جراتی اور بریٹانی سے یاشا کو دیکھا اور پر کما "آواز ت تر تے بن كرند رہے وعلى كے نيل بيتى جانے والے سے آپ کی اُس پہنچے والے ہیں۔" "میٹ کی اُس پہنچے والے ہیں۔" "شکریہ آفس ایک کام اور کریں۔ فراد علی تیور کا بناوا مافول میں کس کرایا اُجنہ عالیں گے۔" المنظم العان عنواده جابت مول " میرے شوہر کی ہے محرصورت وہ نمیں ہے۔ کیا تم نے محیر بدلا ہوا معر مراس کی جان بھاؤ۔اے یمان سے ورا لے جاؤ۔ورنہ رہ بہارے نموس اقدا مات کر ہاتھا۔ جار ہوگا جانے والوں تیوراس جزیرے میں ہے۔ دونوں باپ بیٹے بہت فطرناک ہ<sub>یں۔</sub> چند ممنول کے بعد تم اس کی ان شر محموی۔" "ال بب اي ي يوى د شمنول كا ساته دے تو شو بركو شرم ر امھی طرح برکھ کر معلمتن موحمیا تھا۔ اعلی اضرفے دس وس "تمارے محنہ میں خاک وہ یماں سے ایسے ہمیں میں حمیا ان ہے باتیں کرتا ہے' وہ اس کے دماغ میں کمس جاتے ہیں۔ ے مند جمانا پر آہے۔" ماہیل کی جار ہیں ما میں۔ ایک ایک بوگا جانے والا ہر فیم کا اعلی افسرنے کیا جعیں نے امریکا میں فرماد کا بہت نام بنا ِ ہے کہ اس کے پاسورٹ پر مرزگانے والے بھی اسے پھیان سیں وه اس كى كرون من بانسين ۋال كريولى "يملے مجھے يقين كسنے لذر مترركياكيا-ان سب في فندول مواليون كا عليه بنايا تما تأكم آگراس کا بیٹا یماں ہے تواہے گرفآر کرکے امر کی حکام کے والے دو کہ تم ہی میرے جسم وجاں کے مالک ہو۔" ا می اور علی اسی ساہیوں کے طور پر نہ پھیان عمیں۔ "وه کمال کمیاہے؟" کے ہے مارے جزیرے کو اربوں ڈالر کی ایراد کے گ۔" وہ تموڑی در کے پاٹا سے کی ری۔ اکٹریویاں اے مرد ک ورب على كو الماش كرت يور عير يرب على الكيل محص یاشانے کما "استخاد میے نہ اڑد۔ امر کی اراد حاصل ہو ا هين نبين جان**ي .**" قربت سے اور اس کی انجانی مل سے اندھرے میں ممی اسے واں کی آبادی اتن عی تھی' جتنی کسی چھوٹے سے شرکی ہوا کرتی "اس كامنصوبه كياب؟" ہے پہلے بی فرماد اس جزیرے کو سمندر میں غرق کردے گا۔ میر بھان لی بر۔ مریم بورے تعین کے ساتھ اسے بھانتے می مدتے ہے۔انس جس رہمی شہ ہو آ تھا اس کے متعلق تحقیقات کرتے "وومنعوبه ساتھ لے کیا ہے۔" کمدرہا ہوں اے را زواری ہے کو۔" الى "إے زعرى بحرساتھ دين كا وعده كركے بيساب مل كول اتے کہ دہ کون ہے اور کمال سے آیا ہے۔ ایٹی میک اب لیٹس کے م س نے حمیں بنایا ہے۔" "تفیک ہے۔بولوکیا جاہے ہو؟" چھوڑ دیا ہے؟ کیوں اتنے سنگ دل ہو گئے ہو؟" اربے رکھتے تھے کہ اجبی کا چہوا ملی ہے یا میک اپ زرہ ہے۔ العمیری بیوی مریم کے ساتھ جو نوجوان آیا ہے ؟ اس کاورا "بتايا هو يانو تم من <u>ليخه</u>" "ميري جان! ميري مريم! من سنكدل نسي مول- آج مي م الى معلم الل جارى ركف ك ياعث دوير تك دويار الميكريش آفس من چيك كرد-وه كس نام اور كس جيس من "ججع غصرنه دلاؤ-اس في لكوكر جميس بتايا ب-" ندہیش رہنے والے جموم کر ف<del>ی</del>ار ہو گئے لیکن علی کا سراغ نسیں ملا۔ ے پہلے دن کی طرح با رکر ما ہوں۔" "دولكما بوا كاغز لي كياب." ہے۔اس کی موجودہ صورت کیسی ہے؟" " پر جھے کیوں بھٹارے ہو۔" اِثَا تُورُكِ تُمُورُكِ وتَقِيهِ مريم كَي طرف توجه ربتا تعا- اس كا العن سجو كيا- اس طرح بم آسانى سے اسے دھونال خال فاكم عل اور مريم كى ندكى وقت ايك دو سرے سے رابط "تمنے اے روازے ا؟" " به میری حکست عملی ہے۔ میں تہمارے ذریعے دشمنوں کو "ال عمريز صف ك بعد بمول من." معاس رہا ہوں۔ می دیمو کہ علی نے تہمارے ذریعے بچھے کراہ کرنا کریائے یا کوئی ایس علمی کریں مے جو علی کے محلے کا پہندا بن "مريم إمن تمهارا خون بي جاؤل گا\_" یاشانے کما "به اتا آسان سیس ہے۔ وہ ملیسی ہو س سے جائے۔ عالم الدين ور يزرع فل است الاشكون اوروه تمارك و المناف المنابع كالمرابع المرابع المرابع المرابع المابع ا مميس بول كرميرى طاش من فكلا ب- اے پچانے من زرا اللام کے وقت مریم کی آواز سائی دی۔ وہ جزیرے کے ایک یاس اس کرے میں چمیا رہے۔" د شواری ہوگی لیکن جزیرے کے پیاس بڑار افراد کے درمیان البار عی تھی۔ سمی دکاندارے کریم پاؤڈر اور نیل پالش طلب وَهُ عَسَمَ مِن رَبِيعِ رَبِيعَ كُرُدُونُون إِلْ تَعُول مِن سَرَقُوام كُرِيُولا وَ اللهِ معن نے تم سے کما تھا۔ وہ بھیں بدل کریمان سے جا کیا نیادہ دیر چھپ نیس سے گا۔ ایک اجبی بڑاروں میں پہنا جائے گردی کی پھراٹنا چیک گیا۔ وہ آخر میں شیو مگ ریزر خرید ری خدایا! عن اس عورت کا کیا بگا ژون؟ اتن بو زهی موکن ہے کہ اللاق دية موع بمي شرم آئے كي-" ار الم اليوك كريم بي لے ري ملى فا برے يد جري كى مو "وردازه كمولو-الجي يجسائ آجائكا-" یا شاغیم کے سوچ کر کما " پولیس والے وردی پن کراے کے لئے ساری تمی اوروہ مرد علی تفا۔ بھلا وہ اور کسی کے لئے وہ تموڑی دیر تک سرتماہے آنکھیں بند کرکے سوچنا رہا پھر «حمهیں کیے مطوم ہوا کہ علی یمان چھیا ہوا ہے؟" اللاش نه كرين- فرماد كويه معلوم نيس مونا چائي كريمال كى يوسى سيمامان كيال فريد يري مجل کر کمزا ہوگیا۔ مریم نے کہا تھا کہ علی جمیں بدل کر کمیں جلا کیا ستم ہے مچوک ہوگئی مریم! تم بازار میں جاکراس کے لیے · ہے۔ اب یہ قرلاحق ہو گئی کہ بھیں بدل کر کماں کیا ہے؟ اسے ال ف الأل كن والى ايك عم عد كما وفورا مير نے علی کو مُردول کے جزیرے میں ہنچایا ہے۔" شیو یک ریم اور ریزر فرید ری محید- می تهاری آواز من ما ی و مردوں کے بریرے من بید ہے۔ افر نے پوچھا میں تم اے مردوں کے جزیرے میں پنجانا ماتھ بار نے ہم جزیرے میں و موشر تے بھررہ ہیں وہ گلیکی جے ہو؟" یوں لگ رہا تھا جیےوہ ای کی طرف آرہا ہے۔ اس کے ٹھکانے پر بناميا عاور مب كرات وكمراب ٣١س طرح تم نے بيرچوري پکزني كه ميں بيد مردانه سامان على

ركرة تم ع يولخ كلك كا-" کے لیے خرید ری ہوں۔" " ال 'كى تم سے بعول ہو گئے۔" تسارے دائے میں ہے۔ وہ تسارے ذریعے مجھے د کھرا آل وہ خوش موکر بولی "آفریں ہے فراد اور اس کے بیوں ر۔ان ی میں علی کو مخاطب کروں گا' وہ خیال خوانی کے ذریعے ا ک زمانت اور حکستو عملی کا جواب نیں ہے۔ علی نے تحریر کے گاکہ میں اس کی آوا زسن رہا ہوں لنذا اے بولنا جا ہئے۔ <sup>ما</sup> قا<sup>م</sup> ذریعے یمی منعوبہ بچھے سمجھایا تھا کہ پہلے میں تم سے کموں کہ وہ مجیس بدل کر چلاگیا ہے پھرشام تک بازار ماکر شیونک کا سامان مے ہوگے کہ دشمن' فرماد اور اس کے بیٹوں کو جتنا کو خریدوں۔ تم اس فریب میں آجاد کے اسے پکڑنے یہاں دوڑے اس کے بعد بھی مجھنے کے لیے بہت کچے رہ جاتا ہے۔" آؤگے تو مجھے میرا شوہر ل جائے گا۔ دیکموا در سمجھووہ کیبا بیٹا ہے۔ اس نے ماں کو اس کے مجازی خدا سے ماریا۔ " وہ دروا نہ کھول کربولی موائی سے کو اندر جاکر الاتی لیں۔علی نہ کے تو شرافت سے دا پس کیے جائیں 'تم نہیں رفته رفته معلوم ہوگا۔" اس کے ساتھ آنے والے تلاقی لینے اندر ملے گئے۔ وہ تموژی دیر ره کمیا تو اور زیا ده دلدل مین دهنتا جادس کا.. " حرانی سے اور بے بیٹن سے بولا "کیا وہ نمیں ہے؟ یہ اس کی جال وہ کچھ نہ بولی مسکر اتی رہی اندر جانے والوں نے باہر آکر کما۔ اس نے ہوچھا "کیا ہورہاہے؟" ده *با ته افعا کربو*لی "فائر-" "اِن كرے يم كوئى تيس ب- بم نے اتھ روم يم بحى و كيد لا باشائے کما" چلویمال ہے۔" وہ جانا جاہتاتھا۔ مریم نے اس کا بازد تھام کر کما مہتم نہیں ، جاؤ کے میںنے بڑی مت کے بعد حمیں یا ہے۔ وہ ایک جھکے ہے بازد چیزا کربولا "کیا میں یا گل ہوں کہ اس کے جال میں سینے کے لیے تمہارے میں رہ جاؤں؟" "وہ تو تم مچنس چکے ہو یاشا۔ اب جہاں بھی جاڈگے علی کی تظرون من را كوهم-" وہ جاتے جاتے رک حمیا۔ پریشان ہو کربولا "وہ کمال ہے؟" " پہلے کرے میں آؤ۔ آرام سے بیٹھ کرائس کی آواز سنو 'وہ تم ہے چھ کمہ رہا ہے۔" مال ہیں۔وہ بھی ابی جان بیاکر آجا کیں گے۔" اس نے سوچی ہوئی تظروں سے مریم کو دیکھا۔ عمل نے سی معجمایا کہ علی سے باتی کرے اور یہ معلوم کرے کہ اس کے کرو ممرا تک کرتے کرتے خود اس کے جال میں کس مدیک مجس تحریری منعوبه کیما را؟" وہ فکست خوردہ سا ہو کربولا میں علی ہے باتیں ک اس نے اپنے لوگوں سے کما"یماں آس یاس کڑی تظرر کھو۔ « مرور کرد-وه تمهارا منتقرے-" دمیں ابی غیر معمل ساعت سے اس کی آواز سا اسل میں کرنے دیں سے اور اگر تم نے ان سے دو تی کی یا وه كسي قريب ي جميا مواع عمل تموزي در بعد رابط كرول كا-" لین ده میری با تم لیے سے گا؟" وہ مریم کے ساتھ کرے میں آیا۔ مریم نے دروازے کو اندر ''وہ اس دفت بھی من رہا ہے'تم اسے مخاطب کو<sup>۔</sup>' ے بد کوا کر کما "آرام سے مین کرمیرے بینے سے باتی باشائے آتھ میں بند کیں پر کما "ہلوعلی ایما میل<sup>ا آ</sup> "تسارا بینا جمال مجی ہے اسے کیے معلوم ہو گاکہ میں ای علی کی آوا زینائی دی "بے شک من رہا ہوں۔' كمحاس كاطب كرفي والابول-"

وهين خوب سجد ما مول- اس كاكوكي ثلي پيتن عمل دهنی نس بر اگر تم ایا محت مو قر ماز اماری فابت نمیں ہوا ہے کہ ہم حمیس دوست بنانا جاجے ہیں۔ ارب احق! ہم تواہمی حمیس غلام بنائے ہیں لیکن تم اپنے گئے گزرے تهير كوكي نقسان بنجا ٢٠٠٠ ے ۔ ۔ ۔ امراف مال میں ہے کہ تم نے میرے اطراف مال ہو کہ حمیس غلام بنا ما بھی منگور نہیں ہے۔" سمیرے پیارے مجاذی خدا اُتم بت مجد دار ہورا ہوگ کد دشن فراد اور اس کے بیون کو جتا کر اُٹھا کہا ہے۔ ایمی جو فائزنگ ہوری تھی اس کرے سے نہیں لکنا موٹ کد دشن فراد اور اس کے بیون کو جتا کر اُٹھا کہ خوش مهی ہے؟ غیر معمولی بصارت اور ساعت عیر معمولی جسمانی اور دای قوت س کام کی؟ تم ای سی ملاحیت کے بل براس كرے سے باہر قدم مجی نيس ركھ سكتے ہو۔ ميرے يايا اور ہارے ووسوج من رجميا - مريم ن كما وحمياتسار عيري المحمير على إلى الناج ركووال كو والف تم يحد تميررب نملی پیتی جانے والے تمام رشتے دار ای لیے ای ملامیتوں پر سمحد میں یہ آیا تفاکہ تم علی کو جانبے کے لیے خور برا رہے بھے بڑنے کے لیے ہوئل کا محامرہ کرایا تفا۔ تسارے آدی نس إرّاتے ہیں کہ بیادگ بھی جب کی مصبت میں سینتے ہی تو دوڑے چلے آئے ہو۔ دوکیسی نغبیاتی چالیں چلے ہیں اور پریے میں کوں کی طرح میری بوسو تھے مجرب ہیں۔ ا می نود کردے ہواور الزام محصوب رہے ہو۔" غیر معمولی صلاحیتیں کسی کام نہیں آتی ہیں۔پھرہم سب کا قاور مطلق ہی مصیبتوں سے نجات دلا آ ہے۔ بوری کا کات میں وی مع اوام سی وے رہا ہوں۔ تم لوگ ای دن سے میرے وہ اٹھ کر بولا معیں اس سے بات میں کول کا۔ اُ ا کی قوت ہے جس کے سامنے کوئی انسانی قوت اور ملاحیت غیر م بوج تے جس دن می نے بابا صاحب کے اوا رے کی چیش معمولی نمیں رہ یا تی۔ ہوسکے تو اینے حالات سے سبق حاصل کرد "با بروائے سے میلے یہ توس لوک با برکیا بورہا ہے؟ مو او تعرادا فا۔ تم لوگ میر کا غیر معمول صلاحیتوں سے فائدہ اور میری می کے ساتھ شریفانہ زندگی گزارتے ہوئے اپی تمام افان اور میرے اہم فارمولے حاصل کرنے کے لیے میری جان **ملا حیتوں کو انسان کی فلاح وبہود کے لیے و تف کردو۔"** چد سکنڈ کے بعدی یا برے فارعکی آوازیں آرا ۔ "باٹا! تم منے ذہیں ہو است عی احتی ہو۔ اگر ہم جان کے جاول وا وحى رك لول اور نمازي يزهنا شروع كردول- يدفيمين ایک اندازے کے مطابق ہو کل کے اندراور باہر کولیاں ایمن ہوتے و تم اب تک زندہ نہ ہوتے کیا حمیس احساس ہے ايناب كوكرو-" مين ' پاڻا سرته كاكر توجه سے اپنے أو ميول كي أوازي زير اس دقت تم ادار رقم وكرم ير بو- بم جابي تو تممار سے اے اپنے لوگوں کی آوازیں باری باری باری سائی دے ری بھلادی مروز کرتم پر تو کی ممل کرے تسارے وماغ سے تمام جوالی فائریک کرتے ہوئے وہاں سے بھاک رہے تھ برظار م لے نوٹ کرکتے ہیں۔ حمیس اپنا معمول اور آبعد اربنا کتے باشا مرتعكائ بعد أن كوش قعا-ات يوكا بان الله التي المالياكول مين كروب مو؟" آواز سنائی دی۔وہ اپنے ایک سامحی سے کمدرہاتھا" بم ایا ساحب کے اوارے کے اصولوں کے پابند ہیں بھاکر آتھے ہیں لین مسٹرمار کوسولو ہو کل کے ای کرے پر اللہ اسداللہ تمریزی کی ہدایت ہے کہ تم پر جرند کیا جائے۔خدا کو تعکور ہوگا تو تم راو راست پر آؤے ورنہ اپنی تباہیوں کے اندھیروں ساتھی کی آواز آئی "مسٹرمار کو سولو غیر معمولی ملام پھی کم ہوجاؤ کے۔" "بب مجے پر جرنمیں کوے ، مجھے غلام نمیں بناؤے اور باٹائے سرافا کر مریم کو دیکھا۔ مریم نے وچھا "کو الحرب فارمولے حاصل نیس کردے و میری مریم کے ساتھ کیوں

"كال آنے كى دو وجوہات بين ايك توبير كه بم تى آرايا

می مجی شیطانی اراوے رکھنے والوں کو تسارے وہ فارمولے

ارمولیل کا سودا کیا تو ہم حمیس مولی مارد<u>س سے۔</u> چو تکہ انجمی ایسا

و المان يوى كوم ن ال بنايا ب- اس به وعده كيا تما

ر اس میں شہر نمیں کہ تم لوگوں میں شرافت ہے ، لیکن کسی کو

"باٹا! اب تک ماری کی بات سے یا کی حرکت سے ب

كم تهين اسك باس بنجاد س كائيد وعده آج بورا موكيا ہے-"

المت أميز فكست دے كردوست مانے كى توقع كريا ناداني ہے۔"

الت سیم آیا ہے اس لیے تم زندہ ہو۔"

الموردومري وجدكيا ٢٠٠٠

"تم او کول کو مجھ ہے کیاد ممنی ہے؟"

٣٧ بھی فاموش نہ ہوتا۔ پہلے یہ بتاؤ۔ میں کب تک اس کمرے میں قید رہوں گا۔ یہاں ہے باہر جانے کی شرائط کیا ہیں؟" وہ جواب بننے کے لیے حیب ہوا لیکن علی کی آواز سائی نہیں دی اس نے ہوجھا"ائے تم پولتے کیوں نہیں ہو؟" مریم نے کما "یاشا! میرے واغیم کما جارہاہے کہ اب علی

نمیں بولے گا۔ تم اے آوا زیں نہ دو۔ تمک جاؤگے۔" وه مريم كو تحونها وكهات بوك بولا "بيرب تم في كيا ب؟ تم نے ان کا ساتھ دے کر جمعے بھنسایا ہے۔"

المور وتف كرتے كے ليے بابا صاحب كے اوارے يمل جلا

ماور تم سے خدا ی سمجے گا۔ می خاموثی افتیار کرنا

وہ فصے سے وانت پینے لگا۔ علی نے یوجھا "جہیں کس بات ک

"تمنے توڑی در پہلے کما تھا کہ دشمنوں کو بھانسے کے لیے مجمع اعنبول سے بمال تک بھٹارے ہو۔ تو چروشمنوں کو کیوں سیس میانس رے ہو۔"

" مي تو مجيب باتي ريكما آربا مون- جو تدبير بم ان ير آزانا جاجے ہں'ای آربیر کووہ لوگ ہم پر آزما کر کزرجاتے ہیں۔" وہ قریب آکر بیٹہ گئے۔ وہ پیھیے ہٹ کر بولا "اے خبروارا تو

وحمن کی ال ہے۔ میرے قریب نہ آنا۔" "و لمو بجمع وحاكاروك اور ميرى السلط كدم توميرا بينا

ا بی ماں کی تومین برواشت سیس کرے گا۔" "سس برداشت کرے گاتومیرا کیا بجزمائے گا؟" مريم في او تي آوازيس كما "على إي حميس يكار ري مول-كياتم الى مال كى انسلط برداشت كرد مح؟"

"وہ علی ہے۔ بہت پہنچا ہوا بندہ ہے۔ تم جیسے بی اسے آواز

مدد روں کا میں میں اس کے ساتھ کمال جاؤں گا؟ جمال مجی محسیں چموڑنے کے لیے بڑا مدل میل دور نم حوظ ربول 8 ین بن س م دراد اور علی کو بوجائے گا۔ وہ مریم کے بات کا اور مریم کے بات کا اور مریم کے بات کا اور مریم کے بات گاہ کو بھی کہ بیات گاہ کو بھی کہ لیں گے۔ "
زریع میں نفیہ بناہ گاہ کو بھی درج ہو؟"
مریم نے بہتی میں میں میں جاوی گا۔ اس مرے میں وہلا " کچھ نسی۔ میں میں جاوی گا۔ اس مرے میں وہلا " کچھ نسی۔ میں میں میں جاوی گا۔ اس مرے میں وہلا " کچھ نسی۔ میں میں میں جاوی گا۔ اس مرے میں کہ علی کے نملی چیتی جاننے والے مریم کے دماغ میں ہں اور اس ك ذريع تمارى باتم من رب بي أور تمارك فيلفون ك رابطے ہے فائدہ اٹھارے ہیں۔" الممين يوري فوج آري ب- مين ديمون كا مجي الله علم ای کرے میں باتی دعری مزارویں مُلِی ہمِیتی جاننے والا کوئی موجود ہے۔ جو بھی تم سے فون پر پولٹا ہے ' وہ پولنے والے کے دماغ میں پینچ جاتے ہیں۔ یوں اس جزیرے میں ميواس مت كو- جب مك ين ريول كا " تم فاموش تھوڑی دیر بعد فون کی تھنٹی سٹائی دی۔ پاشا نے ریس<sub>ال</sub> وور تک تمهارے ذرائع معلوم کرتے جارہے ہیں۔" ر ہوں ہے۔ میری مرف ساگ رات کو خاموش رہتی ہے۔ آج رات ایا کوئی ارادہ ہو قو کمو' دلس کا شکار کردل گی۔" ایہا ہو تا ہے گر نہ کو۔اب میں آئی ہوں۔ مریم کے اندر جاکر ديمتي مون مميا موراب؟ موثث أب إ معاراض کیوں ہوتے ہو۔ میں ذرا ٹا کلٹ جاری ہوں۔" « تمينكس كاو إكولى والي جدب جمال عورت فاموش راتى وروا زے کے بیچیے تھی ادر کی ہول ہے آگھ لگا کر کرے میں بیٹھے ا "و او جس لیکن ہو کل میں جزیرے کی اسپیشل رایس ہوئے باشا کو دیکھ ری تھی اور لیل کمہ ری تھی "تمهارا میاں سوچ وہ چل من ۔ اس وقت پاشانے برائی سوچ کی ارس محسوس میں تم ہے۔ ب جارہ تم سے رتی ترانے کی فکر میں ہے۔" کیں مچر ہو چھا مکون ہے؟" منیم ہون شی آرا۔" ہے کسی کی ہاتمیں من رہا ہو۔یا اس کے دماغ میں کوئی بول رہا ہو۔'' "خواہ مخاہ کیے جناب! ہوئل کے اندر اور باہرن الب ميرى ياد آل ب- خوب دو تن بها رى مو-" جانے والوں سے وعمنی مول لی ہے۔ کسی سے دوئی نمیں کرنا " مجمع غلد نه سمجمو- من بعائي سرة ك معالم من الجم عن تمی زماد نے اسے میرے حوالے کردیا ہے۔ یہ اس کا فراؤ ہوسکا تا۔ دہ بھائی کی جگہ اس کی ڈی دے کر مجھے دھوکا دے سکتا تھا۔ کیا ا الاس کا مطلب ہے تم سب بے وست ویا ہو گئے ہوا دوی کا علم نمیں تھا۔ ہم یہ سوچ بھی نمیں سکتے تھے کہ جس ثی آرا ش غلط کمه ری بول؟<sup>۱۱</sup> اور سرنا ہے وہ بھاگتا کھررہا ہے۔ان کا اچا تک دوست بن کیا ہوگا۔ "نسي- درست كمه رى مو- فراد كا يورا خاندان جالباز «نسين جناب! اب تو کوئي خطره نسين ريا\_ ويان اسجنل<sup>ا</sup> ہے۔ کیااس نے حمیس سرنا کی ڈی دی ہے؟" لاعلمی میں دھوکا کھا جاتے ہیں۔ مریم اور کیل کی مفتلو کے دوران ثی "نسیں میں نے اس کا برین واش کرایا ہے۔ فرماد کے تنویمی ''یہ اسپیش فورس مرف ہو کل میں ہے۔ ہو <sup>ک</sup>لے ک<sup>ا</sup> آرا بھی مریم کے اندر پہنچ گئی تھی اور ان کی باتنس من رہی تھی لیل نمل کو اس کے دماغ ہے حتم کیا ہے۔ اس کے مخصوص بہجے اور کمہ رہی تھی دمیں ذرا علی کے پاس جاری ہوں۔ تعوزی دیر بعد پیدائتی نشان کے ذریعے یقین ہوا ہے کہ وہی بھائی سرتا ہے۔" «چلو بھائی کی واپسی اور سلامتی مبارک ہو۔ میں تو بری طرح «جمیں بھا گئے کا طعنہ نہ دس۔ ہماری چکہ کوئی بھی ہو أَاُ ہے۔ یہ جھے چمو ژ کر جاتا جا ہیں گے تو میں تم لوگوں کے تعاون کے ا بغیرروک نمیں سکوں گی۔" پہلے اس نے سوچا تھا کہ شی آرا کو یہ معلوم نہیں ہونے دے " آئدہ بھی نظر ضیں آئیں **ہے۔** یہ نیکی پینٹی جانے ا گاکہ جریے میں ہے کھر خیال آیا 'وہ مریم کے دماغ میں جاکر مورت حال معلوم کرلے گی۔ یہ سوچ کر آس نے اپنے موجودہ طالت تائے شی آرائے تمام روداد سے کے بعد کما "تم بری نقصان پنیائیں کے پلیزاے مجھے دور رکھو۔" اس نے ریسے ررکھ دیا۔ مریم نے کما جسوج سوچ کربا م*لمنا کچش کتے ہو اور بی موقع ہے کہ میں تمہیں اس معیب*ت سے نجات دلا کر دوئ کا ثبوت پیش کروں۔" کیل علی کے پاس منی ہے۔ ایسے میں علی کسی اور خیال خوانی کرنے وستم على كى جالول كو نسيس سجد ربى مو- يسلى بد معلوم كروكسده وہ سوچ مں بڑھیا و معیبت ہوی کی وجہ سے آل بال لارآ مرباب. والی کو محسوس نمیں کرے گا اور اس کا بیہ خیال درست نکلا۔ ثی

محروه یاشاہ بولی "سنو-علی کچھ کمہ رہا ہے؟" اس نے کان لگاکر شا۔ وہ کمہ رہا تھا "یا ثنا! انسان بن جاؤ۔ "کیاتم زبردی ساتھ ربوگ؟" میری مال کی توہن کروھے یا اس کا دل دکھاؤ گے تو .... " معیں اس کیے ساتھ جاؤں گی کہ تم اکیلے ہو ٹل سے ا وروازے کے باہر بالکل قریب ی کولی طنے کی آواز آئی۔ علی نے کما "دردازے کو دیکھواس میں سوراخ ہوگیا ہے۔ تہمارے ے تمامانے ہے روکتا ہے۔" جمم مِن جِتِّنے قدر تی سوراخ ہی'ان مِن اضافہ نہ کراؤ۔" ٣ محى بات ب- آم آم ديكي مو آب كيا؟ اس نے دروا زے کو دیکھا' پھر مریم کو بے بسی ہے دیکھا۔ چھے کمه نه سکا- فی الحال خاموش رہنے میں بی بہتری سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف سے کما کیا۔ "مسٹرا رکوسولو! ہم ہو کم کا خار فون کی ممنی بجنے گی۔ مریم نے ریسے را نماکر ہو جما اسپلوگون ويميون نبيل كرسكوهيجية دد مری طرف سے آواز آئی دھیں مسٹرارکو سولوسے بات کرنا "وہاں بولیس دالے آگئے ہیں۔" وہ بولی "یمال کوئی مار کوسولو شمیں ہے۔" مورے تم لوگ مجمی تو پولیس افسرا ورسای ہو۔ " یاشاا محمل کربولا "ارے میں ہوں ہیں۔ یہ میرا فون ہے۔" اس نے قریب آگردیمورلیا مجرکان سے لگاگربولا "بیلومن ہے۔ جب بھی امن عامہ کو خطرہ پیش آیا ہے ' یہ انجیل ماركوسولوبول ربا مون \_ تم كون مو؟" آجاتی ہے۔اس فورس کے اختیارات بمے زیادہ ہے۔ "آپ کا آبعدار ہوں۔ آپ نے کما تھا ، مجھے کی کے سامنے " به فورس خواه مخواه کیوں آگئی ہے؟" یا نون برا بی اصلیت کا برنسیں کرنا **جائے۔**" "ال عكب عن في المان الما فائرنگ ہو چکی ہے بھر کسی نے آفیسر آن اسپیل ڈورٹی کوز سم وال سے بھاگ کر آنے پر مجور ہو گئے تھے کر آپ کی ہے کہ اس ہو تل میں پولیس کا پیرا نہ لگایا گیا تو ہم کے رہا کی خیریت مطوم نهیں ہوری تھی۔" گے۔ پلک کی جان وال کر نقصان پنچے گا۔" معی خیریت سے ہوں۔ ہوئی کے اندر اور باہر زبردست فائزنگ ہوتی ری۔ کیا بولیس نے کوئی ایکشن نمیں لیاج 🛪 یمال ہو کل کے کمرے میں قید رموں گا۔" " پولیس ہم پر کولیاں جلانے والوں کو حلاش کرری ہے۔ ان كاكوكى تأم دنشان منس بي بم في كارتك كرف واليكو ہے۔ آپ ہا ہر آئیں محمولو کوئی دعمن راستے میں نہیں آئے! نس دیکھا تھا۔ یا نسی کولیاں کماں سے چل ری تھیں۔" مهم نے چار نیمیں بنائی تھیں۔ ان تمام ٹیموں کو بلاؤ۔ ہو تل ا نی رہائش گاہ تک جاتے وقت کیا ہوگا' یہ میں سمجہ رہا ہوں آ کا محامرہ کرد پھر اندر آؤ اور مجھے سخت پسرے میں یمال ہے لے اندحا دحند فانزنك موكى اورتم لوك وم دباكر بماكوك عملا ربول گانه آوهرکا-" "فیک بہم آرے ہیں۔" رابط حتم ہوکیا۔ مریم نے بوچھا میکیا تسارے باؤی کاروز کر آ۔وہ فائز تک کرنے والے نظر نہیں آرہے تھے۔" ' ال- میں یمال قیدی بن کر شیں رموں گا۔'' کے جھکنڈے ہیں 'مجھے سوینے دو۔ میں تموڑی در بعد فولاً "احیماتو میں اپنا سامان پیک کرتی ہوں۔" "تم میرے ساتھ نہیں جائکتیں۔" ويكون نيس جائت- من تهاري يوي مون اور حميس يوي ہوجادُ کے' کوئی راستہ نہیں گھے گا۔ صرف میں ی ایک<sup>ا</sup>' کے تمام حقوق دینے ہوں گے۔" ہوں۔ مجھے ساتھ رکھو مے تو کمیں سے کوئی کولی نہیں آئ<sup>ے گ</sup> منيس اعتبول آوس كاتوتمام حقوق اواكرون كا-ابعي ميراييها کے تعاون ہے تی جائے گی۔ میں اس کے ساتھ یا ہر جاؤلا

"بہ بالکل آسان ہے۔ تمہارے حالات سے بیرا ندا زہ ہوا ہے۔

معیں یقین سے کہتی ہوں ٹیلیفون ائیس چینج میں علی یا اس کا

«میں بھی مصیبتوں کے وقت کی پہلوؤں کو بھول جاتی ہوں۔

اس نے مریم کے دماغ میں آگر دیکھا۔ وہ ٹا کلٹ کے بند

مریم نے کما ''وہ خلاء میں ایسے تک رہا ہے جیسے قوت عامت

ووں سے دماغ میں بھلا کون بولے گا۔ اس نے تمام نیلی جمیعی

حقیقت بیہ ہے کہ مجھے اور کیل وغیرہ کو ثی آرا اور یاشا ک

تمام معلوات كا خميكا مارے ياس سيس ب- بم بحى أكثر

"جلدی آجانا۔ یہ میرے میاں کا مزاج لی بل میں بد<sup>ر</sup> ارہتا

"وہ میری تمایت کے لیے قریب آئے گاتویا ثما کے آدی اسے

مریم کے دافح میں خاموثی محمالئ۔ ثی آرائے سمجھ لیااب

«تم ہم میں ہے کسی کی فکر نہ کرد۔ میں انجی آول کی۔ "

" الكرنه كرو- على تم سے دور نسيں ہے۔"

« ٹیلیفون کے را بلطے سے کیسے فائدہ اٹھائمیں گے۔ "

"اوه گاژامس نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔"

ت رار ر موس مورا بيوى آخريوى مولى بـ جومبت تم اورے نس می اور بے نس الی مراجی ماہتا ہے ، تسارے ے مل فضا میں دوڑا محول اور دنیا کے ایک سرے سے ماعہ کی ہے۔ پیٹار ہول۔" دو مرے مرح ہی تاج خود کو دنیا کی ہے۔ خوش نعیب مورث مجھ ری ہوں۔ میں تمارے ساتھ محر محر کی سرکرنا جاتی ہوں۔" ر ایک ہے۔ سرد تفریح کی ابتدا ای جزیرے سے کریں گے۔ منگ ہے۔ سرد تفریح کی ابتدا ای جزیرے سے کریں گے۔ نهاراكيا خيال ب- سمندر كي سركا بروكرام بنايا جائي؟" مرار کیا۔ سام یمال آس پاس خوب صورت جزرے "درت ما ہے۔ کل مع ہم کیلا نچ میں چلیں ہے۔" اس وقت کیل اور تی آیرا دونوں می مریم کے دماغ میں محین ان مری کو مثورہ دے رہی تھی کہ اسے سمندر کی سیر کے سالے لا کج مے جانا جا ہے۔ اس لا مج من علی اس کے قریب علی جمیارے گا۔ ثنی آرا سی جاہتی متنی جو لیل کسرری متی-وہ علی اور اس کی الله سلے می من چکی تھی۔ ای لیے باشا کو مشورہ را تھا کہ ، مری منع سندر کی سیر کا پروگرام بنائے۔ \*\* بب مریم سوئن و فی آرائے آکر کما "باشا کل مع مریم تہیں جس لانچ میں سیر کرنے کا مشورہ دے 'تم اس لانچ میں سوار مومانا على اس لا مج من استيو رؤك بميس من موركات المرودال في من تما ل جائة في اس كينيال ورول كا-اے میں جسانی قوت کا اندازہ نمیں ہے۔" متم اس انداز میں علی کو زیر کرنا جاہوئے تو ناکای تمهارا خدرین مائے گی۔ ایس حمالت سے بہترے کہ میں تمہارا ساتھ نہ «ایبانه کبو-ا نامنعوبه بتاؤ-» دہم نے فراد اور اس کی قبلی کی اچھی طرح اسٹلی کی ہے۔ ميز -جرام يري—مبادُو ا ملا-بازول 🟠 --- شيطان از مريز --- د **انت** حرکت—نطانت اسرار **☆**— طنزومزل

خیال خوانی کرنے والے تسارے دماغ میں آسکتے ہیں۔ کیموس حمیس جور نظموں سے آ اربی ہے۔ میں پندرہ من بعد آور کا میرے ایک مشورے یر عمل کو۔ مریم سے خوب ہنتے بولتے رہ اور کل میج اس کے ساتھ کمی لانچ میں سمندر کی سیر کا پروگرار یناؤ۔اجمااب بندرہ منٹ کے بعد آؤں گی۔" وه چلی کی محرفورا آگربولی سیه کودٔ وردزیا در تھو۔ جب بم آؤل گی تو کول گی وی آرکل فارایج اور اگر کولی به کودورزا نه کرے تو سمجھ لیما تمہارے اس کوئی دستمن آیا ہے۔" وہ محریلی می ۔ یا شانے مریم سے مکرا کروچھا " یہ تم بارا جور تظرول سے کیا دیکھ ری ہو؟" وه محرار بول "تجب، تم الهاع محرار بولنے لكے إ <sup>و</sup>کیا حمیں میری مجیدگی اور غصہ پندہے؟" وہ جلدی سے بول "نن... نمیں۔ میرا یہ مطلب نمیں ہے۔ وراصل انگارہ پھول بن جائے تو جرائی ہوتی ہے۔ میری تو مل خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ رہواور سدا مسکراتے رہو۔'' "درامل می حالات سے مجمونا کرما ہول۔ یہ مجمولا موں کہ بوشی تما بعظما رہا تو آج علی کے بعندے میں آیا ہوں۔ كل ثی آرایا مودی نمل میتی جانے والوں کے شلنے میں چلا جاؤں کا پر کول نہ ان سے دو تی کرنے کا فیصلہ کروں 'جن برتم اعماد کرتی وویاس آئی اور اس کے بازوے لگ کربول "تم بت ائے ہویا شا! تم علی سے دوستی کروھے تو مجھے دونوں جہاں کی خوشیاں ل «ليكن من ذرا ملت عابتا مول- تمام بملووس را مي طرح غور كىنے كے بعد كل دوسى كا فيصله سناؤں گا۔" "ب مك حوب سوج - بريملو بر فور كرو- ميري مجت اور میرالعین کتا ہے کہ بالا خرتم مارے بی موکر رموے۔" وہ مریم کو محبت سے بسلانے مسلانے لگا۔ بندرہ من گزر مے تی آرا سی آئے۔ کوئی ایک کھنے کے بعد آگر بول "دی آركلى فاراجج أدريه" اس نے یو جما" یہ تمہارے بندرہ منٹ ہن؟" بھیں اپنے وقت پر مریم کے پاس آئی تو تم اسے خوب سزباغ وكمارب تصرين فاليودت حمين فاطب كرامناب سي

"'ا**حما-اب علی کے** متعلق بتاؤ۔" "بت کبی ہاتیں ہیں۔ پہلے مریم سے کل مبع آؤنگ کا

یروگرام مناؤ۔اے رامنی کرو ' پھر میں اسے خیال خوانی کے ذریع سلادوں کی اس کے بعد اطمیتان سے تفتگو کرس گے۔" وہ مریم سے بولا "ایک طوئل عرصے کے بعد تمہارے ساتھ

وہ مجمی تدبیرے اور مجمی مقدّرے کئے نکتے ہیں۔اس بار خوب سوچ سمجه كرايك ايك قدم انمانا بوكا-" "تم كياكما جائتي بو؟" "پیلے وعدہ کرو۔ کی بھی معاملے میں جلد بازی نیس ومیں وعدہ کرتا ہوں۔ واقعی جلد یا زی سے نقصان پینیے گا۔" وہ بولی "منے ہونے میں بت در ہے۔ میں اتی در میں یمال چند آلہ کارینالوں گی۔وہ میرے برعم کی تعیل کریں ہے۔" یا شانے کما "یمال میرے بے جور آلٹاکار ہی۔" د میں کیل اور علی کی ہاتیں بن چکی ہوں۔ وہ تمام ٹملی ہیتھی <sup>ا</sup> جانے والے تمارے تمام آلہ کاروں کے دماغوں میں بنچے ہوئے ا ہیں۔ جو تمارے چار ہوگا کے ماہریں ان میں سے تین کووہ ٹرپ

کو بھی استعال کروھے تومنہ کی کھاؤگے۔" الله خدایا! میں سوچ بھی نہیں سکتا تماکہ دشمن ٹلی پیتمی جانے والے اتن تیزی ہے میرے آلہ کاروں کے اندر کینم کی لمرح تبیل جائیں تھے۔ تعبک ہے میں ان میں سے کسی کو استعال

کرچکے ہں'جو تھے کو بھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔تم ان میں ہے کسی

معلی اور اس کے خیال خوانی کرنے والوں کو اس انتظار میں ، رہے دو کہ تم این آدمیوں سے کام لینے والے ہو۔" "اس لا پچھیں کتنے افراد ہوں گے؟"

و مافر بردار لا کے ہے۔ ایک جزرے سے دو سرے جزیرے جاتی ہے۔ میں آج رات جتنے آلٹہ کار بناؤں کی 'وہ مسافر بن كراسَ لا مج من رمي محدوه تهارك ليه بتعيار كا اور ذهال کا کام کریں گے۔"

«عمده تدييرب آم يولو-"

" بچ سمندر میں ہم ہوں کے چند مسافر ہوں مے اور علی تنا

🖈 ایک انسانوی کردارجوز نده بروکها تعار 🖈 ايك جرت الحير تعبية جرابي بينت بدل سكاتفا . 🖈 ايك جمول ساآدمي ص ك ياس بحاس لين والركانقش تقا-ره مفرس في الدي كاراز إلياتها . میک 🖈 ایک پُرام ار پر خویس کے پاس مادرائی حاقیں تھیں۔ 🖈 🖈 ایک تام س کے ادر ایک جن بند تھا۔ 🖈 🏚 دهاشتاری فجر عب نے زندگی مین کوئی نیک کام منیس کیامقا. --- میت:- ۴۰, <sub>دیج</sub> نون سنر المسترك الأزاي - عجب كبانيان المفلان كبانيان و زهر ولي كانيان كتبانستان وبدائر ١٩٩٠

107

تارا دماں چنجی توعلی نے اسے محسوس قہیں کیا۔

ادارے میں جانے پر مجبور کردے گا۔"

تو پ*ھرا*ے دوست مان لو- "

میں سے عاری کامیابیاں رفتہ رفتہ ناکامیوں میں بدلتے

للیں۔ کیلی جب تک علی ہے ہاتمیں کرتی رہی 'انجائے میں تی آرا

کو معلوات فراہم کرتی رہی' پھر شی آرائے یاشا کے پاس آگر کہا۔

دمتم اس بری طرح جکڑے ہوئے ہو کہ میں اس وقت دوست نہ

بوں تو علی اینے منصوبے برعمل کرتے ہوئے حمیس بابا صاحب کے

"ليكن ده توكمه رما تفاكه مجهر جرنس كيا جائے گا-"

"سیں۔ دوئ مرف تم سے رہے گی۔"

تمام پلانگ اور علی کی موجودہ جگہ معلوم کرلی۔ "

سوچ کراس قدر خوش ہورے ہو؟<sup>۳</sup>

متکراہٹ بھی مثیں گئے۔"

''د شمن نے کما اور تم نے یقین کرلیا۔ اگر وہ جرنمیں کرے **گا** 

وسم يملے مريم كے واغ ميس كن تھى۔ وال كيل خيال خواتى

کے ذریعے اس سے باتیں کرری تھی' پھراس نے کما کہ وہ علی کے

یاں جاری ہے۔ یہ میرے لیے ایک سنمری موقع تھا۔ کیل کی

موجود کی میں علی نے مجھے اینے اندر محسوس نمیں کیااورمی نے ان کی

طرح عاری کرفت میں آجائے گا تو میں تمام زیجیوں سے آزاد

وہ خوش ہو کر بولا "اوہ ٹی آرائم نے تو کمال کردیا۔ علی کسی

پروہ چو تک کیا۔ مربم اے دیکھ کر ہوچھ رہی تھی "پاشا! تم کیا

وہ ایک وم سجیرہ ہوگیا۔ غصے سے بولا ستم سے کیا مطلب

عی آرائے کما "یاشا! عماط رہو۔ مریم کوشبہ نہ ہونے دو۔

اس نے محسوس کیا۔ ثی آرا چگی ہی۔ داغ میں پرائی سوچ کی

وهيں يمي معلوم ك<u>نے عن تھي- ميري غير موجود كي ميں ليل</u>

"بتاوس کی- ابھی تمهارے پاس مسلسل رہنے سے وعمن

تسارے اندر ہوتی توجوری ہے آنے والی کا با چل جا آ۔ چلوا جما

لریں تہیں ہیں۔ وہ بے چین ہوگیا۔ باتیں ادھوری رو کئی تھیں

کیکن ایک منٹ کے بعد وہ پھر آگر ہولی "کیا اس ایک منٹ میں تم

ہے۔ میں اینے ایک آوی کی ہاتمیں من رہا موں۔ اس کم بخت نے

ا یک للغد سنادیا تھا۔ اس لیے ذرا مسکرا رہا تھا محرتم سے تومیری

ورنہ جس طرح کیلی کی منتکو کے دوران مجھے علی کے اندر جانے

کاموقع مل کمیا تھا۔ ای طرح لیل میری مفتلو کے دوران تمہارے

داغ میں آجائے کی اور حمیس یا نسیں ہے گا۔"

" تحیک ہے۔ میں محاط رہوں گا۔"

نے اپنے اندر برائی سوچ کی امروں کو محسوس کیا ہے؟"

«نهیں۔میرے اندر کوئی نہیں **تھا۔** "

ہے کوئی دعمن تمهارے داغ میں نمیں آرہا ہے۔"

" مجھے علی کے متعلق بتاؤ۔"

رے گا۔ گمپ سمندر میں کوئی اس کاساتھی نہیں ہوگا۔ " "اس کے خیال خوانی کرنے والے اپنے آلام کار دو سری مختیوں میں روانہ کرسکتے ہیں۔"

میمارے آل<sup>یو</sup> کارعلی کو زخمی کریں گے۔ میں اس کے دماغ میں آسانی ہے پنچ کر اُس کے خیال خوانی کرنے والوں کو وار نگ دوں کی کہ علی کے لیے کوئی ایراد آئے گی تواس سے پہلے می دو سری مولی اس کاکام تمام کردےگ۔"

"إن الى صورت مي وه على كى سلامتي يواجس مك-اس مليلے میں میرا ایک مثورہ ہے۔"

"مال'يولو۔" مہم علی کو ہر فمال بنا کر رحمیں ہے اور رکھنے کی سب سے عمرہ مبكه مردول كاجزيره ب-" " فریاد اس جزیرے سے بیٹے کو نکال لے جائے گا۔"

میں جزیرے کے متعلق تہماری معلومات محدود ہیں۔ آج تك كوكى قيدى وإل سے زنده والي نسي آيا ہے۔" "مجھے وہاں کے بارے میں تنعیل سے بتاؤ۔" امل جزیرے میں تقریباً دھائی سو مرد قیدی ہیں۔ وہاں کوئی

عورت سیں ہے۔ وہ قیدی خوتخوار درندے ہیں۔ وحشانہ زندگی

"وه كس طرح كمات يية اورينة او زمية بي-" "و بال محفے در خوں کی بہتات ہے۔ یمال کی سرکار نے وہاں كرك ين كمديال لكادى بير- انسي عم واحميا ب كه وه ورخت كانيم- مرمضة دوش لكزيال ساحل بربينها مي اور فظ

مرے سے تجرکاری کرتے رہیں ماکہ ورختوں کی کمی نہ رہے اور مرہفتے کیڑے کے یا کچ تمان تیا ر کریں۔" شی آرائے کما "یہ سامان مامل کرنے کے لیے بحری جماز اور کشتیاں ساحل ہر جاتی ہوں گی۔ ایسے میں قیدیوں کے فرار ہونے ک کوئی صورت ضرورنکل آتی ہے۔"

جزیرے میں ایک چمونی می بندرگاہ ہے۔ ہفتہ میں ایک بار مرف ایک جماز وہاں جاتا ہے اور لکڑیاں اور کیڑے لیتا ہے اور ائس راش اور دوائم دے کروالی آجا آہے۔ اس دوران جهاز برمسلح فوی اور مشین تخیس ہوتی ہں۔ مرف جارتیدیوں کو ماعل تک آنے اور جماز پر سامان لارنے کی اجازت وی جاتی ہے۔ پانچواں تیدی نظر آئے تو مجمد ہوجھے بغیراے کولی ماردی جاتی

"یاشا! فراد کے نملی پیشی جانے والے اس جہاز کے مسلح فوجیوں کواینا معمول اور تابعدا رہنا کتے ہیں۔ "

وہتم بھی ٹیلی ہیتھی کے ذریعے بھی کرسکتی ہو۔ آج ی سے یہاں کے تمام فوجی ا ضران کے اندر جگہ بنانا شروع کردو۔ صرف اتنای نسی'تم جزیرے کے قیدیوں کو بھی اپنا آبعد ارباعتی ہو۔ میں بھی

ا بی غیرمعمولی صلاحیتوں کے ذریعے تمہاری مدوکر تا رہوں گا۔ "ال- يه مكن ب- على كى ماكى كم ليج جو عال فرادين وی چال ہم بھی چلیں کے۔اس کے علاوہ دہاں ایک ایسازر رہے ہے ر تھیں مے جے آخری ناکای کے وقت استعال کریں کے ا ماری مرفت سے لک ہوا د کھائی دے گاتواس آخری ذریعے ر اہے فتح کویں گے۔"

یاشا بسرے اٹھ کیا۔ ٹی آرائے مریم کو مع بانج ہے ، کے لیے حمری نیو سلادیا تھا۔وہ اس سے پہلے بیدار ہوی نس کو ممی-یا ثنانے ٹیلیفون ڈائر <u>ک</u>ھٹری کے ذریعے نوج کے دوا نسران ا باری باری رابطہ کرکے تی تارا کو ان کی آوازیں سائیں۔ روار کے دماغوں میں پہنچ کر ان کے ذریعے چند اعلیٰ افسروں تک پہنچ ک ری۔ ان میں ہے جو زیادہ اہم تھا 'اسے تنویمی عمل کے زریا

آبعدار ہالیا اور دو سرے خیال خواتی کرنے والوں کا راست<sub>ان ک</sub>ی کے لیے اس کے دماغ کولاک کردیا۔ اس نے ایسے دو مزید افر<sub>ال</sub> کو اینے قابو میں کیا' پھرلا کچ میں مسافروں کی حیثیت ہے پنجا یا کے لیے جارا شخاص کو ٹرپ کیا۔ اس طرح وہ میج تک معہوز مریم اوریاشا مخترساسنری بیک انحائے ساحل پر آئے دہار

جزیردں کی لمرف جاتی تھیں۔انہوںنے اپنے اپنے سنری بیک ہم ایک ایک جو ژالباس کھانے کا کچھے سامان 'کھل کانے کا جا قرر کا تھا۔ یاشا کے پاس ایک رپوالور بھی تھا۔ کئی لائجے والے انسیں الیا ا بی طرف بلارے تھے لیکن مریم نے اس لا چھ کو ترجیح دی 'جس یں على اسٹيو رڏي حيثيت سے تھا۔

کئی موٹر پوٹس اور لانچیں وغیرہ تھیں۔ جو مسافروں کو لے کر مخلق

مریم نمیں جانتی تھی کہ اس لانچ میں علی موجود ہے۔ لیل اس کی راہ نمائی کرری تھی۔ علی ' ٹانی اور کیل نے پلانگ کی تھی کہ بإثا كو يجحه عرصے تك الى مصيبتوں ميں الجما كرر كما جائے كہ ات خدا یاد آجائے وہ غیرمعمولی صلاحیتیں حاصل کرنے کے بعد کی بری آزائش سے نمیں گزرا تھا۔ ایسے مصائب می گرفار نس ہوا تھا'جن سے یہ سبق مامل کرے کہ اسے بھڑن دوست بانے

عاہمیں اور برترین دشمنوں سے دور رہنا جا ہے۔ اس ارادے ہر عمل کرنے کے لیے وہ یاشا کو مردول کے جريب من بخيانا جاجے تھے اگه وہ خونخوار درندہ نما قيديوں کے درمیان موکر مه وقت ان سلامتی کی فکر میں رہے اور ایک عام آوی کی طرح جنگل میں لکڑیاں کانٹا رہے۔ اس جزیرے میں ہر مخص کے لیے محنت ومشقت لازی تھی۔ ورنہ اے کھانے کے

کے اتاج اور پیننے کے لیے کیڑا نسی آیا تھا۔ اے وہاں پنجانے ہے پہلے یہ سوچ لیا گیا تھا کہ جب دہ توج کرنے گئے گا تو اے تمن طرح واپس لایا جائے گا کویا وونوں لمر<sup>ف</sup> ہے کی ایک جال جلی جاری تھی۔ وہ بھی علی کو اس جزیرے میں

وي المراج على المراج ال تدی ہا ہ ہ اس اے اکال لائے کی کوششیں کر ما رمون اور وہ رہوں وروہ میں کر مارمون اور وہ میں کر مارمون اور وہ میں کر مارمون کو باکام بنا تے رہیں۔ میں کر مندون کو باکام بنا تے رہیں۔ میں کر مندون کو باکام بنا تے رہیں۔

تمارے داغ میں جکہ بنا کروہاں سے بھامنے کا موقع نہ دے۔" وران کے سندر کی اموں سے کمیلی ہوئی آگے برعے الی۔ مریم ر ما ناکے علاوہ دیں مسافراس میں سنر کردہے تھے علی کے ردن ماند الح کا مالک اور کلیز مجلی تھے وی مسافروں میں ہے جار شی ماند الع ماہ اس کے اور کار تھے تی مارا باقی جہ مسافروں کے حطق جانا ا حاری به دو سی رشتے دا ری میں بدل جائے گ۔" الم تقی کہ وہ کون لوگ میں اور کون سے جزیرے میں اڑنا جا ج رشتے داری ہوئی ہے۔ میں نے حمیس بیٹا بنایا ہے۔ یاشا مثنی آرا کو

اش رہی ان سے محتلو کے۔ پاچلا وہ مرف مقامی زبان بني ينائے گا۔" مان إلى اوردوسري زبانول سے واقف سس إلى أى اران کی زبان اور لیج کو مجے بغیران کے داخوں میں نسیں ما کی تمی وہ لانچ کا مالک اور کلیز بھی مرف مقای زبان بول رہے ر بوالور فضامیں المحیل کر ممرے یانی میں جلا کیا۔وہ ناکواری سے بولا۔ وييس جابتا تما المت ياول بلائ بغيراك كولى جلاكر زحى كدول نے اگر ام مرین پولنے توشی آرا لانچ کے الک کے خیالات مزمہ کیکن تم این تو ژبیوژ چاہیے ہو۔" ر مطوم کرتی کہ علی اس لانچ میں کس طرح اسٹیو رڈین کر آیا کٹڑی کے خال تنخ پر آکر گرا۔ علی الحجل کردو سری جگہ پہنچ گیا تھا

... محفظ تک سز کرتے رہے۔ جار جزیروں کے قریب سے من مجے آگے مرد قدیوں کا پانچواں جزیرہ تھا۔ یاشانے علی کے ان آروچها دمیلومنز! تمهارا نام کیاہے؟"

على نے كما سيس مرف اينا سيس تسارا نام بحى بناسكا

"پر قربہ می جانے ہو کے کہ میں اس لانچ میں کیوں سفر کردہا

مہارے تمارے مانے سے کچے نمیں ہوتا۔ کاتب تقدیر مانا ہے کہ ہم کمال چینے والے ہیں۔"

اليس تقدير برصنا جانا مول- وه جزيره جو دهندلا سا تظر آرما ے ور تماری آخری من ہے۔ وہاں تم زندگی کے باقی دن آرام

علی نے دورہے اس دھند لے جزیرے کو دیکھا' جو رفتہ رفتہ نمایاں ہوتا جارہا تھا پھر مسکراکر بولا "خوب کزرے کی جو مل بمنیم کے دیوانے دو۔ "

الله معالم المواجمة سکی کہ ہم دونوں اس جزیرے میں رہی گے توہنگاموں ہے ۔ ''

مِرُاوروت کزرے گا۔ تم ساری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب رہتے ہو۔ پہلے ان خونوار تیدیوں پر حکمرانی کردھے یا مجروہ حمیس مرانی کے قابل نہیں چموڑی ہے۔" "مهیں میری جسمانی قوت کا اندازہ نہیں ہے۔"

يتم ات طاقت ور بو كت بوكه فولادي رواوت كي طرح ا قالم الني رين سكتے مولكين روبوت مجى ايك دن ثوث محوث جا آ <sup>ے نوا کے سوااس دنیا میں بقا کے ہے؟"</sup>



وہ جیب سے ربوالور نکال کربولا "ساحل قریب آرہا ہے۔ میں

على نے جرانی سے بوجھا "فی آرا؟ کیا وہ تسارے ساتھ

ں مظراکر بولا "ہاں' آج وہ میری دوست ہے۔ رفتہ رفتہ

مرم نے قریب آتے ہوئے کما "ال على جس طرح مارى

وہ آگے نہ کمہ سکا۔ ربوالور والے ہاتھ پر علی کی تھوکر بڑی۔

اس نے علی کو دیوج لینے کے لیے اس پر چھلا تک لگائی لیکن

اور كمد ربا تما ومي جانا مول ، تم فولاد مو مرسقا لم كافن نسي

مانتے ہو۔ تم اپی طاقت کا مظاہرہ کرد۔ میں تمہاری طاقت کو صغر

يانے كا تماثار كما يا بول-"

وه ضعے اس کی طرف محوم کربولا معموشث اپ...."

حمیں زخمی کرکے اس جزیرے میں پھینکنا جاہتا ہوں آکہ فی آرا

م- مرب مفورے بر فورا عمل کرد- مکاری سے کام سا آیا۔ علی الحمِل کر عرشے کی رینگ پر آیا۔ رینگ کے پیچھے سمندر ے دو تی کرد۔ا ہے بقین دلاؤ کہ تم سے دل ہے توبہ کر<sub>انس</sub> تھا۔وہ کمال مهارت سے توازن قائم رکھے اس ریٹک پر کھڑا تھا۔ ده الا المبحى ذراب سين بوگا-تم ددنوں جاز۔ورند في مآرا ده الدر آنے کا موقع ل جائے گا۔" کو برے اندر آنے کا موقع ل جائے گا۔" دورنوں بل مختی۔ پاشا اے آبستہ آبستہ بیجید تکیل رہا تھا اور ریک کی طرف کے جارہا تھا۔ اس سے کمہ رہا تھا "اپنے آوی اور ریک کی طرف کے جارہ کوئی گئے سے پہلے میں الکلیاں کے رو الور چینک دے ورنہ کوئی گئے سے پہلے میں الکلیاں " پاکل نمیں ' دیوانہ ہوں۔ ہم تو ڈو بیں کے منم 'تم کو بھی لے "وہ ادان بچہ تمیں ہے۔ میری باتوں میں تمیں آ<sub>سے ک</sub>ا ذرا بھی توا زن بکڑ آ تووہ گرے یانی میں گرجا آ۔ والیے وقت ذرا عقل ہے سوچو۔ حمیس ارنا ہو ہاتا یاٹیا کے لیے بہت امیما موقع تھا۔ وہ اسے سمندر میں دھکا پہلے یا ثنا اے سندر میں گرانے کے لیے د تھیل کرریائگ کے تهیں سمندر میں ڈبوچکا ہو <sup>تا لیک</sup>ن وہ تمہاری یوی کو ہا<sub>ل کو</sub>" دینے کے لیے تیزی سے آیا۔ علی نے فضا میں چھلا تک لگائی۔ اس یاس لایا تما۔ اب اے ریک سے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ کے اور سے ہو تا ہوا اس کے سررچیت ار تا ہوا مرشے کے تختے پر وہ اپیماں کا ساگ نہیں ا جا ڑے گا۔" وونوں اپی اپی طاقت کا مظاہرہ کررہے تھے۔ بھی وہ پیچیے و حکیلاً " ال- من اس ببلو كو بمول كما تعاـ." ور النهي سندوجي بينك دول كا-" تھا۔ بھی علی اس پر بھاری پڑتا تھا پھر علی نے ریوالور دالے آلا کار پھراس نے جی کر کہا سملی! مجھے چموڑ دو۔ مجھے میان یاشا بوری تیزی سے وحکا دینے آیا تھا۔ نتیج کے طور پروہ خال ن المسلم مجھےانی نلطیوں کا آحیاس ہو گیا ہے۔" ریک پر اوندها ہوگیا۔ آدھا عرشے کی طرف اور آدھا سمندر کی ے کما معمیرے مقابل کو نشانے پر رکھو۔ میرے تین گننے تک یہ على نے يوجھا "كيا تمہيں النا لكنے كے بعد احساس ہوں" طرف جمک کیا۔ علی نے اس کی دونوں ٹائٹمی پکڑ کرا ٹھا کمی تو وہ میرے ساتھ سمندر میں جملا تک نہ لگائے تواہے کولی ہاردینا۔" معمی کی کتا ہوں۔ مجھے احساس ہورہا ہے کہ میں ہے: سمندر کی طرف الٹا لٹک گیا۔ اب اس کی زندگی علی کی دونوں یاٹائے محبرا کر کما می رہے ہی بلا مجھ سے جمٹ می ہے۔ ثی ہوگیا تھا۔ یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ اے دوست ہے *ا* منمیوں میں تھی۔ وہ ملمیاں کمولتا تو فیر معمولی صلاحیتوں کا مالک نارا مجھے بچاؤ۔ ارے او فرہاد! اپنے بیٹے کو اس مماقت ہے روکتا سمندر میں غرق ہوجا تا۔ -باٹانے یوجیا "یہ کیا کواس کررہے ہو؟ وہ منصوبہ مجھے بتاؤ۔" ا الماسية اب من دوست بن كر رجول كا-" کیوں نمیں ہے۔ میرے ساتھ یہ بھی ڈوب جائے گا اور ہم نج کئے وہ ایس مالت میں تماکہ اینے بیاؤ کے لیے طاقت استعال معمل کیے یقین کردل؟" و خونخوار قیدی ہمیں زندہ نہیں چموڑیں گے۔" میں جاہتا ہوں کہ نہ بتاؤل اور تم بھے سمندر میں پھینک منیں کرسکا تھا۔ اگر اپی قوت سے ددنوں ناتموں کو علی سے چیزانا "هي تمهاري مي مريم كي قتم كيما كريقين ولا آ بول." علی نے گفتی شروع ک۔"ایک بید." و براد بطرانی الکیول کا اتم کور" علی نے اسے واپس مرشے پر تھینج لیا۔ وہ رینک ہے ل عابتا 'تب بھی گرے یانی میں جلا جاتا۔ اس نے ایک آدھ بار تی آرا جرانی اور ریشانی ہے سوچ ری تھی ہے آخریہ علی کیا کمرکے بل اور انتخے کی کوشش کی 'علی نے اس کی ٹانگوں کو آگے پانپ رہا تھا اور اد حراً و **حربوں دیکہ رہا تھا جیسے نئی زندگی لئے** ہ سوچ کر موت کے جزیرے میں جارہا ہے۔ ان لوگوں کی کوئی جال اس نے بوری قوت سے الکیوں کی بڑیوں کو جھٹادیا۔ علی نے کی طرف جمٹکا دیا تو وہ نیچے ہو کر گردن تک یانی میں ڈویتا رہا۔ اس كردما مو- على نے كما "اين برے والات سے سبق مام وقت ہے پہلے سمجہ میں کیوں نہیں آتی ہے؟" ورئ قوت سے جھٹے کو روکا۔ ایک اوباد وسرے اوے سے افراکر کے بعد اس نے کمر کے بل اٹھنے کی کوشش ترک کردی۔ عاہیے۔ جب برا وقت آ آ ہے تو فیرمعمولی قوتیں اور فیا ا وہ خیال خوانی کے ذریعے بولی "یاشا! علی کے اس اقدام میں " برے کو قرژ تو نمیں سکتا۔ البتہ تھراؤ سے چنگاریاں بیدا ہوتی ثی آراکے مار آلد کاریاشاک مدے کے آگے بوستا ماہے ملاحیش کام نمیں آنیں۔ مرف رضائے الی کام آت<sub>ی ک</sub>ے کوئی کمرا را زہے۔سمند رمیں کود جاؤ۔" م - دونوں کی آجموں سے چیے چیکاریاں ا ٹرری تھیں۔ یاشانے تنے۔ دو سرے جمد مسافروں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان میں سے معبود رامنی ہو تو جان بچتی ہے درنہ فٹالا زی ہوتی ہے۔" وہ عصے سے بعراک کر بولا اور اس کی جی اورست کو بھانسیں مات کے زم میں پہلے نہیں سوچا تھا' اب سمجہ رہا تھا کہ مرف ایک کے پاس ربوالور تھا۔ تب ثی تارا کو مطوم ہوا کہ دوس وہ من رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔لانچ مرد تیدیوں کے جرب علق۔ ژوب مرنے کو کمتی ہے۔" اں نے علی کو نمیں جکڑا ہے۔ اس کی اپی اٹھیاں بھی آہتی " ووے كا مطلب يد شيس ےكه مرجاؤ- ساحل بالكل قريب قریب تھی اور ساحل ہے کوئی دوسو گزکے فاصلے ہے گزرری آ مبافر نہیں علی کے زر فرید آلۂ کار تھے۔ یقیناً وہ احکر بزی جائے ملاذن میں مجنس کی ہیں۔ اگر اس نے فورای انگلیاں چیزا کر علی ہوں گے لیکن انسیں مآکید کی گئی تھی کہ وہ مرف مقای زبان پولتے في آرا كمه رى مى حياشا! يه جزير وكررجائ كالداع دايرا ہے۔ تم زندہ رہو کے۔" كوسندرش نه يهيئا تووه وهمن كوني نيا داؤ آزمائ كا-رہں۔ اس طرح تی آرا ان کے داغوں میں جاکراینے آلا کاروں جائے گی اور ہم ناکام رہیں مے۔ کوئی بات تمیں ہم...." على نے کما "دو.." اں نے ہمرا یک زوردار جمٹکا دے کرا لکیوں کو چیزا نا جایا تحر وہ بھڑک کر بولا مہم ناکام نمیں رہیں گے۔ میں بازی لما کے لیے راستہ صاف نسی کر عتی تھی۔ ایا شائے موجود اکر کما "ارے میرے بیھایے کا خیال نہیں ا ہ ابھی رہیں۔ علی نے ہوجھا "مجھے جکڑنے کے بعد الکلیاں کیوں اس نے یا شا کے دماغ میں آگر کوؤورڈز اوا کے موی آر کی کر آ' اپی جوانی کا خیال کر۔ ہم نے ایبا کوئی کام نمیں کیا ہے کہ وہ رینگ کے پاس سے اٹھتے ہوئے مصافحہ کے لیا شرم سے ڈوب مریں۔" "کیاتم شیطان ہو کہ میری طاقت کاتم پر اثر نہیں ہورہا ہے؟" وہ مستحبلاً ربولا میکیا ہے؟ تم میرے لیے فاک کی ہو-تم پر برحات ہوئے بولا معلی جم نے میری آ تھیں کول دی جرب علی نے کما "ای اور ٹانی!میرے تین کہنے کے بعد جب اسے هيمل جموث نميس يولول گا- يح كمول كا<sup>، ت</sup>م بهت طاقت وربو<sup>،</sup> بمروسا كرك النا للك حميا مول- اس خبيث سے ميرى جان میلی باردوی کا باتھ برسمار یا ہوں۔" کولی مارکر زخمی کیا جائے تو آپ دونوں ٹی تارا کو ب**مک**اکراس کے مِم ممارے شلتج میں نا قابل برداشت تکلیف اس لیے برداشت على نے آئے بڑھ کرمصافحہ کرنا جایا۔ یاشانے اجا کا وماغ يرقبعنه جمالين اوراينا غلام بنالين- " كررا بول كه ماسرواسٹورد كى نے اس سے بھى زيادہ تكاليف ميں "بإشا! به لوگ شیطانی دماغ رکھتے ہیں 'جو مجمی نہ سوجو' وہ الكليوں كو انى الكيوں من جكز ليا۔ يوں اسے الى طائت كا! وہ ایک دم سے چیخے لگا "نسیں۔ ہر گز نسیں۔ میں غلای تبول تم بِعا بُول كو بين سے جلا ركھا ہے۔ اس نے فراد كے بيوں كو کر گزرتے ہیں۔ ہارے وہم و کمان میں ہمی نہیں تھا کہ بازی یوں مظاہرہ کرنے کا موقع مل حمیا۔ علی نے ول بی ول میں سلم نمیں کروں گا۔ مجھے تیمٹا آ تا ہے۔ میں کود رہا ہوں۔ " کھولال کے نمیں کانٹول کے بسر یر سلایا ہے۔ تساری قوت غیر ليك جائے كى- بم يدبازى إركے بي-" واقعی فولادی انگلیاں میں اور یہ فولادی انسان ہے۔ جواس وہ علی کے ساتھ دوڑتا ہوا ریٹگ کے پاس آیا پھراس پر چڑھ معمل ب- مارى قوت برداشت فيرمعمول ب-" "تمارے آلاکار کمان مرکئے ہی؟" میں آئے 'وہ ٹوٹ بھوٹ کررہ جائے۔ کر چملا تک نگادی۔ یائی کے اندر جاتے ہی علی نے اس کی اٹکلیاں ، هم ممازیاده نه بولو میری انگلیان محمو زو. " "كراتم نے اور مجھے چھوڑنے كو كمدرب ہو۔" کلّ نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا" ییٹے! میں اپ آ ''ان سب کو ہے بس کردیا گیا ہے۔وہ مقای زبان بو لتے ہیں۔ میں ان کے واغوں میں جاکر ہارنے والی بازی جیت سیس سکوں کے ذریعے کولی جلاؤس؟اسے زخمی کرتا جاہیے ۔" اس نے سرے کر ارنے کی کوشش کی۔ علی نے کردن ثی تارائے ایک آلٹا کار کے ذریعے دیکھا۔ لائج رکی شیں "نبیں می!مقابلہ مجھ ہے ہے۔ آپ کسی تیرے کودر<sup>ا</sup> فرح كا كاوار خال كيا- اس في منا بيد عن مارة جابا-تھی۔ اپنی مخصوص رفتارے جاری تھی اور ایکٹرن لے کرجزیرہ "نیہ تمهاری دوئ ہے کہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ ری ہو؟" على ابنا كمنا كراويا بحركما " يحد بحي كراو- يه إقد سندر من بار کیوسان کارخ کرری تھی۔ الله في المرام الميزعل إيه قصه خم كود." "نبیں میں آخری سائس تک تمہیں بچانے کی کوشش کروں مولم لكات على بعد جمورون كا-" پراس نے دیکھا۔ علی اور پاشا سندر کی سطح پر ابھر آئے تھے اللي تراكل بو مندري كودنا جاج بو-" اور تیرتے ہوئے موت کے جزیرے کی سمت جارے تھے۔

متی آرا این خید رائش کاد کے بید روم میں بیٹی ہوئی تھی۔ خالی خالی نظروں سے سامنے والی دیوار کو تک رہی تھی۔ وہ ویوار جیسے سنیما کی اسکرین بن حمیٰ تھی۔ اس پر سمندر کا منظر دکھائی ، وے رہا تھا۔ علی اور یا ثنا لائج پر سے جیلا تک لگا کر محرب یابی میں علے گئے تھے پھر تھوڑی در میں سمندر کی سطح پر ابھر آئے تھے اور تیرتے ہوے موت کے جزیرے کی طرف جا رہے تھے کیوں کہ لانچے ان سے دور ہو گئی تھی۔ مرف ای جزیرے کا ساحل قریب تھا۔ وه خیال خوانی نمیں کر ری تھی۔ دماغی طور بر حاضر ہو کرسوچ ری تھی۔ "میں نے اور یا ثنانے تمام رات محنت کی مزرے کے خاص فوجی ا فسران کوٹریپ کرتے رہے ہاکہ علی کو تھیر کر مرد قیدیوں کے جزیرے میں تید کر دیں۔ تعجب ہے کہ وہ خود ہی رامنی خوشی واں قید ہوئے گیا ہے اور ساتھ یا ٹما کو بھی پکڑ کر لے گیا ہے۔" کیا کوئی مان بوجھ کردر نمروں اورو حشیوں کے درمیان جانا اور غیرمعینہ بدت کے لیے وہاں رہنا پیند کر سکتا ہے؟ایپا کوئی ہوشمند نمیں کرے گا۔ بلکہ دخمن کو وہاں پہنچا کر بیشہ کے لیے قیدی بنا دے گاجپ کہ علی نے ہوش دحواس میں ایس حرکت کی تھی۔ یہ بات ٹی آرا کے داغ میں ہتھو ڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ بننے کا بیٹا کچھ انھانے اور پانے کے لیے بی گر آ ہے۔ بیٹ کے بیٹے کا قصہ کچھ بوں ہے کہ کچھ لوگوں نے و کان پر آ کرننے ہے کہا۔ "تمہارا بیٹا سربر گھڑا رکھے جا رہا تھاکہ رائے میں گریزا۔" بنیا بولا۔ "وہ میرا بیٹا ہے' کچھ دیکھ کری گرا ہوگا۔" ا یک نے کہا۔ "اس کے سرر جو گھڑا تھادہ کرنے ہے ٹوٹ یا وہ بولا۔ "کوئی بات نمیں" فا ہری نقصان کے پیچے نفع جمیا جب بينا وكان ير آيا توباب في جها- "برخوروار إلياد كيه كر بينے نے كما۔ "رائے من جاندى كا ايك روبيد برا موا تعا۔ مِن جَلَك كر المحايّا توكوني وي<u>كفنه</u> والا مإل غنيمت مِن حصه واربن جاتا۔ میں ای روپیہ بر کریزا پھراہے جیئے ہے جیب میں چھیالیا۔ عاریمے کا کھڑا ضرور ٹوٹا تمریورے ایک روپے کا مناقع ہوا۔" شی تارا کو میں بات کھنگ رہی تھی کہ فرباد کی اولاد یو نمی جان جو مم میں نمیں ڈالے گی۔ علی جان بوجھ کر ایس جگہ کیا ہے جمال

سے آج تک کوئی تیدی زندہ واپس نمیں آیا۔ ایبا خطرہ مول لینے کے پیچھے کوئی را ذہے۔ مجروہ تنا نسیں گیا۔ اپنے ساتھ ہاٹیا کو بھی لے جانے کا کوئی اہم مقصد ہوگا۔

وہ اٹھ کر شکنے تی۔ بوڑھی آیا نے آکر کما۔ "بٹی! ہارہ کھنے مرر محك نه كهاتى ب نه سوتى ب- بديملى جمتى تيرى جان ليركر رے گی۔ آ فر کس چکر میں برجمیٰ ہے؟"

"آیا ال اِتم سیس سمجو گ- بوے زبردست چکر بازول سے

پالا پڑا ہے۔ ان کی حرکوں سے یوں لگتا ہے جیے نقصان انھار جوب بعد میں انکشاف ہو آ ہے کہ وہ نقصان کے پیچیے فارا " بیاتم ان کے خیالات پڑھ کران کے اصل ارادوں کی نهيں ڪتي ٻو؟"

دهیں اس کے دماغ میں نہیں جا عتی۔ اس کا نام مل مل اس کے ساتھ پاٹنا ہے اور پاٹنا یہ سیس جانتا ہے کہ علی آ خطرناک جزیرے میں کیوں لے گیا ہے۔"

وتو پر درا مبر کرد- یحد کما بی لو- درا نیند پوری کرلوس چند محنول کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ وہ دونول جزیرے میں

" نحیک کنتی ہو۔ میں تحک عنی موں ذرا آرام کرنے کے ان کے پاس جا دک گی۔ کچھ کھانے کو لاؤ۔"

آیا ماں چکی گئے۔ اس سے مبر نمیں ہو رہا تھا۔وہ یا شا کے <sub>ا</sub> یجی مجرکوڈ ورڈز ادا کیے۔وہ اور علی تقریباً ود سو کز تک تیر د<sup>ا</sup>یا بعد ساعل ہر آئے تھے محررت برجاروں شانے دیت لیك كري محمری سائسیں لے رہے تھے۔

وہ بول۔ "یاشا! یہ وکھ کر اطمیتان ہو رہا ہے کہ تم بخیرہ ساعل پر پینچ طئے ہو۔ میرے خلوص پر شبہ نہ کرنا۔ علی اور ای یا نئی ہمیتی جاننے والوں نے کوئی راستہ میرے لیے نمیں چھوڑا نا

تمهاری مدد کرنے کے تمام رائے بند کردیے تھے۔" " میں سمجمتنا ہوں' مجھے تم ہے کوئی شکایت نسیں ہے لیکن ار تہ یں ایک دعمٰن علی میرے ہاس ہے۔ باقی دعمٰن جا ھے ہں۔اب تم کومشش روگی تو ملی کویساں چھوڑ کر تمہارے یاس آسکوں گا کم میں توا ہے جان ہے مار کر ہی آؤں **گا۔**"

وہ بولی۔"اگر چہ میں نے میہ سنا ہے کہ اس جزیرے ہے کأ زندہ واپس نمیں آیا ہے پھر بھی مہیں وہاں سے لانے کے لیے اینے تمام ذرائع استعال کروں گی۔ بمترہے جب تک مجھے کامیلا نه بهوتم علی کودوست بنا کرر کھو۔"

"دوست بنانے ہے کیا ہوگا؟"

" ممہس معلوم ہو آ رہے گا کہ اس کے خیال خوانی کہا والے وہاں اس کی مس طرح مدد کر رہے ہیں اور وہ حمیں وال زبروسی کیوں کے کمیا ہے؟"

"إن اس كى يه ممانت سجه من نهيں أ ري ب- الم ساتھ بجھے بھی یہاں مصیبتوں میں جلا کرنے لے آیا ہے۔ ا "تماں کے سامنے مجھ سے نفرت فلا ہر کرد پاکہ اے بعین ا جائے کہ میں تم سے خیال خوانی کے زریعے رابطہ سی کا

آیا ماں اس کے لیے کھانا لیے آئی۔وہ کھانے کے دوران اِلّٰ کے بیس جاتی آتی رہی۔ علی ساحل پر کھڑا دور تک نظریں ‹دڑا،

ن اور محد رما تنا و محميل كولى انسان يا جانور نظر نسيس آرم ب-نا اور محمد رمان تعداد من بين-" البديريم- كان تعداد من بين-"

میں۔ اُٹانے بوجھا۔ "بیالِ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور سم مرورت آئے ہوتو مجھے کول لے آئے ہو؟" ر المال الما مدنے۔ دانہی کا نکٹ نئیں کے گا۔ چلوا ٹھو۔"

وريت يرے المحتے ہوئے بولا۔ "جم كمال جاكي مي مي ؟" و من و تھانے بینے اور سرچمانے کی جگہ علاق کن ہوگ۔ مثله تم نتي جانع مال كى تدى كوساهل پر آئ كى اجازت الم موروش وغيره كي ذريع ادهرك كررف والى يوليس

معلم ہی مخص کو دیکھتے ہی گولی اروقی ہے۔ وہ ہمیں بھی تیدی امالی میں نمی کرکوئی سوال کے بغیر شوث کردیں محس

والى طرف كان لكا كريخة موت بولا- "موثربوت كي آواز آری ہے۔ ثایہ ہٹرونگ ہولیس ہے۔"

ودور در منوں کی طرف جانے لگا۔ میں نے کما۔ "کی موٹر بيٺ کي آواز تعيل ہے۔"

معیں ابی قوت ساعت سے من رہا ہوں۔" ید انے والی حقیقت محی- میلول دور کی آواز ہم نمیں سن کتے تھے۔ وہ من لیتا تھا۔ علی بھی ساحل سے دور در فتول کے جُمندُ میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے دیکھا

ای بویس پیرونک بارتی اسید بوت می جاری محی اور چند امیل نے ساحل کی طرف را تغلیں بان رحمی تھی۔وہ عم کے ئزے تھے ساحل بر کسی بھی فخص کود کیے کر گولی ارکئے تھے اور یہ وہاں کے قانون کے عین مطابق ہو آ۔

وہ اسپیریون وال سے گزر کی محر نظروں سے او جمل ہو گئ على في كما وسيس اس لي حميس لا إيون م دوركى آوازي من لیتے ہو۔ رات کو جزیرے کی تاریکوں میں بھی دیکھ لیتے ہو۔ مجھے مِيْرُنُون ' مرج لائث اور دور بين وغيره كي ضرورت پيش ضين آئے۔ ك جسماني طورير شد زوريو مير باؤي كاردين كرربو مح-" وه بحرك كربولات من كيا مهارا باب بهي مجصه باذي كارونسي

سميرے باپ كو تتنے يالنے كاشوق نسي ہے-" بإثماني الكالالاته مندير مارا ومندايك طرف بمث كميا-إله درفت كے نئے ير جاكر لگا پحراس نے ليك كركرائے كا باتھ الاا-وه ہاتھ نضا میں ہرا کر رہ گیا۔ علی چھوٹے چھوٹے پینترے بدل اراس کے حملوں سے نج رہا تھا۔ اس نے ناکامیوں سے جبنملا کر اس پھلا تک لگائی۔ علی نے جھکتے ہوئے اسے اپنے سررے گزار الا**سد**ود سری طرف جا کر گرتے ہی جینے لگا۔

و در شر زور بری سے بری تکلیف برداشت کرلیتا تھا۔اس کے کے کرنے کی جیٹ معمولی تھی لیکن وہ کاننے دار جما ڑیوں میں جا کر

گرا تھا۔ بے ثار کانٹے اس کے جسم میں چپھ گئے تھے وہ جس پہلو ے المعنا جاہتا تھا'اس پہلومس کانے جیسے لگتے تھے۔ ل نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر مبماڑی ہے یا ہر تھنج کیا پھر کما۔ ودیس پہلے ی کمہ چکا ہوں۔ تم طا تور مرور ہو محراز نے کے معالم من صفر ہو۔"

وہ کچھ نہ بولا۔ "جو کانے اس کے جسم میں پیوست ہو کروہیں ٹوٹ کررہ گئے تھے'انسیں ایک ایک کرکے نکال رہا تھا۔اس کے اندر ٹی آرا کمہ ری تھی۔ "تم کیوں اسے الجھ رہے ہو۔ میں نے دوستی کرنے کا مشورہ دیا اور تم دشمنی برحارہے ہو۔ "

" مجھے تمہاری ہدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ چلی جاؤیماں

" على جادَل كى تو غصه المعند البونے كے بعد بجيتاؤ محد الي معیبت کے وقت ایک میں بی تمهاری مرد گار ہوں۔"

وہ دونوں ہاتھوں سے سرتھاہے بیشا رہا۔ ان حالات میں تی آرا ہے دوستی قائم رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس نے کما۔ " ہاں میں غصے میں آ جا آ ہوں۔ دراصل بھی کسی سے شکست نمیں کھائی اور یہ جوان میری آدھی عمر کے برابر بھی نئیں ہے اور مجھے بات برما**ت** دیے جارہا ہے۔ کیاا کیے میں غصہ نمیں آئے گا۔"

" جو لوگ حالات ہے سمجھو آکر کے اعلی بازی جیتنا جا ہے ہیں انىيى بىمىغمەنىي آيا-"

"ورست كتى بو- من برداشت كر را بول- أخده كوشش كوں كاكہ غصے ميں نہ آدك-"

اس نے سرا ٹھا کر علی کو دیکھا چر کھڑا ہو کر کننے لگا۔ متم ورست كت مو- مجه الان كافن نيس آيا ب-اب يه آرث مل تم ہے سکھتا رہوں گا۔ بولوسکھاؤ مے؟"

اس نے دوئتی کرنے کے انداز میں مصافحے کے لیے ہاتھ

على نے مسروا كر يوچها-" باتھ طاؤ كى يا پيلے كى طرح نجه لزاؤ

وبعي شرمنده نه كرو- محص غصه آ رما تما- عمر عقل محى آ رى ہے۔ ہمیں موت کے اس جزیرے میں دوست بن طریحنا ہو گا در نہ ا کے دوسرے سے الگ رہیں کے تو تما ڈھائی سوتدیوں کا مقابلہ تىي كرغير م\_اڭ اڭ مارے جائى مىك-" علی نے مسکرا کر مصافی کرتے ہوئے کہا۔ میچلو آھے چل کر

و کیمیں کہ انسانی آبادی یہاں سے کتنی دورہے۔" وہ آگے بڑھ گئے۔ جزیرہ ہرا بھرا تھا۔ متبہ نظر تک تمام در فت سبر پنوں ' پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ یاشا نے ملتے ہوئے کما۔ "مصیبت کی کھڑیوں میں دوست پہیانے جاتے ہیں۔ تی نارا میری دوس کا وُم بحرتی تھی۔ ایسے وقت جمونے منہ سے تسليال دين بمي سيس آري --"

على نے كما و اشار كى اہم معالمے ميں مصوف ہو كن ہو اس نے علی کا بازد تھام کراہے آھے پڑھنے سے مدک رہا ہی "بنے کملک انے کی آوازی آری میں- سال سے کو وار عابتی ہو کہ تمی طرح ساحل تک پہنچ جائے ناکہ ہولیس والے الى بات نيس محى- وبال مرف مرد قديول كو بهيما كما تما-درن المريد الموقع تعريدا و كون يدا موقع تعيد ولان ولان خريد تريد من من من المريد الموقع تعيد ولان اس سے اہم معالمہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں موت کے جزیرے اسے کولی مار وس اور بیشہ کے لیے ان در نموں سے تجات ولا دريا برربا ہے۔" میں ہے۔ "کیائم فاصلے کا اِندازہ کر کتے ہو۔ میں نے بتا ہے تم فر میں آپنیا ہوں۔ اس نے دیکھا تھا کہ میں نے مجبور ہو کر سمندر میں داں صرحت چینج سے بعدی معلوم ہو سکتا تھا۔ کی آبادی میں سیسیاں ان کی موجود کی بتا رہی ہے کہ ہم آباد کی ملی نے کہا۔ سیساں ان کی موجود کی بتا رہی ہے کہ ہم آباد کی چھلا تک لگائی ہے۔اے یہ معلوم کرنا جاہیے تماکہ می خربت ے جب وہ مالکل قریب آنے مکی توعلی اور یاشا ا جا تک در نتوں تک ہر چزواضح طور پر دیکھے لیتے ہو۔" ساعل تک چنج کیا ہوں یا نہیں؟" "إل ليكن يه درخت وغيره آثرك آرب بريدار کے بیچیے سے نکل آئے انہیں دیکھتے ی حبینہ مجع مار کراوندھے ے رہے بی میں ہو۔" کانے کما۔ "بمیں دریا کی طرف جانا جا ہے۔" المم مامل بر بھی کربری طرح بانب رہے تھے ایے وقت موتے تو میں میلوں دور تک مساف طورے و کھو لیتا۔" منہ کریزی۔ اس کا تعاقب کرنے والے بھی ایکدم سے رک کر کوئی خیال خوانی کرنے والا چیکے سے آئے اور پر جلا جائے تواس "آمے چلو۔ شاید درختوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔" انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے گئے۔ المين جانا جامي ؟كما خرب بند أمي بن-" كى آمدورنت كا پائىس چائا۔ شايد دو تهيس بخيريت دي كيوكر جل تي پر ایک نے دوسرے سے کما۔ "میہ ہماری بہتی کے نسیں وہ تقریباً تین سو گز کے فاصلے تک کئے پیررک محکمہ وزا معن ہے ایسے ضرول پر مجھے دنیا کی حسین ترین عورتمل کے پیچے سے چمپ کر دیکھا۔ آمے وصلان محی۔ فیب میں ال جاتی ہیں۔" میاں می بد صورت مورت کی تصویر بھی نہیں ہے گ۔" العيس دعوے سے كمتا مول النية وقت محى كوئى ميرے وماغ دریا به رما تما اور دریا کے یار دوسرے ساحل پر مورتی نقل آ دو سرے نے کما۔ "یہ دونوں جانب ٹاؤن کے لکتے ہیں۔ تھیں۔ کچر کیڑے دموری خمیں اور کچھ حسل کر ری حمل مِن نمين آسكا - مِن فولادي دماغ ركمتا مول -" اے گون ہو تم لوگ ؟" ور الم مرے لیے سے براء دک کی بات ہے۔ میں بمال معیں نے مان لیا 'تم بھی مان لوکہ ٹی آرا میرے دماغ میں آکر من تيرري محين-على نے كما۔ "تمهاري باتوں سے ظاہر ہو آ ہے۔ اس جزیرے مزارہ کیے کوں گا۔" منی ہو گی اور میں نے باننے کے دوران محسوس نہیں کیا ہے۔ <sup>«</sup> على نے جرانی سے کما۔ "اس جزرے میں بھی کی م میں تم قیدیوں نے الگ الگ بستیاں بسالی ہیں۔ چلو کی سمجھ لوہم «جے بال کے قدی کررہ میں۔ اب چار برال ہے۔ " "إل أيه موسكا ب ليكن وه ميرك إس كول سي آنى بجم نے قدم نیں رکھا۔اے آئی لینڈ آف مین کتے ہیں۔ارکور جائن ٹاؤن ہے آئے ہیں۔ تمہارا تمس ٹاؤن سے تعلق ہے؟<sup>چ</sup> مبقى تم كمه رب تقدان فشرول كى طرف نيس جائي مخاطب كيون نبين كرتي-" کے مجرم مردیمال قدی بن کر رہے ہیں مجریہ ورتی کمال، ا کے نے کہا۔"ہمارا تعلق ہو گارڈ دلیج سے ہے۔ اس وقت تم "اس کی کوئی مصلحت ہوگ۔" ودنول بمارے آقا ہو گارڈ کے علاقے میں ہو۔" "ال ان كى طرف نيس ان سے چيپ كر دوسرى طرف یا ثالے مکر اکر کہا۔ میں قوت دِبسارت سے ان کے ہا «تم اس کی ممایت کیوں کر دہے ہو۔ " یا ثنا اس صینه کو سارا دے کر کھاس برے اٹھا رہا تھا۔ ایک مائن کے ابھی اس جزیرے میں جاری موجودگی کا علم ممی کو معیں وسمن کی جمایت نمیں کررہا ہوں۔ ایک اندازے سے ا يك ايك بال كن سكما مول جوهم ديم ما مول وه م اراله نے لاگار کر کما۔ "اے خبردار!شیبا کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ بید ہاری ملکیت نیں ہے۔ ہم چیپ کر انسیں اور ان کے رنگ ڈھنگ دیکھیں تمهاری باتوں کا جواب دے رہا ہوں۔" ے نسی و کھے کتے۔ وہ عورتی نسین ہیں از نے ہیں۔ فر سمِن تم ت دوی کررہا ہوں۔ اب وہ آئے کی تواہے بھا إشائے كما۔"اے إنح لكانے بوكو كم تو حميس إخم معجب كرد كيف كي كيا منرورت ٢٠٠٠ دول کا۔اے داغ می ہمی آنے سی دول کا۔" على نے أيميس ما زيما زكراد حرد كما- وه دورے مورا على نے كما۔ "يہ جارا طريقة كار ب- بم اجبى افراد كو يمك "بيرتمهارا معالمه بـــ" ک طمح نظرآ رہے تھے۔ کچھ نے اسکرٹ اور بلاؤز پہنا ہوا تمال وه دونوں یا ثنا پر حملہ کرنا جائے تصیلی نے ہاتھ اٹھا کر کما۔ درے دکھتے اور سیمجتے ہیں۔ تم اچا تک ان کے قریب جا کر نقصان «ليكن من تهارا دوست بن كميا بون - تم كوكي معقول مشوره مچھ مقای موروں کے لباس میں تھے موروں کی طرح ان ورک حاؤ' یہ لڑی حمیں مل جائے گ۔ پہلے یہ بتاؤیہ مردوں کے زلفیںلانی تھیں یا ثانوں تک تراشیدہ تھیں۔ الاير عين كمال سے آئي ہے؟" "ال- يه ب ع سے ستا آ ما مول بال كے تيدى المعتقول معوده يه ب كدجس دعمن سے نقصان بينيا مواس بات مجمد من آئن۔ مرد عورت کود یکمنا جائنا ہے۔اے پر ا کے نے کہا۔ "کمیں سے بھی آئی ہے تم کون ہوتے ہو ہو چینے فلرناك درندے میں۔ تم درست كتے مو كيلے الميس دور ي دور ے دو تی نہ کرداور جو دوست ہو'اس پر زیادہ مجموسانہ کرد۔" ہاہتا ہے۔ وہ حاصل نہ ہو تو اس کی تصوریں بنا یا ہے۔ اس ک ے محماع ہے اوران کی مجھ کزوریاں معلوم کرنا جاہیے۔' موس كامطلب بس كرا عمادنه كيا جائه." حسيدهي طرح جواب دو مح اوربيالزي تمهاري ساته جانا حسین خیالی جمنے تراشتاہ۔راتوں کو نیندنہ آئو تکیے کوبازدہ ودرخوں اور جما ژبوں کے پیچیے ملتے ہوئے خمروں کی تظرول العيس نے اياكب كما ہے؟ بحروساكنے والى ذات مرف جائے کی تواہے لے جاسکو کے درنسد" مں دبوج کر مو تاہے۔ ے بیتے ہوئے جانے لگے۔ دریا کے کنارے بی کمیں آبادی ہو عتی خدا کی ہے۔"اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں تعوڑی در تک مارکوسان کی حکومت نے ان تیدیوں کو مورتوں سے محروم ورنہ کے بعد انہوں نے مجھے شیں شا۔ ایک نے علی پر می۔ای لیے وہ کنارے ہے دور نہیں ہوئے۔ساحل ساحل جلتے فاموثى سے فیلتے رہ محراثانے كما۔ "يہ جزيره كاني وسيع وعريض کے انسانی نظرت کے خلاف سزا دی تھی۔ اس دنیا کا پیلا انبار دوسرے نے پاشا پر چھلانگ لگائی۔ پاشا کا ایک ہاتھ بڑتے ہی دہ ہے۔ کچھ دور نکل جانے کے بعد یا ثمانے مجراس کا بازو کچڑ کر چرا کر کریزا 'دو مرے کو علی نے دوج کر کما۔ میس باڈی کارڈاس مورت کے ساتھ زمین پر اٹارا گیا تھا۔ اس نے مورت کے ا لدك ليا ادر كما- "دوزت بوئ قدمول كي آوازي بي اوروه "خواه كتناى دسيع وعريض مو مهم آبادي تك پنچس مري" جنت چموژ دی محی۔ زمن کی پہتیوں کو قبول کیا تھا اور اب اس ليے ساتھ لايا ہوں كه جھے ہاتھ ياؤں نہلا تا بزي - چلواَ وحرجا دُ-" <sup>آوا</sup>زی هاری طرف آری بس-" "ہو سکا ہے۔ ہم غلد رائے یر جا رہے ہوں اور بول پھر ودر خوں کے بیجے آ گئے۔ وہاں سے دیکھنے لگے۔ قدموں کی کے ایک جزیرے میں عورت کو اس سے جمین لیا گیا تھا۔ یہ محرار اس نے حملہ کرنے والے کو باشا کی طرف و خلیل دیا۔ باشا ساحل یر پنج جائیں۔ مجھے معلوم ہو آکہ یماں آکر پھنستا ہو گا تو وہ برداشت سی کر عکتے تے اس لیے دہاں خروں کا دجود القرآبا نے اس کے منہ پر ایک تھونیا مارا مجرود سرے تھونے میں دہ ایسا الوازیں قریب آ ری تھیں مجر دو ڑنے بھا محنے والے تظر آ محکے۔ پورے بزرے کا نقشہ کے کر آیا۔" گرا کہ پھر ذہن ہے اٹھے نہ سکا پھراس نے دونوں کو نھوکریں مارمار سبت آگے ایک صینہ تھی۔ اس کے پیچھے دو بٹے گئے مرد تھے۔ "نقشه میرے پاس ہے۔" علی اوریاشا جزیرہ مار کو سان ہے آئے تھے وہاں انہوں ا کریے ہوش کردیا۔ ات کرنے کے لیے دوڑتے ملے آرہے تھے حینہ بریثان می۔ "واقعي؟ كمال ہے؟ مجھے د كھاؤ۔" الزكي الك درخت كے تينے ہے مكى مسمى اور سمنى ہوكى ہے کسی ایک خسرا نمیں دیکھا تعامیر پیوایک نمیں جا سکا تعا کہ خسرہ النادر ندول سے بینے کے لیے کمی کو مدد کے لیے نمیں بکار رہی تھی "تم نمیں و کھھ سکو گے۔ وہ میرے ذہن پر نقش ہے۔" نے بھی برے جرائم کا ارتکاب کیا ہوگا۔جن کی پاواش میں اسکا تماثنا و کھیے ری تھی مجروہاں ہے بھامنے تھی۔ علی نے لیک کراہے تاياس كي كدوبال سب بى درندك تص وہ ناکواری سے منہ بنا کر رہ گیا۔ یچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد پڑل ایرزی سے کما۔ "ہم سے نہ ڈرد- حمیس کوئی نفسان نمیں مجى تىدى ياكروال بيج دياكيا تعاـ یوان سے دور بھا گئے کے دوران سمجھ ری ہوگی کہ جتنی بھی <sup>الار</sup> کاکتی جائے گی جزرے ہے باہر نہیں جایائے گی اور شاید ہے بھی 114

تھے وہ ان کی تلاش میں نہیں گئے تھے۔ وہ ودنوں دیے قدموں <u>مکتے</u> ور ما کررگ کی محراول سیس سے مارا علاقہ شروع ہوئ ہر گھر میں جمائتے محرب بتھ ایک بدے سے لکڑی کے مکان میں شیبا نظر آخی۔ وہ اندر مکمس آئے۔ یاشانے کما۔ سیم ے دموکا کرتی ہو۔ ہمیں پڑنے کے لیے اپنے اِ مدن کو ہتھیار کے مامات مروس عے بوے تھے۔ تمام مانات کی چھوں پر ساتھ وہاں بھیجا ہے۔" تامه ملا ملا کہ میں۔ ان میں سے دموال نکل رہا تھا۔ دہاں جنیاں علی موری محصر کی مرد نظر آئے دہ کیرے تار کاراں جلا کر کھانا کیا یا جا آ تھا۔ کی مرد نظر آئے دہ کیرے تار کرنے کے دھائے رکھ رہے تھے۔ ایک بھی مورت نظر نیس شیا نے کیا۔ "وہ کرنے نس انسارا احتیال کرنے گئے على نے يوجما - "كيا بتعياروں سے استقبال كيا جا آ ہے؟" " وہ اس لیے ہتھیار لے گئے ہیں کہ تم دونوں کو وشمنوں سے ا على نے كها۔ مشيا إتم جاد اور اپنے باپ سے كمو- يمال وو یجا عمیں۔ جو میرا پیجا کر رہے تھ' وہ اپنے ساتھیوں کو تسارے پچھے لا سکتے تھے۔ تم یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے ہو۔ جب وہ امنی ہیں وہ ہم ہے دوسی کرے کا یاد حنی!" مقابلے میں ہار جاتے ہیں تو پیچھے سے مملہ کرکے جان کیتے ہیں۔" یا ثنانے کیا۔ "تم بھی ان ہی جس سے ہو۔ کیا یا تم بھی ہم پر چھے ہے حملہ کرا ری ہوگ۔" "جب مل الي مول تومير يتهيم مرت كول آئ مو-" وجالہ " یہ حمیں دیکھ کرمشرا تی کیوں ہے؟" اس لے کہ میں نے چیلنے نس کیا ہے کہ ہم سے دشنی منگی "مرنے نیں 'تہارے باب کے ای کھریں بیٹھ کر تہارے بنے گ۔ تم لاکارنے والا لعبد اختیار کو مے تو خمیس مسکر اہث آدمیوں کومارنے آئے ہیں۔" باہرے لوگوں کی آوازیں آنے لکیں۔ وہ کمہ رہے تھے۔ مجمی نسیں کے گی۔" وہ دونوں چھپ چھپ کر کالونی کے قریب جا رہے تھے اور وہاں تو کوئی نسیں ہے۔ شیبا کمہ رہی تھی' وہ دد میں عمروہاں ایک جمی رکمنا واجے تھے کہ وہاں دواجنبوں کی آمہ کی خبر پہنچے کی توان لو کوں شیا نے دروازے سے باہر آکر ہوجھا۔ ستم لوگ ہتھیار لے کر کیوں گئے تھے۔وہ حمہیں دستمن سمجھ کرچھپ گئے ہیں۔" توڑی در بعد ہی ان مکانوں سے لوگ نظنے لگے ان میں اس کے باب برین ہارورڈ نے کما۔ "بٹی ایس نے ان سے کما ہے کچرنے کلیا زماں اور کچھ نے جاتو کڑے ہوئے تھے وہاں تما کہ ہتھیار ساتھ نہ لے جائم لیکن یہاں تیرے کی طلب گار را نقل اور ربوالور جیسے ہتھیار نہیں تھے۔ وہ لوگ درخت کا شخ ہں۔ ان میں سے جو زیادہ شہ زور ہو گاتوا ی کے حوالے کی جائے تھ اِ کندیوں میں کیڑے منتے تھے۔ان پیٹوں کی مناسبت سے ان کی۔ یمال کے تمام شد زوروں کو یہ خدشہ ہے کہ وہ آنے والے دو کے اِس چینی' متعورے' کیلیں' کلیا زیاں اور چھوٹے بزے ا جنبی تھجے حاصل کر لیں گے۔ اس لیے بیہ لوگ ان دونوں کو ہار آرے ہوتے تھے۔ ان اوزاروں ہے وہ کام بھی کرتے تھے اور ڈالنا جاجے ہیں یا انہیں اس کالونی ہے دور **رمگا**رینا جاجے ہیں۔" بقیں نجی لاتے تھے۔ شیانے کیا۔ "یہ سرا سراحیان فراموثی ہے۔ اگر وہ دونوں ان کی مختلف آبادیوں سے فلا ہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک بی جگہ مجھے نہ بچاتے تو بوگارڈ اور اس کے شہ زور مجھے اپنی واشتہ بنا متحد ہو کرنئیں رجے ہی۔ انسانی فطرت سے مجبور ہیں اس لیے الك الك كالونيان قائم كر رتحي بس اور بركالوني كا ايك سرداريا ا کی شد زور نے کہا۔ تعین ہاتھی کی طاقت رکھتا ہوں۔ یں أَوْ او مَا ہِ مِثْلًا جِانُن يَا وَن مِي جَانَن يَا مِي فَحْصَ لِي قَامَ كِيا تَعَا۔ پوگارڈ کی بہتی میں جا کر شیبا کو دا پس لا سکتا تھا۔ ان دو اجنبیوں نے برگارڈ ولیج ایک بوگارڈ نامی مخص سے موسوم تھا۔ ای طرح شیبا کوئی احسان نہیں کیا ہے۔" کیاپ کے نام ہے وہ تیسری کالونی برین کالونی کملا تی تھی۔ برین اردرد نے کا- "بنی! یمال کا دستور می ہے- مجم فالوگ ہاتھوں میں ہتھیا را ٹھائے کالونی ہے با ہراؤ هرجا رہے وشمنوں سے بھانے والے اگر یہ ٹابت کردیں کے کہ وہ تیرے مع جدم شیاان سے جدا ہوئی تھی۔ وہ سجھ رہے تھے کہ وہ ان طلب گاردں سے زیادہ شہ زور ہیں تو وہ یماں رہ بھی عیس مے اور مے انتظار میں ای جگہ کھڑے ہوں گے۔ وہ تعداد میں چوہیں تھے وستورك مطابق ايك سال تك تيم بوي بناكرركه عيس محه" للان فی کرانس تاش کررے تھے۔ وہ دونوں دروازے کے چیھیے ہے ان کی ہاتیں من رہے تھے۔ وودوسري طرف يد محوم كركالوني من آئدوال كفذيال یا ثنانے خوش ہو کر کما۔ "یمال کا دستورا س حسینہ کو میمک آغوش چنے کی آوا ذیں آ ری تھیں۔ جو لوگ گھرو<u>ں م</u>ں بیٹھے کام کر رہے

وه بمك طرح فوف زده حمى اينا بازد چمزا كريجي بدري "تم نود کو شجیتے کیا ہو؟ دیکھو میں حمیں سمجمان تا ہواڑر محی اشائے بوجھا۔ "تم بھاگ کر کمال جادگ۔ میں بناؤ ہم وہاں ممی معالمے میں مراخلت نہ کیا کرد۔ ورنہ حمیس ایا ہج بنا دول کی میرے ہاتھ یادک توز کرایا ج بنا دو کے تو دشمنوں کے علی نے یوجھا۔ "تم کی بوگارڈ کی ملکت ہو۔" يريد عي تما ره جاد كر جه بيد د كاركوبيا رما كرمال وہ ا تکاریس مرا کرول۔ معیس کی کی ملیت نمیں ہوں ، جمع ے مقابلہ کرو مے؟" ده سوچ میں برحمیا۔ اس انجائے جزیرے میں اسے بقیل ڈا معکمان جارگی؟ کمان سے آئی ہو؟" على مرمصيت مي ساته وے كاروه ايك بار يجد الاانے كيوا معیل برین کالوئی سے آئی ہوں۔ میرے باپ کا نام برین کی شد زدری کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ دوستانہ کہے میں بولا۔ معلی! عشل سے کام لو پر اڑی ہم "كياتماري كوكى ال بمى ٢٠٠٠ سمى دلدل ميں پنجا دے كى۔ ابن كالوني ميں سينج ي كى معيرا " ال تقي- مرحني-" م بھنسا دے گہ۔ ہم اے بر فمال ما کراس کے باپ کو اوراز موسمی عورت کو اس جزیرے میں قدم رکھنے نہیں دیا جا آ پھر کالونی کے افراد کو اپنے سامنے کھنے بیٹے پر مجور کر سکتے ہیں۔ تساری ال یمال کیے آئی تھی؟" "وركيا كريحة بن-" معمل نمیں جانی۔ میں کھ نمیں جانی۔ مجھے کھے نہ بوچمو۔ «ان سے گرم کپڑے اور کمبل وفیرو لے سکتے ہیں۔ " ٣ وركيا كريحة بن؟٣ وکلیاتم ہمیں وحثی در ندے سجھتی ہو؟" ان سے ہنھیار حاصل کر کتے ہیں۔" وہ اہمی تک سمی ہولی تھی۔ رحم طلب تظروں سے و کمھ ربی "ادر کیا کر سکتے ہی؟" تھی- علی نے کما۔ «ہمیں دوست سمجھو۔ ہم پر بحرد سا کرو۔» «تمهارا مر کر سکتے ہیں۔ تم یو چھتے ہو چھتے مجھے اس کالونی میں پر پاٹنانے کما۔ "آگر ہم ورندے ہوتے تو اتی در بیارے نہ ووهمه من دبال جاكران كاتيدي سين بنا جابتا-" معجمات مهيں چريماز كرركادية." . "کیاان کارا بار نبتا جا جے ہو؟" على نے بوجھا- "تمهارا نام شيا ہے-" "تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ شیبا سے اس کالونی کے متعلّ شیانے ال کے اِنداز میں مرملایا۔ علی نے کما۔ "ایے باب معلوم تو کرو۔ تم نے ہی کہا تھا کہ پیلے دور سے معلومات حاص کے اِس پرین کالونی جازگی؟" اس نے پھرال کے انداز میں سرملایا۔علی نے کما۔ ستم آھے معنس لزگ نے تھوڑی دیریلے بری بے بسی ہے التجاکی تھی کہ آمے چلو۔ ہم تمهاری حفاظت کے لیے پیچیے رہیں گے۔ کوئی وسمن م اس سے چھے نہ ہو چھوں اور اسے جانے دوں۔ اس لیے جانے حمهیں نقصان نہیں پنجائے گا۔" وے رہا ہوں اور کھے نہیں بوجھ رہا ہوں۔" وہ سمے ہوئے انداز میں ایک طرف چلنے کلی۔ یا ثنانے اس "د بلموعلی!ثم مجھے غصہ دلا رہے ہو۔" کے بیچھے جلتے ہوئے علی ہے پوچھا۔ "کیا تم واقعی اسے جانے کا پ الزکی جاتے جاتے کئی بار لیٹ کر علی کو دیکیہ چکی تھی۔ اس کہ مولع دے رہے ہو؟" باتیں سنتی ری تھی اس لیے اب وہ خوفزدہ نہیں لگ ری تھو۔ على نے كما- "إلى يه تما بيا رورد كارب اے اس كے ایک باروہ مسرانی بھی تھی۔ یا شائے بھڑک کر کما۔ "وہ مسرا رہ باب کے اِس پنجانا ہارا فرض ہے۔" ہے'تم اس کی تظریمی ہیرد بن رہے ہو۔" وکیا کواس کر رہے ہو۔ اتن حسین لڑی کو یوش جانے وو " تم بھی ہیرد بنتا جا ہے ہو تو دلن جیسی باتیں نہ کرو۔ " وہ غصے سے ہونٹوں کو جینچے لگا۔ دہ اپنا غصہ تمی نہ تمی برا آلا سو پر کیا ارادہ ہے۔ اس سے نکاح پر حواد کے؟" کر آقا کیکن علی پر زدر نہیں جل رہا تھا۔ دراصل ای بات کاغیر م اگر حمیس محناہ منظور نسیں ہے تو چاواس کے ساتھ میرا نکاح تھا کہ غیر معمولی جسمانی قوت رکھتے ہوئے بھی وہ نیجہ آزالی کے وتت على سے اي انگلياں شين چَهُزا سكا تھا۔ اب خود كو تىلى د "عمرکے حساب سے اسے اپی بٹی بنالو۔" را تفاکہ پنجہ آزائی میں فکست کھانے کا مطلب یہ نمیں ہے کہ ا " ويكمو مل! مجھے الى بكواس نه كرد- نه ميرے إل بهي بني دوسرے مقابلوں میں علی ہے کمتر ہو گا۔ نسیں ' آئندہ مقابلہ ہو گا بيدا مولى اورنه بي يس كى كويني يا بمن بنا تا مول-" علی کو تو ژبھو ژکر رکھ دے گا۔ "میرے ساتھ رہو گے تو بنانا سیکے لوگے۔" وه شیاے بولا۔ "اے اول ایملے ہمیں دورے اپن کالولا

سمزورہے ہمی مقابلے کے قابل شیں رہا ہے۔ باشائے زیمن پر سے دونوں کلیا ٹریاں دونوں ہا تھوں میں لے کر سے در نتوں کی تکڑیاں اور کھڈیوں کے تیا ر کردہ کیڑے لئے جاتے ۔ م من پنجانے والا ہے۔" سمی مجمی طاقتور در ندے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تمارا یا ، اور من بوجھا۔ اور كون بے شياكا طلب كار؟ كى كے ول ہں۔ ایک بار ہم نے یہ چزس فراہم نمیں کیں اور یہاں محنت اس نے دیوار سے لگی ہوئی ایک کلیا ڑی کی پھر کمرے ہے با ہر یمال کا آقا ہے آلیا دہ تمہاری عزت کی حفاظت نمیں کر سکتا ہے جگ مع الله اور مقالم کی صرت ہے توسامنے آئے اور یہ مزد دری ہے انکار کیا تو انہوں نے اناج اور دوا دُل کی سلائی موک نکل کربر آمدے میں شیبا کے پاس آ کربولا۔"ازل سے سی ہو آ آیا میکل جو مخص خود کوسب سے زیادہ طا تورمنوا لے گاری برا في إدر محين جو سامن آكر مقالمه كرك كا الي ويول كى دی اس طرح ہم محنت کہتے پر مجور ہو محکے۔ اور اس کالونی کا آقا بن جائے گا اور میرے باپ کی حیثیت ا<sub>گر</sub> عام آدی کی می ہوجائے گ۔" ے-جوسب سے زیادہ طاتور ہو تا ہے 'وہ زن' زراور زمین حاصل يال ميس ضرورت كى جيزي فل جاتى مين ليكن جس بات -مرف اباج بنادل كا اور زنده رئے دوں كا- اكر كى كے كرة ہے۔ مِن چيليج كرة موں كون ہے يهاں كا سب سے طا تور ے دماغی تکلیف چینجی ہے وہ ہے عورت کی کی۔ مورت کی کی و کے بے حملہ کیا تواہے اور اس کی حمایت کرنے والوں کو کتوں وہ دردانے کی طرف دیچے کربول۔ معمورہ شاید وہاں مقابل پر م موت ارول گائے کول مال کالال؟" کے باعث ہم بدمزاج اور چرچے ہو جاتے ہیں گھرانیا ہوا کہ جو ا یک ہاتھی جیسے ڈل ڈول والے مخص نے کہا۔ ۱۳ ہے او کمن اور نازک اندام تیدی آتے تھے'ہم انتیں مارپیٹ کرخسرا ب خاموش تھے اور اپ آقا برین ہاںدرڈ کو دیکھنے گئے وہ تیزی سے جلتی مولی با بربرآمے میں آئے۔ مکان کے محد معے کے بچا میرا tم ڈیوس ہے لیکن میری طاقت د کھے کرلوگ ھے بین نے کما۔ ولیراجی اُٹم نے ستالم جت کرمال رہے ۲ کی ماصل کرلیا ہے کیمن شیا کے طابکار کل آئی کے کل ہا دیتے تھے۔ ان کے کیے عورتوں کالباس تیا رکرکے انہیں بہناتے سامنے تملی جگہ پر ہاشا اور ڈیول ایک دو سرے کے سانے کوئ مجھے ڈیول یعنی شیطان کتے ہیں۔ آ جا میدان میں 'ابھی تو یہاں تزیا تھے۔ ان ہے کھانے بکواتے اور کھر گرہتی کا کام کراتے تھے۔ **ں** اوردم توز آد کمالی دے گا۔" پاشا بر آمدے سے از کر ممل جگہ ستا لجے کے لیے جانا جاہتا تے اور مملہ کرنے کے لیے پر قول رہے تھے۔ کالونی کے لوال تمارے مقدر میں موت ہوگی یا اس علاقے کی باوشای ۔ آؤتم عورتوں کی طرح طینے پھرنے' اٹھنے بیٹھنے اور ناج کا کر ہارا دل تماشال كى ديثيت بدوربث محرة تهد بملانے ير مجور ہوتے تھے۔ يون ما مراديوں اور محروميوں كاكسي حد یرے معزز ممان ہو۔" مرے تھا۔ برین ہاردرڈنے کہا۔ "رک جاؤ' مقابلیہ آج نمیں کل ہوگا۔" وونوں کے ہاتھوں میں کلیا ڑیاں تھیں پھروہ کلیا ڑیاں نضام تك ملاج بوجا يا تمااور بم محى مدتك آسوده رہے تھے۔ و رین اور شیا کے ساتھ اندر آیا پھر علی ہے بولا۔ "اب تم «کل کیوں ہو گا؟ آج کیوں نئیں ہو گا؟» الرانے اور الرانے لکیں۔ دونوں بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے اور مرایک دن باره برس کا ایک لڑکا تیدی بن کر آیا۔ اس لے ومراض شیں کر سکو ہے۔ میں نے یمال کے دستور کے مطابق ا بنا بحادُ بھی کرتے جا رہے تھے۔شیبانے لمیٹ کر تمرے میں دیکھا۔ «جیسا که یمال سب جانتے ہیں۔ کل شیبا یورے یندرہ بری ہار کو سان میں اینے باپ کو قتل کیا تھا اور کالے پانی کی سزا یا کر ترمی شیا کوجت لیا ہے۔ کل فائل مقابلوں کے بعدید ہوری کی کی ہو جائے گی کِل دو سری کالونیوں کے شہ زور بھی مقالمے کے لیے على ثرے برے دو مراسيب اٹھا كر كھا رہا تھا۔ یمان تاکیا تھا۔ وہ بہت حسین اور نازک اندام تھا۔ ان دنوں یمان بوری میری ہو جائے گ۔" آئیں مے۔ مقالبے کے نتیج میں جوشہ زور سب پر بھاری پڑے گا' برین الدود نے بھی مرے کے اندرد یکھا چربوجھا۔ "بنی الب مل کے کما "کل بت دور ہے۔ اہمی تو بھوک گل ہے۔ ہوگارڈ نای مخص کی دھاک جمی ہوئی تھی۔ اس لے بارہ برس کے دد مرااجبی می ہے؟" وی کیبا کے جسم و جان کا مالک ہو گا۔" اس لڑکے کو خسرا بنانا جا ہا تو انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا نمیں لڑک ہے۔ تہاری جیت کی خوشی میں کھانا تو مل بی جائے گا۔" ڈیول نے کما۔ "منیں مسٹربرین! اس اجنبی کا تعلق اس " إن كى ہے۔ يہ جزيرے كے خطرناك درندوں سے داتف وہ بھین سے لڑکوں کا لباس پہنتی تھی۔لڑکوں کے انداز میں شیائے کیا۔ "میں ابھی کھانا گرم کر کے لا تی ہوں۔" نہیں ہے۔اے مہذب ملاقہ سمجھ رہا ہے۔ بچھے انسوس ہو گااگریہ جزیرے سے قمیں ہے۔ اس کیے اے مقابلے میں شریک نمیں کیا رہتی اور لڑکوں بی کے کہتے میں پوئتی تھی۔ ماں مرچکی تھی۔ مرف وہ چلی گئے۔ علی نے کما۔ "مشررین! سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تاسمجي مي مارا مائے گا۔" جائے گا۔اگریہ جیت بھی جائے توشیا کا حقدار نہیں ہوگا۔" باب کو معلوم تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ ایک رات باب نے شراب کے اں جزرے میں شیاکیے آئی؟" " یہ خوش فنی میں جٹلا ہے یقینا حرام موت مرے گا۔تم یا ثنانے کیا۔ "ہم دد میں اور یہاں کے نئے قیدی ہیں۔ ہمیں رین ایک کری پر بیصت موے بولا۔ "بدایک لمی داستان نشے میں شیطان نبنا جا ہاتواس نے اسے ممل کر دیا۔ یماں حتوق نہیں ملیں سے توہم چھین لیہا بھی جانے ہیں۔" مريشان ڪيوں ہو تي ہو؟" یولیس نے اے کر فآر کیا اور عدالت میں پہنچایا۔ وہ مدکی "انمانیت می کوئی چزہے۔ میں اس کے احمان کا بدلہ چکا شیا بر آمے ہے لیٹ کر تمرے میں آئی۔ علی میز کے پاس کے نام سے بکاری جاتی تھی اور روکی مرد کا نام ہوتا ہے۔ بولیس یاشانے بیٹے ہوئے کما۔ "واستان سناز اور ہماری حرانی دور ا یک کری بر میشا ایک سیب کھا رہا تھا۔ وہ قریب آ کر ہول۔ ''تم اور عدالتی کارردائی کے ددران میڈیکل چیک اپ کا مرحلہ نمیں کو۔ یہ تمهاری بنی کیسے بیدا ہوئی؟" ا پیےا همیتان سے بینے ہوجیے یہ تمہارا کمرادر تمہارا ملاقہ ہے۔" ای وقت آلیوں کا شور کو نجنے لگا۔ باپ بٹی نے آد حرد یکھا۔ آیا۔اس لیے تمی کواس کی اصلیت معلوم نہ ہوسکی۔آگر معلوم ہو مين إروروف ايك مرى سائس لى بركن لكا-«شیبا!اهمینان کا جتنا موقع لملے آدی کو مطمئن رہنا جائے پھر یاشا کے ہاتھوں سے کلماڑی نکل کروور جاگری تھی۔ وہ نہتا ہوگیا عا آکہ وہ لڑک ہے تواہے اس جزیرے میں بھی جھیجا نہ جا آ۔ « ب سے کوئی چھتیں برس پیلے میں یہاں تیدی بی کر آیا۔ المُلِحُ يُلِ كيا مو "بيه كون جانيا ہے؟" تھا۔ زبول این کلما ڈی سے حملے کر رہا تھا اور یاشا بینے کی کوشش تقدیر عجب تماشے دکھاتی ہے۔ وہ ہم کوارے تدبول کے ان دنوں یہ جزیرہ ویران تھا۔ مجھ سے پیکے صرف ہارہ تیدی تھے۔ وقعیں جانتی ہوں تمہارا ساتھی وشنی بردھارہا ہے۔ اس کے كرياحارا تغاب مقدر میں تھی اس لیے ہارے جزیرے میں پہنچ گئی اور سب ہے آج تیدیوں کی تعداد ڈھائی سو ہے کچھ اوپر ہے۔وہ میری جوائی کے محرایک بار کلماڑی ناکام حملے کے باعث زمین پریزی تواس ساتھ تم بھی ہے موت مارے جاؤ گئے۔اسے سمجھاؤ' ڈیول ہاتھی سلے ہوگارڈ کے ستے چرھ ٹی۔ بیات تیدیوں سے چیپی نمیں رہ عتی دن تقمه میں ہیں برس کا کڑیل جوان تھا بچھ میں ایسی طاقت تھی ہے ذہوست شیطان ہے۔ اگر اس کے سامنے کھٹے ٹیک دیے کے ساتھ ہی پاشانے اس پر چملا تک لگا کراہے دوج لیا۔ دہاں کوئی تھی۔ وہ سب عورت کے بھوکے تھے۔ اس لڑک کا مطالبہ کرنے ، کہ کمک کا ہاتھ پکڑلیتا تواہے تو ڑیے کے بعد بی چھوڑ تا تھا۔وہ بارہ جائیں اور اسے بھین دلایا جائے کہ تم دونوں میں سے کوئی میرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یاشا غیر معمولی جسمانی قوت کے باعث نہتا کگے۔ جو شہ زور تھے وہ ہو گارڈ کو چیلنج کرنے لگے کہ لڑکی نہ ملی تواہے تیوں بھی خطرناک تھے۔ ابی ابی برتری قائم رکھنے کے لیے لڑتے طلسگار نسیں ہے تو وہ تم دونوں کو معاف کردے گا بھر میرے ڈیڈی لڑتے وقت کس قدر زبروست ہو تا ہے۔ اب ڈبول کے ہا تعوں سے رہتے تھے۔ برتری قائم رکھنے کی جنگ دنیا کے جرعلا سقے میں جاری حمیس میاں رہنے کی ا جازت دے دیں تھے۔ " کلیا زی چھوٹنے کے بعد حمرت انگیز قوت کا تماشا نظر آ رہا تھا۔ ان دنوں تیدیوں کی تعداد بڑھ کر پچاس ہو گئی تھی۔ ان میں رہ آ ہے۔ آج بھی یہاں یہ جنگ جاری ہے۔ بسرحال جنگ کے تتیجے علی نے کما۔"میرا ساتھی سرپمرا ہے۔جب وہ چینج کر چکا ہے وه إلىمي جيبي طانت ريمنے والا يوري قوت صرف كررہا تما ایک سے برھ کرایک برمعاش واکو اور قاتل تھا۔ بوگارو نے چند م جوسب پر حادی ہو جا آ' وہ ان کا آقا بن جا آ تھا۔ نئے نئے تومیدان سی چھوڑے گا۔ جو ہو آ ہے ہونے دو متم تماشا دیستی لیکن یاشا کی کرفت ہے نکل نہیں یا رہا تھا پھریاشانے اے دونوں بدمعاشوں کو زیر کر کے انہیں ا پنامطیع اور فرمانبردا رہالیا تھا۔ میں تيدي آتے رجے تھے۔ سے آنے والوں من جو آقا كو شكست ويتا اِتھوں سے اٹھاتے ہوئے سرے بلند کرلیا۔ قالیاں بجانے دالے نے بھی دس قاتگوں کو اینا گکوم بنا رکھا تھا اور جائن کے زیرِ اثر چھ قَا ُودِيٰا آقاين طآيا تمايه کیے تماشا دیکھوں۔ تم نے اپنے بدنیت ساتھی ہے بھی مجھے كم مم موكر ديك رب تصان كى كالونى كے سب سے شد زور برمعاش تصیعنی ایسے قاتلوں کے جزیرے میں ہم تمن بڑے آقا ارکوسان کی پولیس اور نوج کے سیابی اس جزیرے کے اندر مخص کو نصاہے بلند کر کے زمین پر پنج دیا گیا تھا پھریا ثبانے اسے تھے۔ہم نے جائن ٹاؤن 'بوگارڈ ولیج اور برین کالوٹی کے نامول سے مم آتے ہیں۔ وہ نے قدیوں کو ساحل پر پھیک کر چلے جاتے آرم لاک لگایا تووہ تکلیف ہے چیخے لگا۔وہ اسے مجموز کرہٹ کہا۔ اور بچھے تم پر ترس آ گاہے۔ حمیس بندرہ برس کی کچی عمریں پا چلا اس کے بازد کی بڑی ٹوٹ کئی ہے اور وہ شہ زور آئندہ ک

ہں۔ ہفتہ میں ایک بار راشن اور دوائمیں وغیرہ لاتے ہیں اور ہم

الك الك ملاتے بان ليے تھے۔

ے نمیں اڑیں مے اور کی کو نقصان نمیں پنجائیں مے کوئی شکایت ہو گی تو آپس میں بیٹھ کروہ شکایت دور کردیں کے ہم لے ہوگارڈ سے شکایت کی کہ اس جزیرے میں مقدرے آئی ہوئی لڑکی کا مرف ایک حقدار نمیں ہوگا۔ یمال یمی پہلی اور آخری لزگ ہے کوئی دومری انفاق سے نمیں آئے گی۔اس لیے وہ ہمیں بھی ملتی رہے تو جرير عص امن والمان رم كا-وہ مارے لیے ایس نمت محی مس سے بوگارڈ محروم نیں مونا جابتا تما۔ اس نے ماری شکارت کو نظرانداز کیا۔ ہمیں بالنے لگاتو ہم نے اس بر خلے شروع کر دیے۔ میرے اور جالن کے دو

ہارے درمیان بد طے ایا تھاکہ ہم خواہ گؤاہ ایک روسرے

حمیں کرپائے گا۔ ایک ہفتہ کی لزائی میں ہمارے دوادراس کے جار ماتحت ارے محے تھے تب اس نے متلے کے لیے ہمیں بلایا۔ ہم تینوں نے بیٹے کر فھنڈے داغے سوچا کد لزی کو بیارو محبت سے نہیں رکھا جائے گا اور حدسے زیادہ ظلم کیا جائے گا تووہ مرجائے کی مجرہم بیشے کے لیے عورت سے محروم ہو جائیں کے۔ بات معقول محى بحربه عقل كى بات سمجه من أنى كه عورت ا کیک درخت ہے جو تھاؤں بھی دہتی ہے اور بے شار پھل بھی دہتی ب- اے مرنے اور مرتعانے نہ دیا جائے توبد ایک کے بعد ایک لڑکیاں پیدا کرے کی اور اس جزیرے میں عوروں کی کی بوری کر دے کی۔ آئندہ بندرہ میں برسوں میں یمال کانی جوان عورتیں ہو جائم س کی۔ اگر چہ دہ ہم تیوں کی بیٹیاں ہوں کی لیکن آئدہ آنے والے تیدیوں کے لیے یہ جزیرہ جنت بن جائے گا اور ہم تیزں آقا یوی بچوں والی زندگی گزار کردنیا سے مطلے جا ک<u>یں گ</u>ے۔ آخرید طے پایا کہ وہ ہم آقادی میں ہے ہرایک کے پاس مین ماہ کی ولمن بن کر رہے گی۔ آگر تین ماہ کے آخر تک مال بننے کے

نو ماہ تک رہے گ۔ زیکل کے بعد وہ دو مرے آقا کی دلمن بن کر جائے گی اور اس نے کی رورش اس کا باب کیا کرے گا۔ ونیا کے بیشتروالدین بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا میدا ہو لیکن ہم اور ہارے جزیرے کے تمام خطرناک بحرم دعا تم<u>ں</u> مائلتے منے کہ الزکیال بیدا ہوتی رہیں۔ جب آدم اور حوا زمین بر ا آرے محے تو دنیا کی آبادی برحانے کے لیے خداکی قدرت سے لی لى حوا جروال بجول كو جنم دي محين ايك وقت من ايك بيا اور ا یک بٹی ہوتی تھی۔ مجردد سری بارجو بیٹا اور بٹی جنم لیتے تو پہلے بیٹے کے ساتھ دوسری بنی کا اور پہلی بنی کے ساتھ دوسرے بیٹے کا ازدواجی رشته کرایا جاتا تھا۔ اس جزرے میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا جارے جائے اور ارادہ کرنے سے کیا مرف لڑکیاں پیدا نس ہو

على تحميل- خداكوجومنقور موتاب وى مارے سامنے بين آنا

آ الربيدا مول مح تو محرده اي مول والي يح كرباب كياس

ہر مار میوسان کے دکام کومعلوم ہوجائے کیہ عور تیں ان کی مار مار میں توکیا ہوگا؟" تقویل میں آجا میں توکیا ہوگا؟" دە قىدى مورت كوكى بندرەبرس تك زىمەرى-اس ي کے ہاں دویتے اور ایک بنی کو جنم دیا۔ جالن کے ہاں دویتے ا<sub>لی</sub> ا من المان من المان الم بیمیاں پیدا کیں اور میرے ان ایک بیٹے اور دوبیٹیوں کو جمز مسار اوربان کی را تغلوں اور جدید ہتھیا رول کے سامنے بے بس رمیں ہم اس کی مامنے بے بس رمیں ہم اس کے سامنے کے بس رمیں ہم اس کے سامنے کو پھرے جشم ہوتے و کی میں گے۔ " میں اور الی شند کو پھرے جشم ہوتے و کی میں گے۔ " میں اور الی شند کو پھرے جسم ہوتے و کی میں گے۔ " اس دنیا ہے چلی گئے۔

میرا بنا پیدا ہونے کے دو سرے دن مرکبا۔ تمن برس بہل<sub>ان</sub> بنی جب پندره برس کی بوئی توبوگارڈ ویج کا ایک شه زور اے بر<sup>\*</sup> كرفي كيا-اب يه آخرى بني شيا مدكى ب- كل بورك ين

ماں فار اس جزیرے کے سلک کالم اور خطراک وحشوں برس کی ہو جائے گ۔اے جو جیت کے گاوہ اس ملاقے برین کال المراج عرورول عروم نيس بونا جاج تقدده کا بھی آ تا بن جائے گا اور میرے اقتدار کا دور ختم ہو جائے گا۔" شیانے میزیر کھانا لگا رہا تھا اور ان کے ساتھ کھانے م من وروں کی موجودگی ہی انسیں مجسلا علی تھی۔ المرف حملول نے اسے سوینے پر مجبور کیا کہ وہ دن رات اینا دفاع شریک ہو من تھی۔ باشانے کما۔ "مسٹربرین! یمال کی مخقر من من كريه معلوم مواكد شيا كے علاوہ اور جار الركيال بيداي تمهاري بني جويياه كريو كارد ويج من كن ٢٠ و إل يو كارد ك ايدين

> برین نے کما۔ "ہوگارڈ کی بنی بارہ برس پہلے بی جوان ہوگا محی کیوں کہ وہ سب سے پہلی اولاد سمی-اس نے وہ بیٹیوں کو جنم ما جن میں سے آج ایک حمیامہ برس کی اور دو سری نو برس کی ہو تی ے۔ یہ دونوں ہو گارڈ کی نواسیاں ہیں۔"

ہے اور جالن کے کھر میں دوبیٹیاں ہیں۔"

م<sup>یو</sup>ان میں سے ایک بیاہ دی گئی ہے۔ اس نے بھی ایک بٹی جم اں کی فطرت کے خلاف اہم ضرورت سے محروم رکھا جائے تو وہ دی ہے۔ اس کی دو سری جی اجمی تیرہ برس کی ہے اور میری بری جی نے بھی ایک بنی کو جنم ریا ہے۔ بعنی ہم تیوں آقا اب tt بن چے درراستوں ہے یہ ضرورت بوری کر کیتا ہے۔

> علی نے بوچھا۔ "اس جزرے میں ایک عورت آئی پر عورتول کی تعدا د برمتی من اور آئندہ بھی برمتی جائے گی۔سوال پیرا ہو آ ہے کہ مار کیو سان کے حکام کو ان لڑکیوں کی یماں موجود گی آ

برین نے کما۔ "وہ ان عورتوں اور لڑکیوں ہے اس لیے بے فر

لے بیل کاپڑوں میں برواز کرتے میں یکی برواز کرتے ہوئ دورین کے ذریعے ہارے مکانوں اور طرز معاشرت کو دیکھتے

"کیاوہ بیلی کاپٹروں سے عورتوں کو نمیں د کھ کتے ؟" "ويلمة بن- اللي مرف خرب نظر آت بن- أيل

دیتے ہیں مجرانس زیادہ تر بتلون اور شرٹ دغیرہ بہنا کر رکھتے ہیں۔ راتوں کو زنانہ لباس پستاتے ہیں کوں کہ ائد حرا ہونے کے بعد کولی طیارہ یا بھل کا پڑجزیرے کے اورے پرداز میں کرتا ہے۔"

کاپڑوں کی آوازیں ہفتے ی ہم اپنی لڑکیوں کو مکانوں کے اندر جمپا

ے مودم د کھنا ہت برا ظلم ہے۔" "اور جالن کی دو بیٹیاں ہیں۔ کیا انہیں بھی بیاہ دیا گیا ہے؟"

میں اور جزیرے میں عورتوں کی تعدا د برمعتی جا رہی ہے۔"

ررے اس جزیرے کے متعلق سنا تھا کہ یمال وحشی درندے کین مارکوسان کی حکومت انہیں یہاں بھیج کرغیرمہڈب زندگی

تحتے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے آدم کے ساتھ ہیں کہ وہاں کی بولیس اور فوجی جوان جزیرے کے اندر دنی حسوں فالوكيل بهيما تما؟ يد حكام آدم كے بيوں كوعورت كے بغيريمال ندائے آومیت کے خلاف مزا دے رہے ہیں۔" میں سیس آتے ہیں۔ یمال کے اندرونی عالات معلوم کرنے کے

على كاما - " ب شك عورت كے بغير كوئى معاشره منظم اور مراً میں بن سکا۔ ہم یہاں کے حکام کو جزیرے کے قوانین برتے ہور کرس کے۔

اليين الدينون من جلا رج بن كد حقيقت كاعلم مو

در ہا۔ بری الدونا کے لیجے میں جو دکھ تھا دہ اس کے دل کے دور کا

انانے کما۔ "واقعی بمال کے لوگوں کو عورتوں سے محروم

نس ہوا ہا ہے۔ونیا کے ہرعلاقے میں جمال مودرجے ہیں وال

ورنی لازی ہوتی ہیں۔ جمال عورت نہ ہو وال مرد رہے ہے

الاركدے كا- سكندل تديول كواك جزيرے من آزاد چمور كر

انس ابی اور کر لے زندگی گزارنے کی اجازت دے کر عورتوں

آدی جل کی چار دیواری می عمرقید کی سزا بھلت لیزا ہے لیکن

کلی نفاج ایک مکان بنا کر عورت کے بغیر نمیں مدسلا ۔ اس کا

ل ادر مکان کی چار دیواری عورت کو یکارتی رہتی ہے۔ انسان کو

اس وقت ٹانی علی کے پاس تھی اور کسر رہی تھی۔ "ہم لے

رجے ہیں۔ اب یمال آ کر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پیلے تو مجرم تھے ی

الاالذ بموركررى بـ يال ك دكام اتى ى بات سى

\*\*\*\*\* تی آراکی باریاشا کے داغ میں آچکی تھی۔ آخری باریاشا من كله العمل ايك مقابله جيت ديكا مول- كل فائل مقابلي بحي ب<sup>یت ا</sup>لام گا اور شیبا کو حاصل کر لوں گا لیکن به لڑکی میری طرف ا کی گھی ہے۔ تم اس کے اندر جا کر میرے لیے محبت پیدا کر عتی ہو۔ ہ

"تم من موجی ہو۔ سی سے محبت شیس کرتے ہو۔ دل بسلاتے ہو۔ وقت گزارتے ہو پھراسے چھوڑ کر دوسری کو فتح کرنے نکل یزتے ہو پراس جزیرے میں چند لڑکیاں میں جن سے کوئی محبت نس کر آ۔ جو شہ زور ہو آ ہے' انہیں اٹھا کر لے جا آ ہے۔ شیما محت کرے یا نہ کرے۔ کل تم اے جیت کر جرا عاصل کراہ سے پھر میں اس کے اندر تمہارے لیے محبت پیدا کرنے کے سلطے میں وقت منائع كون كرون-"

"إت يه ب كه من فكت تعليم نيس كريا-وه على كود كم كم كر مكراتى بت و محصيول لكتاب كه من ميتى موكى بازى إرما مول اور علی مقابلہ کے بغیر ہمنے بٹھائے میری جیت پر قبضہ جمارہا ہے۔" "تم ایسی بی نغنول باتیں سوچنے رہو <u>ت</u>ے۔ ایک رتیب کی **لمرح** جلتے بھنتے رہو کے و علی بر غالب آنے کی کسی تدبیر ر کامال سے عمل نبی*ں کرسکو ہے*۔"

یہ فولادی قلعہ و کھائی دیتا ہے۔ اس کے اندر تھنے کا کوئی وروا نہ منیں ہے۔ کیاتم کو کی دردا زوینا عتی ہو؟" اسیں ای لیے تمارے یاس آتی رہتی ہوں اور تمارے زرید اس کی معرونیات کے متعلق معلوم کرتی رہتی ہوں۔ مجی نہ بھی کوئی نہ کوئی ایا موقع ضرور ہاتھ آئے گا ،جب ہم اس کی کسی

ورميري توسجه من نسيس آناكيا تدبير كرون على كو ديكمنا مول تو

کے لیے اے اینا آبعدار بنا عیس مے۔" میں بھی بھی سوچتا ہوں'ا جا تک بی اس پر حملہ کرکے زخمی کردوں کیکن ا جاکک مملہ اس پر ہو تا ہے جو غاقل رہتا ہے۔ میں تے کمی لور بھی اے نافل نیس دیکھا۔ ٹاید رات کودہ ممکی نیند

کردری ہے فائدہ اٹھا عمیں محے اور اے اپنے قابو میں کرکے پیشہ

م مو گار موقع ال جائے گا۔" " به مت بمولو که وه لوگ این دماغ کو بدایات دے کرسوتے ہیں۔ بیڈردم میں کوئی بھی قدم رکھے تو آ تھے کھل جاتی ہے۔ رات کو

بھی اس کے قریب نہ جانا۔" معیں ایسی غلطی نمی*ں کروں گا لیکن رات کو ایک بارتم میرے* 

یاس آؤ۔شاید ایس کوئی صورت نکل آئے کہ ہم اس پر قالو پاسلیں اور ناکای کی صورت میں اسے ہم پر شبہ نہ ہو تھے۔" " تعیک ہے میں رات کو سمی دقت آول گی-"

ووانی جکہ پر داخی طور پر ما ضربو گئے۔ اسے یاشا کے ذریعے على ير نظر ركفے كا موقع ل رہا تھا۔ بإشا اس يرغالب آنے كى فكر مں تھا اوروہ دونوں کوائے قابو میں لانے کی تدبیر سوج رہی تھی۔ یہ بات اس کے حق میں محی کہ وہ دونوں ایک جزیرے تک محدود ہو کئے تھے دہاں انہیں براو راست اپنول کی مدد نہیں پنچ عتی تھی<del>۔</del> على كو صرف خيال خوالى ك زريع سارا ال سكا تعادده اى يهلو ے سوچ ری تھی کہ خیال خوانی کے ذرائع کو کس طرح اکام عا

عتى بـ أيك بارعلى تمام خيال خواني كـ فوالول ع كت جات

اور تهارے ذریعے مجھے بھی نقسان پنجا سکتے ہیں۔ ہم، تووہ پھریا شا اور علی پر قابویائے کے لیے وہاں کے خطرتاک مجرموں کو دن ملیں گے۔ تم اس دن کا احتفار کرد اور خوب مختر اینا آلٹاکارہنا لے کی۔وہ اب تک شیبا اس کے باپ برین ہارورڈ نے بیٹن سے جانے کے بعد پوچھا۔ پیکیا یہ مشرتیور کوئی بھوان سے را رتمنا کرنے مل کہ یہ معلومات می برزاوروہ امل اور ایک دو سرے بدمعاش کے دماغوں میں جکہ بنا چی معی۔ آئندہ یا تا افغی مص میں؟" یا تا افغی یا تا مل نے کما۔ " مجھے یا نسیں ہے۔ انسوں نے رہنریں فہاد ہو۔ وہ مبراور محل سے کام لے ری معی- فراد کے دماغ میں ود انی جکہ والی آئی۔ بے بے سرا اب ا کام کے آدمیوں پر تنویی عمل کرنے کا ارادہ تھا۔ نیں جاری تھی۔ پیلے اس نے انسر کو تھی کام ہے اس کمرے میں وہ تھوڑی در یک خاموش مینی سوچی رہی اے بھائی سرنا کی معالمے میں مدد گار اور معاون سیس رہا تھا اس لیے ٹی آبان رون من الله المع تيور الميش آفيسر المرى النملي جنس لكحوايا ب جانے پر ماکل کیا۔ وہ ہرایک تھنے بعد کرے میں فراو کی خمت معاملات سے نمٹ رہی تھی۔ اس نے تمام ڈی ثری اللہ طرف سے اطمینان حاصل ہو کیا تھا۔ اس کا برین واش ہو چکا تھا۔ معلوم كرنے جا يا تھا۔ اس ليے ان جگه سے انھ كر كمرے من آيا۔ اس کے ذائن سے میرے تو کی عمل کو منا دیا گیا تھا اور اس کے سرناؤں سے کسٹیا تھا کہ وہ اپن اپن جگہ آرام کریں کم اُل فراد على تيوربستررلينا موا تعا- ا نسركود كيه كرا تصنه لكا- ا نسر ماغ كونى آوازاورنيالجه دياكيا تعا- ماكه بعد من بمي اس ني آواز جائم اورایے افرادے نہ ملیں'جو پراہم پیدا کریں۔ نے جلدی سے آمے بردھ کر کما۔ "مرا آپ لیٹے رہیں "آپ کو اور لیج کو من نہ سکوں اور اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکوں۔ معالمے میں دلچیں لینے کے لیے وقت نمیں ثکال کے گاہ میں کاؤٹر کے قریب می دیننگ ردم میں مینے گئے۔ میرے دماغ آرام کی ضرورت ہے۔ میں صرف ڈیوٹی کے طور پر آیا ہوں۔" اس نے خیال خوانی کی پرواز ک۔ بھائی کے یاس پینچ کر کوؤ ہے ہے سرنا اس سے کھنے کے لیے تربی تما اور کیور ے بیٹر من می کدوہ فرادے۔اس کے اپنے اس سے ملنے فرادنے کا۔ "آرام کیا کا ہے۔ ایے زقم آتے ی رہے ومذزادا کے محروجما۔ "بمائی!کیے ہو؟" کیسی زندگی ہے کہ بمن بھائی ایک ساتھ ایک جگہ نم میں۔ ہفتے بحرض یہ زخم بھی بحرجائے گا۔" المانة في مرا خيال غلط نيس تعام على ايك عميز بعدى يوى الما جما ہوں۔ بوری طرح محت مند ہوں مرد ماغ بربوج ماہ ای ذہنی پریشانی کے باعث وہ نئے سرے سے تعلیم و زیریہ ثی بارا نے غور ہے فراد کی آوا زاور کیجے کو سنا۔ اس کالعجہ کہ مجیلی زندگی کی بہت ی باتیں یا رنبیں آتی ہیں۔ یہ زندگی نئی اور كمنے من زيادہ دلچين شيں ليتا تعا۔ عجھ سے زرا مختلف تھا۔ ثی آرانے ایک حمری سانس لے کرسو**ھا۔** غی آرا نے کیا۔ " یوی؟ بال وہ فراد کی اہم ساتھیوں میں سے اس نے سوچا اگر ڈی کواملی ٹی آرا کمہ کر سرا ک ں۔ امیں تمماری بھیلی زندگ کی تمام یادیں مٹا دینے پر مجبور «شکرے میں نے عجلت سے کام نہیں لیا۔ بائی دی دے ' یہ فراد اك ي جلدي بنادَ مجركيا موا؟" ریا جائے تو وہ بمن کو یا کر خوش رہے گا اور دل لگا کر تعلیراً ہمٰ ہے اس کا تعاقب کیا۔ دوای حصے کی طرف جارہی تھی حاصل کرے گا اور جلد سے جلد بمن کے اہم معاملات میں ا وہ اس کے راغ میں چیج گئے۔ وہ ڈی فراد تھا۔ بابا صاحب کے مل وجیل کا پیرا تھا۔ میں آتے میں جاعتی تھی۔ یوی نے برس معتم نے کما تھا مجھے فرماد کے متعلق بتاؤگی کہ وہ کون ہے اور مدد گارین جائے گا۔ مے ہے کوئی کامذ تکال کر آفیسر آن ڈیوٹی کو دکھایا۔ اے اس ادارے کی جانب ہے پیرس میں مسری زندگی گزار آتھا آگہ دممن كمال رہتا ہے؟ من است انتام لوں كا۔" اس نے بھائی کی بمتری کی لیے اس پہلو پر غور کیا پی یہ مجھتے رہی کہ میں ان دنوں ہیری میں مول۔ وہاں فوج کے چند كاردر م كزر في اور فراد كى كرے من جانے كى اجازت ال " بمائی جوش میں نہ آؤ۔ جولوگ اے سالها سال سے جانے رہے والی ڈی ٹی آرا ہے رابطہ کیا۔وہ کارڈرا سو کا ا اعلی ا نسران جانے تھے کہ وہ ڈی ہے۔ ورنہ پسرا دینے والے فوتی ہں اور اس کی رگ رگ ہے واقف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اسپتال کے احاطے میں وافل ہو رہی تھی۔ جب اس لے اے فرماد علی تیور بی سمجھتے تھے۔ فی آرائے کما۔ "ہاں اس طرح ابت ہو آے کہ فرادیار بھی اس کا کچھ نہیں بگا ڑ گئے ہیں اور تم تو ابھی اس کے متعلق پچھ اریا میں کار ردک وی توشی آرائے کوڈورڈز اوا کرنے می آرا نے ساری حقیقت معلوم کرلی۔ وہ ڈی قراد زخمی ہے۔ میں اس کے وہاغ میں جا سکول کی لیکن اب عجلت سے کام نمیں جانتے ہو۔ میں اس کے متعلق حمیس بناتی رہوں کی تو بتاتے يوجها-"دْي نُوا يَهال كِون آنَى هو؟" ہونے کے باعث سانس نہیں ردک سکتا تھا۔ ای کیے ایک وحمن نیں الل کی۔ اہمی اس کے بارے میں اور زیادہ تھوس جوت متاتے ایک ممرکزر جائے گی۔ اس عرصے میں میں ی کوئی انتای وہ بول۔ "میڈم! سرنا نیار ہے۔ مجھلے دو دن ہے ایران خیال خوانی کرنے والی کو محسوس مجمی تنیس کرمیا تھا۔ اس کے جور مامل کوں گی۔ تم اسپتال کے انجارج اور کمی فوجی ا ضرے کمی کارروائی کرکزروں کی۔" ہے۔ آپ نے بچیلے یا فج دنوں سے رابطہ نمیں کیا۔ میں ک خیالات بتارہے تھے کہ اس شرمی یوی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ باے تنظر کرو۔ میں اس کرے تک چنجے کا راستہ مناؤں گی۔" " یہ اچھا نمیں لگآ کہ بھائی کے ہوتے ہوئے وعمن سے ممن آپ کوا یک اہم خبرسانے کے لیے بے جین ہوں۔" یوی کو اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے اس سے شادی نہیں الله الله عملي تعيل ك- وبال ك انجارج س سرنا "دهاہم خبرکیاہے؟" ک۔ مجھے اس بات پر شرمندگی ہے۔ جوانی کی رنگ رلیاں پڑھا ہے ک ہاری کے متعلق مفتلو ک۔ شی آرائے جوام انجارج کی آواز " فراد علی تیور مجی ای اسپتال کے ایک کمرے میں ہے ا یہ با تمیں چھو ژو۔ اپن صلاحیتیں واپس لانے کی کوشش کرد۔ " میں دکھ پنچاتی ہے۔ میں نے اسے سمجمایا تما اور کما تما "جب تم نٹے نواس کے دماغ میں جگہ ہ**ائی۔اس کے اندر ب**ے جذبہ پیدا کیا کہ مهتم ممتی ہوا میں حمنوں سالس روک لیا کر آ تھا۔ مجھے بقین اصلی تی آرا ایکدم سے سیدھی ہو کر بینو تن پران میری زندگی میں آئیں تو عرمی مجھ سے بہت چھوٹی محین- آج بھی اے مٹر تیور کی فیریت معلوم کرنا جاہے چروہ اے استال کے حمیں آگا۔ تموڑی دیرِ سانس رک جائے تو آدی مرجا آ ہے پھرتم یو چھا۔ <sup>دو</sup>کیا محمہ رہی ہو؟ حمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فراد دہاں، تماری عرایی سی بے کہ شادی نہ کرسکو۔ کوئی دوسرا جیون کنور ھے میں لے گئی۔ وہاں کئی فوتی جوآن الرث کھڑے ہوئے نے آتما میں کے بارے می ہی بہت کھ بتایا تھا۔میرے تو کھے کیلے اگرے تو کیوں ہے؟ تساری معلومات ممں حد تک درست ہا! تف ایک افسرکری پر جینا ہوا تھا۔ انجارج کو دیکھ کر اٹھ گیا۔ میں بڑا۔ یہ مدح با ہرنکل کر پھروا ہی سم میں لیے آتی ہے؟" "میڈم! کل میں نے دیکھا اسپتال کے ایک جھے ٹما رہ بعند سی۔ میرے بی ام سے زندگی گزار دیا جاہتی تھی۔ وہ بنتی ہوئی بولی- معیں نمیں سمجھا سکوں گی- میں نے بسترین ا کارن نے مسکرا کر کما۔ " مجھے یہاں آنا شیں جانسے مجر خیال آیا جوانوں کا پہرا لگایا گیا ہے۔ میں سمجمی کوئی اہم سرکاری فخص<sup>ب</sup> ت جناب علی اسداللہ تمریزی نے اسے مجرے میں بلا کر کھا۔ " بنی! لریمال کا انجارج ہوں ' یہ یوچھنا میرا فرض ہے کہ میرے لا نق فامٹروں' ہوگا کے ماہروں اور کئی زیانمیں سکھانے والے استادوں کو جو بیار ہے اور اس کی حفاظت کے لیے وہاں فرجی جوانوں 🖟 زندگی ایک بار لمتی ہے۔اسے ہس بول کر گزارد-وین اسلام میں کُلُ فدمت ہو تو بندہ حا منرے۔» تمهاری تعلیم و تربیت کے لیے رکھا ہے۔ دن رات محنت کرد اور لگائی گئی ہے۔ میں سرنا کا کمرا تبدیل کرنا جاہتی تھی۔ ا ں <sup>ک</sup> را بہانہ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ شادی کر گؤ۔ " المرن كما- مشكريه! آب نے بوچه كرا ينا فرض ادا كيا ہے-کن سے سب کھ سکھتے رہنے کی کوشش کرد۔ " کاؤنٹریر آئی دہاں فوج کا ایک کیپٹن اسپتال کے انجارے ۔اُ وہ اوب سے سرجما کربول۔ "آپ کی بدایات سرآ جمول ير الل کولی مفرورت ہوگی تو آپ سے رجوع کریں گے۔" میں بوری کوشش کول کا لیکن تم مجھ سے کیول نمیں لمتی تھا کہ مسٹر تیمور کے تمرے میں صرف ہمارے فوجی ڈاکٹراور اُ مرمیرے حواس پر دہی مجایا ہوا ہے۔" الحامن جلا كيا- في آرا كا خيال تعاشا بدوه ا ضربوگا كا ما برعو بو؟ آخرهاری ملاقات کب بوگی؟<sup>»</sup> جاکم گ- این عملے کے تمام افراد سے کمہ دیں کہ مسری بزرگ نے کما۔ او مجرای صورت اور مخصیت والے کا ا مرجی اس نے جانس لیا۔ اس کے داغ میں کی و آسانی سے وهيس بهت مخاط ربتي مول- جب تم فرادت مغلوب نيس مرے اور اس کاریمُور میں کوئی نہ جائے۔" التخاب كرد ميرانيك مثوره ب"ايك ذي فراد كوجيون ساتحى منا ہوئے تھے تب ہم بمن بھائی ایک دو سرے کے ساتھ رہتے تھے۔ فی آرائے کما۔ "مسٹر تیور کا مطلب یہ منیں کہ دہ لا <sup>کاپلے زخ</sup>می کیا تھا۔ گولی دائم میا زد کا تھوڑا ساگوشت ا ڑا تی گزر اب یہ اندیشہ ہے کہ وحمن کسی نہ کسی طرح دباغ میں پینچ کئتے ہیں۔ العنورايه بات تحكى رب كى كه من فراد كے محلوفے سے خود اکن حد تک مطوبات حاصل کر کے شی آرا دل ہی دل چیں 💎 کو بسلا رہی ہوں۔"

1 22

«تم عملی زندگی گزار کرویکمو- بیمال میں نکاح پزهما دوں گا اور اس دفت اس نے بھائی کی ملاحتی اور بھلائی کے را «بنی!تم نمیں سمجوگ۔ یہ ایک ایسی مغمور لڑکی کا نام ہے جو میں نے آرما ممنا پلے بنایا تھا۔ حمیس اتن جلدی بموانا ڈی کو آگید کروں گاکہ جب تک تمارا دل ماک نہ ہواور جب تک تفاكد مجمي كلي سيون ك دماغ من نيس آئ كي ليكن ما ساری دنیا پر حکومت کرنے اور میرے پیٹے کو مل کرنے کا خواب تم ازددای و کیفداداند کرنا جابواوه شوبرے حقوق طلب سی والی ل کی قا اور اس نے ہر طرح سے اس کی تال ا نسی چاہیے۔ نسی چاہیے وال نسیں چاہیے اقتصریہ امیں یا دکرتی ہوں۔" د کچه ري ہے۔ جن نے وارنگ دي تھي که بھي وہ ميري جن کے انظامات کردیے تھے برین واش کرنے اور تو کی عمل کر دماغ میں آئے گی تواس کی سزا اس کے بھائی کو لیے گی۔" الرح ياس آكردك كل-ايك الهياس مرقعام كرسوني بعدیقین ہوگیا تھا کہ آئدہ میں اس کے داغ میں نہیں ہارا جناب اسد الله تمرزي كي بدايات دل كو قلتي تعمين مجران كي م من الما وسي الثاره ويتا مول شايد ياد آجائد الثاره "إإ! آپ باكلول كى طرح كيا بولت جا سب بي كيا واقعى عالمانه فخصیت بهت متاثر کرتی محله یوی انکار نه کر سک اس کا اورنه ی اے غلام بناسکوں گا۔ ميرك داغ من كونى بي تکاح ڈی فراد سے برحا را گیا مجردہ میرس میں آکر اس کے ساتھ وہ بڑی ظاموٹی سے کی سیون کے دماغ میں آگئے۔ رب وچ ہو چ چک بھا کر ہول۔ "ال آپ ایے آدی کے " إن بني! تم زرا خاموش ربو- يون كرو- كار من جيمو من رہے گل۔ شادی کو وس او گزر کے تھے اور دو بوی جیسی زند کی ے سامنے کمڑی ہوئی متی اور میں اس کے بالوں کو براز ا یک چز بھول کیا ہوں۔ایے کمرے سے لے کراہمی آتا ہوں۔" اں جارہ ہیں جس کا نام مریشہ۔" \* اس مائی چرب لیا مریشہ نام نمیں ہو آ۔ کوئی عورت بتار ہو نئیں گزار ری تھی۔ ڈی کی مزت کرتی تھی اسے بری مبت ہے ہوئے سمجا را قاکہ اے اپ بالل کوس من مرا میں تیزی ہے لیٹ کراس مکان کے اندر جلا کیا۔ کی سیون ولمعتى محى كول كدوه سرے إلى تك فرادى تظرآ ما تعا۔ عابي- وه كمه رى حمل- معوده بايا! من كيا كول- بورا کار کا اگلا دردا زہ کھول کر بیٹھ گئے۔ وہ جیب تھی۔ ثی آرا اس کے واے میں گئے ہیں۔" عى آراية تمام حقائل بزه ري حمى اورسوچ ري حمي مين و میری رائش گاہ کی دیوار پر لکھے ہوئے حمدت کو فورے ا ندر سوج ری تھی۔ "کمیزے بہت جالاک ہے۔ میری موجودگی کا بدی مطببتاک فامشرے۔ فامٹنک کا جو منفرد اسٹاک دہ جاتی ہے۔ " یہ باری سیس داغی کروری ہے۔ انتاء اللہ یہ کرورال شبہ کررہا ہے حالا نکہ اسے یقین شیں ہوگا۔بس اندھیرے میں تیمر بری تنی۔ میں نے کما۔ "بدردی زبان میں تکھا ہوا ہے۔ کیا تم کوئی اور نمیں جانا۔ آگر اے قابو میں کرلیا جائے تو وہ آئندہ ہت ى دور ہو جائے گى۔ من لملى چيتى كے ذريعے تمهارا علاج ك] كام آئے كى اوركى موقع يرۋى فراد بھى كام آسكا ب وہ تھی سیون کے ذریعے اس کار کو دیکھ کر سوچ ری متی۔ المار الكام جيد من بره عنى بول لين برها نس ڈی نے تی آراک مرض کے مطابق افسرے کما۔ "آپ اہر "به نلی بیتی کیاچے ہے؟" كاش! مِي اس مِي كوئي خزالي بيدا كر على كِير فرماد حادث مي مارا جا رہے ہیں۔ پلیزشام تک سی کو تمرے میں نہ آنے دیں۔ میں "تم نهیں سمجموگ- یوں سمجھ لو کہ یہ ایک طریقہ علان ہ نسم برھا جا رہا توجھو ژو۔ یہاں سے چلو۔" محكن محسوس كرر إبول-سونا جابتا بول-" اب يه ديموكه تم نام اور رشت بمول جايا كرتى ممين كين إ کی سیون نے اس کی مرمنی کے مطابق ڈیش بورڈ کے خانے کو الكين مجمع معلوم ہونا جا ہے كہ يدمكان كس كا ب- اكر مي افروعده كرك جلاكياكه شام إلى بح بحد ككوكي اس وسرب حسیں یاد رہتا ہے کہ تسارا نام کی سیون اورمیرا نام نرادی<sub>ا</sub> کھولا۔ اس کے اندر نوٹوں کی کچھ گڈیاں رتھی ہوئی تھیں اور ایک اب ہے چھڑ جاؤں تو یماں میری آسٹین پر لکھا ہو گا۔ کوئی بھی مجھے ئیں کے گا۔اس کے جانے کے بعد ٹی آرائے اے تھی۔ کر تم مجھیایا کہ کر خاطب کرتی ہو۔" طرف پستول پڑا ہوا تھا۔ کلی نے اسے اٹھا کردیکھا۔وہ بمرا ہوا تھا۔ یاں مجموڑ جائے گا۔ آپ ابھی آشین پر لکھ کردیں۔" مملا دیا پھراس بر تنوی عمل کرکے اے اپنا معمول اور آبعدار بیا کر " آپ بهت اجھے ہیں پایا! میں تو آپ کو مجمی نہیں بو<sub>لا</sub> ا ثی آرائے آیئے اظمینان کے لیے اس کے ایک بلٹ کو نکال کر هرري بني! رمائش كاه مع متعلق نه جمهين بتاول كاند ا بی جگه حا ضربو گنی۔ مرا خیال ہے کہ میں دوسری باتوں کو بھی اور کھنے کا ارادہ ایل اں کا انچمی طرح معائنہ کیا۔ بلٹ بھی اصلی تھا۔ اس نے بلٹ کو کی بار ہارے مقالبے میں ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ زرا کرتی ری ہوں اور بعد میں بھولتی ری ہوں۔" "آپ کول نہیں تا کم سے؟" محرجيمبرس ذال ديا۔ سنبحل منی تھی۔ خوب سوچ سبحہ کر تھمر تھمرکر آھے بڑھ رہی تھی۔ "بال تمهارے ماتھ میں ٹریڈی ہوتی ہے۔" ثی آرا کے دل کی دحر کئیں تیز ہو می تھیں۔ یس سمی بھی "اس لیے کہ تمہارے دماغ میں کوئی چمیا ہوا ہے؟" ابحی ڈی فرہاد کو شکار کیا تھا اور یہ اطمینان کرلیا تھا کہ ڈی جب مل کا مطلب ہے میں بعد میں آپ کو بھی بھول جاؤل کمے مکان سے باہر آسکا تھا۔ وہ کی سیون کے دماغ پر بوری طمرح می آرا یقینا میری بات سے جو مک من موگ ۔ کی سیون نے استال سے کھر جائے گا تو وہاں اس کے ذریعے وہ یوی کو اعصالی نسی یا انسی آب ایا علاج کریں کہ ونیا بھلا دوں تر آب/ بعنہ جما کر میرا صحیح نشانہ لے علی تھی۔ مجھے بیشہ کے کیے ختم کر و جما - "مير - دماغ من كون بي إيا!" کردریوں میں جٹلا کرے گی پھراہے بھی اپی کنیہا کے گ "وی ہے 'جس کی شامت آئی ہے۔" وتمن تین دفت کھانے کی آئی فکر نہیں کرتے جتنی فکر انہیں مونشاءالله تم بريات مرواقعه يا در **كموك مين** تمهاري وتت بت كم تما چربمي ده بريلور فوركن كي كوشش كر «لکن آب کو کیے معلوم ہوا کہ میرے اندر کوئی ہے؟" میری ہوتی ہے کہ میں کمال ہوں اور کیا کرنا چررہا ہوں۔ فی آرا عالت کو ہر پملوے مجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔" ری تھی۔ ایک اہم پہلویہ سجھ میں آیا کہ میں نظروں سے او مجمل "بنی آتم این ذات ہے ایس بے نیاز اور بے پردا رہتی ہو کہ مجی کی جاہتی سی- وہ مجھ پر نظرر کھ کر میرے بیوں اور ویکر "مجھ بنائس آپ کیسی کوشش کررہ ہیں؟" ہونے کے باوجود کئی سیون کے دماغ میں آگر و کچھ سکتا ہوں کہ اس نه اپنانام یاد رکھتی ہو نہ مقام۔ مجھی پیہ نہیں سوچتیں کہ انجمی یمال عزمزوں کی مصروفیات کے متعلق بہت کچھ معلوم کر علی تھی بھر " بیٹے تو کی عمل کے ذریعے اینے معمول کے رماغ ٹما نے ڈیش بورڈ ہے پہتول نکال لیا ہے اور میرے انتظار میں بیٹھی ہو تو تھو ڈی دیر بعد کمال ٹھکا تا ہو گا۔ تم کی دنوں سے میرے ساتھ جزیرے میں علی کو ٹریب کرتے وقت یہ بھین کرنا جاہتی تھی کہ میں یاتیں تقش کردی جاتی ہیں معمول اسے ایک مخصوص من إ اور تم نے مجمع کس مکان یا دکان کے متعلق کوئی سوال نسیں کیا۔ ا کیے وقت علی سے غافل ہوں یا نہیں؟وہ میری غفلت کے وقت ی شمیں بھولاً۔ میں نے کئی یا تیں تمہارے دماغ میں نقش لیں ہُ اب جانتی ہو میں کرری ہو؟" اس نے سوچا' آگر میں اس ٹڑی کے دماغ میں ہوں تو کولیاں ايباقدم انهانا جاہتی تھی۔ وو مرے دن تم سب کی سب بھول مکئیں۔ تم نے معمولہ بنا کھانے کے لیے مکان سے باہر نہیں نکلوں گا اور کار کے قریب کی سیون میرے ساتھ رہنے گئی تھی۔ ٹی آرائے ایک بار اعتراف کیاتھا۔ حمیں یہ اعتراف بھی یاونسیں ہا۔" نسیں آدں گا اور اگر آؤں گا تو کلی سیون کا نشانہ بھا دول گا۔ میں کے کہ بے بے سرنا کی طرف اب اطمینان ہو گیا ہے کہ اس معموم اور نیم یا کل کواینا آلهٔ کاربنایا تعاراس کے دماغ میں رہ " پھر آپ کیے کتے ہیں کہ میں ہریات ' ہرواقعہ یادراط اس نے کلی سیون کے داغے پر یوری لمرح قبضہ جمالیا تھا۔اس مم اس کا مچھے نئیں بگا ڑ سکوں گا۔ وہ اب تک بھائی کی حفاظتی کر معلوم کرنا جاہتی تھی کہ میں نے اس کے بھائی سرنا کو کہاں تید لمرح په يتين ہو گيا كہ ميں اس لڑكي كو اپنے طور پر استعال نہيں كر مرایم عمل کرری تھی۔اے تسارے اس آنے کا وقت فل رہا معیں اینے طور پر مزید کوشش کرد**ں گا۔ ناکا**ی ہوئی تو دن<sup>ایا</sup> للا ترایک خوف سے نمیں آ رہی تھی اب وہ خوف دور ہو کما ہے۔ سکوں گا اور نہ ی بسول والے او تھ کو بسکا سکوں گا۔ میں نے اس کی میرچوری پکزلی تھی اور اسے وار نگ دی تھی مضورومعروف برین سر اول سے رجوع کروں گا۔" پراس نے آخری فیصلہ کیا کہ وہ یہ سنہی موقع ہاتھ ہے کہ آئندہ دہ ایک معسوم لڑی کے دماغ میں آئے گی تو میں اس کے یں باتیں کر آ ہوا اس کے ساتھ رہائش گاہ سے باہر آیا۔" فى سيون نے كما۔ "آب محص فى مارا كمدرب بين؟ يہ مجى عالے نمیں دے گی۔ کامیال کے نانوے فیصد امکانات ہی اور بمائی کو سزا دول کا۔ نے یو چھا۔ "ہم کمال جاہے ہیں؟" ا یک نیصد ۴ کای کا جانس ہے۔ ناکای ہوئی تو دہ کیا بگا ڑ لے گا۔ا ب

برى دات نماد كے ممل قيد فانے من كيے مكس؟" جہج کے پیچیےا کے کمرے میںائے بسترر تھی۔" الله المار ما ته زيدت فراذ مو رما ب- مرى كيا؟" ثي آرائے طلق بھاڑ كر چينے ہوئے بوجھا۔ "تم اينا رحمت بن كر آئى مو- يس سوچ ربى تقى مود كشى كرلول يا علار اس کے فرشتے بھی بھائی سرتا کے دماغ تک نمیں پہنچے عمیں حمے۔ انی فورے سنو۔ میں نسیں جاتی' وہ تید خانہ کمال ہے'کین میں انبی فورے خواب بیان کرری تھیں؟ میرا زاق اُڑا ری تھیں؟ میں تسارا سر ہے سمجھو تاکر کے بے حیائی کی زندگی گزا روں۔" مکان کا دروازہ کھلا۔ ٹی آرائے مجھے یا ہر آتے ریکھا۔ کی ا کیا ہے۔ اس کی تھی۔ میں نے سرنا کو دیکھا تھا۔ اس کے جسم پر صرف آیک توژ دول کی۔ ایبا زلزلہ پیدا کروں کی کیہ۔" " بجے بناؤ تمارے ساتھ کیا ہورہا ہے؟" سیون کو بالکل مستعد کر دیا۔اس نے پستول پر اپنا اسکارف رکھ لیا دان المرام من من في وه پيدائش نشان جمي ديكما تما -" نگر مي - اس طرح من في وه پيدائش نشان جمي ديكما تما -" مریا نے جلدی سے کما۔ "مجھے غلط نہ سمجھو۔ یہ خواب نمیں سب سے بری ٹریجڈی یہ ہے کہ میں خیال خوانی بمواع آکہ وہ مجھے دورے نظرنہ آئے۔ میرے آنے کا انداز تا رہا تھا کہ فی اراید باتی سن ری می تو دی در پیلے می اے اے موں۔ فراد نے مجھے نموکریں کھانے کے لیے آزاد محرب ا میں پیش آنے والی واردات ہے بے خبر ہوں۔ یں ہوں اور اس میں کے باس جائے تو اس کی آجموں کے سامنے میں دوا نفاکہ وہ مرینا کے باس جائے تو اس کی آجموں کے سامنے مد کار چھوڑ رہا ہے۔ میں لے دو را میں جہج کے ایک عصر م میں اپنے مخصوص انداز میں جاتا ہوا کار کے قریب آیا پھر دره فبن روش موجا كم سك دہبترے اٹھ کریملے میں نے بھی سی سوچا تھا کہ خواب دی**ک**ھ گزاری ہیں۔ میرے پاس بھونی کو ڈی بھی شیں ہے۔ کتنے بی لوگر ا گلے دروا زے کو کھولا۔ کل سیون ای دروا زے کی طرف رخ کے اب وہ مربتا کی ہاتمیں من کر سمجھ رہی تھی کہ میں نے اسے وہ ری تھی کیکن میرے مرانے وی ہیروئن کا پیکٹ تھا جو میں سرتا برنتی سے سارا رہا جاہے ہیں۔ ان شیطانوں سے کترا کرجہ ہم میٹھی تھی۔ میں نے تھلے ہوئے دروا زے سے جیسے بی اندر آنا جاہا' کیاں سے جرا کرلائی تھی۔" د میں ریا تھا۔ مریا کسروی سمی۔ "فراد سرنا کو زنجیری سی بنائے ۔ وہ یا اس کا کوئی آدی سرنا پر کوئی علم کرنے نمیں آتا ب مزا دوی اپ آپ بر علم کررہا ہے۔" منی تر دو دن سے فادر مجھے معجما رہے ہیں که راہیہ بن کر زہر " اس نے نمائیں ٹھائیں کی مُرشور آواز میں دو گولیاں جلائیں۔ «مرینا! تم خود الجه ری ہو اور مجھے بھی الجماری ہو۔ ہیروئن کا زندگی گزاردں۔" وونوں میرے سینے پر کلیں۔ اس کے ساتھ ہی خون اہل بڑا۔ میں پکٹ ضروری نہیں کہ وہی ہو۔وہاں پہلے سے کسی نے رکھا ہو۔" "تم يهال يارك مِن كيون مبغي مو؟" الو كمزاكر يجهے كى طرف زمن بركريزا۔ فی اوائے پریشان موکر پوچھا۔ "کیا کسری مو؟ وہ اینے "اول تو چرچ جیسی مقدس جگه پر ایسا پیکٹ کوئی نمیں لائے "كياكون؟ وايس جرج من جادك كي تو تعييس لميس كي كر فی آرانے دیکما تھا کہ نشانہ ٹھیک رہا ہے چربھی دورو کولیوں حلا ۔ اگر یہ فرض بھی کرلیا جائے تو یہ انگوشمی اب تک میری انگل آب کے الم کردا ہے؟" کا سهارا تبول کروں گی تو عزت کو دا ؤیرنگانا ہو گا۔ میں ایک پازان ہے مطمئن نہیں ہوتا جاہتی تھی۔ مجھے چھلنی کرنے کے لیے اس یے م ب جو چپلی رات سرنان مینائی تھی۔" 'وں نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ جو محض تید خانے میں اس کے عورت بن جادک گی۔ ہائے میں کتنی طاقت ور تھی' کتنے مورجی کل سیون کو آگے بڑھایا۔ وہ اشیئر تک سیٹ پر سے ہوتی ہوئی تھلے شی آرائے دماغی طور پرائی جگہ حاضر ہو کر دونوں ہا تھوں سے لے کمانالا آ ہے وہ سکریٹ کے کارٹن اور ہیرو ٹن کے بیکش بھی تھی۔ آج میں کیسی ذلت کی پہتیوں میں جا رہی ہوں۔" وروازے کے ہاس آئی میں زمین ہر بڑا ہوا تھا۔ اے نشانہ لینے کے لا كرية ب- من كيا بنا ذك كداس كى كيا حالت مو كئ ب؟" مرکو تمام لیا۔ خواب اور حقیقت کی رام کمانی من کر سرچکرا مہا " فكرنه كرد- من أعنى بول- ثم ير تنوي عمل كرك تمار). لیے جھکنا بزا۔ جیسے ہی وہ جھکی بہتول آھے بڑھا'میں نے ایک نھوکر "کیااس نے تم ہے باتیں کیں؟" نملی ہیتھی کی صلاحیتیں بحال کروں گی۔ تم اپنا کھویا ہوا مقام حامل ماری۔پستول اس کے ہاتھوں سے نکل کردور چلا گیا۔ اسے اینے اندر آنجمانی بایو کی آواز سائی دے ری تھی۔ " إل مجع ويمية بى لبث كيا - من عورت بون مجس ك ساتھ اس نے کل سیون کو پہتول کی طرف دو ڑایا۔ میں نے اٹھے کر باب نے اچھی طرح تاکید کی تھی' فراد اور اس کی کیلی ہے بھی راتم مکزاری ہوں'اس کی قربت ہے اسے پھان عتی ہوں۔ وی "تم این بمائی سرناک سمی خراو- وه فراد ک قید می با اہے پکڑ لیا بھر کما۔ ''ثنی تارا! جادَ انجی فیڈرے دودھ ہو۔ میں سامنا ہوتو کترا کرنکل جائا۔ان سے تکرانے کی حماقت نمیں کردگی املی مرہ تھا۔ میں کئی گھنٹے اس کے پاس ری۔ مجھے میرا ساتھی مل مكان كے اندرائے بينے بربلٹ برون شيلاباند منے كيا تھا۔ يہ ميري عذابوں سے گزررہا ہے۔" توبزی خوشحال زندگی گزا مدگی<del>۔</del> کما تلا میں اسے تھا چیوڑنا نہیں جاہتی تھی۔ اس قید خانے میں "اب اس کی فکرند کرد-وه میرے پاس ہے۔ آئندہ فرادان شرٹ پر قلمی خون کھیلا ہوا ہے اور ہاں مایوس ہو کر جانے سے پہلے بعد میں بمن بعائی نے سوجا ، فراد آخر کیما سرمن یا مافق اں کے ساتھ رہنا جائتی تھی۔" کے دماغ میں سیں جاسکے گا۔" میرا ایک مشورہ سن لو۔ انبھی مرینا کے پاس جاؤ تمہاری آ تھوں کے الفطرت انسان ہے کہ سامنا کرنے ہے جان کے لا لیے پڑ جا تیں گے " پھروا ہی کیسے آگئیں؟" "تعجب ہے۔ کیاتم سرنا کو اس کی تید سے نکال لائی ہو؟" ماہنے جودہ کلبق روش ہو جائیں گئے۔" وہ بھی ایک انسان بی ہے۔ اگر وہ پھرارے گا تو کیا ہم ککر بھی نہیں "مرنا نے مجبور کیا۔ کہنے گا۔ "فرماد بھائی جان اے ایک "اس نے خود بھائی کومیرے حوالے کیا ہے۔" ۔ وہ شایہ جلی گئے۔ تب ہی کلی سیون نے ہوش میں آگر پھرجو تک مورت کے ساتھ و کچھ کرنا راض ہوں گے۔" ""تم نے کیسے لیمین کر لیا کہ دعمن نے دیکھنی چھوڑ دی ہے کر ہوچھا۔ "مم.... میں ابھی کماں تھی؟ یہ آپ کا لباس؟" اب رفته رفته انحشاف مو را تما كه وه تظر ارفي كي مجى "کیا کما تمنے؟ بمائی سرنا اس دشمن کو بمائی جان کہتا ہے؟" اور سرنا کو دا پس کردی<u>ا</u> ہے؟" میٹی! یہ رنگ ہے۔ اندر چلو' میں لباس بدل لوں پھر ہم با ہر فرصت تمیں دیتا ہے۔ جان سے مجمی تمیں مار یا ہے۔ بیچ ور بیچ "بال برے ادب اور احرام سے فراد کا ذکر کرتا ہے۔ نشہ "مرنا کی دو خاص پُھیان ہے۔ ایک تواس کالبحہ' دو سرا اس ا الجها يَا جِلا جا يَا بِ-ابِ إِس الجهن مِن مَن تَبِيجِ بِرِ بِهِ فِيا جَائِحُ كُهِ پيدائشي نثان...." میں پہتول انھا کر اس کے ساتھ مکان کے اندر چلا گیا۔ ثی اصلی سرنا کہاں ہے؟ بمن کے اِس ہے! تید خانے میں ہے؟ "مريا! مجص غصه آرا ب- اگر دا تعي ده ميرا بهائي ب تو من وہ بات کاٹ کر بول۔" پلا شک سرجری کے ذریعے ایسانٹان آرا خیال خوانی کی بروا ز کرتے ہوئے مرینا کے پاس آگئی تھی۔ مجھے یہ غرور نمیں ہے کہ میں تا قابل سنچر ہوں۔ وشمنوں نے ا کی ذات آمیز فکست کھا کر مرجاؤں گی۔ مجھے بھین دلاؤ کہ وہ میرا ينايا جاسكتا ہے۔" وہ بچیلے دنوں مرینا ہے رابطہ کرنا جائتی تھی تو وہ سائس روک کی بار مجھے تسخیر کیا ہے۔ خداوند کریم نے بارہا مجھے آنا کٹول میں "بلا شک سرجری سمجھ میں آجاتی ہے۔" لیا کرتی تھی کیوں کہ میں نے اس کے دماغ کولاک کر دیا تھا۔ ایک جٹلا کر کے غرور سے توبہ کرنا سکھایا ہے۔ انجی اپنے متعلق جو کچھے مٹی آرا! حوصلہ کرو۔ پیلے میری باتیں سن لو۔ اس نے مجھ "آج کل انسانی کھال کے ریثوں سے مرجری ہوتی ہ<sup>و</sup> ڈی سرنا کو ثی آرا کے حوالے کرنے کے بعد میںنے مرینا کو بھی لکھ رہا ہوں یہ تی آرا کے خیالات تھے۔ ت دندہ کیا کہ آئدہ بھی مجھے تید خانے میں بلائے گا۔اس نے مجھے محدب شینے کے ذریعے بھی بہجائی نمیں جاتی ہے۔" آزاد کر دیا تھا لیکن اس کے دماغ ہے نملی جمیتی کے صلاحیتیں مٹا امل اور نقل کے بارے میں سوچے سوچے اس کے اندر کانگل کی اظویمی بہنائی' اس انگویمی پر اس کے نام کا پہلا حرف "وکیمو مرینا!تم میرے دل میں شکوک پیدا کررہی ہو۔" وهواں بمررہا تھا۔ وہ تحبرا کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت ہر آگئی۔ اسماما ہوا تھا۔ می نے رخصت ہونے سے سلے بیروش کا پیک مہ جانتا تھا کہ تو کی عمل کا اڑ زا کل ہو آ رہے گا تو اس کی ''کیا تم جاہتی ہو کہ میں تہیں فریب میں جٹلا رہنے دول؟'' : تازہ ہوا میں کمری کمری سائسیں لینے گئی۔ خود کو سمجھانے گئی کہ یوں ا ﷺ کہاں میں چمپالیا آکہ وہ زیادہ نشہ نہ کر سکے بھریں وہاں ہے آ بناؤ سرناحمیں کب دائیں ملاہے؟" ملاحیتی دالیں آ جائیں گی اور جب دالیں آئیں گی توسو جا جائے بریثان ہونے سے مئلہ حل نمیں ہوگا۔ وہ سکون حاصل کرنے کی "آجے یا کچون سلے..." گاکہ اس کے ساتھ آئندہ کیا سلوک کیا جائے۔ کوشش کرتی ری مجراس نے مرینا کے پاس آکر کہا۔ "میں بریشان مرم في من مولى رائع بحاف بول يج " پھر تو تم واقعی دھو کا کھا رہی ہو۔ میں نے کل رات ا<sup>ے</sup> ثی آرا نے اسے مخاطب کیا۔ مہیلو مرینا! مجھے بھیان رہی موكر چلى حتى تھى۔ يەند سمجمنا ، حميس معيبت ميں خما چمور دول المیں 'ایسا کچھ نئیں ہوا۔ ا جانک میری آنکھ محل کئے۔ میں فراد کی قید می دیکما ہے۔" ' کلیا بکواس کررہی ہو۔ جب تم دودن سے آزاد تھوم م<sup>ری ہوا</sup> وہ خوش ہو کر ہولی۔ "اوہ ٹی آرا! تم اس وقت میرے لیے ،

«شاہاش، جہیں میری دھمکی یادے آمے بولو۔ " "تمنے بجھے رحو کا رہا ہے۔" ''شی آرا! جلد سے جلد میری ٹملی پمیقی کی صلاحیتیں واپس "سك ولو عرولو-كيا ابت كرسكوكى كه من ن روي لے آؤ پھرد کیمو' میں تمہاری کتنی ہڑی طاقت بن جاؤں گی۔" "تم اور ایک رات حرچ میں گزار لو۔ میں وہاں تم پر تنویمی " فراد! میرا سر پورے کی طرح دکھ رہا ہے ' جھے ان عمل کوں گے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دولت اور رہائش کی می "تم ابی حما توں ہے الجھ رہی ہو۔ اگر میری دھمکی <sub>گاہر</sub>۔ مرینا پارک سے اٹھ کر جانے گئی۔ ٹی آرائے کما۔ "تم سرنا 'مجتنیں اور شرافت سے یہ سوچتیں ک**ہ فراد نے د**شنی ختر *ک* ہے کمنے والی اگر تھی کو زیا رہ اہمیت نہ دو۔اس پہلو ہے بھی سوچو کہ بمائی واپس کیا ہے لنذا وارنگ کے مطابق حمیں بھی فراد کیا فرماد نے حمیں خواب و کھایا ہو گا اور کی ذریعے سے حمیں وہ کے دماغ میں نمبیں جاتا جاہیے۔" ا گوٹھی بیٹا وی ہوگی۔ تمہارے سمالنے ہیروئن کا پکٹ رکھ دیا ہو وبجھ سے غلطی ہو خمنی تھی۔" گا۔ ٹیلی ہیتی کے ذریعے ایسے تماشے کیے جامکتے ہیں۔" « تعلظی نمیں ہوئی۔ تم نے بوری طرح بھائی کی حفاظت پر محماری بات سے بوری طرح انکار نمیں کول کی لیکن تم مطمئن مو کرسوچا'اب کی سیون کو آلهٔ کارمناؤگی تو فراد تمارا کِ میری بات نمیں سمجھ رہی ہو کیوں کہ ابھی کنواری ہو۔ شادی کے سس بكا زيك كا-" بعد معلوم ہو گا کہ عورت حمری تار کی میں بھی اینے مرد کی قربت «می<u>ں نے ای</u>ا نہیں سوچا تھا۔" ہے اسے پھان لتی ہے۔ تاریکی میں بہت کم عورتمی غیر مرد سے " پھر میری مرضی کے خلاف کیا سوچ کر اس معصوم لز) ک وهو کا کھاتی ہیں۔ میں اپی شاختی جس کے کل پر دعوے سے کہتی ماس آئی تھیں۔" موں کہ وہ میرا سرنا اور تمہارا بھائی تھا۔" العیں دوئ کرنے کے ارادے سے آئی تھی۔" "اكرايا ب تو فراد نے جہيں محرزده كرك مراكى إى "تمنے دوستی کی نیت سے دو کولیاں چلائیں وہ فراد کے ج مینجا کرا یک غلطی کی ہے۔" میں پوست ہو تئیں۔ وہ ای جگه مرکبا۔ اب کس سے دد ٹی کو " يي كه مرناكو سرفندي من كيس چمپا كر ر كھا گيا ہے۔" " مجھے شرمندہ نہ کرد۔ ایک بار سچائی سے بتا دو۔ میرا مال "بيتم كيے كمه على بو؟" "سیدهی ی بات ہے۔ تم سمرفند میں ہو۔ رات کو اس کے میرے اِس ہے اِسمارے اِس؟" "به ایک متما ہے جے فرادی حل کر سکتا ہے۔ افسوں کر یاں گئی تھیں اور مبج سے پہلے واپس آگئی تھیں۔" ومين سمرفديا از بكان يح مى علاقيم من سي مول-يه تمهارے ہاتھوں مرجکا ہے۔" «ننیں ایبانہ کمو۔ میرے تھے بھائی کی نثاندی کرد- " پیرس کا ایک یارک ہے۔" ''کسے کروں؟ ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے یاس ہے' وی <sup>ایا</sup> "اوه گاڈ! فراد نے حمیس پیرس پنجا دیا ہے۔" ہو۔ اگر تید خانے والے سرنا ہے تبادلہ کرنا چاہو کی تو ہو سکا ہے " ال- اس نے میری طرح سرنا کو بھی محرزدہ کرکے یمال <u>بنجایا</u> سکے کو واپس کر کے ڈی لے جا دُ اور اگر تباولہ نہیں کرد کی تو ہو ش ہے اب تم سمجھ عتی ہو کہ بورے فرانس میں فراد کی گرفت کتنی ہے تید خانے والا سگا ہو۔ اس طرح نادانستی میں سکے کو جموزہ بخت ہے۔ اس نے سرنا کو ایسے سخت پرے میں اور المی را زواری ہے رکھا ہو گا کہ خیال خوانی کا کوئی پر نمہ بھی وہاں پر وہ مج کر بول۔ مع وشٹ اپ۔ یہ کیا تم نے ہو سکا نسی ماریکے گا۔" وه مل برداشته بوكربول- "تم جرج من ميرا انظار كد- مي ہے کہ رف لگائی ہے۔میرا بھائی کمال ہے؟" تموزي دير بعد آول کي-" "تمهارے بی <u>ا</u>س ہے۔" " پر مرینا جیلی رات کسے ال کر آئی تھی؟" وہ اپن جکہ حاضر ہوئی۔ تعوری دریا سکسوچتی رہی پراس نے "ميرتووى بناستى ہے-" مجھے خاطب کیا۔ "سانس نہ رد کنا۔ میں ٹی آرا ہوں۔" "وہ کمتی ہے'اصلی سرتانمیراسگا بھائی تید میں ہے۔" میںنے بوچھا۔ 'کمیا حمہیں میری دارنگ یا د آگئی ہے؟'' "تم نے کما تھا کہ میں اس نیم یا کل کی سیون کے داغ میں ا او بھر نمینڈے دماغ ہے اور بھربور ذبانت ہے سوچو ہے؟اگر قید خالے والے کو سکا کمو کی تو تمہارے یاس جو ہے "ک تمجی نه آدی-اے تمجی آلہ کار نه بنادی ورنداس کی سزا میرے

واپس لے کر قیدی سرنا کو تمہارے 'والے کرووں گا۔''

رونوں کی ضرورت ہے۔ پلیز تیدی سرنا کو بھی میرے دا کردنت دا کردنت کوئی ایک سرنا کمے گا۔ پیریا وہ۔" من مدر كوات باي ركه كركيا كوي " آ ' مَ يَعْنِ سے كمہ دوگي كم تم نے تنظم بمالى كو پاليا ہے تو وہب م ب سے ماں ویالیا ہے تو مروسے سرواتے مینے پرومیں کولیاں ماروں کا جمال تم نے فراد محاد اللہ تواب جارہ فراد۔" را مانہ ام پیانہ کو۔ میں خوب سمجھتی ہوں' جے تم کولی مارد مے وی ر بر فک ہے۔ تمارے یاس جو ہے اے والی کردد۔ مدون بالديو ايك جكد كمرا كول كا- ان من س ح كول للاس كالاش افعاكر لي جانا-ناو كث لاث-" مے نے سانس موک لی۔ اس نے دو تمن بار آنے کی کوشش

میں آئی۔ منڈے داغ سے فیصلہ کیا کہ پہلے مریا کی صلاحیتیں بحال کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ بھائی کے ہونے یا مرمی نے آنے نس را-اب اس میں اتن جرافت نسی تی ک دو کل سیون کے دماغ میں آگر مجھے مخاطب کرتی۔وہ میرے پاس مانے وال سیٹ پر جیٹی ہوئی تھی اور ہم باریرا سے ملنے سمر قلہ جا

آ في آرا عا ضر دماغ ہو کر دیکھنے گئی۔ تھوڑی دیریملے پریشان ہو رجت رائل تھی آکہ آزہ ہوا میں سائسیں لے کرسکون حاصل ے لیکن سکون رخصت ہو چکا تھا۔ بھائی سرما گلے میں انکا ہوا فاردوسكا ي؟ ووسكا ننيس بي؟ كيسے معلوم كيا جائے كه وه ميرا مال مااے یا ڈی ہے؟ وی آواز اور لعجہ ہے اور دی پیدائتی نشان ہے

اں سوال کا جواب شیں مل ملکا تھا کہ وہ کے اپنائے اور کے جموڑ دے؟اور میں نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اے صرف ایک مرا کے گا۔ اگر وہ اینا خون بھیا نتی ہے تو سکے کو بھیان کرا بنا لے ادرد مرے کو میرے یاس مرنے کے لیے چھوڑ دے۔

اور مُمّایہ ہے کہ قید خانے والے سمرنا کا بھی دی لیجہ ہے اور وی

کے کو کیسے بھانے؟ وہ جست پر ہاؤں بھی ہوئی اِدھرے رم خطئے گل۔ نیکی چیتی مینانزم' آتما شکتی یا کالا جادؤ کوئی سامجی لم ملے بھائی کی نشاندی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا بھگوان سے برا رتھنا بلے سے مراد بوری ہو جائے گی؟ اتنی بری دنیا میں کوئی الیا والتمنع جویہ بہلی ہوجھ لے اور دد میں سے ایک کو چھانٹ کر البت كرد كردى مكاب؟

ال کا مردرد کی شدّت ہے بھٹے لگا۔ وہ سمجھ ربی تھی کہ اور مورُل دیراس سنلے پر سوچتی رہے گی تو پاگل ہو کر چیخنے گئی گ۔وہ ہمت پہمی ارکر بیٹے تی۔ لمبی لمبی سانسیں نے کر آہستہ آہستہ ا کار جموانے کی چراوگا کی مثق شروع کی اور سائس روک کر

الیصورت اس کے اندرے تمام سوچیں ممام پریشانیاں لکل

منتشر خیالات کو دماغ سے نکال دینے میں کامیاب رہے میں اور تمام توجه صرف ایک خیال یا ایک فیصله بر مرکوز کر کیتے ہیں کہ اب وہ کسی پریشان کن مسکلے کو ذہن پر غالب آنے نہیں دیں گے۔ " دنیا کا کوئی مئلہ جان لیوا نہیں ہو تا' اسے ہم اینے جذبات ے دابستہ کرکے عذاب جاں بنا کیتے ہیں۔ اگر وہ بھائی کے حصول میں ناکام ہو کراس کی محبت میں یا گل ہو جاتی تو بھائی سرنا کو کیا فائدہ پنچا؟اگر دہ تیدی ہے تو تیدی ہی بنا رہے گا۔اگر دہ مُرسکون اور سمج الداغ رہے گی تو آئندہ بھائی کی صحیح شافت کا کوئی راستہ نکال سکے وہ تقریباً دو تھنے تک ہوگا کی مشتوں سے گزرتی رہی اور کامیانی ہے ذہنی سکون عاصل کرتی رہی پھرچھت ہے اتر کرایئے کمرے

لکئر ۔ یوگا کے ماہر نیلی ہمیتی جاننے والے ایسے عمل سے تمام

نہ ہوئے ہے وہ بالکل تنا رہ گئی تھی۔ اں نے مربا کے پاس آگراس پر تنومی عمل کیا۔ میرے تنوی عمل کے اثر کو زا کل کیا۔اس کے دماغ میں ٹیلی ہمیتی اور ہوگ کی صلاحیتیں بحال کیں لیکن اے اپی معمولہ اور آبعد اربنایا آکہ وہ کھی اس کا ساتھ نہ جموڑ سکے پھراہے تنومی نینو سونے کے لیے

جزیرے کی راتم بہت مری اور تاریک ہوا کرتی محیں۔ کیوں کہ وہاں بحل نہیں تھی۔ راتوں کو لاکنین اورجراغ جلا۔ جاتے تھے اور سوتے وقت بجھا دیے جاتے تھے کیوں کہ کیروسیں ہت کم مقدار میں باہرے آ تا تھا۔

آدھی رات ہے پہلے ہی تمام مکانوں میں اندھیرا میما جا آ تر۔ صرف ان مکانوں میں روشنی ہوتی تھی' جہاں جولا ہے کھڈیوں ہے کیڑے تیار کرتے تھے یا پھر خشروں کے کلب میں رات کئے تا۔ تاج کانے اور طرح طرح کے ہنگاے ہوتے رہے تھے۔

یا شانے علی سے ہو جھا۔ "کلب چلو محے؟ ذرا وہاں کی مدنقیں

" مجھے ان فضول تفریحات سے ولیسی میں ہے۔" " بھئ میری خا طرچلو۔"

"آخرتم بحصاته كبالكيل وإحيم " بہ تمارا قول ہے کہ ایک سے دد بھلے۔ ای کمہ کرتم مجھے

جرا بهال لائ مو- اس كالوني من عض موت بدمعاش اورسفاك قال رہے ہیں۔ حمیں میرے ساتھ رمنا جاہے۔" "میں تھکا ہوا ہو**ں** آرام ہے سوٹا جا بتا ہوں۔"

"صاف کیوں نہیں گئے۔ شیبا پر نیت فراب ہو رہی ہے۔ اس كابو ژھا باپ ابھى سو بائ گا۔ ميں با ہر چلا جاؤں گاتو پحريمان

كوفئ مدكنے ثوكنے والا نسيں رہے گا۔" " مجمعة واين بهائم إن الفرنس آرم بس.» " پھر تو دھو کا ہو سکتا ہے۔ کمیں دہ بسترے کھیک نہ کی علی کو اس الزام پر غصہ آنا جاہے تھا۔ اس نے مسکرا کر ده مشکرا کردلا- "فی بارا ! کیا بھول می ہو کہ میں آیا کو لدی منہ \_" کما۔ "ای کیے کہتا ہوں اپنی ہونے والی دلمن کو چھوڑ کرنہ مجى دىكھ ليتا ہوں۔" " دا قعی مجھے <u>ا</u> د نہیں رہا۔ آج میں بہت اپ سیٹ <sub>اول</sub> ومیری سجه میں نہیں آ پا'وہ حمہیں دیکھ دیکھ کر مسکراتی <u>کی</u>ں ذبن الجھا ہوا ہے۔" وكليا يريثاني ب مجمعة بناؤر" وکلیا ہاں مبنیں اینے بیٹوں اور بھائیوں کو دیکھ کر مسکراتی نہیں میناوک کی- بلطے علی کی خبرلو۔ باشا! آج میہ ہارس<sub>ال</sub> ہیں؟ عورت کی مشکرا ہٹ کو سمجھنے کے لیے نیت کی مغالی لازی جائے تو مجھے زندگی کی سب سے بری کامیانی حاصل ہوگا۔ البس رہے دو۔ پارسانہ بو۔ میں اے تمارے بحروے پر " فرنه کو- به مرفِ تمن قدم کے فاصلے پر ہے۔ " چىوژ كرنتين جادن گا-" دکیاتم ماف طور پرد کھ رہے ہو کہ وہ سور ہا ہے؟" اللیں نے کب کما ہے میرے جمروے پر چھوڑ کر جاؤ۔ تم خود "بالكل ماف طورے اس كا سر ايك باتھ ادر ويل حصه نظرة راب بال جم كمبل من جميا مواب. على روت مو خودى كات مو-" "کیااس کی صورت نظر آرہی ہے۔" وہ اپنے بستریر آ کرلیٹ گیا۔ یا ثنا کا بستر بھی ای کمرے میں تما۔ وہ مجی لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگا۔اسے نیند آ سکی تھی لیکن وہ المورت كي نظر آئ كى ده دومرى طرف مزي سونا نمیں جاہتا تھا۔ بے اعتباری تھی کہ سو جائے گاتو علی موقع ہے « مجھے اطمینان نسیں ہوگا۔ وہاں انسانی پتلا بھی ہو سکا یا فاكدہ انما لے كا۔ وہ نيز بمكانے كے ليے متعبل كے معوب منانے لگا کہ کل مقابلہ جیتنے کے بعد شیبا کو حاصل کر لے گا تراہے

" پھرتم بھول ربی ہو کہ میں بللی بللی آہٹ دورے ہے جس مکان میں رکھے گا' وہاں علی کا داخلہ ممنوع قرار دے گا۔ بلکہ مول- وہ نیز می اگرچہ وصی وهیمی سائسیں لے رہائے! سانسول کی آداز مجھے سنائی دے رہی ہے۔" و یسے ثی آرا نے علی کوا نیا معمول اور آبعدا رینانے کے لیے "یاشا! میں نے بوے وحوکے کھائے ہیں۔ فراد کے یا شاہے کما تھا کہ آج رات کوئی مناسب موقع دیچے کراہے زخی کیا شیطان کے بیج ہیں۔ ہو سکتا ہے کیٹ میں سانسوں کی آلا ریکارڈ کرکے اس نے تکیے کے نیچے ریکارڈر آن کررکھا ہو۔" جائے آگہ اس کے داغ میں جگہ مل سکے۔ یا ثنانے کروٹ مال کر علی کے بستر کی طرف دیکھا۔ لاکٹین بجھا دینے کے بعد ممری ہار کی "تم تو بال کی کھال نکال رہی ہو۔ علی سے بہت ز<sub>یالہ ا</sub>

"میں خو فزرہ نمیں<sup>، مما</sup>ط ہوں۔ ہم جس پہلو کو نظرا<sub>ل</sub>ا دیتے ہیں' اس پہلو ہے بھی غور کر رہی ہوں۔ میرے احمیالا کیے پہلے اس کی صورت ممی طرح دیکھو۔ وہ علی ہو تو فوراً

وہ بڑی آہ علی سے بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ علیے کے فج جا تو نکال کراہے کھولتے ہوئے آھے بی**نعا۔ علی** کا بستر دولد<sub>ا</sub>، گیا۔ اس نے دو قدم کا فاصلہ بھی طے کرلیا۔ اس کا مندہ ا طرف تھا۔ صورت دیکھنے کے لیے اس پر جھکنا ضروری تھا۔ ی آرائے کیا۔"ہو ٹیار رہو۔ کمیں جاگ نہ رہا ہو۔" اس نے زرا جمک کردیکھا۔ سونے والے کے چرے ہا! بڑا سا کانند رکھا ہوا تھا۔ چرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاننہ بردرن<sup>ہ آ</sup>ا تحریر نظر آ ری تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا۔ "تم آر کی میں جُنا مکتے ہو۔ کیوں میری فکر میں این توانا کی ضافع کررہے ہو۔ جاأ ال

شی آران باشای سوچ بره کر کها و معی پہلے بی کمنی م

ہ بیان ہر بچ ہیں۔ یہ کمبنت جاگ دہا ہے۔" پہنچر رکت نسیں کر دہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سرحما کر می ایک ما در می زخی کرسکا بول-" دمی میرو بر میلوت فور کرنے کے بعد ایک پہاوی ما کیا ہے ی بی ای المجنوں میں یہ بھول گنی کہ بیہ لوگ اپ واغوں کو کہ ہیں ہیں سوتے ہیں ہیں۔ ان کے قریب کوئی بھی غیر معمولی است دے سر ہوئے ہیں ہیں۔ ان کے قریب کوئی بھی غیر معمولی ا اس ہو تو فر ڈا ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب کہ یہ سورہا ہے۔ بی بنین سے کمتی ہوں کہ یہ علی نمیں ہے۔" میں بنین

على بمي مو-ات الله ندلكاد-كاندكى تحريبا رى عك ں ہے خیال خوانی کرنے والے تمہارے ارادوں کو خوب عجھتے ریاں جو بھی آتھیں بند کیے لیٹا ہوا ہے' اس کے دماغ میں أَنْ خَالَ خَوَالِي كُمنْ وَالا بحد تم است إلى لكادُ م ترخيال ذال كرفے والا كىس چھے ہوئے على كو متاوے گاكہ تم د حمنی كے ارادے ہے اس کے بسترر آئے ہو۔"

"درست ممتی ہو۔ ناکای بھی ہوگی اور علی سے کشیدگی بھی بڑھ مائے گی۔ میں اسے دوستی کا یقین دلا رہا ہوں و مشمنی کا علم ہو گاتووہ بيد ع ليے برقن مو جائے گا۔ موسكتا ب وہ محى كوئى انتاى

مُ أران كما- مسوال يديدا مو آب كه بسرر كون ب؟" ٣ س مكان من تيمرا مرد شيا كا باب ب- من الجمي جاكر ديلمنا وں کہ وہ اپنے بستریر ہے یا نسیں۔"

وہ آرکی میں جاتا ہوا وروازے کے پاس آیا۔ اے آہتگی ے کول کرود سرے کمرے میں پہنچ کیا۔ وہ شیا کے باب برین ارد ذکا کمرا تھا اس کا بسترخالی پڑا تھا۔ ثی تارائے کما۔"اس کے کی نملی ہیتھی جانے والے نے برین ہارورڈ کو نیند میں چلا کر علی کے بسزر مملا دیا ہے۔ علی ا پنا بستر چھو ڈ کر کمیں گیا ہے۔ "

باثثانے منتمیاں جھینج کر کہا۔ "میں سمجھ کیا۔ وہ میری شیا کے الركيا ہے۔ ميں اسے زيمہ نميں جھوڑوں گا۔"

الکواس مت کرد۔ ہوش میں رہو۔ حمیس شیا ہے اتھی الالال لزكيال مل جائس كى - خاموشى ہے معلوم كرو-شيبا كمرے من اللي بُ إعلى بمي ہے۔"

ں دبے قدموں چانا ہوا اس کرے سے نکل کرشیبا کے کمرے کے تریب آیا۔وہ بیشہ دروا زے کو اندر سے بند کرکے سوتی تھی۔ الله کان لگا کر شا' اندر سے سائسیں لینے کی آوازیں آ رہی

کی آرائے کما۔ "تم برے با کمال ہو۔ بند دروا زے کے بیھے <sup>رگار می</sup>کامانسول کی آوازیں من لیتے ہو۔ ذرا اور توجہ سے سنویہ المِدارُديكَ سانسول كي آوازين بين يا دوافراد كي؟"

ا ایک بی فرد کی سائسیں ہیں۔ اس بقین سے کمتا ہوں

تمرے کے اندر کوئی دو سرا نسیں ہے۔" واں سب لکزیوں کے مکانات تھے۔ لکڑیوں کی دیواریں تحمیں۔ یاشا ان دیوا روں اور کھڑکیوں کو اعجمی طرح دیکھنے نگا۔ شاید لکڑیوں میں کمیں سوراخ ہو تو اندر جھانک کردیکھ سکے کیکن کمیں ے جمانکنے کا راستہ نہ ملا۔ ثی آرا نے کما۔ "ایک بات مان لو۔ علی عورتوں کے معالمے میں نمایت شریف ہے۔ وہ کسی لڑکی کے مکرے میں نہیں جائے گا۔" "ده بحركمال كياب؟"

سیں نے پہلے بھی تم ہے کما تھا' دہ سمی خاص مقصدے اس جزیرے میں آیا ہے۔وہ ای مقصد کے لیے کمیں یا ہر کمیا ہے۔" " پھر تو معلوم کرنا جا ہے کہ وہ کمال کیا ہے۔ کیا میں باہر جادك؟ تم ميرے ياس ر موكى؟"

<u>"یاشا!م</u>س بهت تھکے منی ہوں۔"

"میرے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہو گاکہ میں یمال کے خطرناک مجرموں ہے ملوں گا۔ تم ان کی آوا زیں من کرا نمیں اپنا آلڈ کا معا

" یہ کام کل بھی ہو سکتا ہے۔ آج علی ہاتھ کمیں آیا۔ میرا وماغ ہو مجل سا ہو رہا ہے۔ تم جا کر نیند یوری کرد۔ میں مجی آرام کوں گی۔ کل آدل گی۔"

وہ چکی گئے۔ اس کے جانے کے بعدیا شانے شیبا کے تمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر شیطان بحریجے لگا۔ ایک حسینہ جو انجمی جوان ہو رہی تھی۔ کمرے میں اکملی سو رہی تھی۔ وہ ہولے سے ومتک دے کر دروان کھلوا سکیا تھا۔جو کل مقالبے کے بعد کھنے والی تھی'وہ آج ادراہمی مل علق تھی۔

وہ شیا کے دروازے تک آیا مجررک میا۔ برآمے سے

قد موں کی آوا زیں سائی دیں۔وہ پوچھنا جا ہتا تھا کہ کون ہے؟ مرخیال آیا اور کون ہو گا؟ علی با برگیا ہے۔اب واپس آرہا ہے۔ یہ سوینے کے دوران ی دروازہ تحل کیا۔ وہاں شیا کا باپ برین کھڑا ہوا تھا۔ شراب کے نشے میں جموم رہا تھا۔ اس کے اچھے میں ایک سنمی می ٹارچ تھی۔ اس کی روشن میں اس نے دروا زے کو اندر سے بند کیا مجرایے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔

یا شاحم مئم کھڑا سوچ رہا تھا۔ برین یمال ہے تو علی کے بستریر کون سو رہا ہے؟ وہ تیزی ہے جاتا ہوا اپنے تمرے کے پاس آیا گھر دردا زے کو کھولنا جا ہا تو وہ اندر سے بند تھا۔

اہمی وہ علی کے بستر پر کسی اجبی کو سو یا چھوڑ کر کمرے سے نگلا تما تو دروا زه کمول کر آیا تما-اب دی دردا زه اندرسے بند تما-اس نے دروازے کو جسکے دیتے ہوئے ہوجھا۔ "اندر کون ہے؟ یہ کس نے دروازہ بند کیا ہے؟"

جواب نسیں لما۔ اس نے زور زور سے دروازے پر ہاتھ

بسترر سورہاہے۔"

تهیں نظر آرا ہے؟"

کالونی کا آ قاینے کے بعد علی کو اس کالونی ہے بی نکال دے گا۔

میما گنی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نمیں دے رہا تھا۔ علی کا بستر چند

قدموں کے فاصلہ پر تھا۔ اگر چہ نظر نسیں آ رہا تھا لیکن وہ قوتت

بسارت سے وہاں تک ویچ سکنا تھا۔ اس سے سقابلہ کرنے کی

ضرورت چیں نہ آ**ل۔ جا** تو کے ایک ہی وار ہے اسے زخمی کرتے ،

اس المجھن کے باوجود اے کئی جالیں چل کرانی بوزیشن کو مضبوط

منانا تھا۔ ای لیے اس نے مرینا کو اپنی معمولہ بنایا اور آئدہ علی کو

قابو من كرنے كے بعد ميرے مقابلہ من وہ برتر ہو جاتى اور اين

شرطین منوا کرتیدی سرنا کو مجمی حاصل کرلیتی جو حقیقتاً اس کاسکا

معیں بڑی دیرے انظار کررہا ہوں۔ علی ای کرے میں دو سرے

اس نے آدھی رات کے بعد یاشا کو خاطب کیا۔ وہ بولا۔

"تمارى سوج بنا رى ب كه يمال ممرى ماركى ب-كياوه

اد عروہ سکے بھائی اور ڈی بھائی کے درمیان الجھی ہوئی تھی۔

می تی آرا اس کے داغ پر قبضہ جمالیتیا ہے ٹی آرا کا انظار تھا۔

منوهني ایک الیامس و کامی سے سرخص دویا ہے حنوف سے آدمی رایشان ہواہے۔ حنوف سے آدی اگل ہرمانے۔ خوف سے تدکی اکام ہومانی ہے۔ خید ہے ہے ازدواجی مسألی پیلا ہوجاتے ہیں۔ خوف سادى خولشى كاياب. خوف ديك كالرئ نذكي كوما تأربا ہے۔ منسرح مى خوف ى كالك ميلوب اراتنا فالأل ا کُدوکے جانب پانے نفر زنفیاتی ادیب اسلام میں کے قامے است اورائس كانترباب كامطالعه كيجي اوران کمزورلول سیزت مامسل کریے کامیا البینوش وخُرَم زندگی گزایید فتمت: ۲۰ د میلاوید لتبرز لفيات بسطاق المساكرا في

## \$\$@\*\*\$\$\$

فیج کے جنرل کر مل اور چیف آف آری انتملی جن نے پر ہزاد فقیہ بیٹام بھیجا تھا اور لکھا تھا کہ ایک اہم اجلاس میں اس کی شرکت لاذی ہے۔ حکومت کے اہم عمدیداران بھی شریک ہو ہے تھے۔ اس بیٹام میں یہ وضاحت نمیں کی تن تھی کہ اجلاس می کن موضوعات کو ذریج بحث لایا جائے گا۔

ایا کہلی ہار ہوا تھا۔ اجلاس کی نوعیت نمیں ہتائی تی تھے۔
اے یا آئیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید نے سراسٹری تقرری ہوگی
ادراے موجودہ عمدے ہنا دیا جائے گا۔ جب کوئی چیدہ مسئلہ
دریش ہوتا تھا تو وہ سراسٹرادام سلوانہ ہے مشورے کرتا تھا۔
جان ابولا مجی جب تک رہا 'اہم معاملات میں ثانی سے روح کرتا
ہا۔ دنوں می اس کی صلاحیتوں کو صرف انے نمیس تھے بکد اس
سادنوں می اس کی صلاحیتوں کو صرف انے نمیس تھے بکد اس
سادناگاؤ بھی رکھتے تھے۔

آس نے تمہیوٹر کے ذریعے ٹانی سے رابطہ کیا۔ "میلوسلوانہ! کیا ہو؟"

اس نے جواب دیا۔ "بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ فرمائیں ،کیے رکیا؟"

"فی ایچے ایک اہم اجلاس میں شریک ہونے کے لیے کما کیا سب بیٹی تعمیر بھی ایسالیٹرہا ہوگا۔"

الو سرایچھ ایسے کمی اجلاس کا علم نہیں ہے۔" " تعجب ہے۔ تم سپر مادام ہو۔ تمہارا تعلق آرمی ہے ہے۔ مہم لقام اجلاسوں میں مدعو کیا جا آہے پھر آج کیوں نظرانداز کیا جاہاہے۔"

"ان کی کوئی مصلحت ہوگ۔" "کمکا بات غور طلب ہے کہ تم نے مختفری مدت میں اپنے مگس کے لیے حیرت انجیز کارنامے انجام دیے ہیں۔ حمیس کی "تم یہ چاہیے ہوتو کی ہو گا۔ دیسے سیدھاساں طریقہ کمیش برین کو تحرزدہ کرکے تسارے بستریہ لیے آتی اور اسٹا ہونے ہے بھی بحال۔"

" نیس تال ایم علی ہوں۔ دو مرے کی موت کے رہ لیٹ سکتا ہوں حین اپنے بستر رکی کے لیے موت کا سمان کا سکتا۔ خدا پر بھروسا رکھوئیس مخوظ رہوں گا۔"

سا مدار بروسار موسی سوط ریون و است است ما این مرض کے مطابق عمل کیا۔ جب ا ارکی میں کنزی کے فرش پر بھی می آواز منی تو ٹان سرا "جادّ-" دوپاشا کے داغ میں آئی۔ اسے آسان سے جگران علی اور ٹانی کو اور ہم سب کو یقین کی مد تک شبر تماکر شی از کے پاس آئی ہے۔ اس شیصی تعدیق ہوگئے۔ شی آرا دہاں اس

پھران دونوں میں جو محققہ ہوتی رہی معلی سنی رہ اور ا بناتی رہی۔ ملی نے سوچا تھا کہ پاشا اس کے چرے پر رہے ہو کافذ کو پڑھے گا کھر کا غذہ ناکر چہود کھے گا لین ایسا نمیں ہوار ہ نے آکستایا کہ وہ علی کو برین سمجھ رہے میں اور یہ منروز ہڑا رہے ہیں کہ خیال خوالی کرنے والوں نے برین کو سحرزدہ کریا کے بستر رسمال دیا ہے۔ بین جو عالی جاہتی تھی وہی دونوں دفول در رہے ا

پاشاعلی کو طاش کرنے کمرے سے با ہر کمیا تو علی نے دورانہ کو اندرے برد کر لیا۔ طانی اس وقت تک پاشا کے داخ میں جب تک ٹی آرا وہاں موجود رہی۔ اس کے جاتے ہی پر ٹا یا باس آگا۔

اب ده دروازه پیٹ رہا تھا اور پوچ رہا تھا۔ اندر کون ہا برین است سمجھا رہا تھا کہ علی تبور کوسونے دو اور تم برے بہر کرسو جاؤ کیکن پاشا کی کھوپڑی گھوی ہوئی تھی۔ غصے میں سڑا تھا۔ علی نے بہت بری طرح الزبنایا ہے۔ دہ بند کمرے میں ہاآ نوک پر تھا۔ ایک بی خط میں علی کوزخی کر سکتا تھا لیکن اے با سمجھ کرعلی کو ڈھو بڑنے کمرے سے لکل آیا تھا۔

بند دردا زے کے بیچیے سے علی نے پوچھا۔"! برکیل کا تھے؟"

معنی آذہ ہوا کے لیے گیا تھا۔" "تسارے ہاتھ میں انجی تک جاقو ہے۔" پاشائے چونک کر جاقو کو دیکھا گھراہے بند کر کے جبشہ رکھتے ہوئے کما۔"یہ در ندوں کی بہتی ہے۔ اس لیے جاقو بما پاس رہتا ہے"

پ وی در این بهتر رقام تم میری شه رگ کے بالکل ترب <sup>نیا</sup> پیر مجھے برین مجھے کر مملہ نیس کیا۔ کیا تم نے یہ سبق حاصل <sup>باکا</sup> ذاخت کے ممائٹ شیطانی منصوبہ بندی ناکام ہوتی ہے اور غیر <sup>معر</sup> اور جیرے انگیز جسانی توت کمی کام نیس آتی ؟" مارتے ہوئے گرج کر کما۔ "وروا زہ کھولو۔ورنہ توڑ دوں گا۔" برین نے ٹارچ کی مدشی لمراتے ہوئے کما۔ "کل ہے ہے گھر تمہارا ہو جائے گا۔اپنے می گھر کا دروا زہ کیوں تو ٹررہے ہو؟" "ممٹرین!اس کمرے میں کوئی اجنہی ہے۔"

"تمهارا دوست علی تیمور ہوگا۔ بے چارے کی نیند خراب نہ کو ٔ آؤمیرے بستر پر موجائے۔" بند کمرے میں علی قبالے شامر کا فائی زاریں سرکیا تھا۔" اثار

بند کمرے میں علی قعا۔ شام کو ٹانی نے اس سے کما قعا۔ "پاشا کے ساتھ ایک می کمرے میں نہ سونا۔ وہ دوست نما و خمن حمیس نقصان پہنچاہے گا۔"

على نے پوچما-"تم كيا جاہتى ہو؟"

معیں اس کی میاری کا بھا بھا ہوڑا چاہتی ہوں۔ وہ آج رات حمیس مغرورز می کرکے تی آرا کا تھوم بیانا چاہے گا۔ تم کرے کی الائین جمانے کے بعد وب قد موں سے کمرے سے اہر آؤ گے۔ میں برین کو محرزدہ کرکے تمارے بستر پر پیچادوں گ۔"

علی نے کما۔ "وہ کمینت پاشا میرے دھوکے میں برین کو زھی کرے گا۔ ایک بوڑھ کو چارا بنانا مناسب نہیں ہے۔" معمیں جمہیں اس کمرے میں سونے نہیں دوں گی۔" " ٹالی! دو آلو کی طرح اندھیرے میں دکھے لیتا ہے۔ مجھے کمرے سے با ہرجاتے دکھے مکتا ہے۔ آج میں اسے آلز بناؤں گا۔"

معیں اپنے بستر پر می لیٹا رہوں گا۔ یہ گلزی کا مکان ہے اور نکڑی کا فرش ہے۔ پاشا بھاری بحرکم ہے۔ اپنے بسترے اٹھ کر فرش پر کھڑا ہو گا تو لکڑی کے مختوں کے جو ٹر ضرور کراہیں گے۔ رات کے متاثے میں' میں بھی می آواز من سکوں گا۔ تم میرے پاس رہوگی۔ ایسے وقت سجھے لیٹا چاہیے کہ ٹی آرا پاشا کے پاس آئی۔۔"

> "اوراگرنه آلی بوتو؟" مهترمه اینزین که کنید

متو میں اپنی دارک لینس پمن کر مار کی میں پاشا کو د کھے سکوں گا پھراس سے نمٹ لوں گا۔"

"چلو فرض کرتی ہوں کہ ایسے دفت ثی نارا اس کے پاس ہو ئے۔ آگے بولو پھر کیا ہو گا؟"

"تم آسانی سے پاشا کے دماخ میں مد سکوگ۔ ان کی لی بھت اور منصویوں کو مجھتی رہوگی۔ وہ بھی پر حملہ کرنے آئے گا تو بھیے بناتی رہوگی کہ وہ کماں ہے؟ بھی سے کتنے فاصلے پر ہے اور اب کیا کرنے والا ہے؟"

"اوہ علی! ایسا خطرہ مہل لینے کی کیا ضرورت ہے؟" معیں نے حمیس مجمی خطرات سے کھیلنے سے نمیس رد کا چمر یہ امارا طریقہ کار ہے' ہم و خمن کو جان سے نمیس مارتے۔ کوشش کرتے ہیں اے زخمی بھی نہ کریں اور ایسی نفسیاتی مار ماریں کہ وہ تمام زندگی اسے یا در کھے۔"

معالے میں مجمی نظرانداز نہیں کیا گیا پھر آج کیوں ایما کیا جا ما ہے۔" محت کی مد

"آپ کیاسوج رب مین؟" "می سمجد را بول ، مجمع موجوده حدے سے مثا وا جاتے

"آپ اس کاسطلب خوب سجیحتے ہیں؟"
"ال اگر سرماسٹرے بھی کوئی خلقی نہ ہوئی ہو تواہے گمتام
سٹائڈ زندگی گزارنے کی آزادی دے دی جاتی ہے۔ اگر اس نے
خلطیاں کی :وں اور اس کے اقدامات کے باعث کلی مفادات کو
نقصان سپنچا ہو تو اس سے حمدہ چین کر اے گوئی مار دی جاتی

ٹانی نے کہا۔ "میری دانست میں آپ سے کوئی ظلمی نمیں اُن ہے۔"

"نکین غلطیوں کے الزامات جرا تھوپ دیے جاتے ہیں۔ میرے خالفین یہ الزام دے سکتے ہیں کہ جان لبوڈا جیسا اہم فخص میری ہے بردائی ہے ارائکیا اور ٹیل بیٹی جانے والی ال بھی میری غلط حکت تملی کے باعث اتھے کل کی ہے۔ ابھی ہم سجھ نہیں سکتے کہ کیے کیسے الزامات عائد کیے جاسکتے ہیں۔"

" مُرا آب نے بیشہ بھے بی کما ہے۔ اگر می اجلاس میں رمول کی قرآب پر آئج نئیں آنے دول کی۔"

"تم اجلاس میں کیے رہوگی؟"

"اننوں نے جھے دیو نمیں کیا ہے' آپ کر سکتے ہیں۔" دسجھ کیا۔ تم چاتی ہو کہ میرے دماغ میں موجود رہو۔" دجہ کیر کیا۔

"يي إل بي الك راسة ب

کے ۔ "آپ بھی پر اتا اعماد کرتے ہیں میں آپ پر کوئی آنت قسیل آنے دول گی۔ آپ کے پاس موجود ربول گی۔"

" في أ من سوج را مول ان حالات من بد فوى ا ضران ممارت خلاف مي كوكي مجرى ديا رب مول "

"آپ میں طرف سے مطمئن رہیں۔ جب سے مرہنا کے میر خلاف کاردوائی کی ہے اور اعلیٰ افران نے اس کی باتوں میں آکر جھے چیک کیا ہے جب سے میں محاط ہو گئی ہوں۔ اپنی مرائن گاہ بدلتی رہتی ہوں۔ میرے موجودہ طیے میں مجھے کوئی بچان

فیں سکے گا۔ میں کوشش می ہے کہ برے وقت میں کو کا بر تعشق قدم کو بھی نہا ہے۔" "مجھے تساری ذانت پر نازہے۔ میں ایک تکھنے بعد اجلا<sub>کیا</sub>

شرک ہونے ہیڈ کوارٹریں پہنچوں گا۔" معیم ای وقت آپ کے پاس آوں گ۔ میرے کوڈورراز مے 'یو آرائی افکل انکل کو آرائی ہیں۔"

اس نے رابطہ فتم کیا۔ یہ قبتم پسلے جانتے تھے کہ ہار معالمے میں بھی کوئی گڑیوہ و عمق ہے اور ٹانی اس وقت سے زیادہ محاط ہو گئی تھی 'جب سے مربتائے اسرائیل میں ٹا خلاف سازش کی تھی پھراس کے خلاف یساں چینگ کرائی ٹو جب سے ٹانی نے اپنے قد اور جسامت والی ایک لڑکی کو اٹی س اور آبعدار بیا یا تھا پھراسے عارضی پیک آپ کے ذریعے ہم اور سلوانہ بنا ویا تھا اور پیشہ اس کے دماغ میں مد کرائیل واکم اور ن افسران سے معتلو کرتی تھی۔

آری انتلی جنس کے اضران بعض او قات اس سے لائ کرنے اس کی رہائش گاہ میں آتے تھے۔ انہیں بھی یہ شر نر مواکد وہ سپرادام کی ڈی سے ملاقات کرکے جارہے ہیں۔ اس وقت بھی سپرادام کی ڈی نے سپرامٹرے تنظر کی ٹ

اور ٹائی اس ذی کے داغ میں رہی تھی مجررا بطر خصطور) ٹائی نے ڈی سے کما۔ "میں جا رہی ہوں۔ ایک سخنے بر شاہ اللہ افسران تم سے رابطہ کریں گے یا تم سے طاقات کرنے آئیں گے! میلے کی طرح پورے اعماد کے ساتھ ان سے تعتقو کر کہ ا تمماری فخصیت کو جمٹلانا چاہیں کے لیکن تم اول بھی پر اللہ سلوانہ ہوادر آخر بھی ہی ہو۔"

ایک تھنے بعد ٹائی نے موارد اور ٹالیون کو کاطب کر گے۔ ممار در سرے واغ میں آور بی سربرائر کا اس سربرائر کا اس سربرائر کا اس کے بعد میرے واغ میں آفید کر البنا کر البند کر اس کا رہا مگریف کے مش لیتا ہوا نظر آنا اس کے واغ میں چلے بیانا ۔ اس اجلاس کی کارردا کی دیکھنے اور شکے کہ بعد ہم لے کرس کے کر آمیس کرتا کہا ہے ؟\*\*

ے بعد م سے حریات کے اور میں کرنا چاہیے: الی نے سپر ہاسٹر کے ہاس آ کر کوڈورڈڈ اوا کیے۔ دہ ہیڈ گواڈ کے ایک بند کمرے میں پیٹھ کیا تھا۔ ایک بڑی می میز کے المراف الملی فوجی افسران کے علاوہ چند الملی فکام بھی موجود تھے۔ ہرائ

انی کری پیشتے ہوئے کہا۔ "میں اس اجلاس میں سرمادام انی کری پیشتے ہوئے کہا۔ "میں آئے گی؟" لمانہ کی خوال نے کہا۔ "میاں اس کی موجودگی لازی ضیں فرج کے جزل نے کہا۔ "میاں اس کی موجودگی لازی ضیں بالی دی دے "آپ کو سلوانہ ہے اتی دکھیے کیوں ہے؟" ہماں لیے کہ میں اور لبوڈا اے بئی تجھتے رہ میں اور پیر ہرام کی حیثیت ہے اس کی بے بناہ صلاحیتوں کے قائل رہے ہرام کی حدے زیادہ تریفیں کرنے اور اے مربر چرھا لینے ہراس کی خامیاں اور کو آبیاں نظر نمیں آجی۔"

المحلی کی مدھے مودہ طریق کست مورٹ کریں ہو تا ہے۔ سربعد اس کی خامیاں اور کو آہیاں نظر نمیں آتمی۔" سرباسٹر نے بوچھا۔ جہمی آپ کو خامیاں نظر آرمی ہیں؟" اہران وہ آپ اختیارات کا ناجائز خاکمہ اٹھاری ہے۔ ہمارے نا پہنی جانے دالے مونا رد اور غالیث اس کی ماحمتی میں دیے مجمع نے ان کی کوئی رپورٹ ہمارے پاس شمیں ہے کہ وہ دونوں کمال

ہیں۔ بھیں سرماسٹرکی حیثیت ہے جانتا ہوں کہ وہ دونوں لندن اور پیرس میں ہیں۔ ثنی بارا اور اس کے بھائی سرنا کے متعلق زیا وہ ہے زارہ معلومات حاصل کر رہے ہیں۔"

زاد سفی ہے قب کر کرمیج ہیں۔ "ہم کیے بقین کریں؟ ہمیں رپورٹ لی ہے کہ سپر مادام ان " نون کوزاتی مقاصد کے لیے استعال کرتی ہے۔"

رون ووں کا مدت کیا۔ "اس نے اسرائیل میں رہنے کے ایک اٹل افرے کہا۔ "اس نے اسرائیل میں رہنے کے روران بیروی نمل پیٹی جانے والوں کو ٹرپ کیا ہے اور انہیں کیں چیا دا ہے۔"

"سربرادام سلوانہ نے ایس کوئی حرکت نمیں کی ہے۔" "ہمارے جاسوس میٹین سے کہتے ہیں کمہ جس دن سلوانہ تل ایب چموز کر گئی ہے تب ہے ٹیلی پیشی جانئے والا جے مور گن

"اس کا مطلب یہ نمیں کر اے سلوانہ نے غائب کیا ہے۔"
ایک حاکم نے کما۔ "ابھی حال ہی میں سپر مادام نے اچا تک
مہاپا ادر کر نیوارک میں شی آرا کے ایک خنیہ اڈے پر بہند کیا
ہے۔ بے شک یہ اس کا ایک برا کا رنامہ ہر لیکن اس کا رنامے
میں مرکم اور سراج باشا نے اہم مدل اوا کیا ہے۔ یہ دونوں کون
شے کمال ہے آئے تھے؟ مجرا چا تک کمال غائب ہو گئے؟"

ا تملی جنس کے چیف نے کما۔ دھی نے سربادا مسلوانہ سے
یہ الات کیے تھے۔ اس نے جواب ریا کہ مریم اور سرباج پاشا
اسسکے ... آلا کاریخے کام نگلنے کے بعد ان کے داخوں کو آزاد
مجرزدا گیا۔وہ کمیں چلے گئے ہیں جب ضرورت ہوگی ق مجران سے
کام لیا بائے گا۔"

ئرمامٹرنے ہوچھا۔"اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟" "جمیں رپورٹ کی ہے کہ وہ سرآج پاشا ورامس علی تیور قلہ"

میراسر کو دیے ہوئے کما۔ "یہ فکر پرش کے اہرین کی ربوت
ہے۔ سرآج پاشانے نیوارک کے اس یہ خانے سے نفلے کے بعد
ایک گلاس میں پانی پیا تھا۔ اس گلاس کو ہارے ایک جاسوس نے
محفوظ کرلیا تھا۔ اس پرے الگلیوں کے فٹانات لیے گئے تھے۔"
ایک اور اعلیٰ افرنے کما۔ "ممینا ہمارے پاس خیال خوانی
کے ذریعے آتی ربی۔ اس کی یہ ربورٹ غلط خابت ہوئی کہ میرادام
سلوانہ دراصل سونیا خانی ہے لیکن یہ ربورٹ درست ربی کہ علی
تیور اسرائیل میں گولڈن برین بن کر دہتا تھا اور اب دہاں ہے
فرار ہو چکا ہے۔"
فرار ہو چکا ہے۔"
کو نشانات یا لکل ایک ہیں۔ افوی کہ آخر کے باعث علی سال
سے بط جانے میں کا میاب ہوگیا ہے۔"
سے بط جانے میں کا میاب ہوگیا ہے۔"
سیراسٹرنے یو چھا۔ "پھر قو مہنا نے یہ میں بتایا ہوگا کہ علی
سیراسٹرنے یو چھا۔ "پھر قو مہنا نے یہ میں بتایا ہوگا کہ علی

العامي بي سي كى اور بي بنياد ربور مي آب كو ملتى كمال سي

چیف نے ایک فائل کمول کراس میں ہے ایک کاننہ نکال کر

کمال چھپتا مجرد ہے۔"

چیف نے کما۔ "حقیقت یہ ہے کہ آج کل ٹی آرا ہم ہے

رابط کرتی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ فرماد نے مرینا کوائی معمولہ بنا
لیا ہے اور اس کے بھائی کو کمیں تید کر رکھا ہے۔ انگلیوں کے
فٹانات کے متعلق مرینا نے نہیں ٹی آرائے ہماری راہمائی کی
ہے۔ چونکہ وہ درست فابت ہوئی ہے اس لیے ہم اس پر بموسا

ایک اور ا نسرنے کما۔ میٹی آراکی سے ربورٹ 🖋 درست



یف کہ علی جزیرہ مار کیو سان گیا تھا اور آج کل مرد قیدیوں کے

اف من ری تقی اور تسلیم کرری تھی کہ ٹی ارا دور تک بری ممری چالیں چل ری ہے۔ اگر فورا ہی ان کا توڑ نہ کیا گیا تو علی کو زيموست نقعيان ينجي كا-

چیف نے کیا۔ مسیر ماسڑاتم نے آتے ہی سلوانہ کا ذکر چھیڑوما ورنه بملے ہم تمهارے مسلے بر مفتگو کرنا جاہے تھے۔ یہ امجها مواکہ ابتدائی مختلومی تمهاری اور سلوانه کی ممری رفاتت کا ثبوت مل عمیا۔ تم اندھا د**ھند**اس کی حمایت کرتے ہواوراس کی طرح تم بھی ۔ کلی مفادات کے خلاف علی تیورے رابط رکھتے ہو۔"

"به محض بے بنیادالزام ہے۔" "تم اس سليل ميں کيا گهو همے؟ على اور سلوانہ کے درمیان رابط رہتا ہے۔ علی نے ی ثی آرا کے نفید اؤے کی نشاندی کی ہے۔ دہاں اس نے دو ڈی سرنا کو قتل کیا ہے؟"

ودمیں کیا کموں گا۔ آپ خود ہی متضاد باتیں کر رہے ہیں۔ ثی آرا کو دوست اور قابل اعماد بھی کتے ہیں اور ٹی آرا کے متعلق سے بھی تنلیم کرتے ہیں کہ اس نے ہارے ملک میں نہ جانے گتنے غیر قانونی اڑے بنائے ہوں گے۔ سرمادام اپنے آلڈ کار سرمان عزیز کے ذریعے نویارک دالے اڑے تک مینچی تھی۔ سیرمادام کو اتکا وتت نہیں ملا تھا کہ وہ سر آج یاشا کی اصلیت معلوم کرتی۔ بعد میں وہ علی تیمور ٹابت ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نمبیں کہ ہماری سیر مادام غدار ہے۔ دہ انسان ہے 'ایک بار دھو کا کھاگئ۔ آپ معزات اس کے برے برے کارناموں کو فراموش کرکے اس کی نادانت غلطی کومیا ژمنا رہے ہیں۔"

" پر ماسراتم سلوانه کی زبردست د کالت کر رہے ہو۔ کیا ہیہ جموت عج كه تم نے اور سلوانہ نے لبوڈا كوائے رائے سے ہٹالا ہے۔ اے ہٹا کر سلوانہ کو اس کی جگہ لے آئے ہو اور لہوڈا کے قل کا**افزا**م مرینا پر عائمه کررے ہو۔"

سر اسر ف کما۔ "آب لوگ اليي ورجنوں کمانياں تراش لیں۔ پیٹھے انگوروں کو کھنا کہنے کے لیے دلا کل ضروری نہیں ہوتے'' مرف او مزي كي بث د حرى كاني بوقى ب-"

"ہم فکر یرتش کے نموس ثبوت عاصل کر چکے ہیں۔ ا سرائیل کا ایک کونڈ برین کارمن ہیرالڈ درامل علی تیور تھا۔ اس کے بھی خوس ثبوت اور گواہ موجود ہیں۔ وہی علی وہاں بھی ا سلوانہ کا دوست تھا اور یہاں بھی اس نے ٹی آرا کے خلاف سلوانه کا ساتھ دیا تھا اور ہیہ سب کچھ تمہاری مریری اور راہنمائی۔ مِي بو آرانجا۔"

جزل نے کما۔ "ہمارے ملک کے اعلیٰ دکام نے اور ہم فرجی ا مران نے منفقہ طور پر یہ فیملہ کیا ہے کہ حمیس سرماسر کے عمدے سے ڈھیارج کر دیا جائے۔ تمہارے خلاف مقدمہ جلایا

جائے گا۔ تمام الزامات طابت ہونے کے بعد تمہیں سزائے میں مجى دى جا عتى ہے۔"

ایک فرتی افسر گارے کش لگا رہا تھا۔ ٹانی نے اس کی ز<sub>ان</sub> ے کما۔ وسیس سلوانہ بول رہی ہو۔ تم لوگ خود غرض ہو۔ ا مطلب کا سپراسٹرلانے کے لیے ایک بے قصور اور محتبر وط<sub>ن ک</sub>م اسركوموت كمات أراعاج عوميري تمام وفاداريلال کارناموں کو نظرانداز کر کے مربنا اور ٹی آرا کو ترجیح و سے رسے

اک حاکم نے کہا۔ "احما توتم چھپ کرجارے خفیہ اجل مِي آئي ہو۔ کیا یہ خلاف قانون سمیں ہے؟"

"تم لوگوں كا يه اجلاس بى خلاف قانون بيدياد ركم ا موجودہ سپر ہاسٹر ہولی مین کو حراست میں لیا گیا اور اس کے خار مقدمہ چلایا <sup>عم</sup>یا تو میں تم لوگوں کی نیندیں حرام کرووں گ۔ تما<sub>نا۔</sub> مرینا اور ٹی آرا تہارے کسی کام خمیں آسکیں گ۔ یعین نہ ہوڑ سن مجمی اینے نیل بیٹی جاننے والی یا والے کو میرے فلال استعال کرکے دیکھو۔"

چف آف آري الملي جنس ني بنت بوك كما - "تمار ظاف کچھ زیادہ محت نہیں کرنی پڑے گ۔ تساری رہائش کا ا چاروں مِلرف ہے تھیرلیا گیا ہے۔ تم حراست میں ہو۔ ہمارا ایک ڈاکٹرمسلح فوجی جوانوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ حمہیں اعمال کروری کا انجکشن نگائے گا۔اس کے بعد تم خیال خوانی کرئے گ قابل نبیں رہوگی۔"

وسلوانه اتنى يى نادان بوتى تو آج سيرادام نه كملا آ-" سب نے اس ا فسر کی طرف دیکھا'جو سکریٹ سے عمل کرا تھا۔ اس نے کما۔ «میں سیرادام کا اتحت مونارو بول رہا ہوں۔ آ لوگوں میں سے جو لوگ سیر ماسٹراور سیر مادام کے خلاف اقدامان میں حصہ لیں محے وہ طرح طرح کے عذاب میں جتلا ہوں گے۔" ایک اورا نسرنے کہا۔ "میں انسر کی ذبان سے ٹالبوٹ بول ہا **ہوں۔** سیرہادام کا محاصرہ کرلو۔اے انجاشن لگا دو بلکہ اے کل *ا* وو وه چرمي زنده رسي كى كول كداس دانش كاه يس ادارى

مادام نسی"اس کی ڈی ہے۔" ا فانی نے کما۔ "تم لوگوں نے این دانست میں بری جالا کبال و کھائمی<sup>، مج</sup>صے میری رہائش گاہ میں ہے بس کرنا جایا اور سپرا<sup>سڑا</sup> ا جلاس میں بلا کراہے حراست میں لینے کا منسوبہ بنایا۔ ا<sup>ب آ</sup>یا آرا ہے کہو کہ جارے نلاف تمہاری مرد کرنے سے پہلے اپی جال کا انجام سوچ لے اور اگر اس کی بھلائی مقسود ہے تو مرینا کوجمائ

اس او بلاس میں تھوڑی دیر تک سکوت طاری رہا بھرٹالی کما۔ وقعیں بندرہ منٹ کی معلت دیتی ہوں۔ اگر سیر اسٹر ہولی <sup>مخا ا</sup> مزت سے رخصت نہ کیا گیا تو میں سب کو اس کی عزت <sup>کرے ہ</sup>

میر کردن کی اور اس کے لیے جو طریقہ افتیار کول گی وہ تم بران كياعث شرم بوكا-" وكان كياعث شرم بوكا-"

وہ تمام خالفت کرنے والے خاموش تھے۔ان میں سے دو چار الع تع دو مركوشيوں ميں كچھ كمد دي تع بحر چيف نے كما۔ ا ہے۔ انہا کہ کا کا خلاف کوئی کارروائی نمیں کریں گے۔ پہلے کی ایم مسترور کی جائے گی حکون اب سے سپر ماسٹر نمیں رہیں ماسٹر نمیں رہیں ا کے ہل میں نے کما۔ "مجھے تمام عمر سپر اسٹرین کر دہنے کا شوق بدل میں کینیڈا چلا جازی گا اوروپاں کمنای کی زندگی گزاروں نہیں ہے۔ میں کینیڈا چلا جازی گا اوروپاں کمنای کی زندگی گزاروں

مع مجی اب سرمادام نمیں رہوں گی۔ ثی آرا اور مربنا کی فابش كے مطابق ہماري مضبوط نيم ثوث حتى ہے۔ جان لبوۋا مردكا بعد مي في اور مولى من في واشكنن چوروف كانيسله كرايا ب-آت م اوس ملک دسمن عناصرے إقول ميں كف بتليال بن كروبو

آب كرال ك كما وسلوانه إتم الجمي نه جانا مي ماضرين ے رجما ہوں۔ انہوں نے ٹی آرا اور مرینا پر تکب کرے کون ی النمزن كا ثبوت ديا ہے۔ ان دو خيال خوانی كرنے واليوں نے الله على المرافي اور تمارا ساته وين سے انكار كروا ہے۔ ارم سلوانہ اور ہولی میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب ہمارے

جزل نے کما۔ "فی آرا کی کچھ مجوریاں ہی۔وہ اور مریابعد یں مارے کام آئیں گی۔ ٹرانیفار مرمخین کے ذریعے جو نے تمل ہم جانے والے پیدا کیے گئے ہیں۔ان میں سے چند بہت می ذہن ارر تیز طرار ہی۔ آپ یہ نہ ہو چیس کہ جارے یاس کیا رہ کیا ہے؟ یہ آنے والاوقت بتائے گا کہ ہم سمی ہے کم تمیں ہیں۔"

مل من ائی بکے سے اٹھ گیا پر کھ کے سے بغیر جانے لگا۔وہ



لوگ جو اے حراست میں رکھنے' اس پر مقدمہ جلانے اور اے

مزائے موت دینے کا منسوبہ بنا چکے تھے وہ اسے جانے سے نہ

ردک عکے۔ اس نے باہر آکرا ہی کارین ہیشتے ہوئے کیا۔ "بینی سلوانہ!

ان کمات ہے بیائی زندگی تم نے دی ہے۔ورندا نموں نے بچھے کولی

" خدا نے جا ہا تو کوئی آپ کا پچھ نہیں بگا ڈیکھے گا۔ آپ کینیڈا

"خداک دنیا بہت بڑی ہے۔ آپ فکر نہ کریں میں آپ کے

دہ بول مین سے رخصت ہو کرمیرے یاس آئی مجر کوڈورڈز اوا

"جزيره ماركيو سان من ره كر على كا انتظار كرون كي- تمام

كرنے كے بعد تفصيل سے رودا و سائى۔ ميں لے سب چھے سننے كے

بعد كما- "تم ن سرمادام كارول ايك عرصه تك اداكيا-ابوه

وشمنول کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ مرد تیدیوں کے جزیرے میں ہے۔

م کے کما "نیا بر الرادرست کی کرستا ہے کین میں اے موقع

نمیں دوں گا۔ علی یا شاکو اس لیے وہاں لے گیا ہے کہ وہ جزیرے کی

محدود دنیا میں جبور ہو یا رہے۔اس کی غیرمعمولی صلاحیتیں اس کے

کام نہ آسکیں پھروہ علی کے سامنے مجبوراور بےبس ہو جائے۔ یہ

سبق حاصل ہو جائے کہ وہ ٹی آرا وغیرہ پر تکمیہ کرتے بھی اس

جزرے سے نمیں نکل سکے گا۔ صرف ہم بی اے وہاں سے لا عمیں

مار کیوسان کے وکام کو جزیرے میں تبدیلیاں لانے پر مجود کریں

''ایا! وال کی ساجی زندگی د کید کر علی نے طے کیا ہے کہ ہم

نیا سرماسزعلی کوگر فقار کرنے کے لیے اس جزرے کا محاصرہ کر سکتا

مارنے کا بورا بند دبست کرلیا تھا۔"

"تم کماں جازگی؟"

جائمن میں آپ کی خبریت معلوم کرتی رہوں گی۔ "

یاس آتی رہوں کی۔ٹی الحال گذیائی۔سوفار۔"

للک چھوڑ رینا ی بھتر ہے۔ کیا علی کے یاس جاؤگی؟"

کے جس معاشرے میں عورت نہ ہو' دہاں وحشت اور ورندگی بومتی جاتی ہے۔"

یں نے آئی کی۔ ''ہاں' اخلاقی اور ترزی نقاضوں کے مطابق دہاں کے لوگوں کو ازدوا ہی اور کھر لیو زندگی گزارہا چاہیے۔ ہم دہاں تبدیلیاں اس کے۔ تم یکی روز وافتکنن میں رہ کرئے گلی چیمنی جاننے والوں کے متعلق معلومات عاصل کرد۔''

میزانی نارمر مشین میری نظروں میں تنی۔ اب انہوں نے اب دوں کہ کن اس دو کو بیرطال پیہ تو باتی ہوں کہ کن فری افران کی مجرانی میں دہشین رہتی ہے۔ نے کیلی پیٹی جانے والوں کے ٹرینگ سیٹراور وہاں کے تمام طریقہ کار کے متعلق مجی بہت کچھے معلوم ہے میں اس سلطے میں مونا رو اور تالیوٹ ہے مجمی کام لیتی رمول گے۔ "

وہ جھ نے رخصت ہو کر علی کے پاس آئی۔ بزیرے میں علی اور پاشا کا دو سرا دن تھا۔ اس روز ہو گارڈ دیج اور جائن کے لوگ برین کالونی میں آرہے تھے اور ایک تھلے میدان میں جمع ہو رہے تھے۔ شیبا پندرہ برس کی ہوگئ تھی اور اسے اپنی ملکیت بنانے کے لیے تمام شد ذور مدل کے درمیان مقالجے ہونے والے تھے۔ لیے تمام شد ذور مدل کے درمیان مقالجے ہونے والے تھے۔

ہے کام شہ زوروں نے درمیان معاہیے ہوئے والے تھے۔ فیر معمول ہسمانی توت رکھنے والا پاشا وہ مقابلہ جیت سکیا تھا لیکن مچھلی رات سے علی اسے انگاروں کے ہستر پر سلا رہا تھا۔ اس نے اسے سمرے میں اور اپنے بستر پر آنے نمیں دیا تھا۔ وہ برین کے بستر پر رات گزارنے ہر مجبور ہوگیا تھا اور اسی بات کا بے حد خصہ تھاکہ وہ علی کا پکٹر بگاڑ فمیں سکیا تھا۔

دوسرے مع اس نے اشتے کی میز بر علی ہے کما۔ "تم یہ نہ مجمعا کہ میں کہ اس کے حالت میں اس محمتا کہ میں کہ کا اس محمتا کہ میں مجدور ہوں۔ میں کا دنی کا آنا بنا جابتا ہوں۔ یماں کا مام بننے کے بعد تم سے نمادی کا آنا بنا جابتا ہوں۔ یماں کا مام بننے کے بعد تم سے نمادی کا ۔ "

ما نے کما۔ «مجھ ہے کمٹنے کی فکر نہ کرد۔ جب ایبا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ فن الحال یماں کے شہ زوروں سے مقابلہ کرنے والے ہواور تمہاری ٹی آرا اس انظار میں ہے کہ مقالج کے دوران کوئی تمہیں زخمی کرے اور اسے تمہارے وہاغ میں جگہ

دوہ میری دوست مجے۔ تماری طرح دشمن نمیں ہے۔" "اگر تم یہ سجھتے ہو کہ تمارے داغ میں آنے کا اور غیر معمولی قوتوں کے فارمولے پڑھنے کا موقع لیے گا اور ٹی آرانمیں بڑھے گی تو اپیا کوئی ناوان ہی سوچ سکتا ہے۔ میں تمہیں ناوان نمیں مجھتا۔"

وہ سوچنے لگا پحربولا۔ منفیر معمولی ساعت اور بسارت اور غیر معمولی جسانی قوتمی حاصل کرنا کون نئیں چاہتا۔ تم بھی چاہجے ہو۔ ٹی آرا بھی چاہتی ہے۔ سب ہی میرے دماغ میں تھس کران قارمولوں کو پڑھنا اور نوٹ کرنا چاہیں گے۔"

"بے قبک دوست ہویا دخمن کمی پر مردسانہ کرو۔"
اللہ کا مطلب ہے میں کمی سے مقابلہ نہ کردالہ کو اللہ مردر زخم گئیں گے۔"
"نہیں۔ نی الحال تم خوش نعیب ہو۔ ہم نمیں جاجر جہیں کوئی زخم آئے اور شی بارا فاکھ اٹھائے۔ ہمارے کا ایک جائے کا در تم سے مقابلہ کرنے والول کو اللہ کرنے والول کو کا مربود رہیں گے اور تم سے مقابلہ کرنے والول کو کا مرتبی دیں گے۔"

ر مبارک بولا۔ "تم نے بی خش کردیا۔ اب میں ہے گر اور بے باک سے مقالمہ کروں گا۔ آج سے شیبا میری ہوگی اور ا اس ملاقے کا آقا کملا دک گا۔"

میسف پاشانے استیج پر آکرلکارا۔ اس کے مقابے پر ہائی باؤی ناؤی باڈر آیا۔ میں نے علی سے کمہ دیا تھا کہ ایا وقت میں موجود رہوں گا اور پاشا کو زخمی شیں ہوئے دوں گا اور پاشا کو زخمی شیں ہوئے دوں گا ان کے جو پہلوان نمثا مقابلہ کرنے آیا میں نے اسے آزادی مانے کا موقع دیا کیوں کہ یہ یقین ہو گا اور جو بتھیار لے اگر اوراس کے ہا تھوں سے زخمی شمیس ہوگا اور جو بتھیار لے اگر اورا۔ ان طالت شی نا میں نے اس کے ہا تھوں سے بتھیا رگر اورا۔ ان طالت شی نا میں نے اس کے ہا تھوں سے بتھیا رگر اورا۔ ان طالت شی نا میں نے اس کے ہا تھوں سے بتھیا رگر اورا۔ ان طالت شی نا کا رقم بالا

جانی علی کے پاس آگراہے تا رہی تھی کہ اس کی جزید میں موجود کی کا علم تمام وشمنوں کو ہو چکا ہے۔ اگلے چو بیس محننا میں نیا سرماسرا نیا عمدہ سنبعالے گا تو دہ جزیرے کا محاصرا<sup>الا</sup> چاہے گا اور تماری کوشش ہوگی کہ امی کوئی کاردوائی نہ ہو تک علی نے کما۔ "پاشا کے داخ پر اس وقت تبضہ جمانا ہوگا ہو محالے میں مصورف رکھیں تو تجھے آگاہ کریں اور حمیس میرے ہائ مجیح دیں تجربی اشاکو قابو میں کریں گے۔"

ع دی برم ایک و فالویل مرین کے۔ پاشا مرد میدان بنا ہوا تھا۔ مقابلے پر آنے والوں کی ہُمال أُنَّ رہا تھا۔ انسیں ایا بی بنا رہا تھا۔ جو ایا بی شیس بنا چاہج نے اُن

شن آئے تھے اور اگر مقابلہ کرتے تو فکت کے آثار شائح کی ابی فرن پھون سے پہلے بھاگ جاتے تھے اور اب آخری رکھنی ابی مقالمے پر آیا تھا۔ شدر اس کے مقالمے کروری می کہ دوانا ڈی فائٹر تھا۔ نہ پرانے واؤ باٹنا کی ایک کروری می کہ دوانا ڈی فائٹر تھا۔ نہ پرانے واؤ

اٹیا گی آیک مرودل کی دوہ میں مراد کی جا ہے۔ واقف تھا۔ بنج بات خوا ارد بنی فری اسائل کی جدید تحکیک ہے واقف تھا۔ بنج بات خوا ارد نہ بنی شروہ آخری شد زور بخیا بار مل ہے بچہ لؤا کر بہت کیا تھا۔ اس باروہ آخری شد زور بھیا ہا تھا۔ بن بات کی اس کے تحکیم کیا ہے۔ کار بات کے فوائد میں بہت کیا برات کے واؤی بہت کیا۔ بن نے تھوڈی دیر بحک دوہ واؤے نکل نہیں سے گاتو میں نے واؤی کی بیاب میں سے گاتو میں نے واؤی بیاب میں ایک کیا بب معلق میں کیا۔ بن سے گاتو میں نے واؤی بیاب کی بار اس کے واؤی میں کیا تھی کہ وہ وائد وہ واؤے نکل نہیں سے گاتو میں نے واؤی بیاب کی بار ہوا جب بھی دوہ بیاب کی بار ہوا جب بی وہ بیاب کی بار ہوا جب بی وہ بیاب کی بار ہوا جب بی دوہ بیاب کی بار ہوا جب بی وہ بیاب کی بار ہوا جب بی وہ بیاب کی بار ہوا جب بی وہ بیاب کی بار ہوا جب بی دوہ بیاب کی بار ہوا جب بی بی دوہ کی کی کا کام بنا

ہا ہے۔ کپروہ آخری شہ زور بھی میدان چھوڑ کر چلا گیا۔ برین کالونی کے وگ آبان کی گونج میں اسے مبار کباد دیے لگے۔ ٹی آرا اس کر پاس آکر کمہ رہی تھی۔ "تم برین کالونی کے آقاین گئے ہو۔ اب ملی کو قابر میں کرنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ بے شار لوگ نمارے گوم ہوگئے ہیں۔"

میرا امدازه تعاکد ایسے دقت فی آرا ضرور پاشا کے پاس ہو ک۔ میں نے پاشا کے وماغ میں آکر آزایا تو اس نے جھے محسوس نمیں کیا۔ جھے فی آراکی آواز سائی دے رمی تھی۔ میں نے کھا۔ مٹی آرا! فیک پندرہ سیکنڈ کے بعد تم قیدی سرنا کے وماغ میں پہنچ کراں ہے اتمی کر سکوگی۔"

گرمی نے قیدی سرنا کے پاس آکر تھم دیا کہ وہ آئندہ پند مہ مٹ تک ٹی آراکی سوچ کی لمروں کو دماغ میں جگہ دے گا۔ سانس نمیں مدکے گا اورا بی بمن سے ہاتیں کرے گا۔"

میں میں اس کی اور جانی ہے گئی ہے اس بھی ہے گریش نے ملی اور جانی ہے کہا کہ وہ پاشا سے نمٹ لیس بھی ٹی آرا کو کھنوں الجمعائے رکھوں گا اور اسے پاشا کے پاس آئے نمیں دوں گا۔

ادهرین با در دو انتیج پر آگرا طان کر رہا تھا اور کر رہا تھا۔
"اُن کے تمام مقالیے وسف پاشا جت چکا ہے۔ اس سے پسلے کہ
اُم مَن کالوغوں کے آقا پاشا کو فاتح قرار دیں اور شیبا کو اس کے
خوالے کریں 'آخری یار شہ زوروں کو موقع دے رہے ہیں کوئی
ایک شرور آئے اور پاشا کی جت کو ہارش بدل دے۔"
کیدان میں جاروں طرف خاموشی ری۔ سب نے انجمی طرح
کے لافات کا دور سا میں ترین کی کید کی افتار کیا دور سے در تاریخی طرح

تحمیلیا تفاکہ پاشا ہے پناہ توتوں کا مالک ہے جو میدان سیں چھوڑ آ اے اپانی منا دیتا ہے۔ ایسے وقت علی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھا۔ عمل چین قبل کر تا ہوں۔"

بالثان جي نک كرديكما مجرشيا پر نظردُ ال- ده مسكرا رى منى-

وہ فقتہ ہے بھڑک کربولا۔ "میں تیرا مسکرانے والا منہ تو ژودوں **گا۔** میں نے اشخہ متالیے جیتے' تو ایک بار بھی شمیں مسکرائی۔ کیا ہے علی تیرا بھائی لگتا ہے؟" علی نے چاردل طمرف تماشائیوں کو دیکھتے ہوئے کھا۔" بزرگو اور دوستو! میں اطلان کرتا ہوں کہ شیبا میری بمن ہے۔ میں کمی

جزیرے کے اس فردے ہوگی جے بیپند کرے گے۔"
پورا میدان آلیوں سے کو نجے لگا۔ وہ پولا معورت کوئی نین
نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوا وی زمیندار بن جائے۔
عورت ہماری طرح انسان ہوتی ہے۔ اس کے سے بیس مجی ول
د حرکما ہے۔ یہ اپنی مرض ہے کمی جیون ساتھی کا انتخاب کرنا
جاہتی ہے اور یہ ضروری نمیس ہے کہ وہ جیون ساتھی کوئی پہلوان

درندے کو اس کے قریب جانے نہیں دوں گا۔اس کی شادی اس

دہاں ایسے لوگوں کی بہت بری تعداد تھی جوشہ ذور یا پہلوان منیں تھے، وہ علی کی باتیں من کر خوشی کا اظمار کر دہے تھے۔ شیا اے احسان مندی سے دیکھ رہی تھی۔ پاٹنا کے سوچا، علی عافل ہے، پہلا بھرپور تملہ کمنا چاہیے۔ اس نے فورا می دوڑتے ہوئے چھلا تک لگائی۔ علی احمیل کر آیک طرف ہوگیا۔ جمیجہ برا لگلا۔ اوندھے میں کرنے کے باعث وہ علی کی خالی کری سے کھرا یاافد لاحکا ہوا اسینج کے نیجے زمن برچلا گیا۔

ہر طرف آلیاں بجئے گئیں۔ علی کی باتیں سننے کے بعد وہاں کے عام افراد بھی شیبا کی مجت کو اپنے ول میں بسارے تھے اور علی کی مایت میں نمبر کا رہے تھے۔ پاشا زمین سے اٹھے کر اسٹیج پر آیا گھر علی کو دیوج لینے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ وہ ہاتھ نمیں آیا۔ اس نے نفنا میں امجیل کر فلا تک لک مارک۔ پاشا مجر تواندن قائم نمیں رکھ سکا۔ دوبارہ اسٹیج کے با ہرزمین پر کریزا۔

اس باراس نے جنبلا کرایک مخص نے کلما ڈی چیمین کی۔
علی بی جاہتا تھا کہ وہ فورا زخی ہو جائے جب کہ وہ لات کھونے کھا
کر ذخی نمیں ہو سکا تھا۔ علی نے بھی ایک کلما ڈی لے لیہ پاشا
نے بھی دنجر ' تلواریا کلما ڈی چلانے کی تربیت حاصل نمیس کی تھی۔
اس لیے پہلے ہی حملے میں اس کے ہا تھوں سے کلما ڈی نکل کردور
چلی تی۔ علی نے اس کے بازد پرایک ہلکی ہی ضرب لگائی۔ ایک وم
ہے خون المی پڑا۔ ابی نے اس کے وہاغ میں پنچ کر کما۔ حمیلو
ہے خون المی پڑا۔ علی نے اس کے وہاغ میں پنچ کر کما۔ حمیلو

"برگر نمیں "اس نے چگر کما بھر سانس ردک لی۔ حالا تکہ ایسے وقت شہ زور ہوگا کے ماہر بھی سانس ردکنے کے قابل نمیں رجے بے شک وہ فیر معمولی جسمانی اور وہا ٹی قوق کا مالک تعا۔ ٹانی نے دوبارہ اس کے اندر آکر زلزلہ پیدا کرنا چاہا۔ اس کے وہائ کو بکی می تکلیف پٹی مجروہ سنبھل کر بولا۔ "نکل جاؤ۔ میرے

اس نے پر سائس موک لی۔ وائی نے علی کے یاس آکر کہا۔ لائے گھے۔ چند پہلوان مم کے لوگ ضبر و کماتے ہو، مشیطانی قوتوں کا مال ہے۔ ٹیل بیتی کابیدا کردہ زلزلہ برداشت کر مے۔ دوسمی کالوغوں کے آقاؤں نے علی کا شکریہ اوا کیا گیا۔ می و رہے مونے کے باوجود آئدہ آگا بن کردہے والے ا لیتا ہے۔اس کے دماغ کو کزدر کرد۔" على نے کلاڑی کے پچھلے اوے سے اس کے مرم ضرب وہاں کا کوئی سوما انہیں اقدارے مٹانے کی جرائے مسلما تھا۔ لگائی۔ وہ چکرا کر کر زا۔ ٹانی نے اندر پہنچ کر ریکھا۔ اس کا دماخ ايك آقا بركارد نے كمال مسمرعل! آج شام كويم الم سمی صدیک کزور سالگ رہا تھا اس باروہ ٹیلی بیتی کے زلالے کو بداشت نه کرسکا-اسیج برمای به آب کی طرح تزیندگا-بدی و وت کا اہتمام کر ما ہوں۔ تم مسٹرین بالدرد کے ہار على نے كما- "مسٹررين! اپنے آدميوں سے كمد ديں كدا ہے مے تو یہ میرے لیے عزت اور فحرک بات ہو گ۔" على في شام كويوكارد ولي آف كا وعده كيا- أومر على إ ا خما کر تسارے مکان پر چھوڑ آئی اور کوئی اے نقصان پنجانے آرا کو الجمائے رکھا تھا۔ وہ تیدی سرنا کے پاس آئی تو اس رین کے تھم ہے کھ لوگ یا شاکو اسٹریچریز ڈال کرلے مجت یں جگہ مل میں۔ سرنانے یو چھا۔ "تم کون ہو؟" ٹانی اس کے دماغ میں موجود تھی۔اس سے کمہ ری تھی۔ "اِشا! هيں شي آرا ہوں۔" تساری بطائی ای می ہے کہ رامنی خوشی میرے معمول بن جاؤ "وى شى مارا"تم كون آكى مو؟" ورنه تمهارا دماغ مچو ژابن جائے گا۔" دهیں ڈی نسیں' اصلی ہوں۔ تنساری علی بمن ہو<sub>ا ہ</sub>ا| ادهم على نے جزیرے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کما۔ معیں نے کی عورت کے لائج میں یا کالونی میں اقتدار عاصل کرنے " کیسے پھانوں؟" کی نیت سے یہ بازی نمیں میتی ہے۔ ہم سب کو ہزرگوں کا احرام «تم ڈی کی آدا زیس پول رہی ہو۔ " كمنا جائي- مسررين إردرة يو زهم موسيّ بس ليكن ابحي ان وحنيس معلوم ب كريس ابي اصل آواز اور الحائز میں آتا بن گردہے کی صلاحیتی ہیں۔اس کے برین کالونی کے میں «لیکن اینے سکے بمائی کو شاتی ہو۔ میں تمہارا سکا ہوں۔" آیک بازی بلدر نے کما۔ "مسرطی! تم یمال کے تمام شہ "بال مر فراد کے قیدی ہو۔ وہ تمهارے دماغ میں رو کراران دوروں کی اسل کر رہے ہو۔ یہ کتے ہو کہ یماں کی لڑکیاں باتی سن را موگا- میری اصل آوازس کر سجه جائے گا۔ طا تورد ا کو محموز کر پردلوں کو پسند کرس اور بو ڑھے کمزور لوگ «تم کیوں آئی ہو؟<del>"</del> یماں کے آتا بن کر رہی اور ہمیں بھی یماں حکومت کرنے کا وسی نیا تقین کرنے آئی ہوں کہ تم میرے سکے ہو۔" " پھر تو تم ميرى بمن نيس مو- ميرى سكى بمن محصرا ميل ا على نے كما۔ " حكومت مرف طاقت سے نميں عمل سے بحى کی جاتی ہے۔جس معاشرے میں ذہن افراد کو خاطر خواہ مواقع نہ میں سکی ہوں۔ حمییں اصل آدا زاور لیجے ہے اور نہاں وسيد جائي وإل مرف طاقت اور درندكي مه جالى ب اور پدائش نشان سے حمیس پہانی موں۔ شاخت کا کوئی تمرازار ا زوداتی زندگی گزارنے کے لیے مردی کی نمیں عورت کی پند کو مجمی اہمیت دی جاتی ہے۔" معتم میری اصل آداز من ربی ہو۔ یماں آ کر بیرا <sup>ا</sup>ئی گلا ووسرے شد زورنے کیا۔ "تم ایک مقابلہ جیت کر ہم سب کو بحى ديكيه عتى موليكن تم اس تيد خالے ميں نہيں آؤكي اور نهائم اين اصولول اور خود ساخته توانين كا يابد بنانا جايج بو- بم كوكي مهیس آنے کا مشورہ دول **گا۔**" محکوم اور مجبور شیں ہیں۔" " بمائی سرنا! تم نمیں جانتے۔ قراو نے ایک اور بمائی *ہ*اأ على نے كما- "ميس محبت كى زبان سے الحيمى باتيں سمجما رہا میرے حوالے کیا ہے۔ اس کی آواز بھی تمهارے جیں ہارا مول- اگر تم لوگ طاقت کی زبان سے سکھنا جاہو کے تو پرا می اس کے جسم پر ہمی بالکل دیسا ہی پیدائش نشان ہے۔ اب نم کا طرح مقابلے ہوا کریں گے۔ نتیجہ میں ہو گاجو آج تمہارے سامنے کہ میں امل کو کیسے پیچانوں؟" ہے۔ تمهارے درمیان جو بڑے بڑے سوما تھے ' وہ ایا جو ہو گئے یا و تم بھارت کی رہنے والی ہو۔ تم نے سیکڑوں بھارتی فلول<sup>ا</sup> ميدان چوز محد اگرتم محي يي عاج مو توجي حمين اياجيماكر

ویکھا ہو گا کہ جب اولادیا سگا ہمائی پچھڑجا تا ہے ادر کہائی کے 🖔

موڑ پر دکھائی دیتا ہے تو کوئی واضح پھان نہ ہونے کے باو دور فرازا

خون بكار آ ہے۔ خون جوش من آ آ ہے كر محرك موس كا

"بيائي سرناليه على بالنس بين-" ور تهارا خون سفيد موكيا - حرض سكا مول تمارى الله النائع ي مرا فون وشريم أما ٢٠ حميل يكارما ٢٠٠٠ « نون کی اے نه کو - کوئی دوسمی پیجان تا دُ-" الم اور قلمي لخد ب- تم في جين يل جو كيت مير ماند گا فا ده محمد إد ب- يس كا ما مول- تماري إدداشت رائی آجائے گی۔ وہ کیت یاد آجائے گاتو تم بھی اد حرسے گانے لگو رائی آجائے گی۔ وہ کیت یاد آجائے گاتو تم بھی اد حرسے گانے لگو ے بحتے ی وہ گانے لگا۔ اوا اور بھین کے دن بھلا نہ وینا۔ م بے کل راا نہ رہا۔ او۔ او۔۔ بھین کے مل بھلا نہ رہا۔۔" و بیا۔ " بھائی سرنا! یہ تو قلم دیدا رکا گیت ہے۔ دلیب کمار اورزمس نے مین من گایا تھا۔" مر پر بم في بين يس كيا كايا تعا؟ فمود يس چس كادم لكور كاريار أحائكا-" و جس والاستریث ہو نٹول میں دیا کرسلگانے لگا۔ ثبی تارا نامے بھو تک اردے پر مجور کیا تولائٹر بھے گیا۔وہ بول- متم ذیرہ ممیے تک سانس ردک لیتے تھے۔ اس نشے نے حمیس ڈیڑھ منٹ می سانس مدکنے کے قابل نمیں چموڑا ہے۔ میرے جان سے زاده بارے بعالی! تمهاری به حالت دیم کر مجمے رونا آ ما ہے۔" "میری باری بن! ہم سب این اعمال کے نتیج میں روتے ہے۔دیے ایک بے کی بات زہن میں آئی ہے۔میں ابت كرسكا بوں کہ میں بی تمہارا سگا ہوں۔" "ديكموجو سرا تسارك إس ب اس من كوكى برى عادت "نبیں-کوئی بری عادت نمیں ہے۔" "میهانتی ہو کہ فراد و حمن ہے؟" "ال مانتي بول\_" " به بھی مانتی ہو کہ دھمن ہماری تمہاری بھلائی نسیں جاہے گا۔ إس في مركايو كا اور آتما فتى كى صلاحيتى مينيخ اور داى طورير الزور منائے رکھنے کے لیے مجھے نشے کا عادی بنا دیا ہے۔" وہ قائل ہو کر بول۔ "واقعی یہ ایک اہم نکتہ ہے۔جو سرنا میرے حوالے کیا گیا' دہ نشے کا عادی نہیں تھا۔ اصل تم ہو۔ فرماد مهيل كزورينا آجا را ب-" "ويكما بارى بن أج س كادم لكانے سے عش كيے كام كرتى م مخامنورہ ہے، بھی بھی تم بھی ایک آدھ دم نگالیا کرد-" الليك عقل كى بات كرك چرنفول ى بات كرد م مو-يس

"اسے پھیک دوں گا تو اس نیم آریک تید خانے میں کیے معیں تماری حالت یر کرے ری مول۔ تمارے لے رئی رى مول-كمال ب فراد؟ كى كونش كى لت دالنا غيرانانى هل میں نے کمامٹی آرا! پہلے اپنا محامبہ کرد۔ تم نے آج تک ٹیل پیٹی کے حمنڈ میں گئی فیرانسانی حرکتیں کی ہیں۔ اس بے **ع**ارے ا یک راجوت کی مثال کانی ہے ، جس نے تمارا غلام شوہر بنا منگور نمیں کیا اور تمهارے جرے بیخے کے لیے اس نے خود کو آدما مار ڈالا۔ اور کسی وقت بھی تم یار س کومار ڈالنے کی کوشش کر عتی ہو۔ اس لیے اپنے بھائی سرنا کے معالمے میں انسانیت کا " فرماد! بليزم ما ته جو ژ تي مون-ميرے بھائي كورما كردو-" "وہ کرچکا ہوں۔ سرنا تمہارے یا س ہے۔" " مجرتمهاري تيد ميں کون ہے؟" "بي بمي سرا ب-ورامل جمع تهارب بمالى ساتى مبت ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جا آباس لیے ایک بھائی ممیں دے کردو مرا اینے ماس رکھ لیا ہے۔" "ليكن ميرا توايك بي بھائي ہے۔ دو سرا ڈي ہے۔" "تو پر جو ڈی ہے' مجھے دے دو۔ سگا اپنے یاس رکھ لو۔" ودين حميس بري سے بري قسم ديتي مول سكاكون بيا دو؟" معمل اور نقل کی کوئی بھان ہوتی تو بتا دیتا۔ ویسے تسارے ساتھ ایک رعایت کرسکتا ہوں۔" سال بال مولو-" "تمهارے پاس جو سرتا ہے اے ایک ہفتے کے لیے مجھے دو آورایک ہفتے کے لیے تیدی سرنا کوایے پاس رکھو'اے اچھی طرح جانج ادر بر کو- مقررہ مرت کے بعد نے سکا کمو کی اے تمارے حوالے کردوں گا اور ڈی کو جسم میں پہنچا دوں گا۔" "ميرا دل سي ان كا-بعد من سوون كى كم تم في المار ڈالا ہے'وی میرا بھائی **تھا۔**" "جلوایک اور رعایت کر تا ہوں۔ میں ڈی کوہلاک نمی*س ک*وں گا۔اے تاحیات تیدی بنا کررکموں گا۔" وہ کچھ نہ بول- سوچی ری۔ میں نے بوجھا۔ وکیا بھائی کے وماغےت چکی گئی ہو؟" "نسیں تم نے بری دیجید کی پیدا کر دی ہے۔ میں لے سرنا کا ہرین واش کیا ہے۔ اس کا لیجہ بدل دیا ہے باکہ تم اس کے اندر نہ آ سکو۔اب میں اسے تمہارے پاس جمیجوں کی تو تم دویارہ اس پر تنویمی عمل کرو محمہ میری تمام محنت پریانی پھیردو محمہ" في و حميل عريف سلكانے كا مجى موقع نسين وا ہے۔ اے مهتم چاہتی ہو' حیت بھی تمہاری اور بٹ بھی تمہاری ہو۔ عقل ے کام او کھ یانے کے لیے کو کو ایز آ ہے۔"

یمال کی عورتال کو اور ذہین افراد کو ان کے حقوق دوں گا۔"

تمام لوگ پر آلیال بجانے اور علی کی مایت می تعرب

" بھے کے سوچنے بھنے کاموقع دو۔" "سوچے سوچنے زندگی تمام ہو جائے گی پھر بھی مجھے نہ یاؤگ۔

ھی جمیں باربار تیدی سرنا کے دماغ میں آنے نمیں دوں گا۔ اس یا ہے بھر موقع نمیں لے گا۔ ایک بھائی کے دماغ میں ہواور دور سرا ا بھائی تسارے پاس ہے۔ ابھی نمیں پہپاٹو گی تو پھر بھی نمیں بہپاٹو سکا گی۔" معیرا سرچکرا رہا ہے۔ فارگاؤ سیک جھے تموڈی مسلت دو۔" معالی بات منوانے کے لیے دو سرے کی بھی بات انو۔ اگر جھے اپنے دماغ میں آنے دوگی تو میں ابھی تیدی سرنا کو تسارے حوالے وہا

روں بات میں۔ میں ممائی کے لیا بی جان دے عتی ہوں گئیں دار ہے گئی ہوں گئیں دار ہے جات دے عتی ہوں گئیں دار خوالے کرکے ذرکی ہر کی اسری قبل نمیں کردل کی۔ "جان کی قربانی ہمت آسان ہو تی گئین ذرہ در کر جائی کی خاطر کے مصائب نے مجات حاصل ہو گئی گئین ذرہ در کر جائی کی خاطر کی گئی در کہ افرائی کی خاطر کی گئی ہے۔ "

پہلی تعیمی اتن بری تریانی نمیں دول گی۔ جھے سے کوئی دو سری شرط منوا کر بھائی بھے دے دد۔ " "ایک بھائی کو حاصل کرنے کے بور تم نے سوچا تھا کہ اب تساری کوئی کزوری میرے ہا تھوں میں نمیں رہی ہے اس لیے تم نے چمرے دشنی شروع کردی۔ دو سرے سرنا کو حاصل کرکے پھر وی روش افتیا رکزوئے۔ "

معیں سکے بھائی کی فتم کھا کریشن دلاتی ہوں اسے لے کرا تی دور چل جازک گی جہاں تم لوگوں کا سابیہ تک نہ بڑتا ہو۔" "فتر پھرا کیک آسان شرط مان لو۔ میں چھ گھنٹے کے بعد سے سرتا مجی تمہارے حوالے کردوں گا۔"

معتمرة كيا ہے؟" متم جهال ہوا وہال چو محضے تك فاموش رہوگ۔ كى سے بات نسي كو گي- نيلينون اور نيل چيتى كے ذريع بحى كى كو خاطب نسي كو گي- كوئى تهيں خاطب كرے و تعظوے الكاركر دوگے۔"

دوں۔
"پہ تر ہمت آسان می شرط ہے۔ مرتم چھ کھنے کی پابندی کیوں
عائد کر رہے ہو۔ کیا آتی دریش تم دو سرا ڈی سرتا بنا کر میرے
حوالے کو گے؟ ویکھو تاراض نہ ہوتا میں الیا دھوکا کھا چکی
ہوں۔"

" تم مجھ پر شبہ کرنے میں حق بجانب ہو لیکن اس بار کی سرنا فے گا جس کے داغ میں ابھی تم موجود ہو۔ اگر دھو کا کھانے کا شبہ بے قوالیا کو اچر کھنے تک اس کے داغ میں رمو۔ میں چھ کھنے سے پہلے ہی لے جانے کی اجازت دول گا۔"

پ من کے بات ماں مورٹ دوں ہے۔ "تم سمجھ کتے ہو مسلسل کس کے دماغ میں رمنا ممکن نس ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا چیش آ تا ہے کہ رماغ طور پر واضر ہونا پڑ آ

ہے۔" درست کتی ہو۔ صرف آوھے گھنے بعد اے بمال سے ا جاد اور جب تک اے اپنے کی محفوظ مقام تک نہ بہنچاد مسر ای کے ساتھ کلی رہو۔ اس طرح میں اس کی جگہ کو گی ڈی نمیا سکوں گا۔"

معیں تمہارا احسان مجھی شیں بھولوں گ۔ تمہارا بر شریہ میں اب اس کے پاس رموں گ۔" وہ اس کے دماغ میں ہم کر بیٹھ تی۔ میرامتصد بورا ہو گیا۔ ا وہ تمنٹوں پاشا کے پاس نمیں جائتی تھ۔ بیں بھی اسے جمرزا

وہ مکنوں پاشا کے پاس نسیں جائتی تھی۔ یوں مجی آے جموز کر اس المبینان سے آئی تھی کہ وہ تمام مقالج جیت چا ہے ہیں کالونی کا آتا بن کیا ہے۔ آئدہ علی بر آسانی سے قاد پا کے گا پار کہ وہ معانی کی رائی پر کی پاشا کو ترجع نمیں دے تمتی تھی۔ ار چاہے آیامت آجاتی وہ بھائی کو چھوڑ کر جانے والی نمیں تھی۔

## 000\*\*\*

ہوگارڈولیج کے لوگوں نے ہیں گر بجوشی سے علی کا استبال کیا وہاں دوسری بہتی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے چو کھ رائے ا چراغاں نمیں کر کئے تھے، کیل یا کسی لائٹ کے انتظامات نمیں نے اس لیے وہاں دن کے وقت بی جشن ممایا جا یا تھا۔ ویے علی کے ساتھ زیادہ وقت گزار نے کے لیے لوگوں نے مشطیع تیاری تھی اور رات کوریر تک ناچے گانے کا پروگرام ہنایا تھا۔

وہاں ہر محض علی کے قریب آنا اور اس سے معمافہ کرنا ہاہا قعا۔ علی نے تمام لوگوں کو قاطب کرتے ہوئے کما۔ " آپ حفران کو سے جھتا چاہیے کہ میں نے آپ کے حق میں چند فیطے کرکے ممال کے شہ ذوروں کو ناراض کیا ہے۔ ناراض ہونے والے اچا تک می حملہ کرکے جھے فقصان پنچا کتے ہیں۔ اس لیے ممثل ورخوامت ہے کہ جھے دور رہیں۔ جھ پر کمیں سے بھی تملے ہوں قو قریب آنے والوں پر شہد کیا جائے گا اُنڈا دورکی دو تی اور مجت میں ہم سکی برتری ہے۔"

ا کیے خرے نے کہا۔ "ہم جسانی طور پر نازک ہیں۔ ہی مار پیٹ کرا دیا بنایا گیا ہے۔ ہمیں اس طلم نے نجات دلاؤ۔" علی نے کہا۔ "آج سے کوئی تم پر ظلم نمیں کرے گا۔ تم ب اپنی مرض کی زندگی گزا ہد۔ اگر کوئی چوری چیچے تم میں سے کہ ہائی

کرے گا تو میں اے مار مار کر خسرا بنا دوں گا۔'' تمام خسروں نے خوش ہو کر آلیاں بجا میں۔ ایک فخض <sup>نے</sup> پو چھا۔ مہم عورت کے بغیر پھا ڑجیسی زندگی کیے گزار میں گ<sup>9</sup>" دو مرے فخص نے کما۔ "میاں عورتوں اور کمن لڑکی<sup>ل کا</sup>

قداد کل نو ہے اور ہم تقریباً ذهائی سوہیں جن میں ایک سوئما کویل جوان میں کہاتی پوڑھے اوراد چر عمر کے لوگ ہیں۔" ایک بوڑھ نے کما۔ "عمر سے ہم کو بوڑھا کیوں کتے الا

تدازس کو بختی رہیں۔ ڈھول کلارنٹ اور کٹار جیسے سازانہوں نے

فومائے تھے کیل کہ سدب دنیا سے ایک کوئی چزائیس نصیب

نسی ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں نے اسی بینی مشکل سے خاموش کرایا

مروجا۔ اور ای زندگ کزارے کے بید خواب کب یورے ہوں

ركاوت پيش ند آني و دو چار دنول على تم سب كى مرادين يورى مو

على نے كما۔ معيم كل بنا سكوں كا۔ أكر اس سلسلے ميں كوئي بدي

یہ ان سب کے لیے زیرگی کی سب سے بری خوشخری تھی۔

ان کے مل تیزی ہے د**مژ** کئے تھے۔ان کی نگاہوں کے سامنے

حین اور جوان مورتی مسکرا ری تھیں۔ وہ اپی قریت سے جادد

ماری تمیں اور وہ ان کے نازا نمارے تھے ان کی دنیا دور تک

ایک کوشے میں چند شہ زور کوئے ہوئے تھے ایک کمہ رہا

تل " یہ مخص جزیرے والوں کو جذباتی سینے و کما رہا ہے۔ یہ ب

وقف لوگ اتا بھی نمیں سوچے کہ قدیوں کے جذبات کیل دیے

جاتے ہیں۔ تید کرنے کا مقصر کی ہو تا ہے کہ انہیں عورت ہے<sup>و</sup>

دولت سے اور تمواروں کی خوشیوں سے محروم کردیا جائے۔ یہ جس

كانام على بي كيايدا نموني كو مونى بنا سكما يد؟ كياب تيديون كوالي

منات سے میل رہا ہے۔ اس کا باب می اس جزرے میں

ودسرے شہ زورنے کما۔ " بر کز نمیں۔ یہ محض ان کے

وہ اپنی وانست میں درست کمہ رہے تھے کی ملک یا جزیرے

کے قرانین کو بدلنا آسان نہیں ہو آگین نیلی بیٹنی کی قوت کے

سلمنے بڑی بڑی طاقتیں کھنے ٹیک وہی ہیں۔ میں نے مار کیو سان

کے حکمران سے کما۔ ومیں فراد علی تیور ہوں۔ کیا مجھے جانتے اور

اکیے ماکم نے کما۔ "میں نے بت نام سنا ہے۔ آج اپنے

پائ میں تمہیں من بھی رہا ہوں۔ پہلے یہ قصے کمانیوں کی ہاتمیں لگتی

یکی لیکن اب اینے ایمر حمیس محسوس کرے تمہارے دجود کا

مراعات دلا سکتا ہے جو تیدیوں کے لیے ممنوع ہوتی ہیں؟"

مورتیل کو نمیں لا سکے گا۔"

میمن کرر<sub>ا مول</sub>یه

روش اورر تقمن ہوتی جا رہی تھی۔

ہدایات پر عمل نمیں کو کے تو میں تم سب کو دمائی مریش بنا دوں گا۔" "جناب! آپ میں تھوڑی صلت دیں۔" وربعن تر ایک امر کی مکام کے میں دل نگل سے تعالی کرنا

ماسرينايا ب-جبوه جزيرے كے معاملات ميں داخلت كے كاتو

مں اس سے نمٹ اول گا۔ اہمی تمارے کے وارنگ ہے کہ میری

انہوں نے سر اسٹر کے معاون سے رابطہ کرنے کے بعد میری وارنگ سنائی۔ معاون کے ذریعے سر اسٹرنے پوچھا۔ "فرادا ٹی کن ہدایات برعمل کرانا چاہتا ہے۔"

ارکوسان کے ماکم نے کہا۔ "ہم نیں جانتے ہیں ڈرہے کہ ہم برایات ہو چیں کے تو پھر ہیں ان پر عمل بھی کما پڑے گا ورنہ وہ ہمیں نا قالمی برداشت سزا دے گا۔"

"فرادے کو جھے بات کرے۔" میں فرموان کرند لعرکما۔ "میں فر

میں نے معاون کے ذریعے کہا۔ "میں فراد کلی تیور بول رہا ہوں۔ حمیس سر ماسٹر سننے کی خوشی میں آئندہ چیش آنے والے مسائل اور مصائب کی مبارکہ اوریتا ہوں۔"

ن اور مساجب آپ یہ کیا فرارہ میں۔ میں تو آپ کادوت استامار ... "

نبنا جاہتا ہوں۔" "تو مجردد تی کا ثبوت دد۔"

نو پررو ی ه جوت دو-"آپ حکم کریں-"

"دوئتی میں حکم نمیں دیا جا آ۔ مٹورہ دیا جا آ ہے۔ میرا مثورہ ہے کہ اپی فوج کی کمی وستے کو مارکیو سان کے مرد تیدیوں والے جزیرے کی طرف نہ جمجنا۔"

مسر فراد! باركو سان اور اس كه الحراف كج بزيرك مارك مي المارك كالمرابك معالم عبد آپ كون ما اطلت كررم

143

مى ى كۆمرد كىيە" بم جنول امريكات جاكر الزكيال لے آئي مح-" اس نے رابطہ حم کیا۔ میں نے مار کو سان کے حاکم سے کیا۔ قائم کرلیتا ہوں۔ وہ مرد قیدیوں کا جزیرہ فی الحال میری مملکت ہے۔ وه فضا میں ہتھو ڑے والا ہاتھ اٹھا کرعلی پر حملہ کرنا جاہتا تھا۔ دونا کی سب سے بری سرباور کملانے والی حکومت نے برے ۔ مقالمے میں آنے سے اٹکار کروا۔ اس سے تم نے کیا سبق مامل و من السير الماري الما جب تک وہاں میرا بیٹا علی ہے' وہاں کا ہر معالمہ میرا ہے۔ تم اینے لم اہمی میل کاپٹرز کے ذریعے مسلح ساہوں اور افسروں کو موانہ ٹانی نے اسے پلٹا دیا۔ اس لے اپنے ہی ساتھی کے سریر ضرب ملک اورایئے عمدے کی سلامتی چاہتے ہوتواد حرکا رخ نہ کرداور لگائی۔وہ ہتھوڑے کی ہار تھی' سرپیٹ گیا۔وہ فرش پر گر کر تڑینے ا تر ہے۔ وہ جزیرے کے لوگوں کو آزادی کی خوشخبری سنائمیں مگے اور مارکو سان کے حکام سے کمہ دو کہ میری بدایت بر عمل کرتے۔ ما کم نے کما۔ " یک کہ تم اس سرپاورے نیادہ پادر رکھے لگا- دوسرے شد زورنے کرج کر ہے چھا- "یا کل کے بچ او نے انسی بدایات ویں مے کہ کل شام سے پیلے صاف ستھرے ہو کر رہیں۔ ورنہ مارکو سان کے دس جزیرے دنیا کے نقشے سے نابود ہو اینی ساتھی کو مارا ہے۔" وجعے لیاس مین کر شالی ساحل پر ایک قطار میں کھڑے ہو جا کیں۔ وومرے کے پیچے کھڑے ہوئے تیسرے باڈی بلدرنے کا۔ "الى تاه كن باتيس نه كو- مجهاعلى حكام سے مشوره كرنے كا «منیں میں بھی ایک دن مرجا د*یں گا* اور موت سے ب<u>سلے</u> کن<sub>ا۔</sub> ال آنے والی از کیال جنیں پند کریں گی ان سے شادی کر دی مو جادی گا لنذا سر اوراے کتے ہیں جو بھی مزور مسی را آ۔ بھی "یاگل کا بچہ تو ہاں مرنے کے لیے آیا ہے۔" مائے گے۔ سمی اڑی پر جرسس کیا جائے گا۔ وہاں جانے والے یہ کتے ہی اس نے کلماڑی سے حملہ کیا۔ دو سرا بو کھلا حمیا مرآنس باوروه إور مرف فدائ مطلق ب-" دمیں نے مار کو سان کے دکام کو آدھے محضے کی مسلت دی ہے نياى ان آزاد مونے والے تيديوں كو قانون اور شرافت كى صدود سنبطنے ہے پہلے ی کلیاڑی کا کھل شانے کی ڈی توڑ تا ہوا جسم میں "ب فل مسرفراد إلم درست كت بو- بمين بناد بم ي جس میں سے بندر منٹ کزر کیے ہیں۔ میں مزید آدھے گھنے کی می رکیس کے۔" ا تركيا۔ ان تنانبيں تھی۔ ليلی اور سلمان بھی آ گئے تھے۔ان میں مهلت ربتا ہوں۔ مجھے صرف اتنا بنا دو کہ ا مرکی دکام اس معالمے وہ میری تمام برایات نوٹ کر رہے تھے اور ای وقت اپنے ہے تین پہلوانوں کو آلہ کار بنا لیا تھا۔ وہ تینوں اینے بی ساتھیوں معیں قیدی مردول کے جزیرے میں تمذیبی اور اخلاقی زیرگی ے دور رہی تھے یا شیں؟" التق كوا دكامات دے رہے تھے میں نے اسمیں بتایا كه نسي طرح "نیا سپراسٹرانتونی پاؤلیا اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ ا ضران کو ے لڑتے ہوئے باہر چلے محتے تھے۔ ایک بارہ برس کی لڑکی بہت موصہ پہلے جزیرے میں پہنچ می تحی اب چاہتا موں۔ انسیں انسانی زندگی کی سمولتیں فراہم کرنا جاہتا بوگارڈنے جرانی سے کما۔ "تجب ہے۔ یہ مسٹرعل سے دھنی اس سے جو اولادیں ہوئی ہیں۔ ان میں نو عدد لڑکیاں اور پختہ عمر کی میرا چیلج سانے لگا۔ سب کی عقل میں یہ بات آئی کہ میرے خیال دوسرے حاکم نے کما۔ "قدیوں کی سزائیں می ہوتی ہل کر کرنے آئے تھے اور آپس میں ہی لڑتے ہوئے یا ہر چلے گئے ہیں۔" خوانی کرنے والے زیادہ ہیں۔ ان میں سلوانہ موہارد اور ٹالبوٹ کا ورخی ہیں ساہوں کو آکید کی جائے کہ اسیس پریشان نہ کریں۔وہ ووسری بار کالونی کے آتا جائن نے کما۔ "جولوگ ولول میں انتیں آرام و آسائش اور سمولتیں نہ لمیں۔ " اضافہ ہو چکا ہے۔ مزید سے کہ باربرا بھی شامل ہو من ہے۔ اس ال اینند کی زندگی گزاریں گی-نیک جذبے رکھتے ہیں'ان کی مدد فرشتے کرتے ہیں۔مسرعلی بر خدا میں دہاں کے دکام کے ساتھ تمام انظامات کے سلطے میں "جرم كسنے والول مي ايك زرا ورندكى مولى ب كيل حساب سے میری نملی بمیتی کی فوج ایسی یلغار کرے گی کہ تج مجے وہ جزرے میں انس جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کرکے کی رحت ہے۔" معروف ہو کیا تھا۔ او حرعلی تیور ہو گارڈ ولیج میں تھا۔ ہو گارڈ کے وس جزیرے سمندر میں غرق ہو جائمیں سکے۔ على نے مسراكر كما - المسروكارو نے بت بى لذيذ كمانے مكل درنده صفت منا ديا جا يا عي جب كد محرمول كى اصلاح بوني انہوں نے سیرہاسٹر کو مشورہ دیا "نی الحال پیچھے ہٹ جاز' فرماد ہے ہے مکان میں آ کر رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ پکوائے میں۔ آئیں ہم کھانا تو پیٹ بھر کر کھالیں۔" کومن مانی کرنے دو۔" ہرے کے تنوں آقا اور نو عدولؤکیاں اور عور تمیں تھیں۔وہ سب وہ سب دوبارہ دسترخوان کے اطراف بیٹھ محت ایک لڑک نے . "قبهم اشیں خوراک' دوائمیں اور دو سری منردری چزی وہ بولا۔ "میں نے ابھی بیہ عمدہ سنجالا ہے ایک سرماسٹری علی ہے بہت خوش حمیں اور زندگی میں پہلی بار ہنے ہولئے اور کھانے کے دوران ہوجما۔ وعلی انکل اکیا آپ کو مدد کرنے والے حیثیت سے میدان جھوڑ دوں گا تو میرے مردس ریکارڈیر دھیا لگ مردل کے ساتھ بیٹے کر کھانے کی آزادی کا لطف اٹھا ری محیں پنجاتے ہیں اور آپ کیا جاہتے ہیں؟ فرمنتے نظر آتے ہیں؟" " بَكِلُ ۚ إِنَّ تِمَل ۚ بِخَتْ سَرْكِين ۚ كَا رُيان ۚ السَّول ُ اسِتال ٗ جائے گا۔ بلیز کہی طرح ٹی آرا یا مرہنا کو بلائمیں میں کوئی خاطرخواہ ورنداب سے پہلے انسیں سخت پابندیوں میں رکھا جا تا تھا۔ "ال بينيا بمي بمي نظرات بي-" عبادت گاہیں۔ ان کا منذب دنیا سے رابطہ اور ازدوائی گھرلم جوالي كاررواني كرون كا-" کھانے کے دوران ا جاکک گزیو شردع ہو گئے۔ چندشہ زوراس وسي بحى ديكمنا عابتي مول كه فرشة كي موت بي-" ا ذبح کے اعلیٰ ا ضرنے کیا۔ "ثی آرا اور مرینا کا یا نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے عور تیں..." مکان میں زیردستی تھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلیا زیاں ا ای دفت ایک پلوان کھلے ہوئے دروازے سے اندر آکر "جناب! پر تو وہ جزیرہ جنت بن جائے گا۔ کالے پانی کی مزا وہ ددنوں ہم سے رابطہ تمیں کرری ہیں۔ یقینا فرماد نے انہیں ہے درلت کا مجے کے آرے اور ہتھ ڈے وغیرہ تھے علی دسترخوان گرا پھر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑگیا۔ اس دروا زے پریاشانے آگر ئىيىرىيىك-" وست ویا بنا دیا ہے۔" ے اٹھ کرایک طرف جلا آیا۔ ہوگارڈنے غیتے سے بوجھا۔ "بیا کیا اینے دونوں ہاتھ سنے پر ہاندھے بھر سرجھکا کربولا۔" آقائی تیور! "ب دست و یا اے کتے ہیں جو ہا تھوں سے اور پیروں سے "انہوں نے کانی سزا بھگت لی۔ آئندہ وہ جزیرہ تدبول کی بو تمیزی ہے۔ یمال ہم ایک مهمان کی خاطر تواضع کر رہے ہیں اور آپ کا غلام ما ضرب اس مربخت نے آپ کی شان میں گتاخی ک آماجگاہ نمیں رہے گا۔ میں جو کمہ رہا ہوں' آپ اس بر عمل کام نہ کے علیں لیکن وہ وونوں عورتمی خیال خوانی کے ذریعے چھٹ کررابط کر عتی ہیں۔" تھی اس لیے میں نے اسے جسم میں پہنچا رہا ہے۔" ا کے باڈی بلڈرنے کما۔ سہم تمہارے معمان کی ایسی توامنع على نے اس لڑك سے كما۔ "وكيم لوجني! كى ده فرشتہ ہے جو "جناب! وہاں کوئی عورت جانا پند نمی*ں کرے*گ۔" "کیا تم سجھتے ہو کہ خیال خوانی کرنے والوں ہے چھپنا آسان کیں گے کہ پر بھی یہ جزیرے کا مرخ میں کرے گا۔" ا کمبارے خود کو غلام کتا ہے۔" ا معہاری آج کی دنیا میں بے شار عور تیں بن بیابی بو زھی ہو ہے؟ كياتم مجھتے ہو' اس دقت فراد ہاري باتيں نبيں بن رہا ایک اور بہلوان نما مخص نے کما۔ "طاقت سے عوام پر اللى خوش موكرات ديمين للى على في كما- "إثنا أو اور مکومت کی جاتی ہے اور عورت اس کی ہوتی ہے 'جوچھین لیما جانیا جاتی ہیں۔ شادی کے خواب دیکھتے ویکھتے مرجاتی ہیں۔ مار کو سان حارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔" میں ایس سکڑوں لڑکیاں اور عور تیں ہیں۔ اگر تم لوگوں نے کل مج سیراسٹرنے فکست خوردہ کہتے میں کما۔ "ال دہ مجھ بھی کر ہے کین یہ تمہارا مہمان ہم ہے کمترلوگوں کو عورتوں کا حقدار بناتا وہ بولا۔ "میں فاکسار ہوں مسند نشیں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکٹا عاما ہے اور کتا ہے کہ یہ بوڑھے آجیات یمال کے آقا رہی سکتا ہے۔ کچھ بھی بن سکتا ہے اور کمیں بھی پہنچ سکتا ہے۔" تک مختلف عمر کی لڑکیوں اور عورتوں کا انتظام نہ کیا تو میں تساری <sup>وہ</sup>ہم ای لیے کہتے ہیں۔ مار کو سان کے حکام اور فراد کو ان موں۔ بنگرے کو غلام بی رہنے دیں۔" مك بير جميل منظور نهيل ہے۔" مکومت کا تختہ الث دوں گا۔ تمہاری جگہ میرے حکمران آئیں عم علی نے کما۔ سنعت خداوندی کے سامنے نہ کوئی بندہ رہتا ہے على في كما معورت جين لين كي لي نس مبت كرفي ك حال برچمو رو-بعديس ديكما جائ كا-" اورمیری بدایات پر عمل کرس محیہ" نه کوئی بنده نواز - چلو آ جاؤ - " انتونی یا والی نے مار کیو سان کے حکام سے رابطہ کیا اور ان کے لیے ہوتی ہے لیکن تم لوگ محبت کرنا نہیں جائے۔ تسماری پیر "آپ ناراض نه مول- بم آپ ي بدايات ير عمل كرير ع وہ آکر اوب سے بیٹے حمیا۔ ٹائی نے علی کے پاس آکر ہوجھا۔ التورست ہے کہ حکومت طاقت ہے کی جاتی ہے۔ میں نے اپنی اگر مارے جزیرے سے از کول کی مطلوبہ تعداد ہوری سیں ہو لا ے کیا۔ "ہم جزیروں کے معاملات میں رافلت نمیں کریں ہے ہم «بيه غلام پيند آيا؟» كافت منوالي حميس مجما يا مول كه با بريطي جاؤورنه يهال آليس

لوگ این طور بر قرمادے معاملات طے کرلو۔"

میں نے کیا۔ تعمیں عارضی طور پر جہاں جا ہتا ہوں اپنی مملکت

ی وروں کے ساتھ کمیانا کھا را تھا۔ پاٹنا بھی دہاں بیضا ہوا تھا۔ ایمان افروز بیانات دے کراس مسئلے کو نال رہے ہیں۔ پیٹنالیس ن ارائے موا سے کا۔ سیل سرجمائے فالوقی سے کمانا برسوں سے تشمیری مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ نسیں ہویا۔ ای طرح صوالیہ کی خانہ جنگی اور قط سال ٹابت کر رہی ہے ال معرف ب- ہوسکتا ہے ٹانی سے معنگوی معروف ملائے میں معرف ہے۔ ہوسکتا ہے ٹانی سے معنگوی معروف مراسكان المحاسة که آئنده چند برسوں میں دہاں کوئی مسلمان زندہ قسیں رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں دہاں اپنی داستان کا سلسلہ جاری رکھوں " منمول جانے کون درتی ہو؟" می کی سیون کے داغ میں دوبارچمپ کر حی تھی۔ فراد نے انے قار نمن کووہاں کا مجھ بس منظرد کھانا جاہتا ہوں۔ بصوالیہ وسط افریقہ کے مشرق ساحل پر ہے اور ساحل شرموگاد شواس کا مارمی چوری پرل با سی دہ لیے سمے لیے ہیں۔ علی نے بحی وارالسلطنت ہے۔ یہاں چیبیں برس تک قائم رہے والی آمریت مجے موس کیا قرمری بریثانی بدھ جائے گی ایمی میں نے دو سرے نے ملک کو تابی کے وہانے تک پہنچا رہا۔اس حکومت کا خاتمہ بالی سرا کا بین واش میں کیا ہے۔ فراد پھراس پر تبنہ ما لے ہوتے بی خانہ جنگی شروع ہو گئے۔ دہاں کی گروہ بن گئے۔ علاقے مریاعلی کے داخ میں پنی۔ ٹی آرا مریاک اندر چیسی ہوئی تمتیم ہو محصّے وہ ایک دو سرے کے مقالبے میں طاقت کا مظاہرو کر کے بورے ملک پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لیک ایسے میں م ان ک وقع کے مطابق علی نے مربنا کو محسوس سی کیا- کول خنک سال نے ری سسی مربوری کردی۔ دہاں ایسا تھ بڑا کہ غریب کے نانی داں بول رہی تھی۔ یوں بادا نستگی میں بول کھول رہی تھی عوام ایک ایک دانے کو ترس محصد مغرلی خررسال ایجنسوں کے ك ياثا في عمل طرح مواليه ك ايك وحتى قيل على ان مروے کے مطابق وہاں بھوک اور بیاریوں سے روزانہ دو ہزار ورمونوں کو چھیایا ہے۔ عی آراک تو جا دی موحق بیضے بٹھائے ان فارموں کی خیب ا فراد مرجاتے ہیں۔ مرنے دالوں کی ہد تعداد دیکھ کرفٹ انبت کو شرم آنی جاہیے۔ م معلوم ہو گئے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے مربنا کو چوم کر بول-متم میرے لیے کی ہو۔ تم نے مجھے دوسرے بمائی سرنا تک اب تموزی تموزی شرم آ ربی ہے۔ امریکا اور دوسرے برے ممالک تموڑی تموڑی ایراد بھیج رہے ہیں۔سعودی عرب نے دس بخاااوراب تمارے دریع علی کے پاس کینے سے اتا اہم راز ملین ڈالر کا سامان متاثرین کے لیے بھیجا ہے۔ خانہ جنگی کے باعث یہ اراد بھی بوری طرح نس پنچی ہے۔ رائے می اوٹ ل جاتی منانے کما۔ "ابھی ٹانی فراد کے پاس من ہے۔ ایسے وقت نهاد بھی ہمیں اپنے اندر محسوس سیس کے گا۔" اب سوچا جا رہا ہے کہ مختلف ممالک سے مختصری فوج وہاں مدنس مریا اُوہ شیطانی کھوپڑی رکھتا ہے۔ اس کے پاس بھول تجيجي جائے بآكہ ذاكودَن اور شريبندوں كو گر فآر كيا جا سكے اوروہاں كرجى ندحالمدورندوه محاط موجائكا-" قانون کی مملدا ری ممکن بنائی جا سکے۔انجمی صرف سوچا جا رہا ہے' مہتم کمتی ہو تو نہیں حاوٰں گی لیکن جانے سے یہ معلوم ہو جا آ آبس می مشورے ہو رہے ہیں آدھر خاک ہو جا کم کے وہ زلف كەرە خود موماليە جائے گايا كىي بىنے وغيرہ كو دېال بيميع گا-" کے سربونے تک۔ " ووجو بھی یلانگ کرے ' جے بھی وہاں بھیجے۔ وہاں پہنچ کران ے لازی ظراؤ ہوگا۔ ہمیں ایس یا نگ کرنی جاہے کہ افراؤ بھی ا ہاررا تزرست ہوگئی تھی۔ پارس کے ساتھ ایک پارک میں نه بو- فراد کو مجھ پر شبہ بھی نہ ہو اور دہ تمام فارمو کے حاصل ہو مثل ری تھی اور کمہ ری تھی۔ دیمیں نے بھی کی کے ساتھ نیکی کی ہوگی ای لیے ایک نیک خاتون نے میرے ساتھ نیل کی ہے۔ آگروہ سائب بھی مرجائے اور لائمی بھی نہ ٹوٹے والی تدہیر مشکل ہی نہ ہوتی و استال می آریش کے بعد کتے ی خیال خوانی کے ے داخ می آتی ہے۔ وہ دونوں اپن اپن جک تدبیری سوچنے واليمراداغين لمس آت-" پارس نے کما۔ "ول ماف ہو' نیت اچی ہواور ارادے \*\*\*\* نیک ہوں تو راہ میں اچھے ہم سنر مکتے رہتے ہیں۔" موجودہ دور میں کون سا ایا مسلمان ملک ہے جو بدے بوے و کیا تم پھر یا کتے ہو کہ وہ نیک خاتون کون ہو علی ہیں؟" ما کی سے دوار نہ ہو۔ کتے ی اسلای ممالک میں فانہ جا کی جائن ہے۔مملمان آہی میں کٹ مردہے ہیں۔ یو ممالک امیرکبیر یارس جانیا تھا لیکن اپنی اما آمنہ فرہاد کی روحانی توتوں کے ذکر اللہ مار کا کے زیر اثر ہی۔ اس سریاور کے حم کے بغیریو شیا کی ممانعت تھی۔ اس نے کما۔ "وہ نیک خاتون تسارے پاس آتی مع مطلوں کو مالی آور فوجی ایداد دسی دے عقد مرف رہی۔ حمیس مطوم ہونا جاہیے اور تم مجھ سے بوچھ ری ہو۔ "

مخفريد كه بم مطمئن تھے۔ في الحال جارے معاملات م چور خالات سے غیرمعمولی ساعت د بصارت اور جسمائی اور دماغی مراخلت كرفي التي بريثاني كاسب بنخوالا كوني شيس تما <sup>ري</sup>ن بم<sup>س</sup> توانائی کے فارمولے ورافت نمیں کر سکے گ۔ میں نے وہ تمام تمجمي حالات كو محجنے اور دوئ و عنی كا حساب كرنے میں غلمی لا قارمولے نوٹ کر کے اس کے دماغ سے مٹاویے ہیں۔" جاتی ہے۔ مجھ سے بھی علمی ہو گئے۔ «وه نولس کمال بس؟» یں نے مربا کو یہ سوچ کر شی آرا کے پاس جانے دیا تماکر فی العميرے إس من من إلى كو نوث كرا دول كى حين ايك ارا اس بر توی عمل کرے کی اور اے اپی معمولہ بنائے گاتوا<sub>ت</sub> قباحت ہے۔ فارمولوں میں بہت ی باتیں اور الفاظ سمجھ میں نہیں کے دماغ کو لاک کرے کی لیکن ہم میں سے کوئی تی آرا کا لو آئے۔ باشائے اینے ہاتموں سے جو فارمولے لکھے ہیں انہیں ایک افتیار کرکے مربا کے چور خیالات کو بڑھ سکے گا۔ یوں ہم ٹی آرا سیف میں چمیا کر رکھا ہے۔ وہ قارمولے بوری تشریح کے ساتھ کے اقدامات کو سمجھتے رہیں گے۔ پرید کہ مربا ایے معارے کر چکی تھی۔ بے یہ سرمای ووسيف كمال ٢٠٠٠ واشتہ بن تی تھی۔ میں نے اس لیے بھی اصل سرنا کو ثی آرا کے "صواليك أيك چموتے سے شريفاب مى ہے-" والے کر دیا کہ مرینا اپنے عاش مراکے ساتھ رہے کی قرمزار " یعنی ا فریقه میں ہے۔ یہ کمبنت فارمولوں کو محفوظ رکھنے کے مجی ہاری نظر راکے گ۔ لے اتن دور کیا تھا۔" لین کر پر ہو گئے۔ میں نے شی آراک معموفیات معلوم کرنے "بان اس نے سوچا تھا کہ یہ ترکی کا رہنے والا ہے۔ بورپ کے لیے ایک بار مرینا کی داغ میں جانا جا باتواس نے سائس روک اورا مریکا کی میرکر ، رہتا ہے۔ وشمنوں کا تعلق بھی انبی مکوں ہے ب كوكى افريقه كى طرف دحيان شيس دے كاكديدوإل لے جاكر ل- ثي آرا كي سوچ كى ليول كومجى داغ مِي آنے شيس دا -اس كا مطلب می سجد میں آیا کہ فی آرائے عمل کرنے کے دوران کولی فارمولے جمیائے گا۔" الله بناب بنيخ كربدده قارمول آسانى عامل كي جا دو مری آواز اور لیجہ قلق کیا ہے۔ اب میں مرینا تک نہیں پنج سکا تعاادراس ہاکای کے بعد سرمانجی میرے ہاتھ سے نکل کیا تعا۔ شی آرائے این بھائی کو حاصل کرتے وقت دعرہ کیا تفاکہ " نمیں' بیفایہ ہے ، کیس میل دور مھنے جنگل میں ایک وحثی آئندہ میرے راہتے میں نسیں آئے گا۔اس نے وعدہ یورا کیا۔ نود قبلہ رہتا ہے۔ اس قبلے کے مردار نے اسے بت برے بت کے یجیے بٹ کن اور مرینا کو میری راہ براگا دیا۔ اس نے مرینا سے کما۔ ا مر جمیایا ہے۔اس بت کی اونجائی ہیں فٹ ہے۔ایک جمونی می "تم میرا لعجہ اختیار کر کے یا ثنا کے پاس جاؤگی تو وہ ٹی آرا مجھ کرتم میازی کو تراش کرده بت بنایا کیا ہے۔ ے بائیں کرے گا۔ تم میرا مدل ادا کرد اور معلوم کرتی رہو کہ عل وکیا وحثی قبلے کے لوگوں نے یا شاکو نقصان نمیں پنجایا ؟ " اس نے وہاں جانے سے پہلے ان کی زبان سکھ کی تھی پھرا بی غیر تريد مي كياكرا مجرما --" مریا می معلوم کرنے یاشا کے پاس آئی و اس نے سائس معمولی جسمانی قوت اور ساعت وبصارت کے ذبیعے ان کی تظہول روك لىدوه في آراً سے بول- "ياشا تمارے ليج كو بحي تول مي ديو آين کيا تھا۔" معاني! ان اصل فارمولول كو حاصل كرك بابا صاحب ك نسی کررہا ہے۔ سائس مدک لیتا ہے۔" ثی آرائے خود جاکر آزمایا تو واقعی اس نے ہے محموّ تی دکھالی اوارے میں پنجانا ہوگا۔ تم انجی پایا سے رابطہ کرد اور اسمیں اسے دماغ میں آنے میں وا۔ تب وہ سمحہ کی کہ علی کے خال فارمواوں کے متعلق تنصیل سے بتاؤ۔ وہ اس سلسلے میں پانگ خوانی کرنے والوں نے اسے اپنا معمول اور آبعدار بنا کیا 🔑 منائے کا۔ سطی کیاں ان آق رہتی ہے۔ ہمیں علی کے ملا وہ میرے اس آگئے۔ یہ قارمونوں کا راز مرف جمیں معلوم م مس كى وقت بحى جاكر آزمانا جائيي- جب وبال تاني مو كانوه تھا۔ کوئی دخمن یہ را زنسیں جانیا تھا کہ وہ کمال چھیائے گئے ہی پھر ہمیں محسوس نمیں کرنے گا۔" یه که اب کوئی قابل ذکرد حمن قسین مها تھا۔ سیراسٹرکوعار منی طور پر فی آرا ملے می شیا کے باب برین الدو اے ماغ بی جاجل المنڈا کردیا کیا تھا اور فی آرا بھائی سرنا کے معالمے میں معہون ہو<sup>۔</sup> م می تھی۔ یبودیوں کے پاس ایک قابل ذکر الیا مہ کئی تھی' جس کی تھی۔ اس نے برین کے پاس آگرد یکھاتو علی باتی دو آقادل اور دہ<sup>ال</sup>

کارکردگی کو انہوں نے بہت محدود کر رکھا تھا۔ اے میدان مل

می آنے سی وا جا رہا تھا۔ یک حال ملی پیٹی جائے والے اوال اسکا کا تھا۔ اسک من اسے ہم سے محرالے کی اجازت سی رہا

"تم اے کیا یا دیا ہے؟"

نه بنو' بندے بنو۔ یہ بندہ ہے وام بن کیا ہے۔ "

مسی نے تو کی عمل کے دوران کما تھاکہ شیطان اور حوان

"جب ثی آرا اس کے داغ میں آئے گی تب بھی اس کے

مہس کیے بوجہ ری ہول کہ خاتون نے مجھے تمہارے پایا ہر محد ما كسف اوران ك مائي من ريني كبدايت كي مي-" "تمنياإے اس سلط من دريافت كيا؟"

"إل الع كت يو- و فالون ان ك لي بى اجبى يو-فاتون نے اسم می برایت ک ہے کہ وہ مجے ائی بنی بنا کر میں تفاظت كرس"- "

" إررا! جاري زندگي من بعض ايسي ياتين ۾و جاتي ڄن' جو عاری مجمد سے بالا تر ہوتی میں اور ایا بھی ہوتا ہے کہ وقت كزرن كرات مات مات مما عل بوا ربتا باوربات مجدين آل جا آل ہے۔"

"ورست کیتے ہو۔ خاتون نے بھی مجھے کچھ ای طرح سمجمایا تھا كه بكحه باتم اب ايك خاص دنت پرسجير من آتي هن-" «په ټاوُاب تم کيبي زندگي گرارنا ڇاموگي؟»

معمرے ساتھی جری نے دھوکے سے آپریشن کرا دیا لیکن میں ا کیب کمل لڑکی بننے کے یاد جودایے اندر عورت مُن محسوس نہیں ، كرتى موں۔ مِس كِين بْي نِهِ الركون جيسي زندگي كرارتي آئي موں اور آئندہ بھی ایس ہی زندگی گزاروں گی۔ایکشن اور خطرات ہے۔

ميرى سونيا مما وى آنى اور ميرى مون والى بعالى سونيا الى مجمی ایکشن اور خطرات سے بھرپور زندگی گزارتی رہی ہیں لیکن دہ فطر آغور تمن میں اور عورت کے تھے کی زندگی بھی گزارتی ہیں۔" "میری عمل نمیں مانی کہ میں بھی ایسا کروں گی۔ پلیزیاری! مجھ سے خوب دو تی کرنا اور دو تی میں مجھ سے جان مانگ لیا۔ میں جان دے دول کی لیکن مجھ سے عشق مبھی نہ کرنا۔"

"کیا تم ذرتی ہو کہ میں تم سے مختل کروں گا تو تم اسر ہو جاؤ

وسيس بھلا كيول ۋرول كى؟"

" مجردل والول كو طلبكار بنخ دو- تم اين ستم گري جاري ركھو-ا پناکام تم کو- عارا کام بین کرنے دو۔"

میں نے پارس کے پاس آگر کوڈورڈز اوا کیے پھر کما۔"باریرا ے کو عمل موجود ہول۔ میں جو باتیں کول گا وہ تم اے بھی سناتے ماؤ کھے۔"

محرم یاشا کے اہم فارمولوں کے متعلق تام ہی تنصیل ہے متانے لگا۔ تمام تغییلات سے آگاہ ہونے کے بعدیار س نے کما۔ منطا ہرتو ایبای لگ رہا ہے کہ صوبالیہ کے اس تھنے بنگل تک رات صاف ب كولى ركاوت نمين بي سين ميرا دل سين اناكه مسی دشمن کوان فارمولوں کی ٹیو نہیں لمی ہوگی۔"

مل نے کا۔ ستم مطمئن نہیں ہوئی اچھی بات ہے لین صوالیہ کے شریندوں کے مختلف گروہ راہ کی رکاوٹیں بنیں خمے۔

باردائ كما- "إيا ايك بدى ركاوث عديم وحق قيل زبان نئیں جانتے ہیں۔ ان سے دوئی کرنا اور ان کے دما فول کیا۔ دینان نئیں جانتے ہیں۔ ان سے دوئی کرنا اور ان کے دما فول کیا۔ " بنی ایس جاہتا ہوں تم یارس کے ساتھ جاؤ۔ "

"بي تومير لي برى خوشى كى بات ب." بارس نے کما۔ "لیاآیہ آپ کیا کمہ رہے ہیں۔ دہاں کر ہا قام جنی کوری چڑی والیوں کو تشکین بانی میں ایال کر کماجلتے ہیں۔ مليا من حميس احتى نظر آتي مول-اب افريقه من انبار موشت کھانے والے وحتی فیلے سیں رہے۔ میں تو ضور بال

پارس نے مجھ سے کما۔ "پاشا ان کی زبان جا تا ہے اللہ اور مارے ساتھ جائے گا؟"

"ں ساتھ رہے گاتواں کے پیچے وحمٰن چلے آئیں گے م آرا ادر پے پے سرنا ان فار مونوں کو ضرور حاصل کنا جاہیں سر "

باربرانے کما۔"ایک تدہرہے۔ میں پاشا کے داغ میں جاکہ زبان من عتى اور سيكه عتى بول. "

مں نے کما۔ "الحجی تدبیرے لیکن یوں سکھنے میں کی دن لگ جائمیں محک توی عمل کے ذریعے وہ زبان تمہارے دماغ میں فتق

کی جائتی ہے۔" "کیا یہ ممکن ہے بایا؟"

وكيوں نبيں۔ يمك ميں خہيں ٹرانس ميںلا كرمعمول بناؤں گا کھرادُ حریاشا کے دماغ سے اس زبان کے الفاظ اور فقرے منتا جادن کا اور اد حر تمارے داغ من وہ سب کھے تعش كر آ جادل

اليمرك ليه ايك نيا تجربه موكام من تيار مول- آب مي مل کریں۔ ہم ابھی گھرجا رہے ہیں۔ میں بیڈردم میں جا کرك

وہ یارس کی رہائش گاہ کی سمت جانے گئی۔ میں نے فرانس کے حاکم سے رابط کیا پھر کما۔ معموالیہ کے فاقد زوہ عوام کے لیے اناج "كررے اور دواؤل كى ضرورت بے۔ آپ ايك بيلى كاپراكا مجی انظام کریں۔ ایک ٹیم بنائی جائے' جس میں محانی ٹونو گرافر اور دو سرے رضا کار ہوں گے۔اس ٹیم میں میرا بٹایاری اورا یک لڑکی باربرا ہو گ۔وہ نیم ان دونوں کی رہنمائی میں کام کرے گ۔" حاتم نے بوجھا۔ وہلیا میم میں جاسوس اور فائٹروں کو رکھا

" کی باں۔ ایسے افراد کو ترجیح دیں'جو افریق جنگلات اور دہاں

کے قبیلوں کے متعلق خاصی معلومات رکھتے ہوں۔ " مِن بیک وقت کی جگه مصوف تعا<u>میں ن</u>ے إرا سے کما<sup>۔</sup>

ر دانشار کو میں جزیرہ ارکوسان کی خبرلے کر آنا ہوں۔" 'خوان اور فوتی افسران میری ہدایت پر عمل ایسی سان سے تحران اور فوتی افسران میری ہدایت پر عمل المان کے جرید اور اس کے جرید علی سے والی کے حمی اس کے ایک مکان کو سے اور المران کی گئے تقد ہوگارڈ دیج کے ایک مکان کو ایک اور جار المران کی گئے تقد ہوگارڈ دیج کے ایک مکان کو بالنادة على المريديودا زلس اور زانسير وفيرو بني مح تصر یدور می فن می تعادان درائع سے مارکوسان کی انظامیہ کی مواتی الله عام فااور مرد تديول كريم عي مرورت كي تمام

ين پنول جارى محم ہیں، چن کے لوگ اسے فوش تھے کہ دو سرے دن انتظار ش جرے کے لوگ اسے کول کہ دو سرے دن بر فیض کے کمرش فام رات جا کے رہے کیول کہ دو سرے دن بر فیض کے کمرش ال می دال می داندگی کی دوسری آسائش مقروف وال في انس بل بار بمربورانساني زعركي كزارة كاموقع للخدوالا

اب دد سامل پر بھی جا کتے تھے اور سمندر میں نما کتے تھے یے اس روز شیو کیا۔ انچھی طرح مسل کرنے کے بعد صاف یرے کڑے سنے چرسامل پردور بدو تک ایک قطار می کھڑے . نُے ذِک کے آپ کِی کُی انجیس کمزی ہوئی تھیں۔ ہر ممرک ولان ادر مورتی ریک ریک لباس میں ایک ایک لائج سے نکل ری قبس اور ایک تطالقی ان مرد قیدیوں مجمود برو مجمد فاصلے پر کن ہو ری میں اللاے درمیان کے سابلوں کی داواریں

تام مرد تدی ان عودول یا آسم باز ما در که رب غه نوشی سے تھلے ہوئے منہ کل ند کموا محول محے تھے۔ انکموں نے زاب میں مجمع ایک عورت بھی نہیں دلیکھی تھی۔ اب اتن کماری ركه كريقين نئيس آرما تفاكه دنيا ميں اتن عورتيں پيدا ہوتی ہيل اور ان من سے ہرایک کو ایک ایک ملنے ولالی ہے۔

الأذا تبيكرے آواز ابحرنے لكى- كملي كيير بالتحا- "دوستو! نم نراد علی تیمور کا بیٹا علی تیمور ہوں اور حمہیں ایک نئی آزاد اور الْلَانْ زَمْكَ ير مبارك باديش كريّا بهول-"

"آج تماری زندگی میں عورت داخل ہو ری ہے۔ اس ارت کے بغیرتم نے دیکھا ہے کہ انسان مہذّب نہیں رہتا اور غیر لظمل ندکی گزارتے ہوئے جانور بن جاتا ہے۔ آج کے بعدے م ر بھو کے کہ جاری میعارض دنیا کیسے ورت سے عمل ہوتی ہے۔ کھر <sup>اربه</sup> تأنمذیب ٔ سلقه ٔ مرد کی مسرتیں اور اولاد کی خوشیاں سب اک اورت کے دم سے میں۔

الماس مورت کو تبول کرنے ہے پہلے یہ احجی طرح ذہن نقین ا الکريه تماري كنرس نيس بي- دوست بي، شريكو حيات <sup>یہ ا</sup>ن سے زی ہے پیش آؤ۔ ان بر بے جا ظلم کرنا ندہب اور الان کے خلاف ہے۔ تم میں ہے جو محض ان سے غلط روتیۃ اختیار

کے گا ہے بخت سزائمی دی جائمی گی۔جو ان پر میان رہے گا اوران کے ساتھ محبت ہے بیش آئے گا اسے اجما کم' انچی اولاد ادرامیماستنتل کے گا۔

معاور میں ای مورتوں ہے مخاطب ہوں۔میری بہنو!اگر تم میں ے سی بر جرکیا گیا ہے اور یمال جرالایا گیا ہے تو وہ مرے اس مل آئے۔ میں اے عزت آبرو کے ساتھ اس کے کھر پنجا دول گا۔ وستم نے متمارے والدین نے اور مررسٹوں نے بیان دیا ہے کہ تم انی مرض ہے' انی خوش سے یمال شادی کر کے مگر بانا چاہتی ہو۔ تم میں سے ہراڑی کو یہ حق ہے کہ وہ تھوم پھر کراس جزرے کے ہر مخص کو دیکھے'اس سے مجھ باتیں کرے پار جیون سائمی پیانے کے لیے اسے پند کرے۔اس وقت شام کے جاریجے جی۔رات کے نویج تک تمباری شادیاں کردی جائیں گے۔ "يمال يموديون كے ليے ركى عيمائيوں كے ليے يادري اور

ی طرح زندگی گزارد میم؟" علی کے بعد ایک ہولیں ا نسرنے مائیک پر آگر کھا۔ ستم سب اس ساحل علاقے میں صرف تین کلو میٹر کی حدود میں رہو تھے۔ ید تمیزی اور بدا خلاتی کا مظاہرہ کرنے والوں سے محتی سے نمٹا جائے گا۔اس کے ساتھ می لڑکیوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ آگے

مسلمانوں کے لیے قامنی موجود ہیں۔ یہ معترز زہبی ہیٹوا تم لوگوں کا

ا کاح برحائیں کے جھے امیدے کہ تم سب سال مذّب انسانوں

پرمیں اور پوری آزادی ہے جیون سائمی کا انتخاب کرس۔" پھرلاؤ اسپیکر کے ذریعے موسیق دور تک گو نبخے گل۔ تقریباً پیاس برس کے بعد پہلی باراس جزیرے کے لوگ موسیقی من رہے تعے درنہ دہ این ہاتھوں سے بنائے ہوئے بے ڈھنے ساز بجایا کرتے تص سر' سکیت' رنگ' پیرین' شاعری اور حسن د شاب نه بول تو دنیا میں صرف دیرانی اور سناٹا رہ جائے گا۔ وہ لڑکیاں ہا تھوں میں · پیول لیے گھوم ری تھیں۔ان مرد تیدبوں کو الحچی طرح دیکھ ربی نعیں' ان ہے باتیں کر رہی تھیں۔ جو دل کو نہیں بھا آ تھا' اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی تھیں۔ اکثر مرد ان کی خوشا میں کر رہے ۔ تص" بجھے پند کرلو۔ میں تمہارے تا زا ٹھاؤں گا۔"

کوئی کمہ رہا تھا۔ "میں کھانا رہانا جانا ہوں۔ گھرے سارے کام کرلیتا ہوں۔ اینے آگن میں جھُولا ڈالوں گا اور حمہیں مجھلا یا

ا کے بہلوان ایک حسین عورت سے کمہ رہا تھا۔ مجھ بر مهران ہو جاد' خداتم پر مهران ہوگا۔ پس بہت شہ زور ہول کیلن ۔ مورت کے بغیر کمزور ہوں۔ تم میری شہ زوری بن جاؤ۔ "

وه جزيره بهت خوبصورت بوگيا تعا- وبال كا بر مخض درندگي نہیں محبت جاہتا تھا اور محبت ہاتک رہا تھا۔ محبت ایس چیزے جو ہر دل میں ہوتی ہے اور ہر آ تھ سے ملتی ہے۔ انہیں بھی ایک ایک کر کے مل ری تقی۔ کھنٹے ڈیڑھ کھنٹے میں سب نے ایک دد سرے کو پیند

کوئی حمیس پند کرے گی۔" کرلیا۔ حتی کہ بو ڈھول کو بھی عمر رسیدہ عور تیں مل گئیں۔ مرف وہ جب تزكيال ساحل پر تركمي قووه بحي قطار من كمزا مارا ں مکئے جو مقابلوں میں زخمی اور ایا بھے ہو گئے تھے۔انہیں علاج کے ایک ہے ایک صین لوگی اس کے پاس آتی تمی پر اس کا اس مرامالو شرے دکھ کر آگے جلی جاتی تمی اس نے کما۔ مورے اس کے اس کے ارکوسان مجینے کا فیصلہ کیا گیا۔ برین باردرو کا وا ماولینی شیبا کی بری بمن کا شو بر مجی دیال سی آ تی ہے مک طرح دیمتی میں نسیں اور آمے جل جاتی ہے۔ حيد كى تظركرم كے ليے آيا تھا۔ برين نے يو جما۔ "م كول آئے اس نے ایک لڑی ہے کما۔ مسنوا بھے زراا نہی مل الم مرسے بادل تک کوئی عیب نسیں ہے۔ میں انتا طاقتوں الرا محرف مار کر پار قو ترسکا ہوں۔" ہو؟ تم تومیری بنی کے شو ہر ہو۔" وه بولا- مشومر تما- اب نميس مول- يا نميس وه كل رات ے کمال بھاک تی ہے۔" دەلزى سىم كرېيىچى بىت مئى- مىلود گاذ! تىم توپۇرىي ئېرى پىلى تەردەكىيە" علی نے کما۔ ''وہ اس جزیرے سے باہر نمیں جاسکے گ۔اے وہ آکے بھاگ عنی۔ پاشانے سوچا۔ "فلطی ہو گئے۔ کی ازار العي مج سے علاق كرآ رہا ہوں۔ جو عورت مجھے بند نسي اندام کے سامنے پہلوان نس بنا چاہیے۔ اب می جن کم كل من اسے يوى بناكر سي ركمول كا- آج نئ شادى كول عجماروں گا۔" طانی نے کیا۔ «علی! اس نے آج میج منہ اندجرے ی اپنی ووسری لڑی آئی تو اس نے کما۔ معن ایک عام سال مول- محنت سے کما آ مول- حميس مينول وقت کھلا وس كارم 🔏 بیوی کو مل کیا ہے اور اے ایخ کھرکے قریب دریا کے یاس دفن فیرمعمولی طاقت والا نمیں ہوں۔ نسی سے لڑا کی جھڑا نہیں گ<sup>یا</sup> " علی نے پولیس ا نسرے کیا۔ "اس کمبنت کے ساتھ جاؤ۔ یہ وه بول- "اگر دو جار غندْے بچھے پکڑلیس تو تم تماشار کو م کیوں کہ طاقت در نسی ہوا در لڑتا جھڑنا نسیں جانے ہو۔" ہتائے گا کہ اس نے اپنی ہوی کو فٹل کرکے کماں چھیایا ہے۔ ثبوت کھتے ی آپ اے بھی یہاں لا کرتمام لوگوں کے سامنے سزائے می کر مکر بچھ نسیں۔ جیون سائتی کے لیے ستاروں سے آیا موت دیں تاکہ دو سرے بھی عبرت حاصل کریں اور دو سری حاصل . کمنے کے لیے پہلی یوی پر کوئی قلم نہ کریں۔" جمال اور مجمی بس-" وہ آگے بردھ کئے۔ سرخ ستارے سے دور چلی گئے۔ تیمن اُلاٰ دواہے پکڑ کرلے گئے۔ قاتل مجی نہ بتایا کہ اس نے لاش کماں چھیائی ہے لیکن ٹائی نے اس کے اندر رہ کراہے مجبور کیا۔ اس نے ہونوں کو محق ہے بند کر لیا رہ طے کر لیا کہ چھے نہیں ہا اس نے دہ جگربنائی جمال سے کھوائی کے بعد دہ لاش پر آمد ہو گئے۔ اس گا- تيسري نے اسے سرسے پاؤل تک ديکھا پر يوچھا- "كيانيك محض کو بھرساحل برلایا کیا اور نوگوں ہے کما گیا کہ سب اے دو دو کمناچاہو کے؟" ہاتھ ہاریں۔ اب بولیس اور فوج کو ملا کروہاں سوا تین سوا فراو ہو۔ اس نے افاریس مرملایا۔ وہ افسوس کے اندازیں مرملا مکئے تھے۔ان کی ار کھاتے کھاتے وہ نیم مردہ ہو گیا۔ تقریباً ڈھائی سو بول- سيح ره كونكا ب-" عورتیں اس پر تمو کی رہی' آخراہے گولی ار کرسمندر میں پھیک وه جملًا كربولا - وحكيا مِن حميس كونكا نظراً مّا مون؟" وه سم كربولي- "تم تو ذراس بات ير غصه مو كيك تهار ان تمام عورتوں کو پہلے سے سمجھا دیا گیا تھا کہ جس محفر ، نے ماتھ زندگی نمیں گزرے کی۔ سوری۔" وہ بھی جلی سی۔ ابھی بہت ہی تھیں۔ یاشا کو پر علمیٰ ا سم خے رتک کی شرٹ پنی ہو گی'ا ہے کوئی جیون ساتھی بنانے کے کیے پند نہ کرے۔ یا ثنانے وہ شرٹ پنی ممی۔ دہ چھلی رات ہے

احساس ہو حمیا تھا کہ عورت کو غصہ دکھانے ہے وہ کبھی نکان آبل نمیں کرے گی۔ اس پاراس نے آلےوالی کے سامنے خوش م<sup>رای</sup> و کھائی۔ مشکراتے ہوئے بولا۔ معمیرا نام بوسف البران ہالا وہ تاخمواری سے بول۔ "اونیہ' تو تم سعودی حرب کے ہوا گا ا سرائلی ہوں۔"

وہ حسینہ یمودی تقی۔ وہ مجی چلی حتی۔ وہ بیچ و آب کھا<sup>ن</sup>ے موئے سوچنے لگا۔ " آخر کیا بات ہے؟ کوئی مجھے کماس سما<sup>ال</sup>

اس کے اس کرے ہوئے مخص سے بوچھا۔ الکیا میرے ع اس تع دوسري طرف كمزا بوا هخص بمي ايك مورت ك لا مل الله الك الك كرك جارب تص قطار فتم بول جا مامیر ہواں ہے عمریں زبادہ تھے اور اس کی طرح محت مند من كل زيره مخف بعدوه اكلا كمزاره كياتما-فیر معمول جسمانی قوت کا مالک ہے۔ کسی فولا دی معاد<sup>ی</sup> کو بھی تو ژ

الله في إلى المنظر كواريع كما- "إشاليم في يهل ي مما فاکر می کے طلب رنہ ہو۔ بسرحال بزرگ کتے ہیں کہ رشتے آ اول بر في موت من ممارا رشته مي آان برفي موجا عدد فموتمار لي آنان باركر آرى م-"

اٹا نے مراخط کر دیکھا۔ لانچ کی بلندی سے ایک حسینہ از تنی اس فی برین کبائی پستا تھا۔ دلمن کی طرح بن سنور کر ی می ساشا ایسے دکھتے ہی گلبرا کربولا۔ "مریم! نسیں نسیں۔ پیر نی ہو سا۔ س سکویے جاک جاؤں گا۔ اس و بما من لا۔ ایک افسر سے لیے رہوالور کے انتائے پر رکھ کر

ر <del>لا س</del>ے وقیف کے لئے! اس *بڑنا کی ہے 'اولی یا* ہر مسیر مانى تم بعاك كركمان جادُ 2؟ جهان جَادُكُ وَإِلَى إِنَّا اللَّي رَشْتَه نمیں نظرانے گا۔ شرافت کے تول کر اوت

ن كلت نوروم الد كلت برين كيا-

\_- \*\*\*\*\*\* فی آرائے تیای سرنا کو حاصل کرتے ہی اس پر تنو کی عمل کیا الاراس سے النے کی عادت جیزا دی تھی پر سرنا نے تاریل ہونے کے بعد بھیل ہے اب تک کی تجھ ایس باتھی سائی محیں جو مرف تکے بمائی گوی مولوم تھیں پھراس کی نشست ویر فاکت اور ایک ایک ترکت سے تابت ہویا تھا آکہ وی سگا پھائی ہے کوئی ڈی الك ايك وكات اورائي أكاري منايره البراج المراج الم

اس نے نارمل ہونے کے بعد بمن سے یو جھا۔ "بھائی کی جان آ أكمال ٢٠ مير عام كيون سي آتى؟"

ن الله جارات من الله بحرار کی کے سامنے نس آل

"كيكن ميرك أتجمول من فمنذك بن كرربتي محى-" "ان اب بھی رموں کی لیکن حالات بہاز گار نمیں ہیں۔ نشے ا والتعب صاس داغ كو ناكار كروا ب- توراني سوج كالرول كو موں سی*ں کر* تاہے۔"

ماس کے باوجود برسول کی عارت موجود ہے۔ ڈیڑھ کھٹے نہ الاس من كے ليے ضرور سائس روك ليتا ہول." المالي الحيد وروه كفف ك الرحث مك بنجا ب جس ون وه

کھوئی ہوئی توانائی عاصل کرلے گا مجھے لقین ہو جائے گا کہ تو فرماد کے علام سے نکل کیا ہے۔ \* وہ آیک مری سائس لے کربولا۔ "فرادیے مجھے بت زلیل و خوار کیا ہے۔ مجھے اپنی آتما ھتی اور جسمانی قوت پر ہڑا ناز تھا لیکن اس نے مجھے اپی ملاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ہی نسیں دیا۔" " بماني سرنا! وه باب بيني برے جالاك ميں مقابل كو محزا و كم کر مقابلہ نیں کرتے اے مکاری سے زیر کرتے ہیں۔ بوسف اِثا

واؤ بنج سے اور مكآرانہ جالول سے فكست دے كرا ينا غلام بناليا "بيريوسف إشاكون ٢٠٠٠

سکتا ہے لیکن وہ لڑنے کے فن سے وا تف نہیں ہے۔ علی نے اسے

امل بے بے سرنا کو پاشا کی فیر معمول ساعت د بصارت اور حمرت انگیز جسمانی قوتوں کے متعلق مچھے نہیں معلوم تھا۔ یا ثا ایسے ونت منظرعام ير آيا تماجب سراميري تيد من پنج حميا تما- في آرا اے اِٹا کے متعلق مانے کی۔ سرما حمرانی سے من رہا تھا۔ بمن نے اے یہ نمیں ہتا<u>یا</u> کہ یاشا کے تھیہ فارمولوں کا سراغ مل کمیا ہے الدوہ صوالیہ کی سمت جانے کے لیے برتول ری ہے۔ اسے شہر تھا کہ چن مرنا کے اندر چھپ کران کی ہاتیں من رہا ہوں۔ اس لیے وه سنکے بھائی کہے بھی رہاڑ چمیا ری تھی۔

مرنا نے کہا ۴ مین آرا! یہ یا ثانو زاروست ملامیتوں کا الك ب- يه المركب في بحت برى طاقت بن سكما تعا- وقي ا ا تھے جانے (یا 'بیکرما نسیں کیا۔"

ومن کیا کرتی۔ تیرے بعد اکیل رہ کن تھی۔ مجھے کی محاذوں پر رُ الربا الله على المربي من الله المرسلامتي ك الملط من إو حرمعموف اِرِي 'ادَ عَرَقِلِ اور ثاني َ بِنِي إِنَّا كُوغُلَام بِيَالِياً \_ "

" مجمعے بات میں اس سکا کیکن آئے ہمیں اس کے فارمولوں کو سي كلمح واحل كرنا موكا-"

" یہ بھی مامکن ہو گیا ہے۔ ٹانی نے اس کے جور خیالات پڑھ

كرتمام فإرمو الممعلوم كراتي بول محر" "میں یا شا کوان سے چمین کرلے آؤں گا۔"

"اس کے کیے جوش میں نہ آاور جلدی نہ کر۔یا ٹما کے داغ میں وہ فارمولے کا حیات محفوظ رہیں گے۔ ہم کوئی مناسب موقع و کچھ کرنسی دن اے حاصل کرلیں مے اور وہ تمام فارمولے اس کے داغ سے چرا لیں گے۔ اس مقصد کے لیے تجمیے جلد سے جلد کیلے میسا سرنا بن جانا جاہیے۔"

م ان بن بمالی کی آتیں سن رہا تھا اور مطمئن ہو رہا تھا کہ تی آرا کو وہ جگہ معلوم نمیں ہے جہاں وہ فارمولے جمیائے محت ہں۔ اس نے کئی ہار مجھ ہے نقصانات اٹھا کر اب عجملنا اور میرے خلاف چالیں چلنا سکھ لیا تھا اور وہ بڑی کامیانی ہے مجھے

ى على كى خوشاد كرد با تعاكد جزير عن عورتي آئي كى توان عن

على نے اسے سمجایا۔ وقع يمال بيشه رہے كے ليے سس

وہ بولا۔ موس غلام کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ میں یمال کسی

"الحجى بات ب- تم يى جاج موتوكل طلبكارول كى قطار

میں گھڑے ہو جانا اور یہ یاد رکھنا کہ تم کسی کو پیند نہیں کرد گے۔

ے ایک اے بھی کنی چاہیے۔

حینے کے ساتھ ساری عمر گزاروں گا۔"

آئے ہو۔ ہم جلدی یماں سے چلے جا میں محمہ "

وحو کا دے رہی تھی۔

وہ این جگ داغی طور بر حاضر ہو می سوینے کی فراد وہ فارمولے عاصل كرنے خود صوباليہ جائے كايا اپنے كسى بينے كو بيميج

درامل ده خود مجيس بدل كرجانا جابتي تقي- اراده تفاكه مرينا ا یک مضبوط نیم بنا کروہاں جائے گ۔اس کے بیچھے وہ خود رہے گ۔ مرینا کو بھی نہیں بتائے گی کیہ وہ اس کے قریب بی تمیں موجو د ہے۔ ابھی خود جانے کا مصم ارا دہ نہیں تھا۔ اگریہ معلوم ہو جا آگہ وہاں یارس جانے والا ہے تو وہ خواب میں بھی آد هرنہ جاتی۔ ای ليے يہ جاننا ضروري تعاكم بم باب بيۇل ميں سے كون جا رہا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے یارس کے پاس آئی۔اس نے بوجھا۔

هيس شي آرا بول-"

الله تها آرا بولكيا قست كا آرا تيكانے آئى بول" «تمهارے پاس بھی جیکنے نہیں آدس گی۔»

و محمّا بحضے آئی ہو؟"

متوبہ ہے' بہت ہولتے ہو۔ میرے آنے کی وجہ نمیں ہوچھو

"اتن درے میں پوچھ رہا ہوں لیمن پوچھنے کا انداز تمهاری سمجه میں نہیں آیا۔"

" يهك تو من تهارك يايا كي عظمت كا اعتراف كرفي آئي مول- انمول نے میرے سے بعانی کو رہا کردیا ہے۔ اب وہ میرے

"خوشی ہوئی کہ تم نے پایا کی عقلت کو سمجھا ہے۔ اینے بھائی کی جلدی شادی کر دو۔ ورنہ پہلے کی طرح آزاد کھومتا رہے گا تو آئندہ میونسکٹی والے پکڑ کرلے جائیں ہے۔"

معنفول باتیں بہت کرتے ہو۔ میرے آنے کی دو مری وجہ ہے ے کہ آج کل تم خوابوں میں آنے لگے ہو۔"

"بموکے پیٹ سوتی رہو گی والیے ہی مرغ مسلم نظر آتے رہیں

<sup>و</sup> کیاتم زاق سمجه رب ہو؟"

"اور کیا سمجموں؟ تمهارے ستارے کتے بن میرے قریب نہ آؤ کھر خوابوں میں کیے آیا ہوں؟"

"یه نفساتی حقیقت ہے۔ اگر کوئی دل میں دھڑتنا ہوا در زبان ا سے محبت کا اعتراف نہ کیا جائے اور خواہ مخواہ نفرت کی جائے تووہ

یا ری پارین کرخوابوں میں آ آ ہے۔" "نینی تم دل بی دل میں جھے جاہتی ہو۔ مرف زبان سے انکار

" باٹ اب تک میں میں کوشش کرتی رہی کہ دل سے تمہاری محبت نویز کر پھینک دول کیکن کاسیاب نہ ہو سکی۔"

"اب کیا ارادے ہیں؟" میرا بن چلے تو میں اور تمیارے پاس چلی او کین وحرم کی کی ہوں۔ تمارے اس آنے سے مرا وحرم اور جائے گا۔ کیاتم مجھے نقصان پنجا کر محبت کرنا جا ہو گے؟" <sup>ا</sup> معیں نے کبی ایا نمیں کیا اور نہ بھی ایا کوار ہ تمهارے ستارے کتے ہیں' میں مجھی حمیس دحرم بدلنے کے آ

وكيا بج كتة بوجه

"بالكل يج"تم آزالو- أكر تمجي اليا كهون تومنه بميرك

میں نے اب تک ڈی ٹی آرا کے ذریعے حمیں دیکھا۔ ا اپنی آنکھوں سے دیکھنا جاتی ہوں کین پہلے جھپ چھپ کر ک<sub>ول</sub> ملکیا تم نے میرے ریکارڈیس میری تصویر اور دیری قلم نے

منصور اور هم ک بات اور ب اور بول یج ع آجمول ک

سامنے حمیس دیلمول کی قربائے نہ جانے میری محبت اور دوائ

التو پرک آری ہو؟" معتم دیں سمرقد میں ہوتا؟"

و بیاں سے جانے کا ارادہ تمالیکن اب سیں جاؤں گا۔ ہاں اینے سارے دجود کو آتکھیں بنا کر تمہارا انتظار کردں گا۔ " معیں برسول آوس کی۔ وو ونول تک چھپ کر تمہیں رلمن مہول کی بحر تیسرے دن تم سے ملا قات کرول کی۔"

وجمويا آج سے يانچوي ون طاقات كروكى- اتنے ونوں كك مجھے بے چینی میں مبتلا رکھوگی۔"

وہ بنتی موئی بول۔ "تم صنے بے جین رمو مے "آئ ی من پڑھتی جائے گ**۔ اجمامی** جا رہی ہوں۔ پرسوں آو*ن* گ۔" وہ چکی گئے۔ یارس ایک لا ئبریری میں بیضا ہوا تھا۔وہ افرانہ

کے وحثی قبلوں کے متعلق وہاں برجنے آیا تھا۔ یوں تو وہ ال کے متعلق بہت بچھ جانتا تھا لیکن یاشا کے ذریعے جس فیلیے کا علم ہوا<sup>آقا</sup>

ان کے متعلق تنسیلی معلومات جا ہتا تھا۔

باربرا اس کی رہائش گاہ میں تھی۔ میں ایک بار اس برعما<sup>ر</sup> کے وحثی فیلے کی زبان بری مد تک اسے ذہن تشین کرا چکا کا وومری بار آج رات کو عمل کرنے والا تھا باکہ وہ یوری طرح نالا سکے لے۔ پارس نے لا مبرری سے فون کرکے باربرا کو خاطب <sup>کا</sup> پر کما۔"یا یا ہے کمو 'میرے یاس آئیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔

بعیں ابھی <u>ایا</u>ہے کہتی ہوں۔" بارران بحد بينام را- من كما- "بينيا تم يرى دالا میں رہو۔وہ ضرور کوئی اہم بات کنے والا ہے۔"

مے نے بارس کے پاس آکر کوؤورڈز اوا کیے۔اس نے تایا کہ ن را آل می اس کی باتوں سے سے میں آیا ہے کہ وہ یارس 0 ج دوں کے سرور میں روکنا جائی ہے۔ میں نے تمام باتمی وہ اللہ ہے ہے کے بعد کما۔ "وہ شایہ حمیس ٹریپ کرنا جا ہتی ہے۔ تسبل سے نئے کے بعد کما۔ "وہ شایہ حمیس ٹریپ کرنا جا ہتی ہے۔ ر ایر ایر جہیں تیدی ماکراہے بھائی سرنا کا انتام مجھ

میں جگہ کوئی بھی ہو آتو یک محتاجب کہ اس کی جال غلط مری آری می-ده صرف بدو کھ کراورداغی رابط یاری سے ور کے کر مطمئن رہا جائی تھی کہ وہ سرقد میں ب اور مال نس جارا ب اورجب الياب ترده خود صواليه جاكران

ا کی دوں کے اعدروہ فارمو کے وہاں سے لے آئے گ۔ می نے کما۔ "اہمی تماری ای لیل آئیں گ۔وہ تمارے نان ہے تہماری اپنی آواز اور لیج کومٹادیں گی۔ یہ آواز اور لیجہ الى يارس كو ذبن تشين كراديس كى تم آج كمي بملى قلائث ہے اراك ساتھ بيرى جاؤ-كل مع تك بيرى سے ذي ارس سرقد "-الا<u>شا</u>

می اور شی آرا این این جکہ این سجھ کے مطابق جالیں جل ر بے تھے۔ فی آرائے یارس سے معاملات ملے کرنے کے بعد مروا - إرس مواليه حيس جائ كا- أكر جاء بو آ تو يا في دنول تك مرتدمیں رہے کے لیے راضی نہ ہو آ۔

اے بدی مد کے بقین ہو گیا کہ علی جائے گا پھریہ عمل میں تنے وال بات تھی کہ یا شاوحثی لیلے کی زبان جانتا تھا۔اس نے دہ فارم لے ایک بہت ہوے بت کے اندر جمیائے تھے اور اب دہ علی النام تا-اب أقاك ساتم وإل جاكرتسي ميل وجحت كبغير وہ ارمولے اس کے حوالے کرسکا تھا۔

وابناس خیال کی تعدیق کے لیے شیا کے داغ می آئی با ملاعلی اور یاشا مکان کے باہر وہاں کے آقاؤں کے ساتھ بیٹے ادع میں۔ شیبا برین مارورڈ کے واغ میں آئی۔ بورے جزیرے می فوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ ہر کھریس عور تیں اور مشرتیں پہنچ کی تھیں۔ تیوں آ قاعلی اور یاشا کا شکریہ اوا کررہے تھے۔علی نے کلے "ہم نے اس جزرے میں آ کراینے فرائض اوا کیے ہیں۔ اب کل مبح یماں سے مطبے جائمیں تھے۔" `

" پلیزاآب اتن جلدی جانے کی بات نہ کریں۔ جزیرے کے لوک آپ کو جانے نہیں دس مے۔"

الله على الله عن تم تنوں آ قادس كو سمجھا رہا ہوں كه اينے اينے علاقے کے آدمیں کو میری روائل کے متعلق بتائمی اور اسیں مجما می کر جھے روکنے کی ضد نہ کریں۔" سمٹرعلی!ہم خود صٰد کر رہے ہیں۔ آخر اتن جلدی جانا کیا

ممت منردری ہے۔ میں اپنا منردری کام تم لوگوں کو خمیں بتا

«تو پرایبا کریں۔ پاشا مباحب کویماں چھوڑ جائیں۔ " " یاشامیرے کے بت اہم ہے۔ اے چھوڑ کر جاؤں گا تومیرا کوئی کام نمیں ہو سکے گا۔" شي آرا اتنا سنته ي دما في طور پر حا ضروع في- اب يورا يعين هو مماکہ علی باشاکو لے کر جزیرے سے مع نظے گا اور صوالیہ کا رخ کرے گا کوں کہ علی نے واضح طور ہر کما تھا کہ یا شاکوچھو ڈ کرجائے **گان**زاس کا کام بورانسیں ہو <del>سکے</del> گا۔ اور على نے ايا اس ليے كما تماكہ وہ ياشاكو دنيا كے كمى علاقے میں تنا چھوڑنا نہیں جاہتا تھا۔ ایبا کرنے سے کوئی مجی وحمن اے قابو میں کرلیتا پھران فارمولوں کے متعلق بہت کچھ نہمیں اور ہمارے دشمنوں کو ایک دوسرے کی پلانگ مطوم

ان اندازوں کے متعلق عمل کررہے تھے۔ فی آرائے مربا کے پاس آگر ہوجھا۔ مکیا تا مال ممل ہو " إلى ٔ رات كي فلائث ميں جار سينيں مل کئي جيں۔ ہم منج جيد

ہے صوبالیہ کے نمیٹل موگاوشو پہنچ جائیں گے۔"

میں تھے۔ ہم سب اینے اینے اندازوں سے سوچ رہے تھے اور

مهنس ماري ليدونج اونو فال كماينول كابترائي عفا تیمت؛ یر ۲۰ روپلے اواک خرج تا کی ۱۰ روپلے سکیل تم کی ن تما کہ انیوں کا بیرشال انتخاہ جنیس مقلف ڈائم ٹوں کے اوَلَ انْعَامُ كُلِّتُمَّ مِسْارِدُوا \_\_\_\_\_ أَجْ مِي طَلْبُ فُرامِي -Table 17 Carlos Control Control

ہاری دنیا میں جو اپنی زبانت اور طاقت کا سکّہ بھاوے وی " این تمن مانختر ساکی آوا زس سناؤ۔ " معظم ہیں۔ ہمیں ضرور کامیابی ہوگ۔" ے اہم ہویا ہے اور الیا یادگارین جا آ ہے کہ دوست ہویا کامیابی کا بقین سب کو تھا۔ ہمیں بھی تھا۔ انسی کی اور انسی کی اور ایک طویل عرصہ کے بعد کوٹرائی م نا این احتوں ہے باتیں کرنے تل۔ ٹی آرا نے ایک کے دماغ میں پنچنا جا ہا تو اس نے سائس روک کی پھروہ مرینا کا لیجہ مر أس بن كو بمي بعلا نسي يا ت-اور ونااک الی عامتی ہے۔ ا نا كر كل تو اس ما حت في محموس ميس كيا- اس ك خيالات ہے نکل کرمیدان عمل میں آری تھی۔ و بسب ہی مطرعام پر آتی ہے' دنیا کی بیری طاقتیں الرے ہو و بسب بھی مطیس اپنی خنیہ سرگر میاں بچھ مرمہ کے لیے مان ہیں۔ فلمواک منظمین اپنی خنیہ سرگر میاں بچھ مرمہ کے لیے پرے سے معلوم مواکدوہ ساہ قام حبثی صوالیہ سے آیا تھا۔ مربا \*\*\*\* نے اسے ٹریپ کرے اپنا آبعد اربنالیا ہے۔ وہ صوبالیہ کے جنگلوں بابا صاحب کے اوارے میں ممری خاموثی می سوال کا عز الله المراق يوسدوه نجات وينده محى ب اور بلائ عامانى محى-اور وہاں کے قبیلوں کے متعلق بمربور معلوات رکھتا ہے اور وہاں مجس م ہے۔ ہرذان میں ایک بی سوال ہے۔ من کے آتے می دوست خوش ہو جاتے ہیں اور دسٹمن بیار پر جاتے ک زبانیں بمی جانا ہے۔اس کا نام عبداللہ تھا۔ وحمرا بو گا؟" دوسری اتحت عیداللہ کی بمن مغورا تھی۔مغورا دہاں کے بإماحب ك تمام تعليى ادارك أكده جوبي مختلاراً ا اور قوادر اس كاذكر ميري داستان من أيت على قارئين يول ایک انٹینیوٹ می زہر لیے سانوں پر ریس ج کر ری تھی۔ یہ راز فن ہوجاتے ہیں جیسے وہ ان کے سائل عل کرنے اور مصائب کے بند کردیے کئے ہیں۔ دنیا والوں سے چمیایا تھا کہ وہ خود بھی زہر لی ہے۔ اگر سمی کے جمم ايا بيك بمي نس موا تا-اب كين ايا مورا بي أزل ر ترخے آئی ہو۔ قار میں کے بیاحیامات اور جذبات اس کیے کے کی بھی جھے میں دانت گاڑ دے تو وہ مخص مرجا یا ہے ادر آگر میں کہ دہ داستان پڑھنے کے دوران میرے سائل کو اپنے سائل مونے والا ہے؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ا بی کیے ناخوں سے جم پر خراشیں ڈال دے تو وہ مخص زہر کیے مجے ہں اور میرے مصائب دور ہونے سے اسیں الی خوشی ہوتی ادارے کے باہر کی دنیا کی تمام نوز ایجنسیوں کے نمائیں نشے میں بری طرح مدہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد اس بر دیوا تی کا ے میں سونیا کے آتے ہی تکوار کے سانے وْحال آگئ ہواور اہے محافیوں اور فوٹر کرا فرز کے ساتھ منظر ہیں۔ وہ اوار ا وانتان کی کڑی دموب سے گزرتے کزرتے اچا تک معندی جماؤں اندرجانا چاہج ہیں اور ابھی اسیں اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تیرا با تحت ایک جور اور نو سراز تھا۔ وہ دنیا کی کوئی ہی ہمی ونیا کے بڑے ممالک ہا ٹ لائن پر رابطہ کررہے ہیں اور انم تجوری کھول سکتا تھا اور چوری کرنے کے لیے دشوار ترین راستوں جواب ال رہا ہے کہ جناب علی اسد اللہ حمرزی اے جرک ہی می اور میرے قارئین اس بات پر متفق میں کہ میری داستان كاندرے أمانيال بيدا كرليا قا- مربان اس برے بت ك موجود سيس بيں۔ اگر دنیادی اور ویوی معلومات کی جملکیال پیش کرتی ہے اور اسرارو اندر پنج كرفار مولے حاصل كرنے كے ليے اسے ٹري كيا تھا۔ اس سے زیادہ کی بات کا جواب نمیں ملا ہے اور رابط ممرا جنس ایکش اور دلچیپول کی آماجگاه ہے تواس کی معرح روال فی آرائے کما۔ "مریا! تم نے اچھے افراد کی ہم بنائی ہے۔ وا جا آ ہے۔ بحری اذان کا وقت قریب ہے۔ ایے وقت جناب ال منا ہے۔ یہ تو حرر شدہ سیائی ہے کہ جب بھی میری داستان بار اس نوسربازے توقع ہے کہ وہ جنگل در ندول وحثی تبلوں کے اسد الله حمرين باجماعت نماز ادا كرنے كے ليے محد من أنا رنی ب سونامسجاین کر آ جاتی ہے۔ ورمیان سے راستہ بنا یا ہوا ہیں فٹ او نچے بت کے اندر جا کروہ جناب على اسد الله تمريزي في فرانس كى حكمت كو اطلاع ہیں' جو بابا فریدواسلی مرحوم کے مزار اور کٹیا کے قریب ہے۔ قارمولے ضرور لے آئے گا۔" ر کھی کہ جو ہیں محسنوں کے بعد ٹھیک تجرکی اذان کے وقت بیلم معفورا کے متعلق کیارائے ہے؟" آمنہ فراو بھی تجرے سے باہر آئی ہے اور اب وہ کٹال سن فہاد رو بھوں کو جنم دے کی اندا بابا صاحب کے ادارے کے **لرف سونیا کے اِس جاری ہے۔** "بيا لزكي تو كمال كي دريافت ہے۔ فرماد كي فيم ميں آگريارس الكل كالج سائنس ليبار زيز ، تيكنيكل اور ميكانيكل شعب اور بين ز جریا ہے تواب ہماری میم میں بھی ایک زہر ملی آئی ہے۔ حمیں آمند کٹیا میں داخل ہو گئی ہے اور دروا ذے کو بند کردیا ہے۔ الاقوای را بطے کی ایجنسال جوہیں تمنٹے کے لیے بند رہی کی۔ ول دعرُ کانے والے چند لحات کے بعد معیرے تجری ازان بلا یہ بتا دوں کہ علی اور یاشا موالیہ جانے والے ہیں۔ کل مبح تک بجل کی ولاوت کے دو تھنے بعد بین الا قوای را بطے کا آغاز ہوگا۔ جزیرے سے تکلیں تھے۔ ثمایہ شام تک موگاد شو چنجیں تھے۔ اگر یہ یہ خبرجنگل کی آگ کی طرح کپیل گئی۔محترم علی اسداللہ نے الاک علی کے جم ير بھى ى فراش بھى لگانے مى كامياب موجائے تو موذن مرحبا بمدنت بولا یا برے بدے ممالک اور خصوصاً دعمٰن ممالک کا ردعمل دیکھنے کے فراد کا ایک بٹا بیشہ کے لیے میرا غلام بن جائے گا۔" تری آواز کے اور مے ہے یہ جی چی کوئی کی محی کہ ان بج س کے بیدا ہوتے عی ان کے ازان کی پہلی آواز کے ساتھ می کٹیا کے ایمرے نوزائب «میں مغورا کو علی کے پیچے لگا دوں گی۔» عارے امرا نیل اور امریکا ہر اثر انداز ہوں محمد اسرائیل ہے کی آواز آری ہے۔ ہتم نے عبداللہ کا انتخاب بھی خوب کیا ہے۔ میں تم پر ابھی طومت کا بنیادی دُھانچہ کولڈن برنیز بیشہ کے لیے حم کر دیا جائے وس منٹ کے بعد آمنہ مجھ سے کمہ ری ہے۔ "اب آباد ا عمل کموں کی اور عبداللہ کے واغ سے اس زبان کے الفاظ اور المال كى جكه ايك ئى خفيه مُراسرار تنظيم قائم كى جائے ك- دنيا سونیا کو اذان سناؤ۔ وہ تمہاری سوچ کی امروں سے نکلی ہوئی اذان <sup>ا</sup>لیا تھرے من من کر تمهارے واغیم تعش کرتی رہوں گی۔" کیوے برے علم نوم کے اہری نوٹ فرمالیں کہ سات برس کے ذبان سے نوزائیدہ بج<sub>ا</sub>ں کو سنائے گ۔" منانے کما۔ "تماری بات س کر خیال آیا ہے کہ فہاد بوایک سات سالہ بچہ کبریا فرآد اس شقیم کی دھیاں تھیردے <sup>ا</sup> مجی ایا کرسکتا ہے یا شاید اس نے ایسا کیا ہو۔ اس نے علی کے ساتھ رہنے والی ٹانی پر عمل کیا ہو گا اور پاشا کے دماغ ہے وہ زبان ان بھن کی پیدائش کے دو محفظ بعد محرم علی اسد اللہ " ہاں بچوں۔ جب کوئی بچہ جنم لیتا ہے تواس کے کان میں آپ من کر دانی کوز بن نشین کرا دی ہوگے۔"

عی بار ازان سنائی جاتی ہے لیکن میں نے دو بار باری بارک ا<sup>زان</sup>

سال-ایک اربیے کے اور دوسری بار می کے کان میں۔

كبرا فراد طے إا ب- اور دومرى كا نام "الف" س ب-ہارے ادارے میں ایک نمایت ہی ذہین اور تیز طرار ہتی گزری ہے اس کا نام من کربوے بوے شہ زوروں کو پسیند آ جا گا تھا۔سونیا کی بٹی کو اس ہتی کا نام دیا حمیا ہے۔ نام ہے الف سے اعلیٰ بی بی حضرت محمر صلى الله عليه وسلم أتى تصديرهنا لكعنا نبين

جانتے تھے لیکن طول کوشہ نشنی کے بعد غار حراسے ہاہر تشریف لائے تب ساری دنیا نے انہیں کا نتات کے اسرار وعلوم کا عالم کامل تسلیم کیا۔ یوں ٹابت ہوا کہ وہ طویل گوشہ نشخی کے دوران قدرتی اور روحانی طور ہر دین اور دنیا کے علوم حاصل کرتے رہے تھے۔ ہم مسلمان رسول اکرم کے تعیق قدم پر چلتے ہیں ایوں سنت

رسول"ادا کرتے ہیں۔ سونیا نے بھی بابا فرید واسلی مرحوم کی گنیا میں جد او گوشد کشینی اختیار کر کے سنتِ رسول اوا کی تھی۔ وہ چید ماہ تک اس کٹیا میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹی نہیں ری تھی۔ دہ وہاں! یک تمپیوٹرین گئی تھی۔ میں ہرمج نملی پیتی کے ذریعے اس کے اندر فجر کی اذان فیڈ كرًا قيا اور جناب على اسد الله تبمرزي كلام ياك كا ايك ايك لفظ ا یک ایک آیت ان کے معنی مفہوم اور تغییر کے ساتھ سونیا کو فیڈ کرتے تھے ۔ بابا فرید واسطی مرحوم کی کٹیا کے اندرایک جدید کمپیوٹر لا مجرری اور آڈیو' وڈیولا مجرری ہے۔ آمنہ فرماد روحانی نیلی مجیتی

یے ذریعے مہیوٹر کی تمام معلومات کو سونیا کے اندر تعش کرتی رہتی ایک مالمه مورت کو جد ماہ تک ردمانی نیلی جیتی کے ذریعے اس طرح نیڈ کیا جائے تواس کے بچے کس بلا کے ذہن اور کمپیوٹر کی طرح تیز رفآر ہوں گے' اسے ایک مونی عشل والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس پس منظر کی روشنی میں یہ چیش کوئی درست لگتی تھی کہ سونیا اور نمپیوٹر کا بروردہ کبر<u>ا</u> فراد سات برس کی عمر میں کیا گل کملائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشہ نشینی کا راز بیجنے والے بحرِظلمات میں روشنی کا میٹار ضرور بنتے ہیں۔ جناب علی اسد اللہ تیریزی نے دو مری پیش کوئی کی کہ اعلیٰ بی بی (ٹانی) کے ستارے امریکا پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ وہ یا کی ج کریا کی منٹ پر بیدا ہو گی۔ ای دفت ٹرانیفار مرمثین میں ایسی نیکنیکل فرایاں یدا ہوں گی کہ وہ پھرنے کیلی پیتی جانے والوں کا اضافہ نہیں کر عمیں حمہ۔اس فرانی کے ساتھ سب سے بزی فرانی یہ ہو کی کہ تمیر ماسٹراور وہاں کے حکام ٹی آرا اور مرینا کی ٹیلی پیتی کے محاج ہو جائیں کے پھرچند برسوں کے بعد اس ٹرا نیفار مرمعین کے نقائص كايا على كا- في آرا وه ملك جموزني يرمجور موجائك-فی آرا کے سلسلے میں یہ چیش کوئی تھی کہ وہ مزید سات برس

مراك في من الا قواى را بط يربيان دياك قرآني فال ك معابق

لالل بچل کے نام رکھے گئے ہیں۔ ایک کا نام وف سک"ے

تک روبوش رہنے میں کامیاب رہے گی۔ کوئی اس کا اصلی چرو نہیں ویکھ سکے گا اور اس کی اصل توا ز اور لیجہ نہیں بن سکے گا۔

محرانے دو۔ ہم جو جالیں جل رہے ہیں وہ جالیں مرفاظہ

ائل ل ل (ٹانی) سات برس کے بعد ا چاکسی آس کی شہر رک تک بینی جائے گ۔ آگے جل کروہ سات برس کی سونیا زادی کیا کرے كائي آفوالاوتتى مائكا

## **\*\*\*\*\*\***

ملکواس ہے۔ یہ چیش کوئی نسی ایک یاکل کی بکواس ہے۔ یہ

ا مرائل فن محفظ ليے مين محونيا مارتے ہوئے كمار

معمله فيزيكوا مع الدان عي من كر فوق مول مح كر ايك مات یس کا بچہ مارے ملک تین علی بیرو کی طرح آئے گا اور طابی ایک نی اسرار تعلیم کو خاک می کارد و گا۔ کیا آپ نوگوں کی عش اے حلیم کی ہے؟" ایک بدے سے شالم نہ طرز کے وُڑا تھا روم عمل اعلی مکام اور چندا على فرى افسران أماميده موفى يريض موع عصان کے درمیان شراب کی ٹرالیاں الروش کر ری تھیں۔ کچے شرابیان سے تھ کھ سگارے شول کر رہے تھے اور کھیائی ہے تمباکو کا وحوال آزارے تھے۔ایک اعلی کاملرنے شور یک کوشت کی ایک بونی چاتے ہوئے کما۔ "ہم کمور ال کے پاکس ایسا داغ ب کہ ہم امری حاکم کوجد هر چاہتے میں اوار موزاریتے میں۔ ہم جیے سجیدہ \_ اور ذمے دار حمرانوں کو دہ الحواللہ حمرین کی بھوں کی سنسی خیز کمانی نا با كرى ديود نے كما- "كوئى بات بكانه مك، تب بهى اس ير مجیدگی سے فور کرنا عامیے- کیلوی تمریزی کی یہ بات درست ابت نیس موئی که مولدن برنز کو حقر روا باع کا اور ماری واظداور فارج باليال مرتب كراك كيرايك فغير تعقيم قائم جزل محدث نے کما۔ "اسد اللہ تریزی نے علی تمور کے

ذریعے ماری حکومت کے اندرونی معاطات معلوم کیے اور ان کی ىدىشى مىن بەش كوئى كى-ايباتو ہوناى تھاسو <del>بوگيا</del>\_"\_ ایک حاکم نے کما۔ "پر مجی ہمیں ماضی کے سیخ بجوات سے مجمد سیکمنا عامیے۔ فراد اور اس کے بیوں نے ہارے خلاف مختف اوقات میں جو کما' وی کر دکھایا۔ ہمارے ملک میں آکر المارے خلاف بہت ی ناممکن باتوں کو ممکن بنایا پھر آرام سے

دو سرے نے کما۔ "انموں نے ہمارے ٹیلی پیتی جانے والوں

كو مار ذالا يا اغواكرك لے محداكد اليا مارے ياس ماكن ب

جے ہم نے آئن يردول من چميا كر ركھا ب-ان كے ليے يہ آئن

یده کیا چزے؟ انہوں نے تو انتمائی ٹرا سرار کملانے والے کولڈن بمنز کویا آل سے اکھاڑ کربے فتاب کردیا۔ سی دن الیا کو بھی لے

جائم سے 'تب ہی ہم می کمد کرول بسلائم سے کہ تیریزی کواس

كريا ہے۔ ميرا مطورہ ہے كہ ہم خوش فنى كى ولدل سے فكل

ايك اور نے كما- "ب فك" ب ورب نقصالات ال کے بعد بھی ہم جمید، مسائل کو حل کرتے وقت شراب ہی ا جوش میں کا تقریب کے ہوش میں بھی تمیں آئیں گے۔

جزل شورث نے محرسنظر عبل ير تمونا مارتے موت بن مليا آب يد كمنا چا ج بين كدوه بيش كولى درست بوكى اوريم فر کرلیں کہ ایک بچہ کارناہے و کھانے ہمال آئے گا۔"

"جزل! آب حليم نه كرس ليكن يه تو مو سكا ي كهار

فريب دينے كے ليے ايك بچ كا ثوث چو ز رہے مول مراز یری بعد اس کی توقع کریں کے اور کل می سات بری ہے ہیں

ی ارس اور علی تیور آ کر پر ایک بار جاری نفیه تنظیم کی تن كحك بتي جا أم ..."

" دا قبي من دد كونول كويلدر كمنا جاسي كه وه هار، إ یک بھی ہلی پیتی جانے والے کو نہیں کرہے دیں ہے " کوران ا الیا کو اغما کریں محملہ اس کا صفایا کردیں محسد در سمی بات یہ۔ كدوه المرى في خفيه عظيم كالمتعلق بكي جان مح إلى والمر

ال معلم مك بيني كي لي مركم كارب مول كيم كرال أويود في كما- "وعمن آج حركت مي آيمي إمان یرس کے بعل ہمیں تو ہروقت جو کس رہنا ہے۔ ہم تمایت ی نا یافتہ سائنی گورے گزررہے ہیں۔ اس کے باہدو کی مدا روَ عانت کے قام کل میں اور علم نجوم کو صلیم کر کے ہیں۔ یہ جوا

المحاكمة بم بمي أي محيوالي بيثوا رأى جان بروز ﴿ وروع كريم الله می<del>ودی ماہر کا تھ</del>م سے آن مو نوزائیدہ بجیل کا زائچہ ہوا گ فرض کریں کے شکاری کی چیش کو فید در سکتے ہے تو ان جال کا زائے کے ان کی کچھ کمزوریاں اور ان کے کسی آئندہ لا تحام کمل جھکلیاں ہمیں ملیں گ۔ ہم زائج کی روشنی میں ان منو<sup>ل ک</sup>

متعلق بسُعر بجو معلوم كرسيس محية" " درست کیب روحانیت کا جواب روحانیت سے علم کا کا

توزعكم تجوم سے اور ان کے تدیر کاجواب تدیرے رہا جاہیے۔ ایک سیریٹری موبائل فون افغائے آیا پراین ایک مال

بولا۔ «سر!سیراسٹرک کال ہے۔ " حاکم نے فون اٹینڈ کیا۔ "ہیلوسپر ماسٹر! میں بول رہا ہوں۔ <sup>اب</sup> آبے رابط کرنے کے متعلق سوچ ی رہا تھا۔"

سپر ماسٹرنے کیا ''آپ یقینا علی اسد اللہ تیریزی کے جالا ِ تعلق ہم ہے باتیں کرنے کے لیے سوچ رہے ہوں گے۔ مما<sup>ال</sup>ا ای سلطے میں آپ سے قاطب ہوں۔ کیا واقعی آپ لوکوں ک

گولڈن برنیز کو حتم کردیا ہے اور ایک بی خفیہ سطیم قائم ک<sup>ے ہے؟</sup> " بيد ورست ب محولان برنيز كا خاتمه مو حكا ب كيان يه يكوالا

ے کہ ہمنے کوئی خفیہ تنظیم قائم کی ہے۔" سرپاسٹرنے ول میں کما۔ و تم یمودی برے جھوٹے ہو عی ع نس اگلوئے کہ ایک خیہ سطیم قائم کامی ہے؛

پر اس نے فون پر کھا۔ " بے فلک آپ کے ہاں خیبہ منظم کی مورث نیس ہے۔ آپ تو صاف کو' اسٹریٹ فارورڈ اور انسان مورث نیس ہے۔ ر شرکے کی کوششیں کیوں نمیں کی جاری ہیں؟" جزل نے جواب ہا۔" آپ کو علم نمیں ہے۔ ہارے جاسوس بابا صاحب کے ادارے کے آس یاس مجھ علا قول میں مرائش پذر یت ال المار مل کیا چش مولی کے مطابق زانسا دمر المار مر ہں۔ پیشہ اُن کی آک میں گئے رہے ہیں۔ اب ہمیں کچھ کامیانی کے آٹار نظر آ رہے ہیں۔ ان دو بج ل کی والادت کے موقع پر فراد المين إلا مه وجل عج" ' الله بم حران بن كه يه خراب كيے ہوم في إيماراخيال ہے' اوراس كايورا خائدان اس ادارے من جمع مور اے ايك بار فراد کی فراڈ موت کے وقت بوری میلی ادارے میں جمع ہوئی محی اب درن کی بین گوئی کے بیچے کمری ساز تیں ہیں۔ یہ عقل نمیں انتی کرد ہزاروں میل دور بینے کر کے گا کہ مشین خراب ہو حمی اوروہ دوسمى بارىيد استقى مورى ين- مارى لوك جال بيمارى بن-یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دس محسا یک آدھ نملی جمیعی جانے زاب ہو جائے گی۔ فراد اور اس کے نیل چیتی جانے والے والے کو ایرس یا علی تیور کو یا پھران نوزائیدہ بجوں کو نقصان مدراً أن فوى السران مي سے كى ك دماغ ميں بينے كے من مو بنیانس مے یا رے کرکے یمال لائم مے۔" ران مارم مثین کی حفاظت کے ذیتے وار ہیں۔ ہم نے ان تمام الران کو کرفار کرلیا ہے جلدی معلوم ہوجائے گاکدان میں سے

کن ٹلی پیتی جانے والے دفتمنوں کا شکار ہوا ہے۔"

عنین کے درست ہونے میں برسول لگ جا کمی محس<sup>س</sup>

" پیش گوئی بکواس ہے۔ ہم نسیں مانتے۔"

بیمی جانے والول سے مرعوب رہیں محس

ممسے چی نیں رہے گ۔"

ىلى ماكرى<u> ك</u>ە

امر ماسرا اگر وہ مصن می انسان کے باتھوں خراب کرائی

ان ہے تو کمی بہترین کار کیر کے ہاتھوں جلد ہی اس کے نقائص دور

ہو ہائمں کے اور اگر پیش کوئی کے مطابق خراب ہوئی ہے تو پھر

تموژی در مختلو موتی ری مجررابله ختم موحمیا- اسرائیل هایم

نے «مرے حکام اور فوتی ا فسران سے کما۔ "یہ سیر ماسٹر

'انسفار مرمنین کی خرالی کو اہمیت نسیں دے رہا ہے' میہ **کلا ہر کر رہا** 

ہے کہ بیہ خرالی جلدی دور ہو جائے گی اور اس کے ملک میں مزید

كلى بيكى جائے والول كا اضاف مو يا رہے كا اور بم ان كے كلى

جزل شورك نے كما۔ "حقيقت چھپ شيس سكے كي۔ مميس

طِدى معلوم مو جائے گاکہ ان کے یاس نے تیلی چیتی جانے

والے پیدا ہوں مے یا سی ۔ اگر سی تو پھر تیریزی کی پیٹر کوئی کے

مطال تي مارا اور مرينا امر كي حكام براثر انداز موں كي اور بيبات

كرك نے كما۔ "ہم نے اسى ميں سراسرے كئي تيلى ميتى

المنظوالل كواغوا كرايا ان سے ایک عرصے تک كام ليت رہے۔

اب المراعات من الياره في ب- أكر بم ني سرما سرك محد

مل بھی جانے والوں کو ٹرب نہ کیا تو ہم مرف سیر اسرے ی

میں مملمان خیال خوانی کرنے والوں کے سامنے بھی مجبور اور

ين كران كاكونى خيال خوانى كرف والا تظمول من أجام عجروه

الى تامدادى آزارات يال لے آئيں كـ"

المراكا في الار عاموس ايك مرصے اى ماك ميں

ا کم ف موال کیا۔ اجہارے جاسوس مرف امرا میں کویں

یں افرائس میں کول بنیں ہیں؟ فراد کے مکل بیٹی جانے والوں کو

ا یک نے شراب کا گلاس ایک می سائس میں خالی کیا ہر کھا۔ "بائی گاڈ! اگر سونیا کے وہ بیج حارے ہاتھ لگ جائیں تو میں خوشی كارب يورى ايك بوش ايك بى سانس مي بي كر مرجاوك كا-" اس كى بات يرسب لوك بننے الله الك عاكم في كما-و بنزل شویرن! ایرا گولڈن جائس شاید پھر بھی نہ کھے۔ آپ فراد کے کمی بھی قبلی ممبر کوٹری کرکے یمال لانے کے لیے اپی تمام ملاحیتیں اور تمام ذرائع استعال کریں۔اس بازی میں بعد میں کسی

نکطی کا یا چلے اور بچھتانا بڑے اس سے پہلے ی ہرپہلو سے غلطیوں کے امکانات کا احجی طرح جائزہ لیں۔" ا يك اور ماكم في كما- وهي محى مي كمتا مول مي خوش تستی ہے یہ موقع کل رہا ہے آپ ہے توقع ہے کہ کوئی علمی کرکے

خوش بختی کو پر بختی میں نہیں برلیں گے۔" جزل نے کما۔ دھیں نے ایسے ذہن افراد کی جار نیمیں بنائی ہں جن سے شاذ و نادر ہی کسی معمولی می نفزش کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ خوب سمجھ رہے ہیں کہ سیر ماسٹر بھی اس سلسلے میں اوارے کی طرف جال پھیلا رہا ہو گا اور اپنے تمام ذرائع استعال کر رہا ہوگا۔ جی آرا' بے بے سرنا اور مرینا بھی اس موقع سے فاکدہ ا تما كس مح اور بكلا بمكت كي طرح حيب ساده كررب والا ماسك

مین بھی بڑی خاموثی ہے کوئی جال ضرور چلے گا۔" جزل شوبرٹ نے گلاس کا آخری کھونٹ لے کر کما۔ "اب میں اجازت جا ہوں گا کیوں کہ موجودہ مثن میں معروف رہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چو ہیں تھنے کے اندر ضرور کوئی خوشخری ساؤل

وہ ان سے رخصت ہو کر جانے لگا۔ اس کو تھی کے باہر مسلح فوجیوں کا بخت پسرا تھا کیوں کہ ا سرائیل حکومت کے تمام اہم افراد وہاں جمع ہوئے تھے۔ ایک فوتی جوان نے جزل کے لیے کار کا دردازہ کمولا۔ وہ مجھلی سیٹ یر آیا وہاں پہلے ہے ایک قد آور باڈی بلدر مینا موا تھا۔اے دیکھتے ی جزل چو تک ممیا بمر مسکرا کرولا۔ «اوه بليك آدم!تم؟ اوريمال؟»

بلیک آدم نے فرآتی ہوئی آوازیں کما۔ "بیٹے جاؤمیرے پاس رقت نسم ہے۔" وہ بیٹے کیا۔ کار آگے بڑھ گئے۔ جزل نے کما۔ "اہمی اس ہال

میں اجلاس جاری ہے۔ "
وہ اپنی مخصوص غرابہ نے بولا۔ "ا جلاس نمیں، شراب کے
در جاری ہیں۔ میں نے تری، بحری اور فضائی فوج کے کمایزروں کو
دار نگ دی تمی کہ جب تک ایک مجی دشن نیلی بیتی جانے والا
زندہ ہے، وہ شراب، تمباکو اور حورت سے دور رہیں کے ورنہ جنم
میں سیخاد ہے جا کیں گی۔ "

"بلیک آدم! اس انداز میں منتگو نہ کرد\_ میں فوج کا جزل ہوں۔ جاری فوج کے تمام کمایڈرز تساری دارنگ کامچرا منا رہے ہیں۔ "

ستم نے یہ خبرستانے میں دیر کر دی۔ جتنی دیر تم ... وہاں شراب نوخی میں معموف رہے استے سے وقت میں بدی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ دہ ہے چارے تین کمانڈرزز برلی شراب نی کر مرکعے میں اور اب فوج میں ایسے کمانڈرز ہیں 'جو شراب نمیں پیچے 'کوئی نشر نمیں کرتے اور یو گامیں ممارت رکھتے ہیں۔"

م من المستوري مين المواليون المراكز بوجها- وتم مين عزل كانشر بوا بونے لگا- اس نے تمبرا كر بوجها- وتم مين كار يس كياں آئے بو؟"

سن و میں ہے۔ "دولٹنی میہ تھی کہ تم لوگ عماثی کرتے رہے اور دشمن خیال خوانی کرنے والوں کے ہاتھوں خود ذیل ہوتے رہے اور بیودی قوم کوزہانت اور طاقت کے لحاظ ہے کم تر ثابت کرتے رہے۔"

روب سرو ما سال ما می اور می را در است می امار می اور می می امر افزی اور محومت کی طرف ہے تم تمام آوم براورز کو اس لیے زیادہ ہے زیادہ افتیارات نمیں دیے گئے ہیں کہ تم ہماری ہی جان کے دہمی بن جاؤے یہ نئی تنظیم دشتول کے خاتم کے دوست ہول۔"
ما تے کے لیے دود جود میں لاگی گئے ہے میں تو دوست ہول۔"

بلیک آدم نے ایک بازد اس کی گردن کے پیچے نے جا کراُ سے دلائ کیا گھر کما۔ "نا قابل مخلت دشنوں کو مات دینے کے لیے لازی ہے کہ پہلے دوست نما دشنوں کا صفایا کیا جائے۔"

وہ تڑپ رہا تھا۔ خود کو کرفت ہے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ دہ کوئی کزور اور بیار نئیں تھا۔ فوج کا جزل ہونے کے ناتے خاصا محت مند آدی تھا لکین اس کی ناکامی بتا رہی تھی کہ دہ فولادی قطیح میں ہے۔ اس فولادی باڈی بلڈر نے اس کی گردن اور سرکو دونوں

ہا تھوں میں لے کرا کی جمٹنا دیا میٹی ٹوشنے کی واضح اوری ہو دی چرجزل کی تمام جدوجد فسٹری پڑتی۔ آگے جا کروہ گاڑی سوک کے کنارے ایک ایر لنر پاس رک تی۔ ایمبولنس سے دو فوقی جوان اسٹریخ کے گراز انہوں نے کار کا پچھلا دورا زہ کھولا۔ جزل کی لاش تھی کہان میٹی پھرا سے اسٹریکر پر ڈال کر ایمبولنس کے اندر لے کھے آدم کی کار آگے بروہ کی۔ آدم کی کار آگے بروہ کی۔

اس نے ایک چھوٹا سائرا کسیٹر نکال کر رابطہ کیا ٹورکد ہے بیلو' اے برادر فار آدم برادر نہ بیلو بیلو' اے برادر فار' برادر نہ۔'' دوسری طرف سے آواز سائی دی۔ سبیلو بلک آوراہ

تساری کارکردگی دکھا رہا تھا۔ ہمارا ہوا بھائی برین آدم قمی استرین پردکھ رہا ہے۔ بات کرد۔ " وہ بولا۔ "میلو براور برین آدم! فوج کے اہم افسران می، جننے عمیاش تھے 'وہ خم ہو چکے ہیں۔ ہمارے طریقہ کار کا پراامل ہے کہ پہلے اپنے اندر کی گندگی اور کروری دور کرد۔ اس کے بو وشنوں کو بہت زیادہ طاقور تسلیم کرکے اپنی طاقت کا مجانیان

تمهارا برادر سکرت آدم بول رما موں۔ تمهاری کار کا آ<sub>ن دای</sub>گ

دوسری طرف ہے برین آدم نے کما۔ سیم می انداز کرد ہیں۔ طاقت کی نیاد زبات ہے۔ زبات میں جوید کی ہو تو شران ہے۔ ذبات میں مکاری ہوتو سیاست ہے اور ذبات میں چالاگاہ ا مجمی زیر نہ ہونے والی طاقت ہے اور یہ تیوں خصوصیات فہاداد اس کی فیلی میں ہیں۔"

ر بربات اوم! ہم تمام براورز حسیں ہے انتھا ذیبن طلیم <sup>کیا</sup> میں اور حسیں بوا محالی کتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ انہم شریفانہ وا<sup>نتعاد</sup> طاقت کا مظاہرہ کیے کرس؟"

ت ما ہوئی کریں۔ برین آدم نے کما۔ "فراد اور اس کی قبلی کے تمام د مخط نے بابا صاحب کے ادارے کے اطراف جال بچیا رکھا م ہمارے ذہین جاسوس مجی جس کین حارے وہ جاسوس د مخل

ہے موجود نعیں ہیں۔ وہ میری ہوایات پر عمل کریں گے۔ وہ شرخانہ ہے موجود نعیں ہیں۔ وہ میری ہوایات پر عمل کریں گے۔ وہ شرخانہ المان سے تعین ان کے مال باپ ہے ہے۔ اس لیے ہم بجل گزنان سے تعین میں کے 'سپر اسٹر' ماسک بین اور ٹی مارا وغیرو کو تصان نعیں بینچائیں کے 'سپر اسٹر' ماسک بین اور ٹی مارا وغیرو کرائی ان کے مائے تک بینچ کمیں دیں گے۔" جور اگر ان کا کوئی خیال خواتی کرنے والا تعارے ہاتھ لگ مائے توجہ میں خور قابو ماکس کے اور اسے یمال کے آئیس کے

ہے توہ "
جو اس پر مفرور قابو پائیں کے اور اسے یماں لے آئیں گے
جو اس پر مفرور قابو پائیں کے اور اسے یماں لے آئیں گے
کیں کہ جن سے جنگ جاری ہے ان سے جاری رہے گی۔ سلوانہ
ون ٹر ہاوام کملانے والی مونیا قانی تعارب علی چیمی جائے
والے بے مور کن کو لے تئی۔ جمیں بھی موقع لے وجو ابا ایسا کرتا
ہا ہے۔ تم دوا گل کی تیاری کرو مصح کی قلائٹ سے پھری جا رہے
ہا ہے۔ تم دوا گل کی تیاری کرو مصح کی قلائٹ سے پھری جا رہے
ہا ہو ایش آل۔"

رابد فتر ہوگیا۔ تو زی در بعدوہ کارایک کو تنی کے اطاعے بی پنج کررگ کئے۔ بیک آدم کارے از کر کو تنی کے افد آیا۔
بہ بنج کررگ کئے۔ بیک آدم کارے از کر کو تنی کے اندر آیا۔
بہ بنجی۔ بیک آدم ایسا فواد تھا کہ اے کمی باڈی گارڈ کی ضرورت
نیل تم۔ وہ کی ہتھیار کے بغیر مقابل کو تزیو و کررکھ دیا تھا۔ یہ
نام انظار الیا کی مناظت کے لیے کئے تھے۔
نام انظار الیا کی مناظت کے لیے کئے تھے۔

الپائے ڈرانگ روم میں آگر کما۔ "برداراً تم کماں مہ گئے شے بی کبسے تہارا انظار کر رہی ہوں۔" دماس کا ہاتھ تمام کر بولا۔ "میری بمن! ہم سات برادرز ہیں اگر میں معموف رہا کروں تو تم کمی دو مرے برادر کو اہم ریور کس

اے عتی ہو۔" "علم کی کرتی ہول لیکن جو رپورٹ دیا چاہتی ہوں اس کا تعلق مرف تم سے ہے۔"

ده مونے کیاں آگر بولا۔ "پر قیبال آرامے میلواور رادن بی کرد"

"يمال نسين' ميرے ساتھ آؤ۔ پہلے ميں حميس کچھ د کھانا ان بول۔"

مارضی طور بر مسائل میں جاتا کر عتی ہیں اور ماتوں آوم براور ذکو فائدے پہنچا عتی ہیں۔ پانچاں براور ختی ہیں اور ماتوں آم براور ذکا کا سلمان اور کام کا یہودی ہے۔ تمام اسلای ممالک کی میا ی زندگی میں بلچل اور انتظار پیدا کرنے کا ماہر ہے۔ چمنا پراور جان آمر مامر کی دکام می کروریاں سے کمیلا ہے۔ جن میں کروریاں نمیں پیدا کردیا ہے اور اسرائیل مفاوات کے لیے انسی بیک ممل کرتا ہے اور اسرائیل مفاوات کے اسرائیل حکام اور آرم کی بھی ماکم یا فیتی افسر کو جنم میں پیچانے کے لیے اسے والے کردیا ہے۔ مللی کرتی ہے۔ فلطی کرنے ہیں والے کردیا ہے۔

ال کو بتایا گیا تھا کہ وہ ان ساتوں ہمائیوں کی اکلوتی الافل بمن 
ہے۔ اپنے ہمائیوں کی طرح وہ مجی ایک فیر معمولی صلاحت کی 
حال ہے۔ یعنی ٹیلی پیشی جاتی ہے۔ برین واشک کے بعد جب وہ 
ہیدار ہوئی تھی تو اس نے آئھیں کو لئے کے بعد حب سے پہلے 
پیرے ہمائی برین آدم کو دیکھا تھا۔ برین آدم نے اس کی راہنمائی 
کے لیے کما۔ معمری آواز اور لیج کو گرفت میں او لیلی چیشی کی 
کے کیے کما۔ معمری آواز اور لیج کو گرفت میں او لیلی چیشی کی 
کیلے کما۔ معمری آواز اور میرے کو گرفت میں او لیلی چیشی کی 
کیلے کما۔ معمری آداز اور میرے کو گرفت میں اور لیلی چیشی کی 
کو کیلی آدار اشت میں محفوظ ہے اسے آزاؤ اور میرے 
درائی آدی۔ "

اس نے ہدایات پر عمل کیا پھر پرین آدم کے دماغ میں پنجی مطوم کی۔ اس کے خیالات پر منے پر اے اپنے حسل وہ کی محموم بوا ، چر برین واشک کے دوران اس کے دماغ میں تفش کیا گیا تما پھر رہیات بھی تختی ہے تفش کی گئی تھی کہ دوا پی چیلی زعرگ کے متعلق کچھ نمیں سوچ گی۔ دہ صرف اتحا ہی سجھ کی کہ ماں باپ مرتبط جیں آور دہ سات بھائیوں کے ساتے میں بدی محبت ہے زیم کی گزار بری ہے اور اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے اہم مدل اوا کر رہی

ہے۔ بمرحال وہ بلیک آدم کے ساتھ ڈرا ننگ ردم سے نکل کرا یک کرے میں آئی وہاں بستر را یک قد آور فخض سو مہا تھا۔ بلیک آدم نے پوچھا" یہ کون ہے؟"

ده مترا کر بولی د همیری نملی میتی کا شکار ہے۔ میں ہے اس پر عمل کر کے اس کے تمام چور خیالات انگوا لیے۔ یہ اب تو می نیز

الی نے بتایا اس کا فض کا نام طاہر شای ہے۔ بابا صاحب کے اوارے کا جاموں ہے اسرائیل شعبۂ اطلاعات میں ایک میروی سیکری ہوشیاری ہے نے میں ایک کیا۔ اس سلطے میں بارس کی شرکب حیات جو جوئے نیلی میتی کے زریعہ اس کی مشکلات آسان کیں۔ یمودی سیکریٹری کو بوی رازواری ہے تم کروا کہا۔ اس کی جگہ یہ طاہر شای سیکریٹری میں کریا ہوا۔

کر جاموی کر ارائی۔

كالقات العبالا روك أوك باباصاحب كادار يسكي الدريني اُوحر شی آرا اُن محمرانی کرنے والوں کے دماغ میں مہ کر دیکھ ری تھی۔ایک محرانی کرنے والے کی سوج نے بتایا کہ علی اور ٹانی

بم نجى جناب على اسدالله تعريزي كي طرح اعلان كيا تعا-من الاقواى را بط كي المجلسي كوبيان دما تعاكد عن اور ميرف دونول

آئس مے نہ اُن کی محرانی کی جاسکے گی۔" شی آرائے مرباکے اِس آگر ہوجھا۔ "کیار ہور ہے؟" یں اور علی تیور چو میں محسوں کے لیے اوارے میں پینے ا مریانے کیا۔ معی دوباریا شاکے دماغ میں چینے کی کوشش کر ت اللي الطاند اور سلمان كم متعلق بحي دوستول اور را چکی ہوں لیکن وہ کمیزت سائس روک لیتا ہے۔ بقیناً ٹائی نے اسے منوں کو مطوم ہو چکا تما کہ وہ مجی اوارے میں پہنچ گئے ہیں۔ اینامعمول اور آبعدارینالیا ہے۔"

نے یا ٹنا کو ملٹری ہیڈ کوارٹرز میں پہنچا رہا ہے اور مریم کو لے کر

ادارے میں چلے محتے ہیں۔ اب شاید چوہیں ممنوں تک نہ وہ نظر

رسیں اس کے پاس جا ری ہوں۔ تم ٹھیک بیس سینڈ کے بعد

ثی آرااس کے دماغ سے نکل کریارس کے پاس آئی۔ جلدی

وہ بولا۔ "اے تم تو وہ چیز ہو ،جس کے آتے بی سائس رک

معیں این وعدے کے مطابق تم سے ملنے ترقد آگئی مول

" بچے خوثی ہے کہ تم وعدے کے مطابق سر قلد پینے گئی ہو

لین مجھے افسوس ہے کہ میں وہاں تمارا انتظار نہ کرسکا۔ حمیس

معلوم موچا موگاکه میرا ایک بهائی اور میری ایک بمن بدا مولی

وسطوم ہے لیکن وہ تمهارے سوتیلے بھائی بمن ہیں-"

بارس نے ہنتے ہوئے کہا۔ "سوتیلے نسیں سکتے ہیں۔ درامل

«بھی یقین کو۔ نسیں کو گی تو بھی حقیقت نسیں بدلے گا۔ "

وی تم یہ کمہ رہے ہو کہ سونیا نے برسوں پیلے افرادے نکاح

مں مما كا بينا موں ادارے كى اہم شخصيات كو معلوم ہے كہ جھے

ممانے جنم دیا ہے اور اپنا دودھ پالیا ہے۔"

كي بغيري حميس بيداكردا-"

جیا کہ میں نے پہلے کما تھا۔ دو دن تک چھپ چھپ کر حمیں

و معتی رموں کی پھر تیرے دن تمارے سامنے آول گ-"

سرباسراور ٹی آرا کوعلی تیور کے متعلق معلوم ہوچا تھاکہ "كى بات ب- تم في يه مى ديكما بك كدوه دونول بايا و تدین کے جزرے می افغانی تبدیلیاں لانے کے بعد یوسف مادب ك إدار عي على مك يساس يد البت او آب البان مون باٹنا اور مریم کے ساتھ وہاں سے چلا آیا ہے۔ تی مارا کہ وہ چو ہیں تھنٹوں تک کسی معالمے میں معموف نہیں رہیں ہے۔ ی نظری علی پر حمیں۔ اس کا خیال تھا کہ علی جزیرے سے نکل کر ینی دہ خنیہ فارمولا حاصل کرنے ابھی صوالیہ نمیں جائیں گے۔" إثااور انى كے ساتھ خفيہ فارمولے حاصل كرنے صواليہ جائے من نے کا۔ "میرا خیال ہے ایس صوالیہ جائے گا۔"

علی اور ٹانی کو معلوم تھا کہ ثبی تارا کے جاسوس محرانی کررہے اس کے داغ میں جاؤ کی تو حمیں جک مل جائے گ- دہ حمیں م ۔ دونوں نے انسیں خوب تحرانی کا موقع ریا۔ وہ جزیرہ مار کیو محسوس نسیس کرسکے گا۔" مان سے نیوارک آئے مجروبال سے پیرس منعے۔ وہاں انہوں نے یاٹا کو لٹری ہیڈ کوارٹر میں پہنچا کراہے ایک چھونے سے بنگلے میں ہے ہولی۔ دسمانس نہ روکنا میں تمہاری تی آرا ہوں۔" للريز كرايا ـ اس سے كما - "تمهاري حفاظت كے ليے حميس يمال

ند کیا جا رہا ہے کیوں کہ ہم جو بیل حمنوں سک تم سے دور بابا جاتی ہے اور دل د **عز** کنا بھول جاتا ہے۔" مادب کے ادارے میں رہیں گے۔" پاشا تیدی بن کربرا نمیں مان سکتا تھا کیوں کہ وہ ٹانی کامعمول ادر آبودار تنا اور علی کابھی وفادا ربن کر رہتا تھا۔وہ دونوں مریم کو ماتھ کے کربابا صاحب کے اوارے میں آ مجے۔ مریم نے بوچھا۔ "کیامیرایا ثنا ادارے میں بھی داخل نسیں ہوسکے گا؟" علی نے کما۔ ۳۰ س نے جناب علی اسد اللہ تیریزی کی چیش کش

> کو تیل نمیں کما تما اس لیے اسے وہاں داخل ہونے کی اجازت "ليكن بينے!اب تو دہ تمهارا اور <del>تا</del>نى كاوفادار ہے۔ " "ب نک ب لین نونی ممل کے ذریعے ہے جب وہ تو کی کل کے زیرا ٹر نمیں رہے گا اور پورے ہوش وحواس میں موکر

ادارے کے قاعدے و قوانین کی یابندی قبول کرے گا تب اسے ا الاارے میں تول بھی کیا جائے گا اور اے دہاں عزت بھی کے

مریم نے پوچھا۔ پیمی تم نوگوں سے کوئی غلطی ہو تو تمہارا واخلہ مجل منوع ہو گا؟" تی إن بم كيا چرج مد حارب يا يا كو بھي برسوں تك ادارك م الدم رکنے كى اوازت نس مى جب انہوں نے مما سے

تلوکا کی تب اُن کی غلطیاں معاف کر دی تئیں اور اُن پر ہے پنوک ہٹا دی گئے۔ آج وہ مجھی یہاں پننچ کیکے ہوں ہے۔"

٠**٤**٤ ے چور کوشے میں یہ مقعد چھپایا کیا تھا کر اے بارار ادارے میں جانا ہے اور اس ادارے کے کی خاص فیل كرنے والے كو ثريب كركے اپنے ملك لانا ہے۔ الیانے اپنے باتی چھ برا درزے کما تھا کہ وہ بران اُن ك داغ من زياده ب زياده حاضروباكس كى اوركى في خوانی کرنے والے کو ہراور کے چور خیالات پڑھنے س<sub>رور</sub> امل طاہر شای کے چور خیالات سے معلوم ہوا تھا کر اک اس کے دماغ میں آتی رہتی ہے۔ اس نے چھلے تمی کور رابطہ نمیں کیا تھا۔ جب طاہر شای اس سے بہت اہمار

جاہتا تو آل ابیب سے بیرس کا ایک فون مبرڈا کل کر آ قالی<sub>اں</sub> كرريسيورر كه ديتا تعا- "كودْ زير د توثو..." ا یک حمنتا پہلے اس بے جارے طاہر شای کو ہاکہ ک تھا۔ بلیک آوم نے جوجو سے بات کرنے کے لیے دی فروزار وہ مخصوص نمبرڈا کل کرکے بولا۔ پیکوڈ زیروٹوٹو۔۔" اس نے رہیور رکھ دیا۔ ہیں منٹ کے بعد اے اپند یں جوجو کی آوا ز سنائی دی۔وہ کمہ رہی تھی۔ بعبیلوز پروڈوالم

معلوم ہو چکا ہو گا کہ ممانے دو بچل کو جنم رہا ہے۔ مال خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میں ذرا معہوف تھی اس لے آیا رابله نه کرسک-کیا کوئی خاص بات ہے؟" "بی بان و بھلے دنوں مسرعلی سے فکرزیر تش کے طلا وحوکا کھانے کے بعدیہاں کے احمیلی جنس والے اہم عبول -ا فراد کو بین تختی ہے چیکنگ کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کاالیم ك نثانات لي جارب بن- من في معتروراتع المعلم إلى کہ کل ہمارے شعبہ کے اہم افراد کی اٹکلیوں کے نٹان<sup>ان کا</sup>

عَ جَاتَنِي كِـ ايها بوا توميري اصليت ظاهر بوجائے ك-" جو بون كما - "بان ايرا مواقة تم كرفار موجاد ك- اله سیریزی کا میگ اب حتم کرے طاہر شای کی اصل مورث کم "بير من كرچكار كل اور صح يا ني بين كى قلائث من سي<sup>ن ا</sup>

کرچکا ہوں۔ کل اوا رائے میں تمہارے یاس پہنچ جاؤں گا۔" "چلوا مچھا ہے۔ تم بکل بہاں ہماری خوشیوں بھی شر<sup>ک ہ</sup> آ كـ طي آدُـ" جوجو نے رابط\حتم كرويا۔ اليا اسے برادرز كے ولمائم برش بن چی تھی کراور اس کا معمول اور تابعدار مااوا آ

اس کی سو پین طاہر شای کے متعلق تمام اہم یا تیں موجرات مثلاً جو جو کے ساتھ رابط کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ا<sup>ور ہ</sup> میں۔باباماحب کے اوارے میں وافل ہونے کے لیےوہ ج شاختی مراحل ہے گزرے گا۔

و مِنَام باتم یا د کرنے کے دوران طاہر شای کی انجی کی سامان و کچه رما تما اور تمام اجم کانذات کا مطالعه کرماً "

ساتواں براور سکرت آوم اسرائلی المملی جس کے ذریعے ہے دنی ممالک ہے آنے والے جاسوسوں کی تلاش میں رہتاتھا۔ جب سے علی تیور نے وہاں یہودی کارمن بن کرٹرانسپیرنٹ الكيوں كے نشانات كے ذريعے دھوكا ديا ہے تب سے اسرائيل حکومت کے تمام شعبوں میں اہم یا محکوک افراد کی افلیوں کے نثانات دوارہ چیک کیے جانے گئے تھے۔ای سلیلے میں جب طاہر شای کی الکیوں کے نشانات کا معائز کیا گیا تو اعشاف ہوا کہ وہ یرادر سیکرٹ آدم نے سسٹر الیا ہے کیا۔ جیس اس فراڈ َ یبودی سیریٹری ہے یا تیں کر رہا ہوں تم اس کے اندر پنج کراس کی

اليائے معلم كيا اور ينايا كه اس كانام طاہر شاي ہے اوروہ یابا صاحب کے ادارک ہے تعلق رکھنے والا جاسوس ہے۔اس نے اس کے داغ پر قبضہ کھلوکراہے اپنی رہائش گاہ میں المایا پھر تو بی ممل کے ذریعے اے این معمول بنا لیا۔ اب اس کے بلیک آدم ے کا۔ "راورا ای خواب گاہ یک جلوا عل تمر عل کرے تمهارے ذہن ہے تمہاری آوا زاور کیجے کو مٹاکوک کی اور طاہر شای ر کی آواز اور لیج کے علاوہ اس کی بت ی اہم فصل کے قطارے دا کھی جش کدل گی۔" و من كدارك-" اليك أوم الى كيماته الى خواب كاه عي آكريوا- والي

شعبة اللاعات كايبودي سيكريتري نهين كوكي اوري بنده سيجعب

مرے جہ کے بالا کی بات کی جائے گا؟" مور این از در این از اور داک آدم کمال کاسائنس دان مید ایل نیز در ایسان کمال کردیون سے کی ایک بیلئے ہیں۔ کرا در کے پاس طاہر شای کی تصویریں موجود ہیں۔ وہ ایک تارشدہ اسک میں مجھ تدیلیاں کرکے ایک مخط بعد یاں آلنے والا کہے۔ وہ کسی سرجری کے بغیراس ماسک کو تمہارے چرے

را ہے چیل کسے کا کسانٹی میک اب کیرا بھی تماری جیکی بول اصل صوارت نبين و كما أيكه كا-". ر بلیک آدم اینے بستر کم مالتھ یا وُل اوصلے چھوڑ کرلیٹ الیا کم اکتھے لربوئي کناارخواني کرنے والا اس کے زماغ میں تمیں آسکا تھا۔ کیکن اس نے مسٹر آلیا تھر آنے دیا اور راکلی ڈوٹھ اس کا معمول ین گیا۔ ان سالوں آوم برا درز میں یہ بڑی خوبیاں تھیں کررو کوئی

نشہ نئیں کرتے تنے اور کسی حسین ترین *عورت <del>کی کا و م</del>نیک* ہوتے تھے۔ اس <u>کی آخمیل نے</u> الیا جیسی حسین فورت کو اسی جس بنایا تھا اور اپنے اندر کہے وہ تمام کزوریاں ختم کردی تھیں جن ہے وخمن فائمه المفاسكة تخط تقریا تین من سے کا مدید (ی کیزے بیدار ہوا تو اس کے

ا بنا نام طا هر شلی بیتا یا اوراً س محکم کیجیا در آدا نه می بوت را- برادر راکث آوم وہاں بینج کیا 🗗 اور الس کے چرے یر ماسک ج 🗗 رہا تعاله بلیک آدم اگرید اینا نام اور زبهب دنیره بمول میا تعا تا به دانگل

الية تم زيس موج لياكه فكاح نس يرحايا كيا تحاد تهارك وحرم میں ساج سے چھپ کر مندر میں بھوان کے سامنے شادی ہو جاتی ہا ی طرح ایا جوانی می مماکو کھرے بھا کرا یک قاضی کے یاس لے آئے تھے اور اپنا نکاح برحوالیا تھا۔ اس کے نو اوبعد میں

ی کونه خا۔ دہ ایک نمایت می چالاک چوراورنو سریاز تما۔ وہ پی کونه ن<sup>اں گور</sup> خوار زین راستوں سے گزرنے کی آسانیاں پیدا کر لیتا تھا اور رط المسيقة المساحة ال میااک تھنے بعد اپنی اس ٹیم کے ساتھ رواینہ ہوگئے۔ نی آرا و بل سے روانہ ہو کر قاہرہ چیچ کی تھی۔ وہاں سے وہ مرے دن موالیہ کے شربیناب جانا جاہتی تھی۔ اے وال مانے کی جلدی نسیں تھی۔ وہ جاہتی تھی کہ مرینا پہلے اپی قیم کے الدان جنگل میں سنچے کامیالی حاصل کرے جب وہ فارمولے مامل کرے واپس آئے کی تو سب سے پہلے شربینا بہ پنچے گ۔ ال وقت تک تی آرا وہاں کی ہو تل میں رہے گ۔ مربتا کو نیند م آلحوزدہ کرتے ہو ٹل کے تمرے میں بلائے گی آکہ وہ چی آرا کو نہ برانے اور اسے وہ تمام فارمو لے دے کر حلی جائے۔ روہ فارمولے ثی آرا اور اس کے بھائی ہے ہے سرنا کو یاشا کی مرکج غیر معمولی ساعت اور بعبارت دے سکتے اور جسمانی و دماغی زامال میں بھی جیرت انگیز اضافہ کرسکتے تھنے وہ نمیں جاہتی تھی کہ مریتا ان فارمولوں کو پر بھٹے اگر جہ وہ ان بھائی بمن کی تابعدار تھی اس کے اوجود ثی آزا نہیں جاہتی تھی کسیمائی بمن کے سوا کوئی تیسری من ان فارم لوں ہے استفادہ کرے قا ہرہ کے جمل ہو کل میں اس نے قیام کیا تھا۔ وہاں دنیا کے امپرزن لوگ آتے تھے ہوئل کے اُنڈر گرا دُنڈ قمار خانے میں ذالرز ادر بونڈز کے لاکھوں نوٹ کردش میں رہتے تھے وہ نوٹ الله اور جینے والوں کی جیبوں سے نکلتے اور واپس آتے رہے۔ الب بانی کی طرح بہتی تھی اور دنیا کے کئی ممالک کی حسینا تمیں بلل جھتی روشنی میں اینے شاب کے جلوے دکھاتی تھیں۔ تی آرا جب اینے اطراف کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتی تھی تو مُلْمَا کے لیے ہو کل کے ورائٹی شوز دیکھتی تھی یا قمار خانوں میں جا ا اُن کے بُول سے دل بہلاتی تھی۔ خیال خوانی کے ذریعے بوالیوں کا تختہ کر کے اسے بہت خوشی ہوتی تھی۔ ایں روز بھی اے تفریح کی بڑی فرصت تھی۔ اس نے سوچا ا کیلے کمرا فراد اور اعلیٰ بی بی کا زائجہ بنائے۔ اہمی توشام ہور ہی المرات كوكمانے كے بعد تفريح كرے كيدوه زائجہ تاركرنے ا کیا ان بچاں کے حال اور مستقبل کی گلر کرنے والی وہ اسمیل ا مل می کتے بی ملوں کے اور کتی بی زیر زمین تظیموں کے المرن تجوم ذائح ما رب تھے علم تجوم کے معالمے میں ماہرین الله الدرى ايك دوسرے سے متنق موتے بيں۔ مدود كى كى

الموالي والمالول كاعلم نوم اور يور في ممالك كي السرواوي ك

المريق مخلف موت بن- ان سب كي بيش كوئيول من مي

انظاف ہو تا ہے لیکن ان کی علمی جتجو کے بعض نتائج کمی حد تک کا

کرائز اسک من اور اسرائل حکام نے آپس میں رابط

سامنے نکاح بڑھوانا جاہے اس لیے انہوں نے مسایک باری وہ بس کربول۔ "بوے بوے تمیں مار خال مجھ تک نم کیا۔اب تو تم طعنہ نمیں دو کی کہ کھر فرماد اور اعلیٰ بی فی میرے سکے یائیں تھے اور سات برس کی اعلیٰ بی بی جھے بے خاب کر " الرجديد مراسر بكاندى بات بي أيم علم نوم مين من م ہے۔ یس بھی اعلیٰ لی لی کا زائجہ بنا کردیکھوں کی کہ تیمزز کی مار ئیہ تساری بمن کا نام اعلٰ بی بی کیوں رکھوا کیا ہے؟ <sup>می</sup> " یہ ایک کمی روداد ہے۔ محقروں ہے کا چری پیدائش کے کی میں کوئی میں کئی صداقت ہے۔" ایک سال بلد مما مزید ایک بینا اور بنی پیدا کر باریاستی محمل میمن "جب مدات معلى موجات وعدي ات كامايي ان دنوں اعلیٰ بی بی زعرہ معی آس منے عمام کیا ایسی بنی بیارانہ وتت منائع نه کرد 🗶 كود من مرف ك بعد تهارك بيث من ركول كومور ايك (اس نے سائس موک ڈیکمرٹی آبابا س کے دماغ ہے کا بھائی کے ساتھ جمعے بیدا کرلینا۔ یوں اعلٰ بی بی نے عمید ہو مکنواور ممتا کے کیلئر آئی اور اے یار س کور شخی اعلیٰ بی بی کے حوز ودباره جنم کینے میں چوہیں برس گزار دیے۔" بنايا- مرينان ككي من المين المن من ي المل الم ثی آرائے کیا۔ "ہم ہندو ایک جنم کے بعد دو سرا جنم لینے ا کرنظرانداز نسیں کرنا جاہیے۔اس کام **کر**ئیہ ضروبیناؤ۔" والی بات انتے ہیں' نسارے ہاں اسے تشکیم نئیں کیا جا سکتا پھر معتلان عمرا بمی وقت نسی ہے۔ یہ چھیس من مارے ل كيے كتے ہوكد اعلى لى لى في سونيا كے بلن سے دوبارہ جم ليا بت میتی ہیں کے فوم اس کمالیہ کی طرف بدوا ز کرد۔ فرماد اور اس ک وونوں بینے کل شام کچربے تک ادارے سے باہر سی علی و بھی تم مندو ہو۔ اس لیے حمیس یہ مسٹری ساکی سے یقین مره بنانے کہلا میومیں تھنے بت ہوئے ہیں۔ میں ایک ای نمیں کردگی تو تمهارا و هرم نشٹ ہو جائے گا اور یقین کرد کی تومیر کی بن کا نام اعلیٰ بی بی رکھنے پر حمیس اعتراض نبی**ں ہو گلہ** " تصحوتيتي كالمرضائع نبيل كول كي- ايك تحفظ بعد جو المائ "اوہ گاڑا کیے ممرکر ہاتیں کرتے ہو؟ سمجھ میں نمیں المحمس جانے والی ہے اس میں سمری پولری ٹیم کے کیے سیٹیں میں ل رہ کس حدیک جھوٹایا ہے اسمجھا جائے اور تم نے بیہ کماں کی ہاتوں میں آ میں۔ میں کنے خیال خوانی سلے ذریعے اس فلائٹ کی سیٹوں میں الجماليا ب؟ كياتم باباصاحب كادار يم أم كي بوج " ال كري كان ماك تحفظ بعديهان سے روانہ ہوں كالد "بال مي يهال مول-يايا اور على دغيره صرف جو ميس محمنون تقریباً جارتھنے کے اندر صوبالیہ پہنچ جائیں گے۔" کے لیے آئے ہیں لیکن میں کم از کم ایک ہفتہ یہاں رہوں گا اور ثی آرا نے کما۔ اسی نے موالیہ کی ایک بری ہای ا بی سکی مال اور مے بمائی بمن کے ساتھ بہت اچھاوقت گزاروں مخصیت کو قابو میں کیا ہے۔اس کے ذریعے ایک بیلی کاپڑ کا نظام كيا ہے۔ تم وہاں كے دارالسلطنت موكادشو سنجوكى تووہاں بكى كالم «بعنی تم ابن فی تارا سے ملاقات نمیں کو حے جبعر تيار ملے گا۔ تم الحرميم كي ساتھ شريضا۔ تك جاؤگ جرآ «کون ی تی آرا؟» کاسے کے جیب اور و تین کاٹواں مل جائیں گے۔" میں تم سے اصلی می آوا بول رہی ہوں۔ آج تکط سی نے "الل جيك اورويكن كے ذركرات بي جانا مو كا-بت كخ مجھے نہیں دیکھا'میں تہاری محبت ہے مجبور ہوں اس لیے تہکم سے الله بين مسك الم كارا بها بني ميدالله كتاب كدو إلى الت ساہنے آؤں گی۔" من اور سايه وار در دفت بن أد مجلى كابر كو نيح ا مارا نس ا "تم میرے سامنے نہیں آؤگ**۔**" «کیامی جھوٹ بول ری ہوں۔" ِ مربتاً کی میم میں تین افراد تھے۔ ایک ساہ فام حبثی مواند الله الله تمريزي بيشه يح تھا'جو د آل کے جنگا کتا اور جنگلی قبلوں کے متعلق وسیع معلمات بولتے ہیں۔ انہوں نے پیش کوئی کی ہے کہ ٹی تارا مزیر سات برس رکمتا تما اوران کی بولیاں مجمی سمجمتا تما۔ عیداللہ کی بہن مغورا جی تک روبوش رہنے میں کامیاب رہے گی۔ کوئی اس کا اصلی جرو اس نیم میں تھی۔ وہ صوبالیہ کے ایک انشینیوٹ میں زہر کم نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کی اصل آواز اور لیمہ نہیں من سکے گا۔ تم سانیوں پر ریسرچ کرتے کرتے خود زہر ملی ہو گئی تھی۔ اپی ذات } ایے کربان میں جھا تک کر دیکھواور تعلیم کرد کہ تم مجھے اپی اصلی ا پسے ذہر کیے تجمات کیے تھے کہ ناممن بن مخی تھی جے کاٹ لگا" آداز اور لعجه نمیں ساری مو۔ به میرا یقین ہے کہ تم سات برس پانی ما تگنے سے پہلے ہی دم تو ڈ ریتا۔ اگر نمی کے جسم پر اپنے ناحل تک اینا چرو نمیں د کھاؤگی اور جناب تیریزی صاحب کی پیش کوئی ے خراش ڈالتی تو دہ زہر کیے نئے سے یہ ہوش ہو جا یا اور ا ۱۰ کے مطابق سات برس کے بعد میری بمن اعلیٰ بی جمیس بے نقاب دیوا نل کے دورے پڑتے رہجے۔ اس ٹیم کے تیسرے مخص ک<sup>الا)</sup>

يدا ہوا پھريس نے جوان ہو كر ضدكى كه انس دنيا والول كے

162

قائم کیا اور یہ طے کیا کہ آن سب کے ماہرین نجوم کی پیش کوئیاں ایک دو سرے کو سنائی جائیں ماکہ مجموی طور پر ایک بتیجہ اخذ کیا جا

ا ایسے بی وقت تی آرائے سر ماسٹرے رابطہ کر کے کہا۔ '''اس تمریزی نے پیش کوئی سا کربزی جالا کی دکھائی ہے۔ا س کے بیہ الفاظ میں کہ سیراسٹراوروہاں کے حکام ٹی آرا اور مرینا کے مخاج ہو جا ئیں گے' حمرزی کی جالا کی ہیہ ہے کہ آپ اور ا مرکی حکام مجھ ہے اور مرینا ہے بد نکن ہو جائیں یا اٹنے مخاط ہو جائیں کہ مشکل حالات مِين مجمى جمعين دوست نه بناتمي-"

سیر ماسٹرنے کیا۔ "فی تارا! ہم نادان نہیں ہیں۔ یہ خوب سمجھ رہے ہیں کہ تمریزی ہارے درمیان پھوٹ ڈال رہا ہے۔ تم نے اور مربانے سرمادام بنے والی ٹانی کو بے نقاب کر کے تھی دومتی کا ثبوت دیا ہے۔ تمریزی اس بات کا انتقام لے رہا ہے۔ کیکن

ایک بات ہمیں پریثان کر رہی ہے۔" "مجمع بنائس کیا پریثانی ہے؟"

اس کی پیش کوئی کے مطابق ٹرانسفار مرمشین ناکارہ ہوگئی ہے۔ اس کے نقائص دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج تیرا دن ہے لیکن اس کی تعمل مرمت نہیں ہویار ہی ہے۔اگر بیہ طویل مت تک خراب ری تو پیش کوئی کو مانتایزے گایا سوچنایزے گا کہ تبریری کوئی جادوگر ہے یا پھراپیا کوئی ٹیرا سرار علم جانا ہے کہ زبان سے نکالی ہوئی بات بوری کرد کھا آ ہے۔"

"علم نجوم سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ انسانوں پر ساروں کی مردش سے کیا عمل اور روعمل ہوتا ہے اور ان کے مطابق انسانوں پر کیا گزرتی ہے اور کیا گزرنے والی ہے لیکن سمی بے جان مشین کی صحت مندی یا بہاری کا حال آج تک سمی نے علم نجوم کے ذریعے معلوم نہیں کیا۔ ہم ستارہ شناس لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ کوئی تخص بہت بڑی بریثانی ہے دو جار ہو گا۔ بریثانی کی وجوہات مھی کسی حد تک معلوم ہوتی ہیں لئین یہ یعین سے پیش کوئی سیس ک جا عکتی کہ کارخانے میں صحیح طور سے جلنے والی مشین ٹوٹ جائے ۔

«مجراس کی بات لیے درست ہو رہی ہے؟"

" تبریزی صرف علم نجوم کا ما ہر ہی نہیں ' روحانی علوم میں بھی ا نامعلوم مرائیوں تک دوبا ہوا ہے۔ وہ اور آمنہ فرماد روحانی نیل چیتن جانتے ہیں۔"

"به کیا چیز ہے؟ میں پہلی بار روحانی ٹیلی پیتمی کا نام سن رہا

«میں ابھی اس کی وضاحت نہیں کرسکوں گی کیوں کہ ہم سب ے مسائل میں الجھ رہے ہی کید روحانی نیلی چیشی کی تفصیل بیان كرنے كا وقت نہيں ہے۔ اتا سمجھ ليں كہ وہ اور آمنہ روحانيت کے ذریعے دنیا کے ایک بمرے سے دو سمرے بسرے تک جسمانی

طور پر پنج جاتے ہیں۔ آپ شاید بقین نہ کریں میرے بھائی سرنا اور مزینا نے آشتد میں آئی آ کھوں سے تیمیزی اور آمنہ کو دیکھا ہے۔ وہ تعوثری ویر کے لیے ان کے پاس آئے تھے پھران کی آتما فکتی کو ناکام بنا کر جلے گئے۔ " ہیتم الی بات کمہ ربی ہو جس پر کوئی بقین نہیں کرے گا۔ وہ

دولوں پیرس نے آشند بیٹی کو تار پر دوائین میں مرح ہوگے؟"

دولوں پیرس نے آشند بیٹی کر نظر آئے پھر کیے قائب ہو گے؟"

اور تمام کھروں بی کیے جائی جائی جائی ہو گے آئے کہ دو کیے قائب ہو گے؟"

ہو جاتا ہے۔ آپ کمر کے کہ یہ بولتی ہوئی سرک صوری ہوئی
ہیں، ذیرہ انسان بہ اس نئیس حاضر نس ہوئے۔ میرے بہائی اور
مریا بھین نے میر کئے کہ جمریوی اور آمنہ یہ نئیس آئے
مریا بھین نے میر کئے کہ جمریوی اور آمنہ یہ نئیس آئے
مریا بھین نے میری کا دو آمنہ کا محرک تصادر ایک جائے

دو مری جگہ حقف آلات کے در بے بنجادی ہیں تو کیا قدرت کی

المسلم کے بی ایک کا در آئے ہی تو در پیل مظاہرے انکار کرتے ہیں 'بعد
میں کا کان ان بائیس کے در مے میں آبال کے ہیں۔"
میں کہ کانات سائنس کے در مے میں آبال کے ہیں۔"

مشین میں خرابی پیدا کہے؟" وہ بول۔ "نبی میری مجھ میں آتا ہے۔ آپ کے ملک میں مشینوں کے بے مثال کارنگر ہیں۔ ذرا سوچیں 'وہ ٹرانے ار مرمشین کو درست کیوں نمیں کرپا رہے ہیں؟ جو کام انسان کی ذہانت سے بعید ہو جائے 'اس کے پیھے قدرت کوئی تماشاد کھاتی رہتی ہے۔ اس بات کوشایہ ہم کچھ مرمہ بعد حتلیم کریں۔ نی الحال مشین کے ساتھ

مِلے کوئی وڈیو اور تی وی کی باپھ کر آتے خط<del>ی جما جگیا۔</del> کوئی یقین نہ

كراكم ايك جكه يوك إورات كرف والا بزارون ميل دور

زروانان کی طرح دیکما جائے گا۔ پہلے ہم جے معکد خز کتے ہی

پر زہن لوگ اسے مج کر دکھاتے میں ایک دی دے م کیا کہا

جائتی ہو کیا انہوں نے روحانی نملی چیتی کے ذریعے ٹرانے ارمر

دوقی آرا ! تم إن دلا كل سے بدى مد تك مطعئن كر رى ہو۔ ش كوشش كروں كاكر آج عى سے ہمارے دي اور دنياوى اہرى دوھانى نيلى جيتى پر ريسري كريں كين تم اپنے متعلق بناؤ۔ تيررى نے جو چش كوكى كى ہے كہ سات برسى كى بى تمسيس بے نقاب كرے كى۔ اس سلط من تمارى جو تش دقيا كيا تمتى ہے؟"

دشی مائی ہوں اُن تمن دنوں کی گئے ہی دوستوں اور دشمنوں نے ان بجل کی جنم کنالی بائی ہے۔ جس بھی اس کا مطالعہ کر چکی ہوں اُن کے متعلق پہلے یہ س لیں کہ دونوں بس بھائی کی طالع پیدائش قوس ہے 'طالع سفی جندی ہے جنم راس یا قمری برج حوت ہے۔ قوس ایک آثی برج ہے۔ ان بھائی بہرج می ضصہ ہے ' کری ہے۔ یہ کری جب ہوگی قو دلوں کو مجت سے کرما دے گی۔

منی ہوگی و دشنوں کو زعمہ جلا دے گی۔ اس کا حکوان میاں ہر ہے۔ اس میارے کے تحت دونوں بچے موض رست ہول کی ا جوئی انسیں دراشت علی سے گی۔ یہ مجی ایک جگہ مکولات ا ریں گے۔ پارے کی طرح محرک رہا کریں گے۔ یہ بدر اور قبل کرتے رہیں گے ایوں تجیات کی آگ علی کھل ایور ایر

" ہربرج کا ایک فاص نشان ہو آ ہے۔ قوس کے نظام ایک تیرانداز کا اوری جم انبان کا ہے اور کے نظام ایک تیرانداز کا اوری جم انبان کا ہے اس تی اس نشان کے تحت پیدا ہو سال ایک ہوتے ہیں۔ آب بجب و غریب اور بربی پیچیدہ مخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ آب کے نشان میں جو تیم چھوڑا جارہا ہے 'اس کا رخ آسان کی طرف میں ان بجول باندی ہوا کے گ

تیراندان ایک خیل مجی ہے۔ یہ بھائی بمن نمایت ارز اعلیٰ مقامد کا نہ سجو میں آنے والا کھیل کھیلتے رہا کریں گارز اندازی محبت کے دیو تا کیویڈ کا مجی مشظہ ہے اید دونوں ہائے مطاطات میں بڑے فراخ دل موں گے۔ جمال اوقع لوگر دیم مطاطات میں بڑے فراخ دل موں گے۔ جمال اوقع لوگر دیم گ محبت میں حاتم طائی بن جا تیں گے۔ قوس کے نشان ٹم اب د حر کھوڑے کا ہے ان دونوں میں کھوڑے میسی ہے لگام طاقت کی۔ صافی مشکل اور خوز خرض موں گے۔ یہ حیوانی خواہشات کی

" یہ بے صد زندہ دل اور اپنی باتوں سے ہندانے دالے اول<sup>کی</sup> کین خاموثی افتیار کریں گے تو خطرناک اور مُراسرارین جاگا گے۔"

میر ماسٹرنے کما۔ "فی آرا! تم تو ان دونوں کی خوہال ا خوبیاں بیان کردی ہو۔"

وہ بول۔ "آپ توجہ نئیں دے رہے ہیں میں فوجوں کے ساتھ ان کی کزوریاں مجی بیان کر رہی ہوں۔ انجی اس کی دخا<sup>نن</sup> کول گی۔ چہ تکہ نوزائیدہ اطل بی بیرے لیے چینج بن کی ہ<sup>ال</sup> لیے میں نے اس کے ذایخ پر زیادہ توجہ وی ہے۔

ر ابد میرے متارے کردش میں ہول کے دہ میری پریشانیوں کا اسل بد جمہ میں کا میابوں کے لیے جو کو ششیں کول کی ان میں اللہ بد گا۔ میں کا میابوں کا ذات اس طرح یہ بھی تر آ ہے کہ مات برل بعد میری پریشانیوں کا سب فراد اور اس کی فیلی کے مات برل بعد میں شامل ہو میں فرض کر رہی بول کہ وہ فتد ای لی میرے لیے قیامت بن جائے گی اس لیے میں اس کے ذائج ہے اس کی ایک ایک کردری ذہویز کر اپنی اس کے ذائج ہے اس کی ایک ایک کردری ذہویز کر اپنی ایرانت میں محلوظ کر رہی ہول۔

کن طریقے ہے اس کی اس عادت کو پنتے کی رہوں گی کہ اس کے مزان میں ہیہ ہے کہ بدے بدے چینے کو قبول کرے گ۔ دشمنوں اور دشوار میں کو دعو تیں رہے گی۔ ہیں کہ کھا بائے تو یہ ماوری ہے گئی ''آتیل بھے مینگ مار" والی حمافتیں بھے مین کوشش ہوگی کہ وہ الیمی حماقتیں کم تی رہے ماکہ بیکسارنے میں کرانی رہے۔

گرام نے کہا۔ "مین کو ارتے کے لیے کتنے ی مکار اور شہ ندائے اور خاک ہو گئے۔ اس کی موت کی خاہش کرتے کرتے ہے ممار اور شہ بھر آپ کے لیے کتنے ی مکار اور شہ بھر آپ کے اس کی موت کی خاہش کرتے کرتے ہے کہ میں میں اس کر نیا میں آئی ہے۔ الاس کی مجرب کا سبتا نہ اور جمع ہو آپ کے فولادی پرسے میں اس کی تصویر میں اس کی تصویر میں اس کی اور شہ کی ان کی تصویر میں اس کا دار نہ جا سکا۔ اس اوارے کے فوٹر کرا فرز کرا فرز کر افرز کر کے اندر نہ جا سکا۔ اس اوارے کے فوٹر کرا فرز کر افرز کر افرز کر افرز کر کے اندر نہ جا سکا۔ اس اوارے کے فوٹر کرا فرز کر افرز کر افرز کر افرز کر افرز کر کے دیاں کی تصویر میں کر کم لوگوں نے وہاں تک کی چینے کے مرب اس کی میں۔ "

وہ موقع ہے اور گئی۔ المیکی سے ایک اچھا سالباس اور قولیا نکال پھر طسل کرنے چلی گئی۔ وہ آندوم ہو کرنے وائنگ بال میں جانا جاتی تھی۔ اس طرح مسلس ...، خیال فوانی کی تھن

لیے کوئی سُرنگ نہیں بنائی ہوگی۔ ایک طول مدت کے بعد فرماد کا

بو کو خایمان ایک جگہ جمع ہوا ہے۔ تم یکھے نہ یکھ تو ضور کر رہے

اللہ علی اس موقع سے قائمہ افعانے کی ابی ی

وعشيل كررب ي- يس مى كرما مول تمرية ندي مناكيا كرما

المیں نیں یوچموں کی لیکن میری نملی بیٹی اور تمہارے

ن میں میں ہوئی تو ضرور حمیس یا دکر کمی کے اہمی تو

وہ بنتی ہوئی بول ۔ "تریزی کی جال کامیاب ہو رہی ہے۔ اس

المجس باتي نه مناو - اجب ضرورت موتو يجمع آواز دينا- كر

اس نے رابلہ حم کہا۔ دمافی طور پر ہوئل کے کمرے میں

حا ضر ہو گئی۔ سوچنے کلی کہ تمریزی نے پیش کوئی کے ذریعے

زبردست سیاست دکھائی کے۔ سپر ماسٹر اور چند اعلیٰ حکام کو سے

اندیشہ ہو گیا ہے کہ ٹی بارا اور مرہا کو اپنے مختلف معاملات میں

شمیک کیا جا تا رہے گاتو وہ دونوں نیلی پیقی کی صلاحیتوں ہے آن پر

حیما جائیں گ۔ ان کے ملک میں لہوڈا کی موت اور سونیا ٹانی'

مونارد اور ٹالیوٹ کے چلے جانے کے بعد صرف دو ٹملی پیتمی جانے

وا کلورہ کئے تھے۔وہ دونوں نو آموز تھے۔ان کے مقالمے میں ثی

حمرا اور سرينا عملي تجيات يحررت كزرت زيدس والباز بو

ر شی تارا سوئ ری تھی البودا کے داماد لی جی تعربال سے نیل

چیتی کی ملاحیتیں چین لی تن ہیں۔اس کے بعد صرف دو نو آموز

ر کے بیں اگر ان کامجی مغایا ہو جائے یا اسی رہے کر کے

ائے یاں لایا جائے تو پر سراسرے یاں ایک بھی خیال خواتی

كسنة والكرمين ركيه كا- رُانهارمرمثين ناكاره بوچى ب

الیے میں سراکٹر علی جیتی کے ہتھیار کے بغیر فرماد کے مقالجے پر

نتا سمیں رہتا ہاہے گا۔ وہ میرے اور مربا کے تعاون کا محاج ہو

جائے گا۔ شایداس طرح تیرزی کی پیش کوئی یوری ہو جائے اور

اس سریاور کملانے والے ملک کے حکمرانوں کر میری حکمرانی ہو

میرے ٹیلی پیتی جانے والے بری ذانت سے کامیا بی حاصل کرنے

ا من اور ... " اور المراجع الم

للحدد ذرائع ايك مو جائي أو بم با يُمر منول من كوئي بدى

مول- آلي كل من حميل معلوم مو جائ كا-"

امال عامل كريخة بي-"

فرحميس محمد كرالا عماراب."

واليايي-"

165

164

دور ہو جاتی۔ وہ خیال خوائی کی دنیا سے دور زیمہ انسانوں کے ورمیان ذرا بنتی بولتی تو آئندہ اہم منصوبے بنانے کے لیے ذہن آزہ اور جناش بشاش رہتا۔

امس نے عسل کے بعد بھترین اور نمایت قبتی ساوی پنی-

یش قیت ہرے جوا ہرت ہے جڑے ہوئے زیورات پہنے سر کے اس ہو کل میں مخلف آ
ممالک کی جور تمالی آلا کی جارت کی۔ اس ہو کل میں مخلف آ
ممالک کی جور تمالی آلا آلے اپنے لگ کے مواجی الاس میں نظر آئی دو
ممالک کی جور تمالی آلا آلے اپنے زیورات اور اپنے رکن رکھاؤے خا ہم اللہ میں مقرر البر ہیں۔
میں کہ مواکوئی اس کل صورت آشا نہیں تھا۔ اس کے تبام کہ میں ہے۔ اس کے تبام کہ میں ہے۔ اور کی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے تبام کہ کسی ہے ہی اور کی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے تبام کہ کسی ہے تباید انداز میں سیر حیوں ہے انرائی ہوئی کی انتقاب ہی اس می تباید اس کے تبام کی ہے۔ اس کے تبام کی سیر حیوں ہے انرائی ہوئی کی انتقاب ہا ہی تبار کی طرف کا فی کئی گھروہ اس می تباد سرتا یا ہو کہ میں اور اس کرتا ہی تبار ہوا کرتا تھا۔ سرتا یا ہور متائی را جماری اگل روا کھی تبار ہوا کرتا تھا۔ سرتا یا ہور متائی را جماری اگل روا کھی۔

یں دواہ کا جلا ہوں چماچ ہم چمونک پھونک کر چیا ہوں۔ ایک بار میرکا علامتی موت ہوئی تھی تو میری پوری کیلی بابا صاحب کے اوارے میں جمع ہوگئی تھی۔ وشنوں نے اس موقع سے فاکرہ افعالیا تھا۔ ماسک مین نے جو جو کو اور سراعش نے آمنہ (رسونتی) کو افواکرایا تھا۔

رایک میرر بیشی ہوئی باررانے کما۔ "اے! ایکردیکمو کیا

زرد کی چزے کے اور کا اور کھا کی اور شوق دید کے بیس اُمیکنا بعول ا

كيا- يول في وه قال بازو ناور لي بليس جهيلنا تعا-

اس بار بھی میں نے وشنوں کی قوقع کے میں بق اعلان کیا کہ میں اور میرے دونوں بیٹے نوزائیدہ بچوں کی خوشیاں منانے کے لیے اپنی تمام مصروفیات ملتوی کر رہے ہیں اور ہم سب چوہیں کھنے ادارے میں سونیا اور بچوں کے پاس کڑا ریں گ۔

روسے من موید و دوجہ رک ہوری ہوگی اور وہ سب ادارے کے بھینا ان کی توقع پوری ہوری ہوگی اور وہ سب ادارے کے الحراف تمیرا ذال بحق ہوں کہ اوارے میں مجی واظل ہونے کی کو شخص کر رہے ہوں گے۔ ابھی میں یہ نہیں جانیا تھا کہ وہ کیسی جالیں چلی رہے ہوں گئی اور جھی کامیاب ہوں گی تو خوب تماشا رہے گا۔ یہ وخمن نسیں جائے تھے کہ اس اوارے میں فرماد 'پارس' ملی تیور مونیا' مونیا خانی اور چھی کی دو دو دو دیور ہتی ہیں۔ وہ سب اوارے میں تحمیں اور ہم سب اوارے میں تحمیں اور ہم سب اوارے کے باہر تھے ہم باپ بیٹوں نے اور خانی نے الجمی تک مونیا ہے طاقات نمیں کی تھی اور بچوں کو نمیس دیکھا تھا۔

"ملی عانی مریم اور پاشا ماریو سان سے نموارک ہے نموارک سے ہیری آئے تھے انموں نے ملزی ہیڈ کو اور کے ا ایک بنظے میں پاشا کو بنچاہا۔ اس بنگلے کے ایک کرے میں مراہ مفاکر کما۔ "ہم ابھی آتے ہیں۔"

وہ تھوڑی در تک اکیلی بیٹی رہی پھراس کے پاس طی اردہ آئے ہم وہ سمجھ نہ سمی کہ کہ وہ اصلی نسیں ہیں۔ ان کی ڈی ہیں۔ دونوں ذی کے ساتھ پیرس سے روانہ ہو کر بابا صاحب کے اوار علی طرح نے کے

اس کی جائے کے بعد اصل علی اور خانی اس بھے بی از کے پاس آئے علی نے کہا۔"میں نے سے حکوم تی گی ہے اور اس کروت نہیں ہوں کہ حمیس میاں کما چھوڈ کر چلا جاؤں۔" حمی بین وہ اس بیز کو ارز میں نہیں آئیس کی اور آئم انسی ہا میں آلی نئیں دو کہا ہی میں تمہا کی سلاحتی ہے۔" میں آلی نئی ہو کہ اس میں میں کہا ہی ہے۔" باہر چھے ہوئے میں کھنے ہم اتی دید میں اوارے کے اوراد باہر چھے ہوئے میں کو بے فتال کر دیں کے اس مطائی اس سلط ٹی اس سلط ٹی اس سلط ٹی اس سلط ٹی

"هیں عاضر ہوں مگر میں کیا کر سکتا ہوں۔" علی نے کما۔ "مما اور میرے بھائی اور بمن جس کوارٹنگ میں اس کے اطراف دور تک مسلح افراد کا پہرا ہے اور خیر یاران کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تم بھی یمال بٹھ کران کی محرانی کو گے۔ اس شیب ریکارڈر میں مماکی آواز ہے اے ش پھر اے آف کر کے اپنی غیر معمولی ساعت سے ممّاکی آواز ہ دھیان دو۔"

انی نے ریکارڈر کو آن کیا۔ چند سیکنڈ کے بعد سونا کی آفا سائی۔ "میلو بیٹے علی آلیا بات ہے۔ جیجے اپی آواز ریکا رڈ کر ا کیوں کمہ رہے ہو؟ کیا اتن آواز کائی ہے یا اور پولوں؟" پھرٹیپ خاموش ہو گیا۔ ٹانی نے اسے آف کرکے خیال آفا کی پرواز کی چمرسونیا کے پاس پہنچ کر کوڈ ورڈز ادا کرتے ہوئے کا "مما! پاشانے آپ کی آواز میں لی ہے۔ آپ باتی کری والی ا قوت ساعت سے سے گا۔"

مونیا نے مسرا کر کھا۔ "آمنہ جرے میں گئی ہے۔ ٹھا آگ ہوں چلوانے بچوں سے بول رہی ہوں۔"

ں چوا سے بوں رون ہوں۔ \* ٹانی نے واپس آ کر پاشا ہے کما۔ "مما بول رہی ہیں۔ ا<sup>ن</sup> از سند."

اواز سنو-" وہ کان لگا کر سنے لگا اور کسنے لگا۔ "مادام اپنے بچن کو گا<sup>ند</sup> کر سے کمر رسی میں میرا بیٹا کہرا شنزارہ! اربے واہ 'نام لیجنی'' بیٹا مسکرانے لگا اور میری شنزادی اعلیٰ بی بی! تم کیوں خامو<sup>ان</sup> اللہ اللہ! چرے پر ایسی شجیدگی جیسے سی مسئلے کو حل کر رہا"

یانی خیال خوائی کے ذریعے سونیا کے پاس موجود ہی۔اس بی کی در ما آپا ٹا ایک ایک لفظ سن رہا ہے۔اب کمی مسلم گارڈ کو بی کی در در انگل خاموش رہیں۔" پیرور در انی طور پر حاضر ہو کر ہوئی۔" پاشا! اب حسیس مما کے تر ہاں بھی بکی می تواز در ان کو سنتا ہے۔" «همی میں رہا ہوں۔ قریب ہی کے پاں چھیا رہی جر ہے۔"

ں پی ن ہیں۔ "هیں من رہا ہوں۔ قریب ہی چڑیاں چچھاری ہیں۔" "درا غورے اور پچھے سنو۔"

وہ توجہ سنتے ہوئے بولا۔ پیخد موں کی آوا زہے پہلے دور نمی اب تریب آریں ہے۔ اب اوام آنے والے سے کمہ رہی ہیں کل ابت نمیں 'تم جا کئتے ہو۔ ہاں اب وہ قدموں کی آواز پھر رفتہ رزد در بوری ہے۔ "

انی نے کما۔ "تم واقع با کمال ہو۔ اب سے رات وس بجے
کمی آرام کرد ہو سکے تو سو جاؤ کیوں کہ رات وس بجے سے مجح
ازان کے وقت تک تمہیں جاگنا ہے اور وقفہ وقفہ ہے مماکی طرف
کاناگئے رکھنا ہے۔ ان کے آس پاس رات کے وقت کوئی مسلح
کازائش آئے گا۔ سب دورے گرانی کریں کے۔ اگرتم قدموں
کاراز سنو تو مجھ لینا 'وہ آنے والے وشن ہی ہوں گے۔ تم فورا
نے اور علی کو آواز دو کے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے مماکوالرے

باٹنانے کما۔ " یہ بری خت ڈیوٹی ہے۔ میں رات کو جا گئے کا علائ تمیں ہوں۔ " طل نے کما۔ "تم جا کو کے۔ رات کو کھانے کے بعد ایک فوتی ڈاکڑ آئے گا ' وہ حمیس ایسا انجکشن لگائے گاکہ آٹھوں سے نیند الموائے گی۔"

اسمی محسوس کر رہا ہوں کہ میری آذادی چمن متی ہے۔ پتا کم کیل تماری ہمات مان لیا ہوں۔ " " تماری سعادت مندی ہے۔ خدا کا شکرادا کو کہ تمہاری بنائی آزادی ہے ٹی آرا فائدہ نہ اضا سکی۔ ورشہ اب تک نمان کمونزی میں تکس کروہ فارمولے معلوم کر لیتی اور تمہیں بان سے مار ڈالتی۔ کیا وہ فارمولے حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی نمازندہ جموز ہم "

ار مسلمان با نمیں کب تک خطرات میں رگو ار رہوں گا۔ سوچھا اور مرسم بال زردمت صلاحیتیں ہیں۔ میں دنیا پر حکومت الامام کی جھے زر نمیں کر سکے گالیکن تم لوگوں نے جھے جکڑ ایسے و

محمیں کوئی بھی ٹیل بیتی جانے والا جکر سکتا ہے۔ جب محمد ماس باس مور سے اس اور میں اس بار اس بیراسریا میدویوں

کے ہتے چر ہو گے تو دو کو ڑی کے بھی نہیں رہو گے۔" عانی نے کہا۔ "یا شا! کام کی باتمیں کرد۔ تمارا و موئی ہے کہ تماری دما فی قوت بھی غیر معمول ہے۔ ہم باتے ہیں کہ خیال خوانی کا زلزلہ پیدا کیا جائے تب بھی تمارا دماغ متاثر نہیں ہو گا۔ اس صاب سے تماری اِ دواشت بھی غیر معمول ہوگی۔" "بان برموں پرانی باتمی اب بھی میرے عافیظ میں محفوظ

رسی ہے۔

"" مجرفار مولے کی بہت ہی ہا تمیں یا و کیوں شیں ہیں؟"

" اوزان کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا اگد کوئی خیال خواتی کے اوزان کو جان خواتی کے اوزان کو جان خواتی کے ادران کو جان کے حکمل فار مولے معلوم نہ کر سکتے۔"

" تکین میں نے معلوم کیا ہے کہ تم نے ان فار مولوں کا مودہ وہ تکین میں نے معلوم کیا ہے کہ تم نے ان فار مولوں کا مودہ

صوالیہ میں کمیں چمپا کر رکھا ہے۔ کل رات کی فلائٹ ہے تم وہاں جاؤ گے۔ " "ہاں جاؤں گا میں نے بے پناہ طاقت کے زعم میں بیہ نسیں سوچا تما کہ یوں فلام بنالیا جاؤں گا۔ یہ کملی پیتی بھی کیا چیز ہے۔ میں غلای نیس کرنا چاہتا کمرکر رہا ہوں۔"

اس کی باتوں کے دوران ٹانی اس کے اندر پینی ہوئی تھی۔ اس نے اسے بستر پر لیننے پر مجبور کیا۔وہ ایک انگڑائی لے کرلیٹ گیا پھراس نے جماعی لے کر آنکھیں بند کین ٹانی نے اسے ایک منٹ کے اندر سلا دیا۔

## \*\*\*\*

میں 'پارس اور باررا ٹمرقد میں تھے۔ ہم نے طے کیا تھا کہ صوالیہ کے جنگلات ہے وہ فار مولے لانے کے لیے پارس اور باررا جا کیں گا۔ میں کے بار را پر تو کی عمل کے دار ہے وہ ان کے ساتھ پاشا بھی رہے گا۔ میں نے بار را پر تو کی عمل کے ذریعے وہاں کی مقامی پولی اس کے ذہن میں تعش کر دی تھی۔ پاشا مید بولی جانا تھا۔ یہ ذبان اس کے دماغ ہے میں کر میں نے بارک کے دراغ ہے میں کر میں کے دراغ ہے میں کر بیاتی تھی۔

ہمارا خیال تھا کہ فار مولے جہاں چھپائے گئے ہیں وہ جگہ پاٹیا کے علاوہ صرف ہمیں مطلوم ہے گئین ٹی بارائے خولی قسمت سے مداز معلوم کرلیا تھا پریہ مطلوم کرنا چاہتی تھی کہ ہم غیں ہے کون ان فارمولوں کے لیے صوبالیہ جائے گا۔ یہ جانے کے لیے اس نے پارس سے رابطہ کیا۔ اس سے مما کہ وہ ٹین دن بعد اس سے سمرقئر میں طاقات کرے گی۔

متعمدیه تفاکه اگر پارس کو صوبالیه جانا ہو آباتو ہ کمہ دیتا کہ وہ تمن دن بعد سمرتد میں نئیں رہے گا۔ اس طرح ٹی آرا کو معلوم ہو جا آگہ پارس بی دہاں جارہا ہے۔

عن نے ٹی آرائ ہال کے جواب میں فیصلہ کیا کہ ڈی پارس کوسمر قد بلایا جائے گا اور ٹی آراکود موکا دیا جائے گا لیکن ایسے ہی وقت سونیا نے دد بچن کو جنم دیا تو میں نے جال بدل دی۔ پارس پر

ے الگ کرتی ہے۔ تم میں جی ایک ایک بات ہدار عمل کرکے اس کے ذہن ہے اس کی اپنی آوا زاور کیجے کو بدل دیا۔ تمهارا کوئی دستمن **ہو گا تو نورا حمہیں بھیان لے گا۔** " بابا صاحب کے ادارے میں یارس کی جو ڈمی تھی اس کے زہن میں مولی نداق ہے کہ اس بدلے ہوئے چرے کے باد جرائے۔ لے گا؟" یارس کی آواز اور لیجہ نقش کردیا گیا۔اس ڈمی کو مامنی یا د نہ رہا۔وہ خود کو تمل یارس سجینے لگا۔ "چروبدلنے سے فطرت سیں بدل جاتی ہے۔ حمیں ار جب فی آرائے خیال خوانی کی پرواز کی تو آواز اور لیجے کے رہتا کہ نارل انسانوں کی طرح بلیس جھیلتے رہنا چاہیے۔ان مطابق ڈی یار پر کے دماغ میں پیچی۔ امسی بھرس کے اندر اس يالكل زېرىلى سانپ لگ رى مو-" لے نہ بینچ بیک کہ امل کالحبہ بدل کیا تعلد خیال کوانی کی ارس تی وہ جلدی سے پلکس جمیکتے ہوئے بولا۔ سیس بول نس یارا کو ڈی کے اندر لے گئی تھیں اور(دہ بیہ معلوم)کر کے مطمئن ہو لین یہ حیدہ بی ایک جانے کتنے لوگ بلیس جمیان مل إ می تقی کہ یکر موریا ہا صاحب کے اوا بلے میں ہے ا پارس' باربرا کے سام کرندے روانہ ہو کر قا ہرہ پنجا ہوا وکیا تم عورت کے سوا کمی دو سرے موضوع برال نے تعليد طے إلا تفاكد دوسرى را المحرس طلائت سے باشا وہاں آئے كا 🗀 محرواں 🥰 وہ تنوں موالیہ جائم کے 🚅 یہ محض امّان تمایا شی نا ہلاکا شاہت آئی تھی کہ اس لے بھی قاہرہ پننچ کرا ی مشہورہ الكياتهارك الدرحدادر جلايا بيدا موربا ب؟" ورخم اتنے دنوں میں سمجھ سمئے ہو سمے کہ میں ایسی نمیں ہوں" من المج الله المجلى المرح يقن كرايا تماكه تمام دعمن واتنے دنوں میں حمیں بھی سمجھ لینا جاسے کہ میں کی ذات میں کچھ محسوس کرتا ہوں'تب ہی اس میں دک<u>یسی ل</u>یا ہوں دو مرے دن شام تک ادارے سے باہر نمیں آئیں گے۔ حیات پلیزتم بھی سیجھنے کی کوشش کرد۔ یہ یو نئی نئیں کھٹک ری ہے اُل انسانی میں ایبای ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے' میں نے ہر پہلو ہے میں بندی کی ہے ہمی طرف سے مصبت نمیں آئے گی لیکن آ بات ضرور ہے۔" "و میرے بھیے کی میزرے میں اے دکم نیس عی ا سمجھ کیسے علق ہوں۔ خیال خوانی سے مچھے معلوم کر علی ہوں کی دہ ڈائمنگ ہال میں آئی۔ آتے ہی احساس ہوا کہ جوانوں اور یا نے محق سے آکید کی ہے کہ جب تک جان پر نہ بن آئنہ بوڑھوں کی تکا ہوں کا مرکز بن عنی ہے۔ جن کے ساتھ تحسین تک خیال خوانی نه کرنا۔ خواه مخواه دو سرے متوجه موجاتے ہیں او عورتیں تھیں' وہ بھی اپنی حسیناؤں کو گھر کی مرغی سجھ کراہے تکئے۔ ماکل میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔" کھے تھے جو حسینہ مرکز نگاہ بن جاتی ہے' وہ دیکھنے والوں پر نگاہ "بھی خیال خوانی نہ کرد۔ کسی اور داؤ چی ہے دو ٹی <sup>کراہ آ</sup> ڈالنے سے کتراتی ہے۔ بے اختیار غرد ریدا ہو تا ہے۔ اس نے بھی آج ہے میں حمیس مرد حکیم کرلوں گا۔" بے شاریکارتی ہوئی نظروں کو نہیں دیکھا۔ یوں یارس کو بھی نہیں " کمی سے دوستی کرانا مروا تھی ہے تو تم بھی مرد ہو ٹی ا<sup>ک</sup> دیکھا۔ اک شان بے نیازی ہے چکتی ہوئی' پارس اور ہاررا کے مردا تھی کی سندلیتا نسیں جاہتی۔" قریب ہے کزرتی ہوئی ایک خالی میز کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ ستم سمی کام کی نمیں ہو۔ پایا نے حمیس یو نمی میرے سان<sup>وا</sup> پارس سوچتی موئی نظروں سے اسے دیم رہا تھا۔ باررانے يوجها- "كيا مرمنے ہو؟" '' مجھے بیکار اور بھوہڑ کملانا پند ہے۔ تمہارے کیے <sup>کامون</sup> معن مون يا جون تسارى بلا سے تم تو كماس نيس وال ک و آالی پر لعنت جمیجتی ہوں۔" "و کمو على نے كلى بار سمجايا ہے على مرد مول- مجھ سے پارس نے اوٹی آواز میں کما۔ بعیوشٹ أب تم فود ک<sup>و بخ</sup> کیا ہو؟ میں ایک عزت دار ہندوستانی ہوں۔ کوئی عیا آل اللہ ىدىمى كىونىشق نەكىد-" الم حینه کو د کم کر تماری بات عمل میں آری ہے۔ میں سس مول- تم كول مرك يكيدير كن موجي باردان اے جران سے دیکھا کرداغ میں آکراللہ دوی تم ہے کوں گا اور محق اس ہے..." وه مترا کربول- ۱۳ س کا مطلب اس می کوئی خاص بات "ال-غصرين انمه كرجلي جادً-" وکم رہے ہو۔ میں نے بھی اے دیکھتے ہی محسوس کیا ہے کہ یہ کوئی

وہ کری ہے اچھلنے والے انداز میں کھڑی ہوگل ایمی

پڑے ہوئے ج کو میز پر سیکتی ہوئی بول- سیس کوئی سی

سیں ہوں۔ تم ایک بارشٹ اکٹ کو تے میں بڑار بار ہو<sup>شٹ آگ</sup>ا

ورای طرف لیت می محراوس پختی موئی جانے می بال میں بنے ہوئے لوگ کھانا چھوڑ کر اسیں دیکھ رہے تھے۔ باربرا کے نظوں سے او جمل ہونے کے بعد دہ پھر کھانے اور اسے ساتھیوں ے انبی کرنے تھے۔ پارس نے چور تظموں سے دیکھیا ہی اراجی ہے رکھ ری تھی۔ اس اعلی درجے کے ہو مل میں بھی ایسا نہیں ، » ) قار باررا جس طرح خصه د کھا کر عنی تھی' اس طرح کی حرکت وال این کیٹ کے خلاف مجمی جاتی تھی۔ وه ویثر کو کھانے کا آرڈر دیتے ہوئے بول۔"وہ جوان کون ہے جس کی کرل فرینڈاس طرح ایس کی انسلٹ کر کے کئی کہے۔" " یا نمیں یہ کون لوگ ہ*ار کہا* اس ہوئل کی یا نجو کس منزل پر رجے ہن کیا میں ان کے متعلق کرکے معلیم کروں؟" "كولى مروري نسي مصرتم التوليكي آن كو-" وہ چلا کیا۔ دو سرا ویٹریارس کے کا کے کا ارڈر تو کی کر رہا قا۔ باریرانے بارس کے فالم سے اس ویٹری آواز من مجماس کے اءر س كريكن على آلى- بكن اليهاوه دو مراوير قل جو في آرا ي آردُ لے كر آيا تھا۔ بابران خوال خانى كے دريع چكر جاليا۔ جم دینرے اندر می وہ ( لی آن مرضل کے مطابق تی تارا کے کمانے کی ٹرال یاریل کے پاس کے گیا پھروہ دو سرے ویٹر کے اعمار کی اوراس کے ذریعے پارس کے کھانے کی ٹرانی ٹی آرا کے پاس اس كے سامنے كھالا ركھا كيا۔ وہ مخلف دشوں كو ديم كربولى۔ "یہ کس کا آرڈر لے آئے کو۔ یہ میری پند کا کمانا نمیں ہے۔" وامرا دیر زالی دهکیلا موآتیا۔ اس کے ساتھ یارس تھا۔ اس نے کما۔ "مس! علی روس سے علطی ہوسی ہے۔ تمارا کمانا میرے اِس آگیا ہے۔" مرده رالی سے دشیں افعا کرمیزر رکھے نگا۔ ثی آرا جلدی ے اٹھ کربول- "اوہ نو-تم میرے لیے کھانا جن رہے ہو- کی کیا ا کے کہ تم نے میرے کھائے کے ماتھ یہاں تک آنے کی ذہت کیجہ " و بولا- معمل شايد ايها نه كراً ليكن تمهاري طرح مندوستاني الالد الاراد مرم علما آب كدجس كا مات مواس كياس جل گراسے بنجائی مائے۔" له خوش مو كربول- معتم مندوستاني مو كتف او في خيالات رفتے ہو۔ جمعے تم اس کر خوشی ہو ری ہے۔" المعنى دلى سے برا دول ميل دور رولي من تم سے ل كر فی می ب مدخوشی موری ہے۔" تعمل نے دیکھا ہے تم ادھر تمامیٹے ہوئے تھے کیا اس میزر محاساتہ دو کے؟" "ي مرك لي تم علاقات كبعددوس وى ب-"

ك بعد مط محك في آراني اس كي طرف ايك وش بوها كركها-معمل دفی سے آئی ہوں۔میرانام ریا ہے۔" وہ بولا۔ "پھرتو میہ حسین اتفاق ہے۔ تمہارا نام بربھا اور میرا نام بریم کمارے۔ دونوں کے نامول میں محبت ہی محبت ہے۔" وہ مکرا کربول۔ "میرا مزاج میرے ام کے خلاف ہے۔ میں محبت کو بکواس سمجمتی ہوں۔" وليعنى مرف مارے نام ي نيس طح عنالات مجي طح من مں بھی محبت کو بکواس سمحتا ہوں۔ میرا پیشہ پہلوانی ہے۔ جمعے /پہلوائی سے محتق ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا۔ وہاں اس میزر ایک لڑی المنت كسنة آئى مى- اس ايا غمه دلايا كه بمآك تي- من عاروں سے دور رہتا ہوں۔ مرف تم سے اس لیے اینائیت ہے کہ میرے دلیں اور دھرم کی ہو۔ ہزاروں میل دور تمہارے یاس ہوں <sup>ا</sup> لك رباب جيمي من اين كمر من ميضا مول-" معیں بھی ابنائیت محسوس کر رہی ہوں۔ تساری یمال کیا معیں یہاں کے حمی مشہور پہلوان سے مشتی لڑنے آیا ہوں۔ ای بمانے معری پلوانوں کے داؤ چیج کی کرجاؤں گا۔اس طرح م بعارت کا نام روش کرو**ں گا۔**" " یہ مانے دلیں کے لیے بوے فرکی بات ہے اگر یہ کشی کل تک ہوئی تو میں ضرور دیکموں کی۔" "کیا کل کے **بعد نہیں رہوگی؟"** «ثناید نه مه سکوں۔ میری ایک بهن صوبالیہ کے فاقہ زدہ بیار لوگوں میں اناج اور دوائی تقتیم کرنے کے لیے کل شربینیا یہ پہنچے ک۔ مجھے اس نیک کام میں اُس کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں جاتا ہو الا جمالة تماري بن مجي ہے۔ يه بزي خوشي كى بات ہے كه تم دونوں مبنیں صوبالیہ جا کر اس جوائی میں نیکیاں کما ری ہو۔ ہائی دا وے 'کھانے کے بعد کیا پروٹرام ہے؟" معیں اکملی تھی اس انجانے شرمیں رات کو باہر جانے سے ڈر ری تھی۔ سا ہے جاندنی راتوں میں دریائے نیل کا منظر بردا خوا بناک معیں پہلوان ہوں۔ میرے ساتھ کمیں بھی چلوگی تو ڈر نہیں ۔ کے گا۔ قامرہ میں رات بھی نہیں ہوتی۔ یہ برای رعمن و علین ممرے دیمنے سے تعلق رکھتا ہے۔" انہوں نے کھانے کے بعد کرائے پر ایک کار حاصل کی پھر شہر و لیمنے کے لیے چل بڑے۔ون کے وقت سر کوں پر ٹریف کا برا شور مو آ ہے۔ رات دس بح تک عوامی ٹرانسورٹ اپنے کیراج میں حلی جاتی تھی ۔۔ برے برے رئیسوں کی خوبصورت اور قیمتی

وه قریب ی ایک کری پر بینه حمیا- دونوں ویٹرمیز پر کھانا چنتے

گا ژیاں بی نظر آتی تھیں راستوں ا در کلیوں' ہو ٹلوں اور کلبوں میں

فیرمعمولی *لز*گ ہے۔"

"كى من سوچ را مول كديد مختلف ى كيول لك رى بع؟"

<sup>مو</sup>ا کثرلوگوں میں کوئی خاص بات ہوتی ہے' جو انہیں دو سروں

اس نے بوجھا۔ "کیا بات ہے؟ ارادہ کیوں بدل رہی ہو؟" المرح لمرح کی حسینائیں نظر آتی تھیں۔ کچھ دلال مجھے نو سمریاز اور زاں کے کان میں اپنی سالسی چھوڑتے ہوئے کیا۔ ''ہمیں بھی روارے لگ کر ایک سمت چلنا چاہیے۔ آخر کس تو پہنچیں وہ سرگوشی میں بولی- سمیری مجھٹی حس کسہ رہی ہے کہاں ا یک متمی میں فرعون ہے اور دوسری متمی میں دہ عصا ہے 'جو موسیٰ م غیر ملکہ ں کو ٹھکنے والے جگہ جگہ دکھائی دیتے تھے۔ ثی بارا نے ایک جیواری کی د کان کے سامنے کار روکنے کو کما کے دور میں جادو کروں نے فرعون کو اس کی حفاظت کے لیے دیا پارس نے ہنتے ہوئے کا۔ اسی منطع مو تمیر کا مو تمیر تفا۔ یہ جاود کی عصا مجھ سے بھی جموث نمیں کہتا۔ وہ آ بھی ہے۔" مجر کارے اترتے ہوئے پولی۔ تعین ہیرے جوا ہرات کی دیوالی پہلوان ہوں۔ کوئی بھی خطرہ ہوگا'اے دھولی پاٹ مار کر بچیاڑوول وہ دونوں بار کی میں دیوارے لگ کر چلتے ہوئے محسوس کر ہوں۔جس ملک میں جاتی ہوں' وہاں کے ہیرے موتی ضرور خریدل رب تھ کہ رابداری والا راستہ ڈھلان کی طرف جا رہا ہے۔ وہ «تبب ہے۔ اس مصیبت میں تنہیں سگریٹ کی طلب ہو وہ اے بازد سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اس دردانے کی طرف یارس نے کما۔ "تمہارے بدن پر بیش قیت جوا ہرات کو دکھیے نیچ یعنی کمی نه خاند می اثریب تصه دیوار انسین دو سری ست لے جانے تکی 'جمال موتوں کی لڑیوں کا بردہ تھا تمر راہداری کے کری یا جاتا ہے کہ تم مرف انہیں پہنتی ہی نہیں ہو بلکہ ان کے مو ژنی جا ربی محی مجروه مسطح فرش بر پینی گئے۔ سامنے دیوار پر ہے۔ اطفول باتیں نہ کو۔ میں ماچس یا لائٹر کے لیے پوچھ رہی دونوں طرف سیاٹ بخریل دیوارس نظر آئیں۔ وہ دروازہ دکھائی ا برام مصراور اونوں کی محرک تصور دکھائی دے رہی تھی۔ وہ متعلق خاصی معلومات مجمی رکھتی ہو۔" نسیں دے رہا تھا۔ ای دقت راہداری کا اکلو آ بلب بچھ گیا۔ ممل بو ڑھی ساحمہ دونوں ہاتھ بلند کرے اب آ تحریزی زبان میں کمہ ربی ر کاندار نے اس کے برن پر قیمتی جوا ہرات سے اندازہ لگا لیا ۔ "بیں پلوان ہوں۔ سگریٹ شیں پتا جان یا آ ہوں۔" "ہو ٹل سے پلوانی کی ڈیکٹیں مارتے آ رہے ہو۔ کچھ کرکے تو آر کی جماعی۔ آرکی اچاک ایسے آئی جسے بلا آگئ ہو۔ وہ ب کہ مونی اسای ہے۔ اس نے جمک کر سلام کیا پھران کے آگے تحی-"به تمارا گشده بیرا لے آئی بے-اے و کھ لو-" افتیار تحفظ حاصل کرنے کے لیے اس سے لیٹ کئ-یارس کے ویمنے کی بات کتے بی لائٹس آن ہو کئیں۔ ذرا می در کے آمے النے باوس جلتے ہوئے بولا۔ "تشریف لا میں میرے باس مجی و کاندار کو آواز دی۔ ''اے مسٹر! تم کماں ہو؟ تم نے لائٹ کیل کھا ليه ددنون كى آكسين يُخدميا ى تئس-كون كدوبان صرف بكلى ك مجے ایسے جوا ہرات میں جو آپ کی پند اور ذوق کے مطابق مول الاید م ب که معیبت کے اندھرے میں تہیں سمیٹر رکھنے بی نمیں ہیرے جوا ہرات کی بھی خاصی جمگاہٹ تھی۔وہ جوا ہرت وه شويس من عج موع اير لم مولى وكيه كرول- "يه تو كه کیلی جواب نہ ملا۔ وہ ساتھ آنے والا اندمیرے میں غائب ہو جاروں طرف مختف شوکیسز میں رکھے ہوئے تھے وو شوکیس کے ا فرض اوا کررہا ہوں۔" وہ جلدی سے الگ ہٹ مٹی لیکن اس کے ایک بازد کو تھام لیا ميا تعا۔ ثي آرا ذرا اور جيك تئ۔ وہ بزول نميں تھی لين آني مجی نمیں۔معری نوادرات علی سے اوئی ہیرا ملے تو میرے ملیکش درمیان ایک شامانه طرز کی کری برایک بونا قیمتی سوث اور نکثائی كيل كم آركى عن جمرنے والے مشكل سے ايك دو سرے كو زبانت اور صلاحيتي آزمائے بغير حرام موت مرتانسيں جاہتی كا. میں نظر آرہا تھا۔ کری کے اطراف دو پہلوان نمایاؤی گارؤز تھے۔ ڈمونڈیاتے ہیں۔ دہ دیوارے لگ کر <u>صلنے لگے۔</u> ٹی بارانے د کا بوار وہ گردن میں بانہیں ڈال کر اُس کا سراجی طرف جمکا کرا سے کان و کاندار نے کیا۔ "یہ د کان کا ہمانی حصہ ہے۔ چوری' ڈیمنی کا بونا انی تیز چکیلی آتھوں سے ٹی ہارا اور پارس کو چند کموں کے اندر پہنچ کر معلوم کیا۔ اب وہ دیوار سے نگا ہوا نہیں تھا ایک میں آہنتگی ہے بول۔ ''وہ و کان دار ای اند میرے میں ہم ہے ادا تك ويكما را بحربو زهى ساحره سے بولا۔ "وج ليڈي اُتونے كما تما وه اندیشہ رہتا ہے اس کیے غیر معمولی جوا ہرات اندرونی تھے میں مل جكه كفرا تما- اس ينك سائ دور ابرام ي تكوني اولي دور ہے۔ دیوارے لگ کر آہت آہت ایک طرف جارہا ہے۔" رمے جاتے ہیں۔ آب تشریف الا تیں ۔" ہیرا ایک ایمی حسین دو تیزو کے ہاں ہے ،جس کے بدن ہے ایک یارس نے اس کے چرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا گران دااس و کمانی دے رہی تھیں۔ جائدنی رات تھی۔ اون ایک اس نے ایک دروازہ کم لِلا۔ دادا زے یر موتیوں کی لاہوں کا ز هريلا سانب لپٽا ہوا ہو گا۔" قلام ا برام کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ابرام معر کا رواجی کے کان میں پوچھا "تم کیے کمہ علی ہو کہ وہ اندھیرے میں موجود یردہ تھا۔ ہرائری میں جاندی کی مھنینالی کی ہوئی تھی۔وہ ازبول کے ساحه سرجهکا كربولي- "آقالا ثاني! تيري په نمك خوار جموث منظرنگا ہول کے سامنے قعا۔ ہے اور دیوارے لگ کر کمیں جارہاہے؟" ورمیان ہے گزر رہے تھے تو تھنیٹاں ایک دو سرے سے اگرا کر بھتی نہیں بولتی۔ حیرا مطلوبہ ہمیرا ای دوشیزہ کے پاس ہے اور یہ نوجوان 🕝 وه این خیال خوانی کا بھید نئیں کھولنا چاہتی تھی۔ اس کیے رتی آرانے حرانی سے سوچا۔ یہ کیے ممکن ہے۔وہ قاہرہ کے جا ری تھیں۔ اس وقت وہ بوج بھی نہیں کتے تھے کہ خطرے کی ایک سانب ہے جو دوشیزہ کی حفاظت کے لیے لیٹا ہوا یماں آیا مراف بازار کی ایک و کان میں واخل ہوئی تھی۔ اے و کان کے بول۔ «میری قوتِ ساعت غیر معمولی ہے۔ دیوارے لگ کرملے کمنیٹاں بجے رہی ہیں۔ حسر اندمدنی جھے میں ہونا چاہیے تھا مجروہ د کان داراتی جلدی اس چار کے باعث اس کے لباس کی سرسراہٹ اور اس کے جوتوں کی اجگا وه ایک تک سی را بداری میں پہنچ گئے۔وہاں کی نیم آر کی میں وہ بونا ان سب کا آقا تھا۔ مسکرا کربولا۔ "میر سانب ہے تو میں دالان على الرام الممرك مان كي بيركياب؟ نعالا موں میوں حسینہ! تو نے مجمی سانب اور ندلے کی الوائی دیمی ی آواز من ربی ہو**ں۔**" ثی تارا کو ایک ذرا خطرے <sup>ا</sup>کا احساس ہوا۔ ایسے وقت وہ اس ال في محرد كالرارك خيالات يرهم تروضات ب اس میں شبہ نہیں تھا کہ وہ ایک ٹاکمانی مصبت میں پڑھنے تھ و کاندار کے وہاغ میں پینچنے پہلجبور ہو گئی۔اس نے اپنی سلامتی کے معلوم ہوا کہ اس کے سامنے ایک وسیعے دعریض دیوار پر ابرام مصر اور معیبت ایس تھی کہ دونوں کو مقناطیس کی طرح طا ری می يے اپي بمالي با كي مم كمائى مى كدعام حالات مى بمى خيال ثی آرانے کما۔ مطلب کی بات کر توس میرے کا طالب اور کزرتے ہوئے او نوں کی متحرک تصویر ایک پروجیکٹر کے ذریعے ہار **کی میں** کسی دعمٰن کی موجودگی م**یں ضروری یا تمیں ک**نے کے خوانی نمیں کرے گی۔ کملی اجبی کے دماغ میں نمیں جائے گی۔ اکثر د کھائی جا ری ہے پھرا کی بو ڑھی عورت د کھائی دی۔ وہ دیوار کے ایک دو سرے کے کانوں تک پنچنا لا زمی تھا کمال تو وہ یارس کا اہم خال خوانی کرنے سے (تعدید ممل جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اجبی بونے آقالا ٹانی نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نخا ملئے آگر کھڑی ہوگئی تھی۔اس نے سرخ اور سیاہ ڈھیلا سالباس سنتے ہی اینے کان ککڑتی تھی۔ کماں یہ کہ اینے کان اس کے ہو<sup>خل ا</sup> مصبت بن جائے گایا ہم ای جان پر بن آئے گی تب وہ نیلی بیشی ساہیرا نکالا۔ دہ ہیرا آ کھ کی تلی کے برابر تھا اور اس کی شکل انسانی بنا ہوا تھا۔ ملے میں موتول کی کی مالا کمی تھیں۔ سفید لانے إل ے لگا رہی تھی۔ اندر جب اٹی منواتی ہے تو تدہیرد حری کی دھما آنگھ کی طرح تھی۔ ثی تارا اس ہیرے کو دیکھ کرچونک کئے۔ بالکل كابتصياراً استعال كرب كي-مُنْ اللهِ مِلْطِي اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اب ایبا وبچکی آگیا تھا۔ اس نے را ہداری سے گزرتے ہوئے اليابي ايك بيرا اس كے نيكس من لاكث كي طرح لكا بوا تعاوه ر من بَكَ بندهم يوني تقل اس كي دائيس مطي بيس فريون كا ايك وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں پھیان رہے تھے محر مقدراً نیکس اس کے مکلے میں تھا لیکن ہیرے والے لاکٹ کو اس نے خیال خوانی کی بروا ز کی پھراس د کاندار کے اندر چیچے گئے۔ وہ عمیر مکل بمرا مراجم قاادریا کی اقدین ایک عصافها جو تختوشای پر بور مینی ہونی تلیرر چل رہے تھے۔وہ سوچ ربی تھی کہ یو<sup>ں میں</sup> گا کوں سے باتھے کرنے کے لیے تموڑی بہت اعمریزی بول لیتاتھا۔ بلاؤزك اندرجميا ركماتما بيخة قتة فرمون كالحديث مواكر ما تعا-جاہیے لین ایک مقناطیسی کشش محسوس کر رہی تھی۔ ہو گ<sup>ا کے</sup> آقالا ٹانی نے کیا۔ "اے حید!یہ ایک آگھ میرے ہاں ہ اگر یہ زبان نہ جانیا تووہ مجمل کے چور خیالات پڑھ نہ یا آپ۔ م الرام مي دونول الته فضا من بلند كرك مقاى زبان من كجمه دِّا كَنْكَ إلِ مِن غير شعوري طور رِ مناثر مو مني تقي- ده <sup>آر اع</sup> کے کا سیاق کا محمد میں آیا کہ دہ کوئی عمل کرنے کے لیے ستر جور خیالات نے بتایا' وہ دونوں ٹرپ ہو چکے ہیں۔ اس نے اور دوسری آگھ تھے یاس۔ میں نے دنیا کے جار بوے معتبر کماں سے کماں لے آیا تھا۔ اس نے سوچا کان میں آخر کی ا<sup>ہے</sup> یارس کا بازو تھام کر کہا۔ "واپس چلو میں جوا پڑات سیس خریدوں ا تجومیوں سے معلوم کیا ہے پھر یہ بو زھی دی لیڈی بھی بی کمتی ہے۔ ام رہے ہے کرد کا مارے دماغ نے ترجمہ چیش کیا۔ وہ کمہ ری بول کرانگ ہو جائے گ۔ آار کی میں مرف اِتھ کاڑے گ<sup>ی۔ اِری</sup> م روز المراجعة المرا ید دو آئیس جس کی کیب (ٹولی) یا آج میں کی ہوں گی۔ وہ ساری دنیا کا بے آج بادشاہ بن جائے گا۔ سارے جمان کی دولت اس کے 170

قدمیں میں ہوگی اور خطرناک وحمن اس کے آھے مھنے شکتے رہیں ا

وه بول رما تما اور شي آرا دل ي دل مي حليم كرري مي-اس کی جو تش وڈیا بھی بھی کہتی تھی کہ جس دن اسے ہیرے والی دوسری آنکھ کے گی' ساری نوشیں دور ہو جائیں گ۔ فراد جیسے نا قابل فکست لوگ اس کے دوست بن جائیں تھے یا مجراس سے دور بھا گتے رہیں گے چرسب سے بڑی بات سے کہ وہ بھی یارس کے فریب میں ممیں آئے گی۔املام تول کرنے والی بات بھی کل

آقالا ٹانی نے کما۔ "آج برسول کے بعد تو میرے خوابول کی تعبیرین کر آنی ہے۔ ایک آعمد میرے پاس ہے۔ تو دوسری آعمد اینے ہاں رکھ کر کچھ مامل نہیں کرنکے گی۔ میں انجی طاقت ہے اسے چین سکا ہوں لین میں بہت ی شریف بدمعاش ہوں۔ پہلے شرافت ہے ماتک رہا ہوں۔ تو اس کی جو تیت طلب کرے گی وہ اہمی دوں گا۔ اگر تو کسی جو ہری کی بٹی ہے توان جاروں طرف رکھے ہوئے جوا ہرات کی ہالیت کا اندا زہ کر عتی ہے۔ وہ دو سمری آ **تھہ ججھے** وے دے اور یہ تمام جوا ہرات سمیٹ کر لے جا۔"

وہ بول۔ جبونے! توایے قدے اوکی بات کمہ ی نمیں سکتا۔ مِن اینے قد جیسی بولی دین ہو او جس قدر دولت کی توقع کرتا ہے " میں اس ہے وگنی دول کی کیول کہ تیری طرح مجھے بھی دو سری آ تھے۔ کی جتوری مح ۔ میرے بھی می خواب میں کہ میں ساری دنیا کی یے باج ملکہ بن جاؤں۔"

"بي بحي ممكن ب ميري جان!وه آكه مجمع دے مي شمنظاه بن کر تھیے ملکہ عالم بنا دول گا۔ تج بات تو یہ ہے کہ تھیے دہلیتے ی مُنہ مں یانی آگیا ہے۔ بری ممکین چزہے۔"

وہ باتوں کے دوران سوچ ری تھی وہاں سے تکلنے کے لیے خیال خوانی کا مظاہرہ کرنا ہی برے گا لیکن پہلے محل سے کام لیا عامے۔ اپنے ساتھی رہم کمار کو آزمانا عامیے۔ اگرید معیبت ے نجات دلانے میں کامیاب ہو گاتومیری نیلی چیتی را زرے گی۔ آ قالا ٹانی نے کما۔ «میرا خیال ہے تونے وہ ہیرا اپنے لباس میں کمیں جمیا رکھا ہے۔ میرا مشورہ ہے' اپنے ہاتھ سے نکال کر پی کردے ورنہ یہ بدن تو میرا ہونے بی والا ہے۔ جھے بی ہاتھ ڈال کر نکالنا ہو گا۔"

وہ شاہانہ طرزی کری ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔اس کا قد ہونے یار فٹ ہو گا اس کی اونچائی ٹی آرا کی کمر تک ہوگی۔وہ مرا ٹھاکر ثی آرا کو ایسے دکھ رہا تھا جیسی عید کا جاند دکھ رہا ہو۔ پارس نے کا۔ "میرے بچااپی ال کودیمنے کے لیے تجمع جست پر چ منا ہو

اس كالحرضة ي بونالا الى الهاك بى فرش سے تقریباً جوفث اوبرا جبلا اس کے احملنے کے انداز نے بتا دیا کہ وہ جمناسک کا ماہر

ہے۔ بارس نے سمجما کہ قلا تھ کک مارے کا کین وہ فغانی ہے ہو کرانو کی طرح کھوم کیا۔ یہ کمال کی جمناسک یعی۔ سر کس کا ﴿ بازی کر لکتا تھا۔ پارس جرانی میں مار کھا کیا۔ لئو کی طرح ایک پڑ ہورا کرتے ہی اس کے منہ پر نمو کر پڑی۔ وہ لڑ کھڑا کر پیچیے گیل 🖟 وأيس قرش ير آكر كمرا موكردونون باتد تمرير ركه كريولات الهار کتای زبریا ہوا ہے نولے سے فی کر رہنا ہاہے۔"

یارس نے کما۔ "ب فک تونے بری فتکارانہ رکگ ال ہے۔ بوے سے برے شد زور کے تمنہ پریہ موکر پر ل وال اور نوث جايا يا دانت بابر آجات- وتحصد كي اوريان في كريراكي نمیں بڑا۔ دوسری باریہ تحوک اسنے والے نضے بتھوڑا ال ٹوٹ جائم سے۔"

ارسے من اع زبورت بوار نے من می زبورت اوگا۔"

٠ اس نے کوٹ کے بعد مخلائی کو بھی اثار پینیکا بجرفطامی

چلا کے لگائی۔ انداز ایسا ی تماکہ ہم ظائے کک ارے گا۔ یاری بینے کیا۔وہ اس کے مررے گزر کیا اب اے بیجے کا فرن ہونا تھا لیکن یارس نے بلٹ کر دیکھا تو وہ نہیں تھا بھر سر عما کہ توده آمے بھی سیس تھا۔ ٹی آرائے کما۔ "بریم کمار وہ اورے" اس نے سرا نما کردیکھا۔وہ چست کے علمے سے نگ ماللہ یارس کے سرافعاتے ی جیے آسان سے بکل کی طرح آیا۔ مُدب نموكر مارى ـ اس كے ساتھ بى فضا ميں الني قلاما زى كھا كر فرڭ ا پنج كردونون باتھ كرر رك كركزا موكيا بحربولا- "ابحى النياأة استعال نہیں کر رہا ہوں' صرف لاتوں کے نمونے پیش کر رہا ہوں' بائی دا دے 'تواینے ہیروں پر کھڑا ہے اس پر حیران ہوں۔'

یارس نے کہا۔ "میرے استاو نے تھیجت کی تھی کہ مثالی لڑنے کا انوکما انداز اختیار کرے تو اس کی مار کماؤ ٹاکہ ا<sup>س کے</sup> حملوں کا انداز سمجے میں آتا رہے۔"

وه ہنتے ہوئے بولا۔ "میرا انداز مجھنے تک تو خاک ہوبان

یارس نے فرش پر دونوں تھنے نیک دیے۔ بونے کے ایک "فكست سليم كرراب؟" "سِن كِيك مجوم آئل بي كما تو بي كان

برابر بوكرمقالمدكرا وإبي- أواب مطركو- تمار عالله تورلوك آئ مول كـ آيابونانس آيا موكا-" مموا قد ك فاكثر كي ليد مشكل مولى به كدوات مقابل کے چرے اور سے پر ضرب نمیں لگا سکا۔ اس کی ا میں اچھنے طابازی کھاتے اور ضریب لگانے کی ٹرفیک مامل ہے۔ جب پارس اس کے برابر ہوائب مجی دو فضا کی کرنسہ کا

اور فضائی صلے کرنے پر مجور تھا کیوں کہ فرش پر پیٹرے بل<sup>ک</sup>

قریب آکر چھوٹے چھوٹے ہا تھوں سے مطے کرنے کے دورالنا اللہ

مرزش کرنے لگا۔ یہ بھی مدانہ کا انداز تما محربوی نے جمتا شک ے برت کھے تھا اسے الريقے ہائيں چانا قاكر جاروں المن كروش كرنے والا كى ست سے كب حملہ كرے كا-يارس تمنول كربل بمي كموم كر بحي سرتهما كروكي رما تما بحروف في ار شرتے ہوئے اچا تک ہی چملا تک لگائی اور دھو کا کھا گیا۔ اس نے ہے سمجا کہ اس بار بھی لات بار کرنگل جائے گا لیکن یارس نے للا کرنے والے کی ٹانگ بکڑل۔ بکڑ کر فرش پر نہیں چموڑا اسے رے بند کر کے بین ممانے لگا جیے جمت کا پھما کومتا ہے۔وہ وه كوت الدر كرايك طرف مي تخت موت بوا- "مانا بول"

ددنول ما تھ تمریر رکھ کیے۔ یں لگ رہا تھا' وہ کوشت یوست اور بڈیوں کا نمیں خالص ریو کا انبان ہے بکوئی الداتی زور ہے دیوار کے ساتھ عمرا آ اتوا یک آدھ جگہ سے مرور ٹوٹ مجوٹ جاتا۔ او حراس کے دونوں باؤی گارا پہلوانوں نے پارس پر حملہ کیا لیکن دو جار فولادی ہاتھ کھا کر لولهان ہو گئے۔ ناک اور باچھوں سے لہورسے لگا۔ تی بارا خوش ا کر که ری می سے "واہ بریم کمار! تم واقعی زبردست پہلوان ہو اں بونے کواٹی جب میں ڈال کر لے چلو۔ باہر جا کراس کمبغت ی منزی معلوم کرس مے۔ "

بح را تما لکِن ا بی ٹانگ نہیں چیزا سکتا تما۔ یارس نے اسے کی

مِگردے کرسامنے والی دیوا ریر دے مارا۔ وہ دیوارے عمرا کر فرش

برا الرروى كيندى طرح العمل بزا-سيدها فرش بر كمزا موكر

ارف بن آجا آ-يه مجويل آلياكه وه باتد نس آنا جابتا-

و زق پر دونوں المحول سے سمرسالٹ کرتے ہوئے۔"ا

ب ب " کی آوازی تکالنے ہوئے پارس کے جاروں طرف

مار نے ی دور ہو جانے کی تحتیک استعال کر رہا ہے۔

المن لا الله في كما - " آج تك كوئي شه زور مجمع فكست نه ا ساکا و تمنوں از آ رے کا لیکن میرا کھے نسیں برے کا اور تم لالول کو باہر جانے کا راستہ بھی نمیں لے گا۔ بھترے میری بات الناف ميري جان حيينه إدو سرى آكمه مجمع دے دے۔"

پارس نے کما۔ سمیں مانا ہوں، تو میرے ما تھوں مرے گانہ ھت کھائےگا۔ میں حمیا ماہوں پرنما!اس سے سمجو آگر

سالوارى ب بول- "يكيا كواس كرر به بو؟" المك في الماكما- "يه مولى مردول وال بات وميرا ر الربية بن جائية تما موت بي ميرت قد مول مي جك جائ ك مُن فِصِالا مال كُردول كايه"

المرف المات كالمته برمايا- بارس في الما تمام كركها-مراك كروران أمانى عالم ندا آماس ليد ركب

يسلت ي اس نياته ميني رأس ك كرون داوج ل-وو باتد 

الممول من الماكر جست كى طرف يورى قوت ع المحالا - وه زور وار آواز کے ساتھ جست سے اگرایا۔ نیچ فرش ر آکرو مرام کرا پر اتھل کر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اپنی کر پر رکھ لیے۔ كبخت دا فعي ريز كا ثابت مو رما تما- اس كا يحد نسي بكزا تما- وه بولا-"ا يكبار وموك عرااب كي مكز عاي

ماب کڑے کیا کول گا۔ تجے و فالی کردیا ہے۔ ابی جیب و کھے لے۔ وہ ہیرا آجھ اب تیرے پاس میں ہے۔"

اس نے ملدی سے جیب شفل۔ یارس نے معمی کول کر د کھائی۔ اس کی مقبلی ہر ایک آٹھ جنگ ری تھی۔ ثی آرا نے خوش ہو کر کما۔ "برے وہ بریم کمار!امجی یہ میدان جنگ نہ ہو آتو من تمارے اِتوج م لیں۔"

ارس نے کما۔ آ اتھ مجی کوئی چے کی چڑے! ابور خمار اک بات کو- میرے پاس مطلوبہ بیرا ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ

بولے نے اِس کو عافل سجھ کر حملہ کیا پھر فوادی ہاتھ کھا کر يجم جاكرا- برا زميد قا الحمل كروونون باقد كرير ركع بوك کمڑا ہوگیا۔ پھراس نے ایک ہاتمہ فضامیں بلند کر کے چٹل بھائی۔ اس کے ساتھ ی دہاں کی لائٹس بھے گئیں۔ پہلے کی طرح ممری بار کی حیما گئے۔

اندمیرے میں ثی آرا کو سب سے پہلے تنائی کا احساس ہوا مجراندیشہ ہوا کہ بریم کمار اس دو سری آتھے کے ساتھ کسیں جلانہ جائے۔ ایک تو وہ اندھیرے کا ساتھی تھا بھراس کی اہمیت بڑھ گئی تھی پھروہ ا ہاکک ہی گئے بڑی۔ کوئی آ کر اُس سے لیٹ کیا تھا۔ جمامت سے بونا ہی لکتا تھا وہ لباس میں ہاتھ ڈال رہا تھا۔ معاف سمجھ میں آگیا کہ وہ اپنی بیرا آگھ ہے محروم ہو کراب می آرا ہے دوسری آنکه وصول کرنے آیا ہے۔

یارس آرکی میں ٹی آراکی آواز کی ست آیا پجروہ بونے کو دیوج کر اُس سے الگ کرنے لگا۔ تیوں کے درمیان چینا جیمیٰ ہونے گی۔ ایک بورے اور ایک آدھے مرد کے درمیان وہ مینڈویچ بن گنی بھی۔ بونا جو تک بن کرچمٹ کمیا تھا۔ اس کے بلاؤز کو ۔ بھاڑ چکا تھا۔ یارس اے تھنچا تھا تووہ ریو کی طرح تھنچ کر پھراس

فی آرائے نیملد کیا اب اس کے داغ می زاولہ پیدا کرنای ہو گا تب اس سے پیچیا مجمونے گا لیکن اس سے پہلے ی یارس نے کہا۔"اب تو تمام عمراس سے لپٹا مدود سری آ تھ بھی میرے قبنے مں آئی ہے۔"

یه سنتے بی بوتا ثی تارا کو چموژ کر فرش پر آیا مجریار س کی آواز ک ست چلا مگ لگائی۔ یارس نے بولئے ی وہ جکہ چمو زوی سی۔ بونے کے دھپ سے فرش پر کرنے کی آوا ز سنائی دی۔ یارس نے کما۔ دعیں یماں ہوں۔"

یہ کتے ی وہ پر آل ہے ایک طرف ہو کیا۔ جمال سے ہٹ کیا تھا وہاں ہمی فرش برے دھپ کی آواز اہمری۔ ایک تواسے یاس جو میرا تھا وہ جیب سے نکل کیا تھا پروہ شی آرا سے بھی دوسرا میرا چمین سیں سکا تھا۔ ان ناکامیوں نے اسے اگل کر دیا تھا۔ وہ ہاری کی آوازس من من کردوبار فرش برگرا۔ تیسری باردبوارہے سر نکرایا پیر جمنجلا کر بولا۔ وقتم دونوں ای تاری میں تید رہو سے ' ما ہر جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ جب بھوکے بیاسے مرجاؤ کے تو تمارے مردہ ہاتھوں سے وہ وونوں ہیرے بہ آسانی مل جائیں خاموهی جماعتی۔ فی آرا آتھیں بماڑ بھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر ری تھی۔ جو نکہ وہ نہ خانے میں تھی اس لیے باہر کی ہلکی ی روشی بھی واں نمیں پہنچ علی تھی پھررات کا وقت تھا اس نے سنا تھا کہ ایس ممری تاریکی قبرمیں ہوا کرتی ہے اس نے پریشان ہو کر ِ آوازدی۔"ریم کمار!تم کمال ہو؟" معیں یماں ہوں۔ "وہ آوا زینا کرفورا وہاں سے ہٹ کمیا لیکن وهب کی آواز نمیں آئی۔ بونے نے حملہ نمیں کیا تھا۔ ثمایہ چلاگیا وہ بولا۔ "بریما! اپنی غیر معمولی قوت ساعت سے من کریتاؤ 'وہ جرا تیم یهان موجود ہے ی<sup>ا نمی</sup>ں؟" اس نے خیال خواتی کی پرواز کی۔ بونے لاٹائی کے دماغ میں چی بونے نے چند ساعتوں کے لیے اپنے وہاغ کے اندر بے چینی ی محسوس کی پھرسانس روک بی۔ ان چند ساعتوں میں ثی تارا کو معلوم ہوا کہ وہ کسی روشن کمرے میں ہے۔اس نے دوبارہ دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی لیکن اس نے سائس روک لی۔ وہ بولی۔ "بریم! وہ یمال نہیں ہے کسی چور رائے سے باہر چلا کیا ہے۔ پلیزمیرے یاس آؤ۔اس تار کی سے دحشت ہو رہی ہے۔" وہ قریب آگیا۔ اس کے ہاتھ لگاتے میں وہ ہولے سے آخ بڑی اسنے کہا۔ سیں ہوں۔" اس کے لیاس کی ایس کی تمیسی ہوگئی تھی۔ اگر چہ اند میرے میں پیٹا ہوا بلاؤز اور گورا بدن دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر بھی وہ ساری سے بدن کا اوپری حصہ انچی طرح چمیانے کی۔ یارس نے يوجها<u>" کيا کرري بو؟"</u> ۳ س زلیل کینے نے میری آسٹین اور کریبان کونوچ لیا تھا۔" "بھوکا آدمی اندھیرے میں کی کر تاہے۔" وہ اس کی گردن میں بانسیں ڈال کربول۔ "تم ایسے نسیں ہو۔" ' دکھرتم میری دھڑ کنوں سے لگ کرا کی ہو رہی ہو۔'' وحتم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ پتا نہیں تسارے اندر اکی عجب ي كشش ب جوسمجه من نسين آتى-" "تمنے ہوئل میں کما تھا کہ محبت کو بکواس معجمتی ہو۔"

"اں کما تھا گر آر کی میں ارادے بدل جاتے ہیں۔"

اعمرا تاری برجک کیا اس کے ارادوں کی قدر کرنے وه بول- "تم دلير بحى مواور جالاك بحى- تمن برى جالاكى ال کی ہیرا آنکھ چھین لی۔وہ آنکھ مجھے دے دو۔" "بيلو-"اس نے مار كى ميں اس كا باتھ مكڑا بحراس كا بنم برایک ہیرا آگھ رکھ دی۔ وہ بول۔" یہ تواکی عی ہے اور میری ہے۔" "تمهاري ہے اي ليے تووالي كرما مول-" " بليز وه دوسرى مجى دو- من برسول سے اس كى الاش ي "وه تمارے پاس رہ یا میرے پاس۔ کیا فرق بر تا؟" معمت فرق يزيا ہے۔ وہ بونا ورست كمد رما تما۔ جو كون مجمی نہی کہتی ہے۔ میں ان دونوں ہیرا '' تکھوں کی کلب بنا کر *ہر یا* بالول میں لگاؤں کی تو میری زندگی سے تمام نحوستیں دور ہو جائم اُن ومتمن میرے سامنے مکھنے ٹیک دیں ہے۔ میری طرح کوئی دائز نهیں ہوگا'میں ساری دنیا پر حکومت کروں گی۔" ومعورت کی شان ہے ہے کہ وہ اینے مرد کے ول بر مومن

" بيه کتابي اتن نه کرد-ده مجھے دو-"

"مجھے کیا کے گا؟" ومیں جو مل رس ہوں۔ ساری دنیا میری رہے کی اور ش تمهاری رہوں گی۔"

"ا حجى بات بـ بهلے مجھے يا لينے كايقين كر كينے دو-" وہ یعین کرنے لگا۔ وہ یقین دلانے کی۔ اس نے بھی ک مخض کواپنے سائے تک بھی پہنچنے نہیں دیا تھا۔ ستارے کمہ ہج تھے کہ دی ایک مسلمان اس کی زندگی میں آئے گا۔ اس نے ملار کی اس تحریر کو بد لنے کے لیے ایک راجیوت سے شادی کٹی ہاگا لیکن شادی کے تمام انظامات مونے کے باوجود وہ کواری رہا اس غیرت مند را جیوت نے اس کا غلام بننے سے پہلے ہی <sup>خوالوا</sup>

اس واقعہ ہے تی بارا کو یقین ہو کیا تما کہ وہ تقدیم کی 📆 مونی لیرر چلی مولی ایک دن یارس کے یاس منع ک-اس ایک کے ساتھ یہ بھی امید تھی کہ وہ تدہیرے تقدیر کوبدل دے ک<sup>یہ ال</sup> مقصد کے لیے اس نے ایسے دن اور باریخیں معلوم کیں ہو ہوں

ٹاہت ہو عتی خیں اور ان ماریوں میں پارس سے نکراؤہ ہا۔ میں تعا۔وہ تاریخیں تھیں' تین' تیرہ اور تنئیں۔۔ جو تش دریا نے میہ بھی بتایا تھا کہ وہ دوسری ہیرا آنکہ ما<sup>مل آ</sup> کے کی تو تمام ماکامیاں کامیابیوں میں بدل جا کیں گ<sup>ی۔ اسک</sup> كاميايان عاصل كرنے كے ليے الى ذات كوداؤر لكا وا ات العمينان تعاكداس ماركي من كوئي مسلمان نبين 'بريم كمار الملكم ان دو ہیرا آ محموں کو پالینے کی ضد تھی پھر پرسول عے جا

الاوا خواجی ضد اور جذبات میں بہتے ہوئے اسے بیرل تو بہت کچھے الاوا خواب مرف میں بھول مئی کہ آج پارس کو اس کی زندگی میں لانے إداماً مرف میں بھول وال وي منوس تيره ياسن ي ب ببدریا چه کرا تر کیا اور اس پر زبریلانشه طاری بو کیا تب اں کے ادر تمرابث ی ہونے گل۔ نیم مدہوثی میں بھی خطرے کا ا داں ہوا۔ یہ احماس حادی شیں ہوا کیوں کہ وہ نشے کی ایک میں متی بحری دادیوں میں بحظ رعی تھی۔ اسے بانہ جاا کہ تنادت كزرا جارا ب محروه رفة رفة موش من آنے كى اور اے مرینا کی ہاتمی یاد آنے لکیں۔ اس نے مرینا سے ایک بار رجا قاكر بارى مى الى كيا بات ب جس كے ليے تم ديواني ماف ç جل رہا تھا کہ کسی نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا

رہتی ہو؟ مہتانے اے بتایا تھا کہ وہ زہر ملا ہے۔ ایک باراس کے زیر کا چیکا پرز جائے تو کوئی عورت پھراسے بھلا نہیں یا آ۔اس کے بد کوئی اور منیں بھا آ۔ ضرورت اس کو یکا رتی رہتی ہے۔ مناک باتم یاد کرتے ہی کلیجاد مک سے رہ کیا۔ دماغ میں نفرے کی تمنیٰ بجنے لگی۔وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یارس نے پھراسے پکڑ ر تھیج لیا اور ہوجھا۔ "کمال چلیں؟ کب سے تمہارے ہوش میں آنے کا انظار کر دیا ہوں۔"

وو كزدرى آدازي بول- " جيم كيا موا تما؟ كيام بموش

"بے ہوش نہیں' رہوش ہو گئی تھیں۔" ده سهم كريول-"تم يم كون مو؟"

"سیں' دہ دِج لیڈی اور بونا لا ٹائی کمہ رہے تھے کہ تم سانپ "

الاوريه بمي كما تماكر من تمهاري حفاظت كيا الي مول-کایه جموت تعا- کیا میں تهاری حفاظت سیں کررہا ہوں؟" "إل قرتم يريم كمار بوتا؟"

"ب فک ممس شر کول ہے؟"

ره جواب مِن بِحمد كمنا حابتي تقى بجرا جانك لا ئنس آن مون ت تهائی منه پیم کرلیاس درست کرنے تی۔ یہ خیال آبا کدوہ المل بات بمول كرساني اور انسان كي مستلي من كيون الجيم في عجامل معالمه تودو بيرا آجمهوں كو حاصل كرنے كا تعا-اس نے را یہ میں لینے کے لیے خنڈوں کی فوج لے کر آئے گا۔اس سے بط تح ان بيرول كو قبض من كرليها جا بيت-"

لاہاری کا اتھ پکڑ کربول۔ "وہ پھر آئے گا۔ تم وہ ہیرے جھے

يم انسى كمال چمپاؤگى؟ پىلى باروه بلاؤز بپاژ كرگىيااب باقى

همل حميل بنا چک مول که دونول آنکھيں ميرے پاس مول

کی تو نموست حتم ہو جائے گی۔ دشنوں کو شکست ہوگ۔ ہم اس مصبت سے نکل جائیں گے۔ تم نے میرا بیرا جو واپس کیا تھا اسے بجرجمه سے لیا ہے۔" "تم ہوڑی میں نمیں تھیں۔ اس لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یہ دونوں میرے تمارے یاس سین میرے یاس تو بیں پر توست کیوں شیں تل ری ہے۔" اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک فخص کی چیخ سائی دی۔ وہ کاریدور کے سرے سے انجیل کران سے ذرا دور فرش پر آکر گرا مجردونوں ہاتھوں سے اپنا سرتمام کر تڑینے نگا۔ اس کی تکلیف سے

ثی آرا فرای اٹھ کمڑی ہوگئی اس کے داغ میں پنجی تو معلوم ہوا واقعی اس کا وماغ تکلیف کی شدت سے پھوڑا بن کمیا ہے۔ اس کے پھوڑا دماغ نے بتایا کہ ایک نوجوان اوک اسے تکلیف میں جٹلا کرری ہے۔ مجراہے باربرا نظر آئی۔وہ کارٹیورہے نکل کران کے سامنے

ہال میں آگئی تھی' بارس اے دیکھتے ی فرش سے اٹھ کربولا۔ ''' چھاتو محترمہ آپ ہیں۔ اتن در سے کیا کر ری تھیں۔ مجھ سے رابطه کون شین کیا؟"

وه بول-"اس تدخافي من كيا تكليف تحي؟" "كياتيد خانے من راحت لتى ہے؟" وه شی تا را کودیکه کربولی- "السی حسین راحت کتی ربی پرمجی مجھے ہے جے رہے ہو۔"

یارس نے ہو چما۔ "وہ ہوتا کماں ہے؟" باربرانے فرش بریزے ہوئے مخص کودیکھ کر کما۔ "اس کے

چور خیال نے بتایا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ کمیں کیا ہوا ہے۔اب چلومے یا بیس راحت حاصل کرتے رہو تے؟" بارس تی آرا کا ہاتھ *پکڑ کرب*ولا۔"چلو۔"

تی آرا کے دماغ میں آند صیاں چل رہی محیں۔ یہ ٹابت ہو حمیا تھا کہ وہ آنے والی لڑکی ٹیلی جمیتھی جانتی ہے اوروہ وی ہے'جو ہو تل میں بریم کمار سے از جھڑ کر گئی تھی گویا وہ ازائی جھڑا محض ا یک ڈراہا تھا۔ جی آرا کا دماغ چیج جج کر کمہ رہا تھا کہ وہ ٹیلی پیتی

جانے والوں میں آگر مچنس کئی ہے اور اس ٹیلی بیتھی جانے والی ۔ کے حوالے ہے اسے بیابقین ہو رہا تھا کہ وہ زہریلا نوجوان یارس ب ارس ب ارس ب او گاذا آج کتنی آریخ ہے؟"

تباد آیا۔ آج تمرہ تاریخ ہے۔اس کا سرچکرانے لگا۔ س بری طرح تقدیر نے اس کا محاصرہ کیا تھا۔ فوری طور پر کمیں سے فاع نظنے کا راستہ د کھائی نمیں وے رہا تھا۔ ہر لحبہ میں اندیشہ تھا کہ پیج نگنے سے پہلے بی اصلیت فا ہرنہ ہو جائے۔ پارس نے اسے ملنے كے ليے كما تو وہ فورا ى وہاں سے با برجانے كے ليے جل برى۔

پینی جوریما ہارے سامنے تھی۔ میں اس کے امل لبو معیں بات کچھ کمہ رہا ہوں'تم توا یک سوکن کی طرح اسسے ہے کو کرفت میں لیے بغیر مجی اس کے داغ میں نمیں پنج سکوں اليه بات سجه من آرى ہے۔اس نے حميس = خاتے من امیں اور اس کی سوکن؟ یعنی تم مجھے اپنی کچھے سمجھ رہے ہو۔ خال خوانی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔اے اندیشہ تھا کہ تم اس کے بری خوش مهی ہے مہیں۔" ر رو آ کرائس کی آ تھموں میں جمالک کراس کے اندر پینچ جاؤگی ائتم ایک نفساتی مربینیہ ہو۔ لڑکی بن چکی ہو اور لڑکی کملانے اگر دہ دور چلی جائے گی تو اس سے آتھیں چار نہیں کرسکو گی اور ے اٹکار کرتی ہو۔" پھکیا تم ما ہر نفسیات ہو؟ فغنول ہاتمی کرد کے تو یہ گلدان اٹھا اں کے بطی لب و لیج کی محتاج رہو کی یا مجراس کار کے ذریعے ہم كرسرة ودول ك- كام كى بات كو- الجي تم كيا كمه رب تعيه ا نا آپ کریں گے اس لیے وہ اس کی جاتی ہے۔ " "ارس! وه کوئی قرا سرار عورت تھی۔ تم حسن برسی میں مکن "ریماکی کچماتی ایم بی جن ہے شبہ ہو تاہے کہ اس کے رے 'نمنے اسے مجھنے کی کوشش نہیں گی؟'' سیجیے ثی آرا چھی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہندوستانی ہے پھر کمدری محی کہ کل تک صوالیہ کے شربیفابہ جائے گی۔" "مجھے حسن پر تی کا الزام نہ دو۔ اس کی اصلیت میں نہیں باررائے کما۔ "مجرتوای دقت حمیں اس برشبہ کرنا جاہے بان سکتا تھا۔ تم ٹیلی چیتھی کے ذریعے معلوم کر عمق تھیں۔ **ٹھ**ک ے کہ تم ایا کی بدایات ہر عمل کر رہی ہو تحرا نمان سے کو کیا اُس ك ال طرح بما كنے سے پہلے حميں اس ير كمي فتم كاشبہ موا "كي كرنا؟ وه كمه رى تحى كه اس كى ايك بهن ب وه صوالیہ کے فاقہ زدہ اور بیار لوگوں کے لیے اتاج اور دوا تیں لے کر العي انتي مول وه بري جالاك عورت مي- يم اس ير سي بینیابہ جائے گی۔ بریمااس شرمی بمن کا ہاتھ بٹانے جائے گی۔ ایسی لمن كاشبه نه كرسكے ليكن ده تمي كون؟" مورت من اس يركيع شبه كرنا-" اس نے ایک نیکسی دالے کو رد کا پھر دونوں اس میں بیٹھ کر المماکر اس کے حسن د شباب سے سحر ذرہ نہ ہوتے تو یہ سوچے اول کی طرف جانے لکھے۔ باربرا نے کما۔ سیس اہمی سی كديريما مندوستان آئى ب-وه ثى آرا موسكى باورمواليدس نیارک دال کے دماغ میں گئی تھی اس نے مجھے کوڈورڈ زیو جھے اس کی کوئی بهن نهیں بلکہ اس کی ساتھی مرینا جارہی ہے۔ ثبی ہارا یے اس کا مطلب یہ ہے کہ بریما کا تعلق کمی بدی اور مجرا سرار مجمی وہاں چینچنے الی ہے۔ ان دونوں چ<sup>ر</sup> یلی کو ان فارمولوں کی ہوا معم سے ہے۔ جس میں ٹیلی بیتی جانے والے ہیں۔ تب عی وہ نیوارک والی بچھے دماغ میں محسوس کر کے حیران نمیں ہوتی تھی۔ "كيے موالك جائے گى؟وہ فارمولے كمال بين ، يہ مرف بم خال خواتی کرنے والے اس کے وہاغ میں آتے رہے ہوں تھے۔" وہ ہوئل میں آئے یا جلا ریما ایک چھوٹی می ایجی لے کر "دشنوں کو بھی اینے بت ہے را زوں کے متعلق ایسی ہی پرور من پیلے کی ہے۔ باربرانے رین اے کاروالوں کو بتایا کہ خوش ملمی رہتی ہے لیکن پایا ان کے ممرے را زوں کو یا لیتے ہیں۔ گاری عالی کمیں تم ہومنی ہے۔ وہ جواری کی د کان کے سامنے ہے ہمیں خوش ملمی میں نہیں رہنا **جا ہے۔**" گار منگوالیس مجرده دو سری کار لے کرشی مارا یا پریما کی حلاقی میں " درست کهتی ہو۔ چلوہم فرض کر لیتے ہیں کہ انہیں اس جنگی الم بنسسان كاخيال تفاكه وه ائز پورٺ يا ريلوے استيثن تي مو م مجیلے اور اس میں فٹ او نے بت کے متعلق معلوم ہو چکا ہے 'جس للماري كاردرائيوكرا را- رات كي تين بج وه ناكام موكر کے اندریاشا نے وہ فارمولے چھیائے ہیں اور اب مرینا انہیں اول آئے وال بوجا۔ "بریما نای لاک جو ہو ال سے کار لے کر حاصل کرنے جا ری ہے۔ تی تارا بھی رہما بن کر ہندوستان ہے للمحك واليس آئي بيا سيب يمان آئى ب اكرايا ب تويديها يافى آراكل تك موالدك بنا جلا وابعی تک واپس نمیں آئی ہے۔ باررائے کیا۔ "وہ شربینابه ضرور جائے گی۔" الم كارك المراجع كالامراء علاق في طرف على به أس كاس العين سوچ ري مول كه وه شي آرا ہے تواى شري بــابنا و من الراد وي سيات يكن مومى بكروه بم ي كولى خطرو چرو ابنا انداز بدل كركسي فلائث سے صواليہ جائے كي- وإلى بم موں کردی تھی۔ ہم سے دور جانے میں اس کی جملائی تھی۔" اسے پیمان نہیں عیں تھے۔" المراد أرى من برت مرك ريشي بوك كما ماس كى بك "کیوں نمیں پیوان عی*ں مے*؟" د محمه تو ری ہوں کہ وہ اینا چرہ اور اپنا اسٹا تل بدل لے گ۔ " مم کی کے وفائی کے بعد رتمین و تکین لوات یاد آرہے

"تم نميں جانتي مو' ايك بار كوئي ميري تنائي ميں آ جائے تو

معوژ کرچل گئے۔" باربرا اس مخص کو آگے دھلتے ہوئے لیے جا رہی تھی۔ وہ سب "ابنا المال بر شرم كو- يا سيس اس ب جاري ركان اس کی راہمائی میں اس مد خانے ہے نکل آئے۔ اس کے چور كرتي رب كداس في بما مخيض إلى عانيت مجيدًا دروازے سے نکل کر جیولری والی دکان میں بینے۔ اسی وقت فون "باررا! سجيدى سے سوچنے كى بات ب- وہ دد ايران کی تمنیٰ بجنے تی۔ ہاررانے اس مخف سے کیا۔ میلوریسیورا محاؤ میرے یاس تھے اسیں حاصل کرنے کے لیے وہ باؤل ہو رہا ہے ان ہیروں کے لیے اس مغرور حسینہ نے خود کو میرے حوالے کی اس نے رہیجورا ٹھا کر آواز تن۔ دوسری طرف سے اس کا تھا۔ اس حسینہ کو اور بونے لا ٹانی کو علم نجوم کے ماہرین نے ملاز آما لا فاني بول رما تعا- «مبلو طيب منير! من لانان بوك روا بوك." کہ وہ دونوں ہیرے جس کے قبنے میں ہول مے اس بر فرر وفراية آقام آب كاخادم اليب منير وول-" نہیں آئے گ۔ وحمٰن مھنے ٹیک دیں کے اور دنیا جمان کی اور اس کے قدموں میں ہوگ۔ وہ ان سب کو محکوا کر اچاتک کی بمآك كلى ہے؟" ، ن ہے: "ہاں۔ یہ ہے تو حیرانی کی بات مرجماک کر کماں مالے اُن ہو تل میں ضرور کے گی۔" "كيا بكواس كررے ہو؟" وحم اس کے خیالات برحو۔" وميں كواس سى كرما مول- ميرے اندركوكى ثلى بيتى «سوری میں مایا کی ہدایات بر عمل کر رہی موں جبال تمبيراور پيچيده مئله مو گاتب بي خيال خواتي کمدل کي ده کارل حمیٰ ہے توکیا ہوا'میری کاریں چلوتم اسے ہو کل میں پکڑ سوکہ م آن بی سے ملے ہوئے کار کے پاس آئے و مال عائب أب وہ بول۔ "میں چانی یماں چھو کر تنظیر تھی۔ چو ری کرنے والے کارہا کرلے جاتے ہی صرف جانی نہیں کے جاتے۔ ۳۔ یارس نے کما۔ "وی بریما لے کی کیے۔ وہ منس ہائی ا عی اس به گاهی کی حی-اس نی پاردای کاریس جماعی کردیکما اسٹیرنگ کے ساتھ كر بم اس كے تعاقب إلى آئيں۔" "به بریماتو مجه مُرالمراری بنتی جاری <u>سما</u>" معلب تواس کے لخیالات یزمو۔ بہ کوئی پیچیدہ کیں ہے۔ اس نے خیال فوانی کی برواز کی پھراس کے داغ ٹی کچھا والی آئی۔ کی آرائے سائس روک کی۔ باربرائے دوسمالا كومشش كي شي آراني كها-" سيلني الوؤوروُز؟" باربرا كا يوجها- "رعا اكودورد زكيا بوجه ري بواية ا چانک ہی ہمیں چمو ڈ کر کیوں چلی گئی ہو؟" ال نے مال وک لی باررائے ارس سے کا ہ جا وافعی برا سرارہ۔ جمعے کودوروز یوجد ری تعی اور کا ایکا كوم كي كيه به ريما يمال قابره من نبيل نعوارك بمل د کلیا کمه ری ہو؟" ومن نے چند سیند میں یہ مطوم کیا ہے کد دہ ایک ایک ہاورا مریا کے مجمع آزادی کے سامنے سے گزررتی ہے بارس مويي من يزمما بحرولات ممرا اصل ب و تعوالا ك وماغ من مقش ب في مارا مرب إس آما جا ع كال ؤی کے دماغ میں بہتی جائے گ۔ای طرح ریمااس مورض مع میں ماری سامنے بولتی رہی جو نیوارک میں جا ا<sup>ہا کا</sup> اس نعوارک والی کے ایمر پہنچ کی تھیں۔" وہ بولا "نعب ہے! ہم نے اسے معیبت سے نکالا ، وہ ہمیں

معسراً مائیک کے ذریعے ان قیدیوں سے بوچھو۔ وہ دونوں ہیے میرے حوالے کریں گے یا نہیں؟اگروہا نکار کریں **ت**و…<sup>ا</sup> ہار پرانے بات کاٹ کر منبر کی زبان سے کما۔ "وہ دونوں چھی پنجونو ژکررماکیا تھے ہیں۔اب تم اپنا سرپنتے رہو۔"

جانے والی بول رہی ہے<u>"</u>

ادحر فی آرائے موقع سے فائدہ اٹھایا جیسے ی باربرا اور یارس فون کی طرف متوجہ ہوئے تھے'وہ جیولری کی دکان سے دیہے۔ قدموں باہر آئٹی تھی۔ باہروہ کار موجود تھی جس میں وہ پارس کے ساتھ ہوٹل سے آئی تھی۔اس کے پیچے ایک اور کار کھڑی ہوگی مرسی اس نازدانه لگایکه اس کار می باربرا آنی موکی کول کدوه کار بھی اِس ہو گل ہی کی تھی۔

عالی کل بوئن آئی۔ اس کے عالی آغال لی چر آئے والی کار میں آکر اشیر تک سنمالا۔ السلو اشارت کیا بحر درائیو کرتی ہوتی رفتار برهانی جل محنی۔ ان کیلت میں اس کی بیلی آخری خواہش تھی کہ طوفانی رفمار ہے جتنی دور جائے ہے کیاری سے اتن بی دور جل جائے۔ ابی سلامتی کے لیے وہ ہیرے کی دو آتھ محمول کا نقصان بھی برداشت کے ری تھی۔ سوچ ری تھی'اس سے ہزاروں میل دور جا کرڈی تی آرا اور ڈی سرنا کے ذریعے ان آجموں کو دوبارہ حاصل کنے ک کوشش کرے گی۔

ادهرفون پریونالا ۴ نی کمه رما تما- "هیں اس سانب کا سرکچل دوں گا۔ ہماری وکان کے سامنے جو کار کھڑی ہوئی ہے اس سے پا عل کیا ہے کہ وہ میرے می ہو کل میں قیام کررہا ہے۔میرے آدی اہے ہو گل ہے نکلنے نہیں دیں گے۔" یارس نے وکان کے باہر کاراشارث مونے کی آوازی-سر

محما کردیکھا تو وہ کار جا رہی تھی' جس میں بیٹھ کروہ ہو تل ہے آیا تھا۔اس نے آس اس دیکھا توشی آرا تظر نمیں آئی۔وہ تیزی سے باہر آیا۔باررانے اس کے بیچے آگر ہو چھا میکیا ہوا کیا اوگئے۔"

یں نے پارس کے دماغ میں پینچ کردیکھا تو وہ بھی اوارے میں تھا اور یہی ایک فراڈ تھا۔ میں جس کے دماغ میں گئی تھی' وہارس نہیں' وہ مرباے رابط حم كركے سوينے كلي- الكاش صواليه من میرے مقالمے پر فرماد آتا یا علی تیور آتا۔ ان دونوں ہے وہ خطرہ نہیں ہے' جو بارس سے ہو رہا ہے۔ کم بخت جنگل کی تملی فضامیں ان کې دی تھا۔" راده کازاته پراملی پارس کماں ہے؟" آسانی سے مربتا کی ہویا لے گا۔ میں تواب صوبالیہ کا رخ نہیں کروں "وہ میرے اعصاب پر سوار ہے۔ یمال قامرہ میں ہے۔" دہ پارس سے سامنا ہونے اور اس سے پیچیا چمزانے کی یوری اس نے اپنا چرہ اور بالوں کا اسٹائل پر لنے کے بعد آئینہ دیکما اب اے پیدا کرنے والے ماں باپ بھی نمیں پھیان تھے تھے ں اوا ہے سانے گل۔ مربتانے سب پکھ سننے کے بعد کہا۔ " یہ تو ہت پرا ہوا۔ اب تووہ تمارے پیچے پڑا رہے گا۔" عر؟ آويارس... اس نے خیال خوانی کی برداز کہ۔ پھراس کے دماغ میں پہنچ الله بار میں مچنس گئی۔ بار بار ایسا نمیں ہو گا۔ میں میک منی۔ وہ سو رہا تھا۔ برائی سوچ کی لیرد*ل کو محسوس کرتے ہی اٹھ کر* ا کے ذریعے خود کو بدل چکی مول۔" ویشی آراتم بحول رہی ہو' میں حمیس بتا چکی ہوں وہ جس کے بیند کیا۔ تاکواری سے بولا۔ "کون ہے؟" «هيل جون تمهاري هي آرا-" ہاتھ کچے وقت گزار لیتا ہے اس کے بدن کی مخصوص میک ہے وہ گھڑی دیکھ کر بولا۔ "خدا کی بناہ۔ رات کے تین بجے کوں آثنا ہو جا آ ہے۔ تم خواہ اپنے چرے کی بلاسٹک سرجری کرا لووہ پھر یاد کرری ہو؟" بمی تمہاری میک ہے حمہیں پھیان لے گا۔" "مجھے نیز نہیں آری ہے۔" " بجمع کوئی لوری یاد میں ہے۔ میں حمیس کیے سلا سکا جاؤں گی' دہاں یہ اندیشہ رہے گا کہ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے میری پُویا لے گا۔ میں اس کے خوف سے یا ہر نمیں نکل سکوں ک-ابی خیر رہائش گاہ میں قید ہو کر رہنا بڑے گا۔" معیں تمارے پاس آؤل کی و تماری آفوش میں نیز آجائے میں کی گنیزین کر رہنے ہے بہترے کہ اپنی رہائش گاہ کی جار داری میں قید رہو۔ کیا تم نے اس سے پیمیا چیزائے کے بعد رابطہ "تم آغوش میں آؤگی تو میری خیند اڑ جائے گ۔ بائی دی وے جمہیں بتا چکا ہوں 'یہ بابا صاحب کا اوارہ ہے۔ یمال تم قدم الا ماری میں میں میں کہ اپنا حلیہ بدلنے کے بعد اس کے دماغ سیں رکھ سکوگی۔'' عِي جَاوَل كِي اور تَصديق كرون كى كدوه ادار عي عيا قا جره عن "اگرتم بابا صاحب کے ادارے میں ہو تو یارس نہیں ہو'اس تھے ڈھویڈ تا پھر رہا ہے۔" المرتم اس سے بہت دور نکل مئی ہو تو تعمد بی کرد ' جاتی ہو " یہ تمهاری سجھ برے کچھ بھی سجھ لو۔ مجھ بر نینز کا غلبہ ہے۔ اكرده قا بروے بينابہ آئے گاؤ كيا ہو گا؟" "تمارے رائے کی رکاوٹ بے گا۔ ایس تدبیر کرد کہ وہ آ آس نے سائس روک لی۔ وہ وہائی طور پر اپی جکہ حاضر ہو لوكول كودُ موندُ نه پائے اور اگر سامنا ہو تو بھپان نہ پائے۔" گئے۔ سوچنے کلی۔ یہ تو بالکل یارس ہے بھریہ قا ہرہ میں کون ہے؟ المحمم بمول رى بوش لا كه ميك ابش ربول وه يحص بعي اس نے بریم کمار کی آواز اور کہے کو انچیں طرح یا دکیا پھر مرسدن ک مکے ہے بھان لے گا۔" خیال خوانی کی پروا ز کی پریم کمار جمی سو رہا تھا' پرانی سوچ کی امروں کو اللي مصيبت عهد وه ماري بو بجان والا انسان سيس محسوس کرتے ہی اٹھ کر بیٹھ کمیا پھرپولا۔ ''کون ہے؟'' شیطان ہے۔ میری بدایات سنو اور ان پر فورا عمل کرد۔ کل کیارہ معیں ہوں متماری ٹی آرا۔" بع سے پہلے کوئی فلائٹ صوالیہ نسی جائے گی۔ یارس کل دو پسریا "بي في مارا كيا چزے؟" "اگرتم بیام نهیں جانتے ہو تو میں پریما ہوں۔" انظامت کواور منی جلدی ہوسکے اس جنگلی قبلے کی طرب جل زور وہ چیک کربولا۔ "بریما! احماتم ہو۔ تعجب ہے۔ ٹیلیفون کے الرئم نفرا بھی دیر کی تو پھروہ فارمولے ہمیں بھی شیں ملیں کے پی بغیربول ری ہو۔ میرانجی یہ کمال ہے کہ میں ٹیلیفون کے بغیرین رہا موں۔ جب سے تم نے تار کی میں آکر مجھے روشن جلوے و کھائے ا "فیک ب، میں ابھی روا تل کی تیاری کرتی موں اگر تم پارس میں اور جب سے میں نے حمیس زہر کا جام پلایا ہے 'تب ہم کارم آنے سے دوک علی ہو اور کوشش مردر کو-" وونوں با کمال ہو گئے ہیں۔" مجمع سے جو بن پڑا وہ کروں گی۔ تعو ڈی دیر بعد پھر آدک گ۔" "تمنے زہر کا جآم پلایا - یوں شلیم کرتے ہو کہ یارس ہو؟"

ردیوش کملاتا ہے۔ پارس نے ایک لبی سائس لے کرچون اس کے بدن کی مخصوص ممک مجھے یاد رہ جاتی ہے۔وہ لا کھ پرودل موے سوچا تقدر کے تماشے فورای سمجھ عل میں آتے ہائے میں چھپ کرا یک ہار بھی میرے قریب ہے گزرے کی تو میں اے وه کون تھی؟ رفتہ رفتہ حقیقت ضرور بے نقاب ہو گ۔ اد مرتی آرا بری طرح کمبرانی مونی می-اس فیاریان " پھر تو کمال کرو گے۔ تمہارے اندر تمام بدمعاشوں والی <sup>۔</sup> باربرا کو تھوڑی در تک جواری کی دکان کے سامنے رکنے رمین ملاحیتیں ہیں۔ واہ کیا بے شری ہے ، کسی کے ساتھ ممنہ کالا کرنے ، ویا تھا۔ اتن دریمی وہ ہوئل سے اپنا اپنی کے کرای کارفرونا کے بعد اس کی میک کو سانسوں میں بیا لیتے ہو۔ " مئی۔ بت دور جانے کے بعد اس نے وہ کارچھوڑ دی۔ ایک بازہ وہ بولا۔ معیں نے یہ تو نہیں کما کہ ممنہ کالا کرنا ضروری ہے۔ نائٹ کلب سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے بوڑھے کوٹری کیا انہا ہم تم ایک ہفتے ہے ایک دو سرے کے ساتھ دن رات رہے آ خیالات نے بتایا کہ ساٹھ برس کی عمر میں بھی عیاش ہے۔ اس لے رہے ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اس کے باوجود میں لا کھوں کی اتنی رات کو نائٹ کلب سے نکل رہا تھا۔وہ اس کی کار میں ہزار بھیر میں آجمیں بند کر کے تماری مک سے حمیس پھان اول بول۔"مجھے کمال لے جاؤ کے؟"<sup>°</sup> . وه خوش مو کربولا۔ "تمهاری جیسی حسینه کو ساری دنیآگی ''اوننہ' گھڑی دیکھو چار بج بچکے ہیں۔ میں سونے جا رہی ہوں۔ کرانے لے جا سکتا ہوں۔بولو کماں چلو گی؟" کل شام کو موہالیہ جانے کے لیے پاشا خصوصی طیارے سے آنے ۔ "فی الحال اینے کمرلے چلو۔" والا ہے وہ مرے سے چل تنی۔ پارس سوچنے لگا۔ کیا وہ تی تارا وہ ایک شاندار بنگلے میں پہنچ گئے۔ پہلے ہی اس کے خلان بڑھ کر معلوم کر چکی تھی کہ وہ بو ڑھا اینے عزیزوں سے دورایک کیکن وہ کیسے ہو شکتی ہے؟اس ناحمن کے متعلق کما جا آ ہے کہ بنگلے میں تھا رہتا ہے اس وقت ایک بے انتیا حسین لڑکی کواب وہ اپنے بل ہے باہر نہیں آتی ہے جہاں رہتی ہے' وہں ہے خیال اویر عاشق ہوتے و کھے کر ہوا دُن میں ا ژرہا تھا۔ وہ اسے اپی خواباً: خوانی کے ذریعے جنگ از تی ہے۔ پر جناب علی اسد اللہ تبریزی کی پیش گوئی تھی کہ شی بارا میں لے آیا۔ اس کے اندر خواہشات کا طوفان اٹھ رہا تھا کیلن وہاں چینجے بی طوفان افھانے والی نے اسے بستر برلتا وا پرخال اہمی سات برس تک ردیوش رہنے میں کامیاب رہے کی کوئی اس کا اصلی چرہ نہیں دکھ سکے گا اور اس کی اصل آوا ز اور لہجہ نہیں ۔ خوانی کے ذریعے اسے تھیک کر سلا رہا۔ اس کی الیجی میں خامے ہیرے جوا ہرات تھے وہ الیے وہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کی پیش کوئی کوسی قیمت پر ... جمثلایا زبورات کی دبوانی تھی جس ملک میں جاتی تھی' وہاں کے ہیرے جوا ہرات خریدتی رہتی تھی۔ اس کی ایچی میں دو سرا اہم م<sup>الل</sup> نمیں جا سکتا تھا- ہیں حوالے سے یا رس بیہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میک اُپ کا ہوا کر تا تھا۔ جدید طرز کا ایبا ریڈی میڈ میک آپ ا<sup>را</sup> ثی آرا آئی تھی اور اس کی سانسوں میں رہے بس کر واپس جلی گئی ۔ تفاکه بندره میں منٹ میں صورت ایک دم بدل جاتی تھی۔و<sup>ک کے</sup> ہے البتہ جو بریما آئی تھی'اس کا چہودہ دیکھے چکا تھا اوراس کی آواز ذریعے یا ہیٹر کلر کے ذریعے بالوں کا اسا کل اور رنگ بھی بدل <sup>ہاا</sup> تب یاد آیا که نمیں مریما برائی آواز اور کیج میں بولتی ری اس نے چرو بدلنے کے دوران مرباے رابط کیا- فاسم تھی۔ ای لیے باربرا کسی دد سری عورت کے دماغ میں جینج کئی تھی۔ بینابہ پہنچ کی تھی۔ اس نے یوجھا۔ "تم شرمی کیا کردی ہو<sup>جا ا</sup> یوں سمجہ میں آرا تھا کہ بریما کے بیچھے جیمیں ہوئی ثبی آرانے اپنی جنگلی فبلے کی طرف کیوں نہیں گئیں؟" آدا ز اور کیجے کو جمیایا تھا اور پیش گوئی کو درست ٹابت کیا تھا۔ وه بول- "میں بیال پنجی توشام ہو چکی تقی۔ میرا کائیڈ عبالہ ابھی تک کوئی اور تو کیا' اس کے ساتھ تنمائی میں وقت گزارنے کتا ہے کہ جنگل میں رات ہو جائے گ۔ جنگل میں اور آر کی تھ والے یارس نے بھی اس کی آوا زادر کیجے کو نہیں سنا تھا۔ دو سری پیش کوئی تھی کہ کوئی تھی تارا کا اصلی چرہ نہیں دیکھ نادیدہ خطرات کا ندیشہ رہتا ہے۔" "تم یمال خطرات سے تھیلنے آئی ہو کسی اڑکنڈ فیفٹر ہو ل سکے گا۔اب جو پر پھایارس کی زندگی میں آئی تھی'وہی اس کی اصلی ۔ عیاتی کرنے کے لیے نمیں آئی ہو۔ جہیں یا نمیں ہے کہ " شکل تھی یا وہ شکل تبدیل کر کے آئی تھی۔ حقیقت جو بھی ہو۔ زبروست دهو کا کھا چکے ہیں۔" حالات کی سمجما رہے تھے کہ ٹی آرا اس کے بازوؤں میں آنے و کیبا وهوکا؟" کے باوجود رویوش ری اور پیش کوئی کے مطابق سات برس تک " فرہاونے اعلان کیا تھا کہ وہ اور اس کے بیٹے چوجیں

تک ادارے ہے ہا ہر نہیں جا *ئیں گے۔* یہ باپ بیٹے کچ فراؤ ہم

بيحان لول گا۔"

رديوش رہے گ۔

جو سامنے آنے کے باوجود کسی پہلوسے بھی نہ پھیانا جائے وہ

ميركياس مطي آؤ-بولو آرب مونا؟ "بيه يارس كون ہے؟ كيا اتنى بدى دنيا ميں دى ايك زمريلا السوري- ياساكونس كياس آنا ب- تم أسكيون ہے۔ تم نے نمک میرا کھایا اور حمن اس کے گا ری ہو۔ میرے زہر مِادُ بِجِمِهِ نَبِرُ آرِي ہے۔" کواس کے نام کرری ہو۔" وہ سوچ میں برائ ۔ اس نے بارس کے لیج کو گرفت میں لیا تو اس نے سائس مدک لی۔ وہ اپنی جکہ وہ فی طور پر واخر الناس بات مليس بن ري محي- دو نقصانات والمح تحد المرأ ادارے میں چنجی اور رہم کمار کے کیجے کو گرفت میں لے کر قاہرہ خوش محتی لانے والے دو ہیرے ہاتھ آتے آتے رہ کئے تھا۔ مں ری۔ یارس کو اس کے زہریلے بن سے بیجان عق تھی۔ مرف پارس ی زہر الاسی ہے۔ ریم کمار بھی زہراا ہے میاکد اب ان کی واپسی کی صورت نظر تبیس آ ربی می و دمرے ان کے ہونے نہ ہونے کی تصدیق تنیں ہو ری تھی اگر وی ہوآانہ مریا کی موجودہ تیم میں مغورا مجی زہر کی تھی۔ الی مثالوں سے دو مرے دن صوبالیہ پہنچ جا آتو وہ فارمولوں سے بھی محروم ہو ماڑے ا ابت ہورہا تھا کہ وہ یارس سیں ہے۔ زہر ملا پریم کمارہے۔ اس نے سوچا 'بمتر ہوتا' وہ بیرے آقالا ٹانی کے پاس دھے وہ بول۔ "تمہاری بات دل کو لگ ری ہے۔ شاید اس لیے کہ اس بونے سے کوئی چیز چھین لیتا نسبتا آسان ہو آ۔یارس ولوے یا تم نے تھے جیت لیا ہے۔ میرا دل پرتم سے ملنے کے لیے ترب رہا چنا تھا۔اے جانے کے خیال سے ی دانت ٹوٹے سے لکتے تھے یہ تد بیرسوجمی کہ بونے لا ٹانی سے کام لیا جائے اگر وہ اِن " تو پھر چلی آؤ۔ میں ای ہو تل میں ہوں۔" کے بیچیے پڑ جائے گا تو اس ہے ہیرے بھی چھین سکے گا اوراے وهیں مجبور ہوں۔ اس ملک سے نکل چکی ہوں۔ ہندوستان جا صوالیہ جانے سے بھی روک سکے گا۔ ویسے بھی وہاں پارس سے ری موں۔ می تماری محبت کو آزمانا جاہتی موں۔ مجھے جاہے موتو نمنے کے لیے تی تارا کو بھتری آلٹ کاروں کی ضرورت تھی۔ یہ كل مبح كى فلائث سے بطيع آؤ۔" مماف کوئی سے کام لو۔ تم حبت کو نمیں آزما ری ہو بلکہ یہ ضرورت بوری کرنے کے لیے وہ لا ٹانی کے پاس چنج کئے۔ مطوم كرنا جابتي موكه يس وافعي ريم كمار بندوستاني مول توتمهارك <del>\*\*\*</del>\*\* م مجمعے ہندوستان ضرور آول گا۔" بلیک آدم ایل جستی بھول چکا تھا۔ الیانے اسے دینا فائز کرکے "چلو می سی- میں بوری طرح بھین کرنا جاہتی ہوں کہ تم طا ہرشای بنا دیا تھا۔ طاہرشای بابا صاحب کے ادارے کاجاس کا میرے دحمن یارس نہیں ہو۔" تھا۔وہ اسرائیل جاسوی کرنے آیا تھا۔الیانے اس کے داغ ٹی شي آراكي جالاكي سجمه من آري تمي-وه جابتي تمي كه يارس کھس کرائس کے متعلق تمام حالات معلوم کیے تھے۔ان معلوات وہ فارمولے حاصل کرنے صوبالیہ نہ جائے آگر جائے گا اور اس کے کو بلیک آدم کے دماغ میں فیڈ کیا تھا۔ پیچیے ہندوستان نہیں آئے گا تو پھروہ بریم کمار نہیں سوفیصد یارس جوجو اکثر خیال خوانی کے ذریعے طاہر شای ہے رابطہ کلا تھی۔وہ طا ہرشای کے کیجے کو گرفت میں لے کربلیک آدم کے دانا وہ بولا۔ سیس تم سے کمہ چکا موں کہ یمال پیلوانوں سے میں مجنجی تو اسے شبہ نہیں ہوا' دہ سمی سجھتی ری کہ طاہرشائ -تحتیاں اڑنے آیا ہوں۔ تم نے اچاتک میرا ساتھ مجمور رہا۔ اب باتی کرری ہے۔ طاہر شای (بلیک آدم) نے بتایا کہ اسرا تل مگا کتی ہو کہ ہندوستان جا رہی ہو جو کسی وجہ کے بغیرساتھ چھوڑ دے ا یک جاسوس کی حیثیت ہے اس کا بھید کھلنے والا ہے۔اس کے " اوردور جا کرائے پیھے آنے کو کے 'وہ مجوبہ ہوتی ہے نہ محبت کرنا وایس آ رہا ہے۔ جوجونے حالات کے چیشِ نظر مائید کی اور کہا۔ دستار : \* جانتی ہے آگر میرے بریم کمار ہونے کا یقین کرنا جاہتی ہو تو قاہرہ بلیک آدم اسرائیل سے برواز کرکے بیری آیا مجردا<sup>ن ع</sup> واپس آؤاور مجھے یہاں کشتیاں لڑتے ہوئے دیمعتی رہو۔" بابا صاحب کے اوارے میں پہنچ کیا۔ اوارے کے آئی کیٹے جھ «ميري کچه مجبوريان ٻن- من قا ۾ دوالين نبيس آول گي- « کے پاس پینچے تک بزی سخت چیکٹ موتی ری اس <sup>کے طال</sup> « حمیں آنا جا ہے۔ میں نے تمهاری وہ دو ہیرا آتھ میں ایک جگه چمیا کر رنگی ہیں۔ کیا وہ امانت واپس کینے نمیں آؤگی؟ وہ کاغذات دکھیے گئے' اپنی میک أپ کیرے ہے اس کی تصویمال ا مّاری کئیں' اے ایکرے مشین کے سامنے ہے گزارا گیا۔ <sup>40</sup> أتكمس تمارك لي خوش محق من خوش بحق لا من كي من پہلوے' ہر زاوئے ہے اور ہر اندازے طاہر شامی <sup>جابت ہوا</sup>' اليي كوني عورت تهيں ديلمي جو خوش بختي كو مُعكرا كريد بختي كي طرف جوجوئے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کیا۔ <sup>مو</sup>اجھا ہواتم فورا گا<sup>ل</sup>

ابيب عيا تف در كرية ويتينا كرفاركر لي وات

میں خوش نصیب ہوں۔ ایے وقت آیا موں بب ادام ا

ا یک نمیں دوخوشیاں مل ری ہیں اور یہ انیا مبارک موقع جا

می نماد صاحب کو 'پارس صاحب کو اور علی تیور صاحب کو پہلی بار زیب ہے دیکھ سکوں گا۔" جوجو نے کہا۔ "مضوں دیکھو گے۔ جمہیں یمان مہ کروی باسوس والی آنکھوں سے ہرا کیک کو دیکھتا ہے آگر چہ بڑا سخت پہرا کے بہتر یقین ہے کہ کوئی دشمن اس اوارے کے ایم رقدم نہیں الے رائش کے لیے جوجو کے کوار ٹر کے سامنے ایک چھوٹا ساکوارٹر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے اس کوارٹر کے ایک کمرے میں آگر پیشر مراک ارٹر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے اس کوارٹر کے ایک کمرے میں آگر پیشر میں کرچ جو کے کوارٹر نظر کھ کتے ہوی "

ایا ہا اس کے ارز پر بودوں کے اسے بوق سے ہم مرت میں مرت ہوں کہ ارز پر نظر رکھ سکتے ہو؟"

وہ اٹھ کر ایک کھڑی کے پاس آیا۔ اسے کھڑکے پر پردہ بھنے کر کما۔
"بال میں اس پردے کے بیٹھیے سے نظر رکھوں گا لیکن اس کی بائش گاہے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔"
الابن تیکھ حاصل ہوگا۔"
الابنت کچھ حاصل ہوگا۔"

ادات میں موجود ہے اور جوجو اس کی بیری ہے۔ وہ کی مجی وقت افئی بیوی سے ملنے اور اس کے کو ارٹر میں وقت گزار نے آئے گا۔ دوشکار بیک وقت تمارے ہاتھوں کی پہنچ میں موں گے۔ " "تحوزی دیر کے لیے بعول کیا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ داقع ایک جی دقت میں دونوں کو ٹرپ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ می دونوں پر نظر رکھوں گا۔"

ساہروں پر ایک بار کوئی کے باہر دیکھا۔ سامنے کوارٹر کا
اس نے پر ایک بار کوئی کے باہر دیکھا۔ سامنے کوارٹر کا
دردازہ مقفل تھا۔ جو جو کہیں مصوف ہوگ۔ اس کے ساتھ پارس
کوئرپ کرنے کے لیے صرف میں کھنے کا وقت رہ کیا تھا۔ یہ وقت
کرر جا آ تو پارس اس اوارے سے چلا جا آ۔ پارس' علی تیمور'
سلمان' ملطانہ اور لیل میں ہے کی کو اغوا کرکے کے جانا بہت بوا
کارنامہ ہو آ لذا وہ جو جو کے علاوہ پارس پر بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے
ساس فتہ کارتوا کی باتیا ہے۔ یہ ا

مناسب دقت کا انظار کردہا تھا۔
وہ کرے سے نظار کردہا تھا۔
وہ کرے سے نظار کردہا تھا۔
کا کہانے دور تک ہا تو لیے نگا۔ آس پاس کچے فاصلوں پر
کی اسٹے دور تک ہا تو لی کو ارثر کے بر آمدے میں آیا۔ وہاں ڈسلنے
کی اور ذریت ہوئے تھے۔ بقینا ادارے کے اہم افراد ان کو ارثر ذ
می اسٹے ہوں کے۔ تعوذی دیر بعد اس کا ایم ازہ درست نگلا۔
باک طرف ایک کو ارثر کا دروا زہ کھالما تدرہ جو محض بر آمدے
می آیا' اے دیکے کر بلیک آدم چو تک کیا اس نے آل ابیب میں
گلٹان بمنے کے دیکارڈ میں اس کی تصویریں دیکھی تھیں۔ وہ
گلٹان بمنے کے دیکارڈ میں اس کی تصویری دیکھی تھیں۔ وہ
گلٹان مینے کے دیکارڈ میں اس کی تصویری دیکھی تھیں۔ وہ
گلٹان کی۔
گلٹان کی اور اللہ جو مورکن تھا' سے خاتی افواکر کے
گلٹان کی۔
مورکن نے اے دیکھ کر کما۔ دمیلو! میں پہلی بار حمیں دیکھی

ر کن سے اسے دیلے کر کہا۔ دربلوا میں کہلیار سمیں دیلے یا الاول کیا ہے ہو؟ مستمارے کیا ہوں۔ورنہ میڈم جوجو کا پرانا وفادار ماتحت ا

ہوں۔بندے کو طاہر شای کتے ہیں۔" دونوں اپنے اپنے ہر آمدے سے اثر کر ایک دو سرے کے قریب آئے ہم معافی کیا۔ "میرا نام مورش ہے ، ہے مورش بے میں مرڈم سونا ٹانی کا وظوار یا تحق میں اسا ایجی در اور کر را منہ

حریب اسے پار مصاف میا۔ میرانام مورس ہے ، ہے مورس کے ماہے مارس کے سامنے مارس کے ماہ ہے مارس کے ماہ کے سامنے ماہ ماہ ماہ کا دفاوار مائحت ہوں۔ اس کے سامن کا ہواں۔ اللہ ماہ کا ماہ

وہ چلا لیا۔ الیا چربیک اوم کے ایمر آئی می۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلوم ہوا کہ ایمی ہے مورکن وہاں سے کیا ہے۔وہ پول سے کیا ہے۔وہ پول۔ "ہے مورکن جارا بہت ہی کام کا بندہ تھا۔ سونیا جاتی اسے کیا کہا ہے۔ای کیکر کریمال کے آئی ہے۔ ایمی کے مصاب کے آئی ہے۔ای کے بیمال آزادی سے گھوم رہا ہے۔"

"بائی گاڈ' آگر ش اے اپنے وطن واپس لے جاؤں تو یہ میرا ایک پیزا کارنامہ ہوگا۔" "

«مبرے موقع کا انظار کرتے رہو اور خود احتادی ہے منصوبوں پر عمل کرتے رہو' جھے یقین ہے کہ حمیس توقعات ہے زیادہ کامیانی ہوگے۔"

" ایک تو مشکل ہیہ ہے کہ قدم قدم پر پابندیاں ہیں۔ ی دیکے او کہ ش میماں ہے اوا رہے کے کمی جے بین نہیں جا سکتا جب تک جوجو نہیں چاہے گل اور جھے کمی جگہ نہیں بلائے گی۔ بیں میماں ہے کمیں نہیں جاسکوں گا۔"

ا میں ہے۔ رہ ہے۔ ای وقت جوجو کمیں سے آئی۔اسے ویکھ کربولی۔ "یماں کیا ہے ہو؟"

وہ بولا۔ معیں اپنے برآمدے میں کمزا ہوا تھا۔ مسر بے مورکن نے بچھے مخاطب کیا تو او حر چلا آیا۔ وہ ابھی مس ان کے پاس کیا ہے۔" پاس کیا ہے۔"

ں بیا ہے۔ "کیا تم ہے مور کن کو شکل سے بچانے ہو؟"

"سنتیں۔ آج میں نے کہلی بار دیکھا ہے۔ اس نے اپنا نام بنایا ا۔"

وہ اپنے کو ارزی طرف بلٹ کربول۔ "میرے ساتھ آؤے میں فی کھانا تیار کیا ہے۔ کھانے کے بعد ہمیں مج تک جاگنا ہے۔ مما کے کو ارزکے قریب ہاری دیوئی ہوگ۔"

وہ جو جو کے ساتھ اس کے کوارٹریس آکر بولا۔ "کیاتم خود ی کاتی ہو؟"

پ کیاں 'اوارے سے بھی کھانا کما ہے لیکن میں معروف رہے کے لیے فودیکا تی کھاتی ہوں۔"

"ميڈم!كياايك ذاتى سوال كرسكا ہوں؟" "ضور 'سان كے. من آ جائے من كما ڈگر مركزا رگا۔ تم

" ضرور ' يهال چُن شِ آ جاد - مِن كها تا گرم كروں گي- تم اِتِّي كرتے رمو- "

وہ اس کے ساتھ کی میں آکر بولا۔ میارس ماحب بید اوارے سے دور رہج میں کیا ... آپ دونوں ازدواجی زیری نسی "ب فک وہ دونوں ہیرے میرے لیے بہت زیادہ اہم ہیں

لیکن میری جو کش وریا مهتی ہے کہ وہ بیرے مجھے قا برہ میں مامل

نہیں ہوں گے۔ اس لیے تم ہے التجا کر ری ہوں کہ قاہرہ چھوڑ دو

کروری محسوس ہونے کلی تھی۔ اس کامِنہ پھر کملِ کیا۔ اٹل گڑے ہوئی دانت مجرالیک ہو تھے۔ وہ بلیک آدم کے باندوں " وه ایک سرد آه بحر کربولی- "ضین می ازدوای زندگی «اں'اس طرح ثابت ہو جا تا ہے کہ جوجو اصلی ہے۔ اس ممری ممری سائسیں لینے تھے۔ اس نے اسے دونوں بازدوں م<sub>ی ال</sub>ز مخزارنے کے قابل نہیں رہی ایک بارا پنے یارس کے بچے کی ماں "تم متنا معلوم کر چکی ہو'ا تا ہی بہت ہے۔ بڑے بھائی برین لے زی ارس اس سے دور رہتا ہے۔" لیا۔ کی سے جانا ہوا بید روم من آیا محراہے آرام سے لارا۔ بننے والی تھی لیکن اس کے زہرنے میری کو کھ کو نقصان پنجایا۔ آدم کو یاشا کے متعلق فورا بناؤ۔ برادر برین آدم فانت می یکا الار ہوں بھی ثابت ہو تا ہے کہ آمنہ مونیا اور جوجوے فرماد اللا نے كما۔ " كن كا جواما بجا دو آكر كى نے حميل يا ا یک بڑے آبریش ہے گزرنے کے بعد جھے یہ نئی زندگی کی ہے۔' اراس کے بیوں کی کوئی بات چھی میں رہتی ہے۔ یہ اورا ے۔ وہ فارمولے حاصل کرنے کے لیے زبروست یا نگ کرے آتے نمیں دیکھا ہے تو واپس اپنے کوارٹر میں جاؤ۔ میں اس رائو **"خدا آپ کو سلامتی اور خوشحالی دے لیکن شوہر کے لیے** فاندان ایک دو سرے کی خبریت معلوم کرتے رہنے کے لیے ایک شروع کر ری ہوں۔" آپ کے جذبات ہوں گے کہ آپ ان کے ساتھ رہا کریں اور ان «میں جا رہی ہوں تعوزی در بعد آوں گی۔» , مے کے عالات سے بوری طرح باخررہتا ہے۔ فرماد 'یارس علی وہ جو جو کے کوارٹرے با ہر رآمے میں آیا۔ دور کیا) کی خدمت کریں۔" تیور' آمنه' سونیا' جوجو اور سونیا ٹانی جائتی ہیں کہ کون کمال ہے۔ "اس نے بلیک آوم کے دماغ سے نکل کر برے بھائی برین معیں ایسے جذبات کے ساتھ رہوں گی تویارس کے ساتھ نظر نمیں آرہا تھا۔ وہ تیزی سے قدم برمعا یا ہوا اینے کوارٹری اور کن معاملات سے دو چار ہو رہا ہے۔" آدم کے دماغ پر وستک دی۔ کوڈورڈز ادا کیے۔ اس نے کما۔ "ہاں میا۔ الیا ایک تھنے کے اندری آئی۔اس سے بول۔ "ایک پر ازدوا تی و کلیغہ ادا کرنا ہو گا'جو میری زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ بولو تسسر اکوئی خوشخبری ہے؟" « پرتو جو جو کو معلوم ہو گا کہ وہ تینوں باپ بیٹے کمال ہی؟ " ڈاکٹری بدایت کے مطابق مجھے اس کے زہرسے دور رہنا جاہئے۔ بری کامیانی حاصل ہوئی ہے۔ می نے فراد علی تیور کی بوران "اں علی اور ٹائی ہیرس کے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ہیں۔ وہاں "تی ہاں'میںنے فراد علی تیور کی بہولیتی یارس کی بیوی جوجو معموله اور تابعدا ربياليا ہے۔" اس کیے میں روحانیت کی طرف ہا کل ہوں۔ تما رہتی ہوں۔ یوں کوا بی معموله اور آبعدا مینالیا ہے۔" کے ایک بنگلے میں انہوں نے ایک عجیب و غریب محض کو قیدی بنا وہ بولا۔ "سٹرالیا! ی نہیں وہ اہمی کھانے کے بعد کل سمجمہ لو کہ جس یارس کو جان سے زیادہ جاہتی ہوں اس کے لیے "تم خوش کر رہی ہو لیکن ایسی خوشیوں کے پیھیے فرماد کی جائے دالی تھی اگر وہاں نہ تنی اور تنویمی نیند سوتی ری تواس کے تا تحرم ہو چلی ہوں۔" "عجیب وغریب مخف سے کیا مراد ہے؟" **حا**لا کیاں جمعی ہوتی ہیں۔" بلیک آدم نے سوچا۔ "بدیمال تھا رہتی ہے۔ یارس سے اس تمام رشتے دار دوڑے چلے آئیں گئے اس کے دماغ میں کم کر عمی نے ہر پہلّوے الحمینان کیا ہے۔ان کے چندایے را ز الس كا نام بوسف البرمان ہے۔ اسے یاشا كمه كر كاطب معلوم کرلیں مے کہ وہ تنویی نیند پوری کرری ہے۔" کی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ لنذا پارس اس کوارٹر میں نہیں آئے۔ کرتے ہیں۔ وہ حیرت انگیز غیر معمولی ساعت و بصارت کا حامل ہں' جو فرہاد کے بیٹوں اور بہوؤں کو یا پھر آمنہ اور سونیا کو معلوم وهيس نے اسے معمولہ بنا كربت ى معلومات حاصل كابن گا۔ جمعے اس کے انظار میں ونت ضائع نہیں کرنا چاہئے ؟ ہے۔ کمی ٹرانسیٹر' یا ٹیلیفون یا میٹلائٹ کے بغیر ہزاروں میل دور ہوتے ہیں۔ وہ را زمیری معمولہ جوجو کو معلوم ہیں یوں ثابت ہو آ وہ اب سے دو تھنٹے بعد لینی رات کے ایک بجے تمہارے ساتھ رہا اس نے چور نظروں سے اپنے ہائیں ہاتھ کے ناخوں کو دیکھا ہونے والی تفتکو سٰ لیتا ہے۔" ے کہ دہ املی جوجو ہے۔" کے کوارٹر کے قریب جائے گی۔ اس سے مجھے فاصلے پر ایک کبن بہت عرصہ پہلے اس کے بیدائشی ناخن نکال دیئے گئے تھے اور تعلّی "يرة بكاندى بات ب-كياعل اسے تنكيم كر عتى بيج "دوراز کیا ہیں؟" میں تمارے ساتھ مج تک رہے گی۔ تمہیں سیکورٹی کے کے ناخن اس طرح لگائے گئے تھے کہ وہ جب جاہتا انہیں ڈ مکن کی معموجودہ سائنسی ترتی کے دور میں کوئی بات ناممکن اور حیرت " پہلے راز کی بات میہ ہے کہ فرہاد اس کے دونوں بیٹے اور سونیا ہتھیار دئے جائمں تھے۔" طرح اٹھا کر ان کے نیچے کوئی شخی می چز جمیا لیتا تھا۔ نی الوقت الليزمين ري- بم اكيسوي صدى من داخل مون دالے بي-ٹانی ادارے میں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے اینے دشمنوں کو «لینی وہ ایک بجے سے پہلے تو یمی فیند سے بیدار ہو جائ اس کے ناخوں کے اندروہ سنوف پوشیدہ تھا جسے زبان پر رکھنے اور أع جو بات حمرت الخميز اور نا قابل يقين موكى و ه كل صرف قابل وهو کاریے کے لیے وہاں ای این ڈی ر می ہے۔" حلق ہے اتارنے کے بعد اعصابی کمزوری مسلط ہوجاتی حتی۔ هیں بی نہیں' قابل عمل اور معمولی می ہو کررہ جائے گی۔وہ پاشا " پھرتووہ زبردست مکاری د کھا رہے ہیں۔ہم تو دھوکے سے پچ "إل اور ايك ايها راز معلوم مواب عصن كرتم وكب اس نے اما تک ہی جو جو کی تعوزی کے نیچے ہاتھ لے جا کرایتی رات کی ممری تارکی میں بلی اور صبے کی طرح صاف طور ہے و ملے مئے۔ سیرماسٹروغیرہ کے ماتحت ضرور تھی ڈی کو دہاں سے اغوا کر کے فولادی الکیوں ہے اس کے جزوں کو جکڑ لیا۔ مرفت اتنی بخت تھی لی ہے۔ دماغ ایا فولادی ہے کہ ملی پیتی کے زلولے اس پر اثر لے جائیں کے پھربعد میں اپنا سر پیٹیں گے۔ تم نے بہت اہم «سنز! عجش مي جنلانه كو- » کہ جوجو کے دیدے مچیل گئے۔ ممنہ ہے آوا زنہ نکل سکی۔وہ ایبا انداز سین ہوتے۔ جسمانی قوت میں تساری طرح نا قابل تنخیر معلوات حاصل کی ہیں۔ کوئی اور را زمعلوم ہوا ہے؟" م<sup>و</sup>ا س اوا رے میں فرہاد اور اس کے دونوں بیٹے یارس<sup>اور ٹی</sup> فولادی شیطان تما که سر کو پکڑ کر ایک جھٹنے ہے گردن توڑ دیتا تما۔ وه پاشا اور اس کی حیرت انگیز صلاحیتوں اور خفیه فارمولوں بیسے بیسے شہ زوراس کی گرفت ہے نہیں نکل سکتے تھے وہ تو پھر تیمور موجود نئیں ہیں۔ وہ اینے تمام وشمنوں کو دھوکا دے سنج المجرة ایسے محص کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے مائی سسٹر کے متعلق بتانے گئی۔ برین آدم خوشی ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر الإلمِين ال محمل كو "كيا نام بنايا تما اس كا؟ بال باشا' ميں باشا كو ا یک عورت تقی۔ وہ غرا کرپولا۔ "مُنہ کھولو۔ " ہں۔ یہاں تمہیں ان تینوں کی ڈمیاں نظر آئیں گے۔" بولا- "اليا! تم ماري بت بي باري بن مو- تم فياشا جي "بيه واقعی اېم معلومات ميں اگر جميں معلوم نه ہو مانو بم<sup>وفوا</sup> مرورا پناتیدی ادر آبعد اربیادٰن گا۔" اس کے ماتھ ی اس نے ایک اگوٹھے ہے ایک انگی کا انسان کو دریافت کرکے کمال کر دکھایا ہے۔اب میں فرہاد اور اس کھا کر کسی ڈی کو اغوا کرکے تے جاتے۔انچھی طرح اظمینا<sup>ن کرانہ</sup> وْ مَكُنِ الْحَايا - وه مُنه نبيس كمول ربي تقي - اس نے كما - " آخرى ا "پاشاكل شام يه يح تك بيدكوار روالي بنظ من رب كا کے میژن کو دکھاؤں گا کہ ذہانت کے کہتے ہیں۔ وہ فارمولے یہاں مر اس بح فرانس كاك فصوصى طيار مي مواليه ك شر وا رنگ دیتا ہوں۔منہ نہیں کھولوگی تو جڑے ٹوٹ جائیں گے۔ " کہیں جو جو بھی ڈمی نہ ہو۔" میرے پاس آئیں سے۔ تم جاؤ اور برا در بلیک آدم کے ساتھ رہو۔ بینلبر جائے گا۔ اس نے حیرت انگیز ساعت و بعیارت اور غیر تکلیف کی شدت ہے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جزوں کی ڈیاں برا در سے کمو' جوجو کے بعد وہاں اور کوئی عمرًا شکار نہیں ہے۔ وہ ک میں۔ اس نے تم ہے جموث کما تھا کہ وہ یارس کے لیے ا<sup>کو</sup> معمل دمانی و جسمانی قوتوں کے لیے جو ادویات استعمال کی ہیں ان تزخنے ی والی ہں۔ اس نے منہ کمول دیا وہ اس کے منہ میں انگلی کل تک وہاں سے نکل جائے۔ ہمارے ملک کا طیارہ ہیرس ہے مب کے فارمولے کی کاغذات میں لکھ کر موبالیہ کے ایک جنگل ڈال کرناخن کے نیچے جھے ہوئے یا دُڈر کو اس کے علق تک پنجانے ہے۔ جب اس کے نکاح میں ہے تو نامحرم کیسے ہو گی۔" دوپر کو برواز کرتا ہے۔اس کے لیے ایک سیٹ ریزرو رہے کی۔ دہ عمل مجميا دئے بيں۔ شربيفاب من پارس اور ملي بيتي جانے دال "اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں کما تھا؟" لگا۔ جوجو اس کی انگلی کو دانتوں ہے کا نئے گئی۔ دانت انگلی کے دہاں ہے قاہرہ بہنچے گا۔ قاہرہ ہے ہمارا ایک ہیلی کاپٹر اے مومالیہ "اس لیے کریاں ڈی پارس رہتا ہے۔ تسارے اِسی کے ڈائن اردا ای کا انتظار کریں کے مجروہ متیوں وہاں ہے اس جنگل کی وز موشت من گڑ محنے تھے۔ لیو رہنے لگا تھا۔ دہ مسکرا کربولا۔ "کوئی سینجادے گا۔" مِن سوال پیدا ہو گا کہ میاں بیوی ایک ہی ادارے بی م<sup>ار ہو</sup>۔ بات نہیں' میرے لیو کے ساتھ اس سنوف کو تملنے میں آسانی رہے۔ "برادر! میں نے جوجو کے دماغ ہے یہ معلوم کیا تھاکہ کل جار ایک دو سرے سے دور رہتے ہیں۔ خود کو نامحرم کمہ دینے سے ا بح سلمان ایں ہوی سلطانہ کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پس س جمال پاشائے ان فارمولوں کو جمیایا ہے؟" وہ ذرای وریم میں ہی ست بڑھئی۔ دوا حلق سے اترتے ہی سوال کاجواب مل جا آہے " جائے گا۔ میں نے جوجو کو حکم دیا ہے کہ وہ سلمان کے ساتھ پیریں ملی نے معلوم کرنا جایا لیکن جوجو اس سے زیادہ شیں جاتی

جائے اور براور بلیک آدم کو بھی لے جائے اس طرح براور جار

ماکل مل کرنے کے لیے ال زعد ہے۔ یہ تمارے ہنے کھیلے <sub>ک</sub> یے کے بعد ی ہیں پنچے گا۔ آپ ایسے انظامات کریں کہ جوجو کو ك درميان سے كرسنے كى۔ اسريث كے برموز برسلح كاروز ، كاب آمنه فراد كوميراسرن اور تهيس امك من ن افوا مرہے۔ چلو نہو مشکراؤ۔۔" فوراً تَلِ ابيبِ لا كراس كابرين واش كيا جا سِكَ اور برادر كو صوماليه موجود تھے اسے دیکھ کر میلوٹ کرتے تھے ایک اسریٹ کے ایک سفی ی کی کی ہمی سائی دیے الی-سونیا کمدری تی۔ موڑ یر ایک مسلم کارڈنے کما۔ "میڈم! میں بڑی درے آپ کا ن دونی بر صبح تک رو کردشنوں کو بقین دلاؤ که تمهاری مما اپنے ، معیں بی کروں گاہتم برا در کے یاس جاؤ۔ " · "إلى'إل ثاباڻيسة" انتظار کررہا ہوں۔"' ا کے ساتھ ای کوارٹری ہے۔ میج تک دوجارد حمن ضرور ب جوجونے یو مجا- "بیرسب کیاہے؟" وہ بلیک آدم کے پاس آعمی۔جوجو ہاں بجے تنویمی فیندہے بیدار اس نے بوجھاتے کین انظار کررہے ہو؟" لیڈی گارڈ نے ٹیپ ریکارڈر کو بند کرتے ہوئے کما۔ اس ہو گئی تنوی عمل کے مطابق وہ بھول گئی تھی کہ بلیک آدم نے اس ج جو دا فی طور پر حاضر ہو گئے۔ الیانے بیے بھائی برین آدم وہ بولا۔ سمیری جیب میں سائلنسرنگا ہوا ربوالور ہے اور تم ريكارد كى آواز با برتك جاتى ب-با بردوست مول يا وحمن الى کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اسے اعصالی کزوری میں جلا کیا تھا۔ نٹانے برہو۔ ذرا بھی میرے خلاف آواز نکالوگی میں کرفار ہونے ے ہی آگر کما۔ "بورا خاندان ہوا زبردست چالباز ہے۔ انہوں مجمیں کے کہ مادام اپنے دونوں بجوں کے ساتھ یمال موجود ہیں۔ اس نے بیدار ہو کر مُنہ ہاتھ دھویا۔ بلیک آدم کھانا گرم کرکے لیے ے بیلے جہیں کولی اردوں گا۔" نے ایک خال تجوری کے اطراف یوری فوج کا پہرا لگا دیا ہے۔ کوارٹر کے اندر اور باہراتا سخت پہرا دیلیہ کر پوری طرح ان کی آیا بھراس کے ساتھ کھاتے ہوئے بولا۔ "میڈم! آپ دو کھنٹے تک وه بريثان مو كريول. سم كون مو؟ كيا جا يخ مو؟ ہاری دنیا میں ایسا تسلکہ محایا ہے جیسے اس تجوم کی میں دنیا کا ہیں بہا موجود کی تفدیق موجاتی ہے۔ آپ بھی کی سمجھ کران سے لیے م کمری نیند سوتی رہیں۔ میں بور ہو تا رہا۔" "ان تزى ب جاد " كريتاول كا-كم آن تزى ب جاد." زانہ موجود ہے۔ اب چوری کرنے والے آئیں اور فرانہ جرا کر وہ بول۔ وعیں ب وقت سیں سوتی چو کلہ مبع کک جاگنا ہے وواکف ست موم رطنے کی۔ الیانے بلیک آدم کے ہاس آ نے مائمی۔ انی بگ برادر! اس ادارے میں سونیا اور اس کے بچے ل نے جوجو کی سوچ میں کما۔ "مجھے مما سے رابلد کا اس کے تعوثی نیز بوری کی ہے۔ كركها- وكونى جوجو كوٹرب كرنا جاہتا ہے اے ربوالوركى زديراس نیں ہیں۔ہم سب کو الومنایا جا رہاہے۔" وہ کھانے کے بعد ڈیوٹی کے لیے ایک کیبن میں آ گئے۔وہاں «کها کمه ری بو سنز؟» کے کوارٹر لے جا رہا ہے۔ فورا ادھرجاؤ۔" جوجو ایک کری پر بیشه کی پھر خیال خوانی کی برواز کرتے بلیک آدم کو ایک ثنائ کن اور ایک کلا شکوف دی گئے۔ جوجو نے ا اليالے اے بتايا كه وہ جوجو كے ائدر مدكر سونيا كے خالى كوارثر وہ مجرجوجو کے پاس آئی۔اے وحملی دینے والا اس کے کما۔ "تم یماں چو کس رہو' میں مما ہے مل کر آتی ہوں۔" ہوئے سونیا کے یاس آئی۔ سونیا نے کوڈورڈز من کر کما۔ <sup>مو</sup> مجالا یم کی تھی پھرجوجو کی خیال خوانی کے ذریعے سونیا اور اس کے یجیے بھیے جل رہا تھا۔وہ اپنے کوارٹر کے بر آمرے میں آئی بحر جانی سونیا کا کوارٹر کوئی بندرہ گز کے فاصلے پر تھا۔اس کے بر آ ہے میری جوجومیرے کوارٹرش چیجی ہوئی ہے۔" بی کے پاس کیٹی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کمی ایسی بناہ گاہ سے دروازے کا لاک کھول کر اندر قدم رکھتے ہوئے بول۔ "مسٹر "مما أأب الإعك بحول كوك كركمال وويوش موكن بن " بر دو مسلم جوان تھے ' چار مسلم لیڈی گارڈز تھیں۔ ایک نے بوجھا۔ ہیں ہ<sup>ے، جس</sup> کا تعلق مامنی میں بابا فرید داسطی مرحوم سے رہ**ا تما**اور اجنی تم میری جان لے کرکیا حاصل کرتا ہاہے ہو؟ "بني! ميرے اعدر مه كر مجھے اور دونوں بچوں كو ديكھو- ہم تيوں اں مقام کے بارے میں کوئی نہیں جانیا کہ وہ کماں ہے۔" وعیل تهاری جان نمیں اول گا۔ مجھے صرف تسارے دماغ کی جوجو با ہر کھڑے ہوئے مسلح کارڈز کو کوڈورڈز سنانا نسیں جاہتی ين آدم نے كما۔ "كسٹر! تم نے جوجو كے دماغ ير قبعنہ جماكر ضرورت ہے۔ نیلی بیتی جانے والے اس دماغ کی بہت ضرورت "كيا آب يهال فطره محسوس كررى فحمين؟" تھی اس نے خیال خواتی کے ذریعے اس لیڈی گارڈ کے دماغ میں ، یہ بی آیت معلومات حاصل کی بیں اگر اے اپی معمولہ نہ بناتیں ہے آگر تم مجھے اپنے دماغ کے اندر آنے نمیں دو کی اور میرے کوڈورڈز اوا کیے۔ دروازہ کھل گیا۔ وہاں بڑی را زداری سے کام لیا آوائل ہم الوینے رہے۔ بے شک میں ان کی زبانت کا معرف "جمال زیادہ سخت پہرا ہو تا ہے 'وہاں زیادہ خطرات کی گنجائشِ تنو کی عمل کو تا کام بناؤگی تو مجبور ہو کر حمیس محولی ماردوں گا۔ " ہوتی ہے۔ میں ایس جگہ ہوں<sup>،</sup> جمال میری حفاظت کے لیے ایک جا رہا تھا۔ بڑا سخت پہرا تھا اس کے باوجود الیا'جوجو کے دماغ میں رہ الل عربم اے معالمات میں ان کی زبانت سے کتر اگر کامیانی جوجونے یو چھا۔ "کیا تم بھی نملی ہلیتی جانتے ہو؟" مجی بتھیار اور ایک بھی پرے دار نمیں ہے۔" کرسونیا کی خواب گاہ تک چیج گئی۔ مامل کردہے ہیں۔ اب دانشمندی کی ہے کہ جوجو کو کسی طرح "بان میں سیراسر کا رائٹ ہینڈ ہوں۔ یمال شام سے انتظار أراوال عنكال كرادو-" " په کون ی جگه ہے مما؟" خواب گاہ میں ایک آرام وہ بستر تھا۔ بستر کے دونوں طرف یں قاکہ تمارے ماس بارس آئے گا تو تم دونوں کو بیک وقت "جوجو' میری جان! بیه نه بوچموا در بقین کرو تسارے با<sup>اکو'</sup> "دوتواس دفت نظے گی جب سلمان بهال سے روانہ ہوگا۔ بجِوں کا ایک ایک یالنا تھا۔ وہ دونوں یا گئے خالی تھے لینی بیجے وہاں ٹرے کروں گالیکن بات کیا ہے؟ وہ تسارا شوہر ہو کر تسارے یاس من براور کے پاس جا ری ہوں۔" یارس ادر علی کو 'کسی کو بھی اس جگہ کاعلم نہیں ہے۔" نہیں تھے اور بستریر ان کی ماں بھی نہیں تھی۔ ایک میز کری کے کیوں نمیں آیا ہے؟" "کیا پایا پوچیں کے توانسیں بھی یہ فیمکانا نسیں بتائمیں گی؟" یاس ایک مسلح لیڈی گارڈ بیٹھی ہوئی تھی۔ جوجو کو دیکھ کر کھڑی ہو ردہلک آدم کے پاس آئی۔جوجواس کے پاس کیبن میں آگئی "اس لے کہ ہارے ورمیان علی ہو چی ہے۔ میں اس کی کین اسے سونیا اور بچول کی عدم موجودگی کے متعلق شیں متایا ئی وی انداز میں اسے سلیوٹ کیا۔ جوجونے یو محما۔ "مما اور "بيدوه جكد ب، جال بابا فريدواسطى صاحب افي زندك عما کے لیے نامحرم ہوں۔ 🕶 اللهاف ال سے كها . "راور أيد مرف نمائي بردارى ب عبادت اور ریاضت کے لیے آتے تھے دنیا والوں سے مدلو آن "چلوامچاہے کہ دہ میرے اور تمہارے درمیان نہیں آئے لایا اور یچ اس ادارے سے کی دوسری جگه خفل ہو چے کرایک مخصوص مرت تک یمان قیام کرتے تھے پھراہے قائم ک<sup>و</sup> "میڈم! با نمیں مادام سونیا اینے بجوں کے ساتھ کمال نحقل گا- چکوبستررلیٹ جاؤ۔"جوجونے بے بسی سے دروا زے کی طرف ادارے میں پہنچ جاتے تھے انہوں نے آکید کی تھی کہ میں ک<sup>ا</sup> دیکھا۔ وہ بولا۔ "اوحر کیا دیکھ رہی ہو۔ کوئی تمهاری مرد کے لیے و الولاد اليكن سرا چدمت بيلي من نے بول كے روئے " "آگر وہ کمیں خفل ہو گئی ہیں تو اتنی سخت پسرے داری کیوں اس مقام کی نشاندی نه کرون می باباصاحب کیدایات به مل ار سمس آئے گا۔ویے جھے دروا زہ بند کردیا جائے۔" لا آواز کی ہے۔ کوئی عورت اسیس مجت سے پیکار رہی تھی لیے وهلك كردروازك كياس آيا-اى وقت منه برايا كمونها ال می ری می شایدوه سونیا موگ ... "اس لے ہے.." لیڈی گارڈنے یہ کتے ہوئے میزر رکھے "جب آپ دونوں بجوں کے ساتھ ہر طرح سے محفوظ <sup>بیں ہ</sup> یزا جیے ہتھوڑا یزا ہو۔ دولز کھڑا کر بیچیے جا کر گرا۔ا نعنا جاباتہ سر مچر خالی کوارٹر کے اندر اور باہرا تنے سخت حفاظتی انتظام<sup>ے کیاں</sup> ہوئے ریکارڈر کا بنن دبایا چند سینڈ کے بعد یجے کے ردنے کی آواز چکرا کیا۔ بوا زبوست کونیا تھا۔ سانے کے وانت ال محے تھے۔ کے گئے ہں؟" سانی دی پھرسونیا کی آوا زا بھری۔ دہ بیا رہے پکیارتی ہوئی کمہ رہی زبان زخمی مو منی تھی۔ منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ بلیک آدم نے "تم بیانتی ہو' ہمارے دشمن کمزور آئمتراور نادان نہیں ج<sup>ی ہ</sup> تھی۔" ارے رے' میرے سے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ تم تو میرے کرے میں آکراس پر جمک کرائس کی جیب سے ربوالور نکالا 'ا ہے۔ مِي طاقت 'زبانت اوروسيع ذرائع ركعة بين ووات يخت عنا<sup>مل</sup> کبریا شنزادے ہو۔ارے واہ' tم لیتے بی میرا بیٹا مشکرانے ل**گ**اور ا یک طرف بھینا بحراجبی کورونوں ہا تھوں سے اٹھا کربستر رپھیتک انظامات کے باوجود میرے *کوارٹر تک مہنچیں گے*یا ہمارے کھا<sup>ا آ</sup> میری شنزادی اعلیٰ بی بی! تم کیوں خاموش ہو؟ اللہ اللہ! چرے ہر الاور کرائے میں میں جب سے سے اس میں اور کو اس میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا ا میں میں سے باہر آخی پھر قبطنے کے ایماز میں مختلف کوار ٹروں وا اليان كما يسب اعلى كانى ب يجهاس كوداخ من مكد ِ فرد کو اغوا کرنے کی کوششیں کریں گے۔ایبا ادارے میں <sup>ایک ہا</sup> الى سنجيد كى جيك كى مسئله كو عل كررى مو- ميرى جان! الجمي ل رى ب تم جوج كمات واولى ير جاؤ-"

ام جمازتم رانفار مرمنین کی خرابی سے فائدہ اٹھا رہے ہو فرماد وہاں ایک کوارٹر میں رہتے ہیں۔وہ گارڈ ان کا تابعدار ہے۔ ٹیری فراد کے قریب سے بھی گزرتا نہیں جابتا تھا۔ جھ سے ارباغیانه انداز اختیار کردے ہو؟" 'گرانے والوں اور ناکام ہونے والوں کے نام اسے یاد تھے۔وہ <sup>کس</sup>ی ور باغی ہو تا تو بری آسالی سے فریب دے کراس ملک سے ط ما ا۔ میں خیال خوالی کے آئے کوئی دیوار کھڑی نمیں رہ سکے دو سرے نیکی چیتمی جاننے والوں کوشکا رکرنا جاہتا تھا۔اس لیے فراد اور یوی کے گارڈے دوری رہا۔ وہ نہیں جانیا تھا کہ ڈی فراد ہے۔ ۴ میں بات ہے۔ میں تم سے بعد میں باتیں کروں گا۔" خوفزدہ ہو رہا ہے۔اس نے صرف اتنا فائمہ اٹھایا کہ اس گارڈے سر اسرے اعلی حکام اور فوجی افسران سے رابلہ کیا اور ایک ربوالور حاصل کرلیا۔ ودپرکونیا چلا که ٹرک کو روک دیا گیا ہے " ماکہ وہ اوارے کا انس بنایا کہ فیری بارث علم عدول کر ما ہے۔ اس کے اندازے بادت فاہر ہو ری ہے۔ سب نے متفقہ فیملد کیا کہ ایک باغی مجملان لے کر پیرس جائے ہوں اسے مبع تک شکار کھلنے کا موقع ل خال خوانی کرنے والے پر بھوسا کرنے کی ناوانی منگل بڑے گی۔ کیا تھا اور وہ شکار کھیلتے کھیلتے جوجو کے کوارٹر میں آکرالیا کے سامنے ، بے بی کے عالم میں اس کا معمول اور تابعد ارین رہا تھا۔ اے کولی اردینا بھتر ہے۔وہ زندہ رہا تو دشمنوں سے جا ملے گایا بھر اليان كما- "فيرى باراف! تم ميرى سوج كى لمول كو محسوس ان کے ستے ج ماے گا۔ یہ بات زیا دہ نقصان دہ ٹابت ہوگی۔ نہیں کو <sup>ھے</sup> اور کسی دو سرے کی بھی سوچ کی لہوں کو محسوس کرتے ۔ اعلی فوجی ا ضران کے علم سے ٹیری بارٹ کی رہائش گاہ کو ہاروں طرف سے تمیرلیا گیا۔ چند ہوگا جانے والے فوجی جوانوں ی مانس روک لیا کرو گے۔" میری بارث نے علم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔وہ بولی۔ وہم مبح ٹرک نے اسے ہشکڑی پہنا وی آگہ ٹیمری ہارٹ ان جوانوں کے دماغوں لے کر پیریں جاؤ کئے وہاں تم ڈالمن اسٹریٹ کے سیٹا گوچ میں جاؤ ے کمیل کر فرار نہ ہو سکے لیکن اس نے ہشکڑی پہن کر قبقہ لگاتے ادے کما۔ "وہ تو فرار ہوچکا ہے۔ جھے لے جارہے ہو۔ میں تواس کے اور ہارے رتی ہے ملاقات کرو کے۔" وہ بولا۔ معمل کل پیرس جاون کا اور آپ کے رالی سے بعد میں دہ ڈی ثابت ہوا۔ اس نے کما۔ معی نے سونیا ٹانی لما قات كرون كا-" ے بیر کر سیکھا ہے۔ وہ اپنی خفیہ رہائش گامیں خود نہیں رہتی تھی' "اب تم ایک تھنٹے تک سوتے رہو کے پھر ہدار ہونے کے بعد اینے ٹرک کے پاس چلے جاؤ مے اور کسی دو سری جگہ نہیں بھکو الیادی کور متی تھی۔ آپ معزات اے کر فار کرنے آئے تواس كمائ كو بحى نه يكر سكد آج من في وي كر أزايا بي من اس نے پر علم کی تقبیل کا دعدہ کیا۔وہ بول۔ ''سو جاؤ۔'' وہ وہاں سے نکل کر پیرس آیا تھا چر یابا صاحب کے اوارے دوسرے بی مجے وہ نیزوش ڈوب کیا۔ الیائے بوے بھائی کے قریب اس علاقے میں پنجا جہاں سیر ماسٹر کے جاسوس نسی نہ برین آدم کے پاس آگر ک**ما۔" پھرا یک خوشخ**یری سنانے آئی ہوں۔" کا جیم میں مجھے رہے تھاوہ ایسے ایک جاسوس کو پہلے ی سیر «تسٹر!تم چو بھا ئیوں کی جان ہو اور ہمارے لیے یاعثِ انتخار المرك ذريع جانا تغااس كے دماغ ميں مه كرمطوم كيا كه جاسوس مو' خوشخبری سناؤ۔" فادارے سے متعلق کیا کچے معلوم کیا ہے۔ معی نے سرماسرے ایک خیال خوانی کرنے والے نیری الول تو بهت ي معلوات كاي جلا ليكن به معلوات أس كي ارث کواینامعمول اور آبعدا رینالیا ہے۔" ممی کے مطابق تھی کہ روزانہ کوشت اور سبزیوں سے لدے "تم سلامت رہو ہزار بری۔ تم نے تو کمال کرویا ہے۔" الاسترك ادار ك اندر مع جاتے تنے اور شام كووالي آتے وہ ٹیری ہارٹ کے متعلق بتانے کلی کہ اسے کس طرح ٹرپ ی ایک ٹرک ڈرائیور کو اپنا معمول اور آبعدار بنا کر کیا ہے بھردہ بول۔ "کل ٹیری' ہیری کے سینا گوچ میں جائے گااور م دیا کہ وہ چو میں ممنوں تک اپن رہائش گاہ میں چمیا رہے گا۔ رنی دا وُد سے ملا قات کرے گا۔ اس طرح جوجو کل شام کویا کچ بجے را ای مید از ایو کرا ایران کا مید از ایو کرا تک وہاں چنے گی۔ آپ ان دونوں کو فورا مل ابیب لے آنے الوارك ميل وأخل مو كيا- زك كو أيك خاص جكه روك كر انظامات کریں اور رنی دا دُد کو بھی اس کی ڈیوٹی سمجھا دیں۔" ظل کیا جا آتا۔ نیری نے اس ٹرک میں ایک بِری خرابی بیدا کردی " یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تم الحمینان سے جاؤ اور برادر کے ار مع نام در می ادارے کے اندر مدیکے خیال تماک دہ الماس موكروانس جائے كا۔ وہ بلیک آدم کے پاس آگئے۔ایک محضے بعد جوجونے الیا کی لا من بعدى ايك سلح كارد كي ستع جره كيا- إلى في ور مرضی کے مطابق اینے کوارٹر کا وروا زہ کھولا۔ ٹیری ہارٹ وہاں سے کیالات پڑھ کر ضروری معلوات عاصل کمیں بتا چلا کہ پومی اور نکل کر اوارے کے اس جھے میں چلا کمیا جمال اس کا ٹرک کھڑا ہوا

والی کواغوا کرنا ہے اور کسی کو بیشہ کے لیے حتم کردیتا ہے۔ میری بارث نے کما۔ "مجھے یاد ہے اب سے کنی یری با ادارے میں ایسا بی ایک اجماع ہوا تھا اور ہارے آدی <sub>دریا</sub>۔ افواكر كريسال لے آئے تھے بھے بھى كى موقع ل باند ضرور فا کدہ اٹھائے کے لیے دہاں جاول گا۔" «سیس نیری! خود وہاں نہ جانا۔ مکڑے محے تو ہم تم سے اور " اسرا میرا دال جانا ضروری ہے۔ ایبا موقع باربار نے آ آ۔ بابا صاحب کا ادارہ نولادی قلعہ کملا آ ہے۔ میں ای ادار کی جڑول میں تمس جادی گا۔" "برے برے وعوے کرنے سے کامیانی ملکوک ہوجاتی۔ تم ہے پہلے سیکڑوںان کے سامنے محنے اور خاک ہو گئے۔" "اور ہم میں ایسے بھی تھے 'جنہوں نے فراد کو کولیار کرہن کے منہ میں پنچایا۔ رسونتی کو ٹیم یا گل بنایا اور اعلیٰ لی لی کومون کے کماٹ آ ار دیا۔ مائی ماسرا جو لوگ مقابلے سے پہلے وشموں۔ مرعوب ہو جاتے ہی' انہیں بعد میں ذلت آمیز فکست ات ب میں اس ادارے کو اندرہے احیمی طرح دیکھنا اوراس کے نگف شعبوں کو تباہ کرنا جاہتا ہوں۔ آب مجھے ایک بار جانے دیں کم و إلى سے زندہ سلامت لوٹ آول گا۔"۔ و منیں میں اجازت نہیں دول گا۔ جارے حکام بھی رانی نہیں ہوں تے۔" "آپ لوگ برسول سے اینے ٹملی پیتمی جانے والف لا حفاظت كرنے من ناكام ہوتے آرہے ہیں۔ وشمنوں نے بسالا ٹرا نیفار مرمثین سے بیدا ہونے والوں کو اغوا کر لیایا جان کے ا ڈالا۔ یوں ورجنوں تملی چیتی جانے والے بیدا کرنے کے اللہ

"بابا صاحب کے ادارے میں فراد کا پورا فایران عور

ے۔ اس کے قبلی ممبرز میں ہے کسی خیال خوانی کرنے والے

جوجونے بلیک آدم کے ساتھ کوارٹرسے باہر آکر دروازے

کولاک کردیا۔ پھراس کے ساتھ ڈیوٹی پر چلی گئے۔ وہ اجبی مقتل

کوارٹر کے اندر بستریریزا ہوا سوچ رہا تھا کہ وہ کیبا فولادی انسان

تھا'جس نے ایک ہی کمونے میں میرے جودہ ملبق روش کر دئے

تصوده تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے اٹھنا جاہتا تھا تحرا ٹھے

نه سکا- تکلیف الی مجمی نهیں تھی کہ وہ اٹھ کربستر بیٹھ نہ سکتا۔

ووسری باروہ ذرا سا اٹھا بھر تئے پر سر تھیا۔ وہ جاروں شانے جیت

مو کیا۔ اس نے بریشان مو کر خلامیں تکتے ہوئے سوجا۔ " یہ میرے

اس نے کمبرا کر دونوں ہاتھوں سے سرکو تھام لیا۔ تزب کر

اس نے سانس رو کنے کی کوشش کے۔الیا نے اس کی کوشش

وہ سوچ کے ذریعے بولا۔ "جنس میں چپ ربول گا۔ تم کون

اوی جو تم جوجو سے چاہتے تھے وہ تماری معمولہ نہ بن

وہ انکار کرنے لگا۔ الیا نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کرتے

ہوئے اس کے مونٹوں کو سختی سے بند کر دیا۔ وہ شدید زہنی از توں

میں مبتلا ہو کر تزیا ہوا بسترہے نیچے فرش پر گریزا ۔ممنہ کھول کر حلق

بھاڑ کر چنمنا جاہتا تھا لیکن الیا اے مند کھولنے نہیں دے ری

محی- وہ تموڑی دریای بے آب کی طرح تڑیے کے بعد تھک کر

کما۔ "نسیں" میرے اندر کوئی نہیں آسکا۔ میں سائس روک لیتا

ناکام بنا کر کما۔ تعین تہمارے اندر ہوں۔ اب زبان سے مجھے نہ

بولنا۔ باہر آواز جائے گی۔ بولو کے تو دماغ میں زلزلہ بیدا کر دوں ،

الیانے کیا۔ "تہیں ٹلی پیتی کی ماریز ری ہے۔"

ساتھ کیا ہورہاہے؟"

ہو جھے سے کیا <del>جا ہتی ہو؟</del>"

مانے والا کملائے **گا۔** 

ہوں۔ مطلح جاؤ۔ یمال سے مطلح جاؤ۔"

سکی۔تم میرے معمول اور آبعدا رین جاؤ۔"

مال سے نکل دیا ہوں۔اب لکیریٹنے رہو۔"

ست پڑنے لگا۔ وہ بولی۔ ''لکی حیل و حجت کے بغیر میرے احکامات کی تکیل کرتے رہو۔ اٹھوا وربستریر آرام سے لیٹ جاؤ۔" یمال صرف دو باتی رہ مھئے ہیں۔ ایک میں ہوں دو سرا دکیا 🖟 ہے۔ آپ ہم دونوں کوزم جن کی منہ میں چمیا دیں۔ فرادیا امراکی وہ تکلیف اور کزوری سے تحر تحراتے ہوئے فرش پرسے اٹھا مرستررليك ميا-الياس كے خيالات يزجے لي-اس كانام نيرى یبودی جارے پیچیے بزیں محے تو زمین کھود کر ہمیں نکال <sup>ایس کے او</sup> آپ ہمیں آزاوی ہے کام کرنے دیں گے تو ہم دشمنوں کون<sup>ین ہ</sup> بارث تفا- ٹرانسفار مرمشین کی بیدا دار تھا۔ داشکٹن میں رہ کرا س نے کئی چھونے بڑے کارنامے انجام دئے تھے۔ سیرماسٹراور دیگر \* من تمارے دلیرانہ جذبات کی قدر کرتا ہوں لکن آگے حکام کواس سے بزی امیدیں دابستہ تھیں۔ وہ اچھا فائٹرنہیں تھا تگر چالاک اور معالمہ قعم تھا۔ سبر ماسٹراسے اپنا دستِ راست کمتا تھا 'ے خیال خوانی کے ذریعے اس ادارے میں پہنچو ملے اور<sup>ا ہے</sup> اس کا خیال تھا کہ میری بارث ایے ی کارنام انجام ویا رہا تو کاردں کو منصوبوں کے معلایق استعال کرد گے۔" «سوری میں کمتراور بردل بن کر کام نمیں کروں گا۔" ا یک دن جان کمبودٔ ا اور سپر مادام سلوانه کی طرح زبردست نملی بمیتمی "نیری! ہوش میں ہو؟ا نکار کی سزا جانے ہو؟" "جانیا ہوں لیکن مجھے سزائے موت نہیں ہوگ۔نہ کا جم مجرسیر ماسٹرنے کیا۔ "میری! اب تمہاری بہت بدی آزائش ذائن سے نیلی چیتی کو واش کیا جائے گا کیوں کہ ہم دد جا ہے۔ حمہیں شیر کے ممنہ سے لقمہ چھین کرلانا ہو گا۔" وہ بولا۔"آپ کام بتا تھی۔ سمی شیرے نہ ڈرا کھی۔" ہیں۔ آپ ہم سے محردم ہونا پیند نہیں کریں گے۔ "

ے دوانہ ہوچکا ہے۔ اب تم میرالعجد القیار کرکے اسکوا عل ربو-وہ قابرہ بینج جائے آواس کی خیبت سے آگاہ کردیا۔ رات کے تین بجے دو جاسوس سونیا کے کوارٹر تک جاتے معیں باشا کے پاس جاری مول میں پارس با باہد، ہوئے کر فتار ہوئے۔ وہ دونوں اوارے کے سیکیورٹی گارڈز کی وردی اس نے پارس کے پاس آگر کوڈورڈز اوا کے ہم اور دار کورٹر ترین میں؟'' میں تھے۔ کر فاریوں سے پہلے انہوں نے فائر تک کے۔وہاں سے فرار ہونا جا ہا لیکن زخمی ہو کر گریزے۔ سلمان نے ان کے خیالات "میری یا د کیوں آری ہے؟" وه بولا- "بزى معروفيات عن الجما موا مول مع إلى یڑھے اور بتایا کہ دونوں کا تعلق سیرماسٹرے۔انہوں نے اعتراف سونے کی فرصت ملی تو تم نیزدا ژانے آگئیں۔**»** نہیں کیا۔سلمان نے کہا۔ ''ان کے ایمرا یک ٹیلی پیٹی جانے والا موجود ہے وہ انسی اعتراف کرنے سے روک رہا ہے لیکن وہ مجھے <sup>و</sup> کیا یہ بکواس کی ابتدا ہے ہ<sup>ہ</sup> " يج كمنا مول "تم خواب من آلي تحيل " وکیا تمارے بھے مرماش کے خوابوں میں ال بھی إ سلمان نے معلوم کیا کہ سیر اسٹرے یاس دوی ٹیلی بیتی جانے والے معکمے ہیں۔ ان میں ہے ایک ٹیمی ہارٹ بافی ہو کر "كى توشكايت بكر أكلي نس أكي تمارك ماتوالى کہیں مدبوش ہو کیا ہے۔ دو سرے کا نام وکی سول ہے جو ان جاسوسوں کی مدے لیے ان کے ایرر موجود تھا اور یہ الزام سیں ا نمانا چاہتا تھا کہ سپر اسٹرنے سونیا اور بچوں کو نقصان پنجانے کے "فتكرب" تم في كوئي شريفانه خواب ديكها ب." لیے انہیں ادارے کے اندر بھیجا ہے۔ ان دونوں جاسوسوں کو التم على كے ساتھ تحيل فروہ خواب شريفانہ كيے ہو كا ا دا رے سے باہر لے جا کر فرانسی ہولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ہے۔ توبہ توبہ عمل نے جو دیکھا ہے' خدا کسی کونہ و کھائے۔ **'** ہیڈ کوارٹر کے بنگلے میں ٹانی اور علی سورہے تھے۔ یاشا جاگ "اے حمیں شرم نمیں آتی اس بکو اس کا مطلب کیا ہے؟" رہا تعادای نے سونیا کے کوارٹر کی قریب قدموں کی آہٹیں ممنی معطلب اسے ول سے اسے ممیرے بوچمو کیا زائہ آبا میں مجروباں کے جتنے گارڈز کی آوازیں من چکا تھا ان میں سے ے۔جوان لڑکی ایک جوان لڑکے کے ساتھ ون رات رہتی ہے ا یک گارڈ کے کراہنے کی آوا ز سنائی دی تھی۔ یاشا نے ٹانی کو دیگا کر نہ خدا کا خوف 'نہ بزرگوں کا لحاظ' قیامت کے ون کوڑے ہیں ان نے فورای خیال خوانی کے ذریعے سلمان کو خطرے سے " پلیز " آئینے کے سامنے بیٹر کر تقیحت کرو۔ تماری دنیا کے الله کیا۔ ایسے ی انظامات اور ہوشیاری کے باعث وہ دونوں ساتھ ساتھ عاقبت بھی سنور جائے گی۔ تسارے جیسا شیطان ب سجھ بی نمیں سکتا کہ میرے اور علی کے درمیان خدا ہو آہے۔ آیا بات کو کیا باربرا کے ساتھ عبادت میں معروف رہے ہو؟"

میتم یعین نہیں کردگ میں باررا کے ساتھ صراط سعیم ہا

"ا میما رہنے دو۔ تمبارا عمل تمبارے ساتھ ہے۔ کام ک<sup>ہان</sup>

''ایک انجعن میں موں۔ باربرا نہ لڑکا ہے نہ لڑکی'نہ بھ<sup>ے</sup>

محبت کرتی ہے' نہ میرا پیچیا چھوڑتی ہے۔ اس کے رویجے <sup>تن</sup>

لم*ن بھے نیک اور* پارسا بنا کر رکھا ہے' اس طرح یہ سمجہ <sup>میں</sup>

تى بارائىيە مىلى كرايا تاكدودونوں بيرے مامل<sup>ال</sup>

رہا ہوں۔ ادھرتم دونوں کے درمیان خدا ہے۔ ادھرہم دداول کے

درمیان خدا کی قدرت ہے۔"

وطعنت ہے تم پ<sub>یس</sub>ہ"

وہ اس کے دماغ سے جلی می۔

کرو۔ کیوں بلایا ہے؟"

جاسوس كرفار ہوئے تھے۔ وہ رات گزر گئے۔ میں نے اوا رے میں جو میں محفظے گزارنے کا اعلان کیا تھا۔ اس میں ہے ہارہ کھنٹے گزر کئے تھے۔ اس عرمہ میں مرف دو و تمن جاسوس گرفآر ہوئے تھے ہم میں ہے کسی کو جوجو یر شبہ نمیں ہوا تھا کہ وہ کسی کی معمولہ بن چکی ہے۔ الیا اور بلیک آدم بزی ہوشیاری اور . . احمادے ہمیں دھو کا دے رہے تھے۔ دوسری مع فیری ارث ٹرک ڈرائو کر آ ہوا دن کے کیاں بج پیرس پنچا ٹرک کو اس کی مقررہ جگہ پنچا کر سینا گوچ کے مہل دا دُر كياس آكيا- رلى في الصالك من المناول ابات

ان کے چورخیالات پر صف سے نسیں روک یا رہا ہے۔"

کما۔"میڈم سونیا کے قریب خطرہ ہے۔"

جوجو کا انظار تھا وہ شام کو یا تج بجے تک آنے والی کھی۔ ہے کہ علی بھی کیوں پارسا یہ ہوا ہے۔ کیاوا قعی تم ہار پراک سل شام کے چار بجے پاٹیا کے لیے ایک خصومی ملیارہ انزفوری کے رن دے پر تیار تھا۔ علی اے طیا رے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ ٹائی اینے بنگلے میں تھی لیکن یاشا کے اندر موجود تھی ہاکہ وسمّن کسی طرف ہے جال چلیں اور باشا کو ہم ہے چھین کر لے

جانے کی کوشش کریں تو ہمیں فورا ہی معلوم ہو جائے۔ على نے اے خربت سے مارے ير سوار كرايابجب وہ دبال اور رہم کماریا پارس کو صوبالیہ جانے ہے مدکنے کے مجا ے بواز کرنے کا تو ان نے باررا کے اس آکر کما۔" اِثا یمان

ہ فی اور اس کے حواریوں کو استعمال کرے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے لاٹائی سے رابط کیا۔ اس نے مانس مدک کی۔ دوسری بار ثبی آرائے کھا حسانس نہ روکتا ہیں۔ مانس مدک کی۔ دوسری بار ثبی آرائے کھا حسانس نہ روکتا ہیں۔ ے داغ میں آگر زلزلہ پیدا کیا تھا اور میرے اس قیدی کونہ خانے ے ہے تمی تمی جس کے ہاس دونایا ب بیرے ہیں۔"

وسی وہ اوی سیں ہول بلکہ وہ ہول جس کے یاس وہ دو سرا ال بيرا تا- تم اس محمد محمين ليماً جات تن حين ده بيرانه رارا نه تمالارا - محاوج لیڈی سانب کمه ری می اس کا نام ر کارے' دہ مجھے دعو کا دے کردونوں ہیرے لے کیا ہے۔" وہ بولا۔ "اگر تم پہلے علی میری بات مان لیتیں تو یہ زبروست نشان نہ ہو آ۔ بسرحال میں اے ہیرے لے کر ہو کل سے یا ہر نعی جائے دول گا۔"

باندوں گا۔" ستم ہوئل کے اندر کول نمیں جاتے؟ کیا پولیس سے ورتے "یمال کے چند بڑے ہوگیس افسران میرے نمک خوار ہیں۔ مجے ویس کا کوئی ڈر سیں ہے۔ام مل بات یہ ہے کہ میں اس فائیو النار ہوكل كاسب سے برايار نز ہوں وال كوئى بنكامه كركے برنس کو نتصان نہیں بنجاؤں گا۔ مجھے اھمیتان ہے اس ہو تل ہے با ہر بلے کے جنے رائے ہیں' ان تمام راستوں پر میرے ورعمہ صفت فنڈے شریقانہ لباس میں موجود ہیں۔"

التمارك تمام فنذك ريم كماراوراس كى سائتى لزكى ك مورت آشنا نمیں ہں۔" میں نے ایک تھنے کے اندر امیکریش آنس پہنچ کر اپنے

ل<sup>ک خوا</sup>مدل کو تھو ڑا اور نمک کھلایا اوران کے دیزا کے کاغذات اینے۔ اس کا نام ریم کمار غلا کمہ ری ہو۔ اس کا نام یارس علی ا

کی آرا کے دماغ کو جھٹا سالگا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اور الله مركان والى بات على تقى وه لا شور من ومرك والا فيبوحمن ورى تا اورات حراكر جلاكيا تا-

الانا الى كررا تا-"يارس كرساته جوازى باس كانام ارا ہے۔ میں نے ان کی تعاور کی کئی کا پاں بوا کر اپنے تمام لندول کودے دی ہیں۔"

ک مارا کا مجیب حال تھا۔وہ اس کی باتیں سن ری تھی مراس الله الموسى من من من اس كا آنا ادر اس كا جانا ايبا ذرا الى ايبا ، مان پوراورانیا دہشت تاک تھا کہ دو ڈر بھی ری تھی اور اس پر اری می تعبیری طرح آیا تعاادر می تعبیری طرح دل و ا المرافق المركز والمال من المركز والمالي المركز المركز المركز والمركز العامونات كي وسي يائي-

وه خیال خوانی بھول کرایی جگه جا ضربوعی تھی۔ تڈھال ی ہو کربستریر آگئی تھی۔ بھی اس کروٹ ہو رہی تھی' بھی اُس کروٹ' بھی جبت ہوری تھی' بھی بٹ پھروہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بسترے اتر گئے۔ تیزی سے چکتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی۔ایے چرے کو' ایے بدن کو سوالیہ نظموں سے دیکھنے گئی۔ آئینہ صاف کمہ رہا تھا کہ

وه آنے والا متى بدل كيا ہے۔ وہ آئے ہے لیک کر مربا کے اِس پینج کی۔ پینچے می دوری۔ "آے ممالی سے الحجی طرح تعدیق کی ہے وہ ظالم کمینیاری ی تھا۔ میں کٹ کئی ہوں۔ برماد ہو گئی ہوں۔ یہ اندیشہ برمہ کہا ہے کہ

ا یک دن دوای طرح فریب دے کر مجھے مسلمان بنا دے گا۔" " کیسی باشم کرتی ہو۔ وین و حرم میں فریب کام نمیں آ یا۔ دنیا کا کوئی سا ندہب ہو'اسے دل ہے تبول کیا جا آ ہے۔ فریب دے کر

ممى كوېندويا مسلمان نهيں بنايا جاسكتا۔" "آه!ای طرح بولتی رہو۔ میری نسلی جو رہی ہے۔ میں فریب نسیں کھاؤں گی'اینے دھ میر قائم رہول **گی۔**"

"تم پریشانی ادر بدخوای میں یہ نمیں سمجھ ری ہو کہ یارس نے دھوکا نہیں دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تم ثی آرا ہواگر جانتا تو تمہیں حاصل کر لینے کے بعد فاتحانہ انداز میں خود کو ظاہر کرریا۔ تم نے بعد میں نملی جمیتی کے ذریعے اس سے رابطہ کیا تھا۔ اس دقت مجی وہ حمیں بریا معجمتا رہا تھا۔ کیا میں درست نمیں کسہ رہی

"واقعی میںنے اس سے مل کراوراس نے مجھ سے مل کر رُحوكا كھايا ہے۔ ہم دونوں ايك دو مرے كو جائے ہوئے ہمي روبرو بحان نه سکے۔"

"ہاں' ہی بات ہے۔اب اس کے پارس ہونے کا یقین کرنے کے بعد میرے لیے بھی خطرات بڑھ گئے ہیں۔وہ یمال ذرا ی جنجو کے بعد مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔"

"ای لیے میں نے کما تماکہ رات می کو جنگل کی طرف جل یزد۔اس کے پہنچنے سے پہلے فارمولے حاصل کرلو۔"

وهي يمال سے كيے تكتي- تهيس حالات بنا چكى مول- مي تک دو سامی یارٹیوں کے درمیان فائر تک ہوتی ری صبح ہے دو پسر اور دوپیرہے شام ہوگئی ہے۔ دکانیں بند ہں۔ راہتے ویران اور سنسان ہیں۔ گا ڑیاں نہیں چل رہی ہیں۔ ہم ان حالات میں ہو تل ہے کیے نکل کتے ہیں؟"

وہ درست کمہ ری تھی۔اس ملک میں ایک غیوری حکومت قائم ہوگی تھی' جو بہت کزور تھی۔ باغی محروہ اور مسلح قبائل قانون ے کھلتے رہجے تھے۔ وہاں سونا جاندی اور کرنسی نوٹوں کی اہمیت نمیں تھی۔سبسے زیادہ قیتی اور نایاب چیزاناج تھی۔ آپس میں جگ كرنے والے تمام كرويوں كے سرراہ اين ازنے والے جوانوں کو سخواہ کے طور پر رقم نہیں اتاج دیتے تھے۔

قحط سالی کے باعث اناج کا ایک دانہ کہیں نظرنہ آ آ تھا۔ عورتیں' نیچ' بوڑھے اور جوان فاقے کرنے کرتے یوں ڈیوں کے ڈھانچے ہو گئے تھے کہ قبروں ہے انتمنے والے مردے دکھائی دیتے ے بولا۔ اسلیب منبرا ربوالور میں ساملنسرلگا کردو۔ کا زی ارکا تھے جن کے پاس ہتھیار تھے'انہوںنے ابنا اینا ایک کردہ بہالیا تھا مس لے چلو۔" اور بیرونی ملک سے آنے والی المراد کو بندرگاہ یا ائربورٹ برسی لوث لیتے تھے۔ اس بورے ملک میں ابتدا ہی سے ریل گاڑیاں ا تمیں ہیں۔ لوگ بسوں اور ٹرکوں میں سنر کرتے ہیں۔ اتاج سے ا لدے ہوئے رُک فاقد زدہ عوام تک پہنچ نہیں باتے تھے 'راہتے ہی م اوٺ کے جاتے تھے۔ اجلا رکمنا جائتی تھی۔ لا ٹالی کی بات سے یوں لگا جیسے دوباری ا ان مالات میں مریا اس نیم کے مرف تین افراد کے ساتھ حوالے سے انسلٹ کر مہا ہے۔ وہ بھڑک کر بول۔ میکواں ر ہو کل سے باہر نمیں جاتا جاہتی تھی۔ ہو تل کے کیراج میں گاڑیاں کو۔یا رہوگا تمہاری بمن کا' آئندہ مجھے الی ہاتیں نہ کیا۔ اورچند نیکرو ملازم تھے۔وہ مناسب موقع دیکھ کروہاں سے نکلنے والی تھی۔ ثی تارا نے کما۔ "حالات ہا رہے ہیں کہ تمہارے وہاں ہے بازاری مورت میری بس کو گالی دے ربی ہے۔ تو کیا حمجہ ہے ؟ تکلنے سے پہلے یارس پہنچ جائے گا۔ای کو مقدر کتے ہیں' جو حالات من تیری نلی بیتی کے بغیردہ بیرے ماصل میں کرسکوں کا بی ہارے لیے نا مواقف ہیں اس کے لیے موافق لگ رہے ہیں۔" اہمی مامل کر کے ...." "ثی تارا! تم کی بھی طرح اے قاہرہ میں روک او۔ وہاں سے اکرایا پر مجیلی اور اکلی سیٹ کے درمیان کر کر دمافی للبنہ کا «عیں یہی کوشش کرری ہوں۔" شدت سے تڑینے لگا۔ ٹی آرائے اتنی دیر اس کے داغ میں ہے ای دقت عبداللہ نے مرہا کے پاس آکر کیا۔"میڈم!وکانیں کا فا کرہ اٹھایا تھا۔ اس سے کمہ ری تھی۔ متونے مجھے دد کے ک تھل گئی ہیں۔ سڑکوں برگا ڑیاں چل رہی ہیں۔ ہمیں یہاں سے نکل بازاری عورت کما ہے۔اب توای عورت کا غلام رہے گا۔" وه أني جكه سے اٹھ كربول- مورا چلو- بميں ايك لحه بمي طرف جنك كربوجه رما تعا- "ميرے آتا! به اما يك كيا او كائ مَا لَعَ نَهِينِ كرِمَا **مِ**ا ہِئِے۔" می آرانے کا- دہمگوان کا شکرے کید موقع مل رہا ہے۔ تم آپ کوکیا تکلیف ہے؟" جاؤ 'میں یہاں یارس کو رو کنے کی ہر ممکن کو مشش کروں گی۔ " اور آقالا ٹالی کو سارا وے کرسیٹ یر بٹھانے لگا۔ ٹی ارا<sup>ے ہی</sup> وہ دماغی طور پر حاضر ہو کرسو چنے تھی' یارس کو رد کنا ناممکن سا ع ما نتى مول لا ثاني! تم جسماني اور دما في طور بربت طالتورا<sup>ا.</sup> لگ رہا ہے اس کے ساتھ خیال خوانی کرنے والی باربرا ہے۔وہ خانے میں پارس نے حسیں جس طرح اضا انعا کر پینا خا<sup>ال</sup> موال سے باہر جانے کے لیے نملی پیٹی کے جھکنڈے آزمائے گی دو سرا ہو یا تو مرجا یا تکرتم ربز کے پتلے ہو احمیس چوٹوں کا ا<sup>حال</sup> اورلا ٹائی کے آلۂ کار خنڈے اینے ہا تموں میں ان کی تصویریں لیے۔ انظاری کرتے ں جائیں گے۔ اس نے لاٹانی کے پاس آکر کیا۔ "یارس کے ساتھ جو لڑک باربرا ہے 'وہ نیلی جمیتی کے ذریعے لك جا من تحمير زنده نهيں چھوڑوں گا۔" تسارے غنڈوں کو اپنا تابعدار بیا لے گ۔ تم ہو ٹل کے برنس کی راہ کیراس کی چینیں من کر رک گئے تھی۔ کار کی کھڑکو<sup>ں پر جین</sup> میں کی جاہتا ہوں لیکن میں اپنے ہوئل کی برنامی کیے سوالات كررم تص طيب منيرن كما- "برياني كابات کون ایرس بزے بنگاہے کرے گا۔" ے۔ ان پرالیا ی دوں پر آ ہے۔ ڈرائیور فورا کی قرابات ر "تم صرف ایک معمولی سائجھوٹا سا کام کرد۔اس کے کرے مل محمة ي اس زحى كردو-وه زحى بونے كے بعد بحص اين دماغ م آنے سے نمیں روک سکے گا۔ میں اس کے دماغ پر تعند تمالوں ل کی۔ فی آرائے طیب منبرے کیا۔ "سکی اسپتال میں ا کی تو وہ میرا غلام بن جائے گا۔ ہو تل میں ایک ذرا ہنگامہ نسیں ہو

و والله على المرف جكراتا كر مجروي الحيا- في أرا فركها والله الله المراق المن المناس المالي المناس المالي المناس المالي المناس المالي المناس المالي المناس ا ی فی مانس رد کے والی توانائی حاصل کو مے میں پر حمیس وافی ازغون مي جلاكردون گ-" و آئمیں بند کے ' تکلیف برداشت کر رہا تھا اور اس کے ان فرت سے سوچ رہا تھا۔ ایک عورت سے زیر ہو کر غصہ بھی آ را تااور یہ سمجہ بھی آ رہا تھا کہ عصے میں سرخ بنے کے مرجائے گا

وا مچی بات ہے۔ تم میرے ساتھ رہو۔ میں ہو کی سا<sub>از</sub> ابول۔"

وہ ہوئل کے سامنے ایک کار میں بیٹیا ہوا تھا۔ اپنے اُز

فی آرائے کما۔ "یاد رکھو"اسے مرف زخی کوم اللہ

"ده مرجمی جائے گاتو کیا فرق بڑے گا؟ کیا ده تمارا بارے \*

شی آرا کو غصه آیا- یا رتووه موی کیا تما مروه ایندان

وه مجى ميش من آكر بولا- ١٩٠٥ كدم كي يي إروكي

وہ آگے کچے نہ کمہ سکا۔ بخ ارکر کار کی سیٹے اچلائمن

ورائیورنے کا ڈی روک دی تھی۔ میں منبر محیل میٹ

وہ وردازہ کھول کر اگل سیٹ ہے باہر آیا پھر پیجل لم<sup>ل آ</sup>

وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا۔ "ایک بار تو برے ا

اس نے پر زارلہ پدا کیا۔ لا ان پر چیس ار کر وہا

ڈرائیورنے گاڑی آگے برجعا دی۔ یوں راہ کیرو<sup>ں سے</sup>

ا کیالہا چکر کاٹ کردا پس ہو کل میں چلو۔"

لكن اس عورت كالمجھ و**كا** زنسيں سكے **گا۔** اس نے عم دیا۔ "کا زی ہے اترو۔ ہوئل کے اندر جاؤ اور نابت ہوشیاری سے پارس کے مرے میں پینچ کراسے زخمی کو۔ نہیں وہاں پہنچنے میں دس منٹ لکیس کے۔ میں اتنی وہریاری کے اِن و کراہے باتوں میں الجھائے رکھوں گی۔" وه چلی می له الی چند لحول تک سرجمکائے بیشا رہا پھراس

نے پوچھا۔ مکیاتم موجود ہو؟" اے جواب نئیں ملا۔ اس نے دوباں مخاطب کیا۔ جواب نہ لحے ہر ڈرائیورے بولا۔ مغورا کا ڈی اشارٹ کرد اورسٹرک کے ال ارڈرگ اسٹور کے سامنے چلو۔"

وہ علم کی تعمیل کرتا ہوا گاؤی اسارٹ کرچکا تھا۔ اسے تیزی ع دُرا أيو كرم القال الله عن في في في الكر كمد رما تعالى "رفيف قوانين كي برانه کو- مزک کراس کرد اور منیا جیسے ہی ہم ڈرگ اسٹور میں

واعل ہوں عم سائلنسر لگا ہوا ربوالور وہاں کے ڈاکٹر کو و کھا کر مجبور لنا کہ وہ بچھ بے ہوشی کا انجاشن لگائے۔ تم نے دیکھا ہے کہ الم ورت بحصر ما في تكلف من جلاكرك غلام بنانا جابتى ب-بِ آقا کو بچاؤ۔ ب ہوئی کے بعد مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ الله اور باربرا ير تظرر كود ان سے برحال من دونوں

لا ذرك استوريس كيا- اوهر في آرا يارس كو خاطب كرف الد اکولوگ تقدیر کی چگربازی نمیس سیجفته فی مارا پارس کو الله روكنا جائتي تحى - لا ثاني ك وريع زخى كرك اس ا بنا غلام مالا وردونوں میرے حاصل ترا جاہتی تھی۔ لا ٹانی کا بھی یی خیال ماکر دو تی آرا کے تعاون سے یا اس کے تعاون کے بغیر ہیرے عیاش کے مکان میں تھی۔ وہ ہویں میں اسے اپنے ساتھ لایا تھا بھر زال كسنك لي قدم قدم بربرا لكا چكا بيدان كي ماييراكى ا بی شاندار کوتھی میں پہنچ کر اس کا معمول اور تابعدارین گیا اس می کربارس اوربار را سلامتی ہے میں مدیکتے تھے لیکن وہ سیں ایرین المنت في مندر كام بنه بنة براجات بي - تقدر بكاري

ہنستقرر آپس میں لڑاتی ہے اور جو ہوشل میں انجان ہے می<u>تے</u> <sup>ژن ان</sup> پر مموان ہوتی رہتی ہے۔ افی ده دونوں انجان نمیں تھے۔ یہ مجھ رہے تھے کہ ہوتا افران شرکا کے آج بادشاہ ہے۔ ان بیروں کے لیے انہیں اس کرم شرکا کے آج بادشاہ ہے۔ ان بیروں کے لیے انہیں اس می می است من در می است می است مات می است می اسا کاسلام کل طرف فی آرا کی بھی کچھ ایک کوششیں ہوں گ۔

جب اس نے مخاطب کیا تو یارس نے بوجھا۔ "کون ہو؟ کو ڈورڈز؟" وہ بول۔ محکوؤدرڈز میں مہاری اندھرے کی ساتھی۔ اس ہے بمتر کوڈورڈز نہیں ہو سکتے۔ لوگ روشنی میں ساتھ ویتے ہیں۔ آر کی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے آر کی میں تم سے دو تن کی ہے اورمصیبت کے اند حیروں میں تمہاری دوست رہا کروں گ۔" "ميركياس آنے كى زحمت كيوں كى ہے؟"

" یہ بتانے کے لیے کہ اب تم سے دھوکا نمیں کھا رہی ہوں۔ تم پریم کمار نہیں'یارس ہو۔"

العمام تودر جنوں ہو سکتے ہیں۔ یا د توا یک بی رہے گا۔" "إل من اعتراف كرف آئي مول كد آئده مقدر سے نيس لزول کی۔ میں حمہیں اینے جسم و جان کا مالک تسلیم کرتی ہوں اور آج سے البھی سے تسارے ساتھ رہنا جاہتی ہوں۔ پلیز میرے

"میں تم سے کمہ چکا ہوں' بیا تما کو کیں کے پاس آ تا ہے۔" العبلو كي سبي- من آري مول- يا ي منث ميں جينج جاؤل

وہ پارس سے بولتے ہوئے گھڑی و کھے رہی تھی۔ یا کچ منٹ گزر چکے تھے اس کے صاب سے لا ٹائی دس منٹ میں یار س تک پہننے ۔ والا تما اور اب چیننے کے لیے یا کج منٹ رہ مکئے تصہ یارس نے ہوچھا۔"ا تی جلدی کیسے آؤگی؟کیاا سی ہو ٹل میں ہو؟"

"ال این کرے سے نکل بڑی ہوں۔ تمہارے واغ سے مجمی نکل ری ہوں۔اب کرے میں ملاقات ہوگے۔"

وہ پارس کے اندر سے مطمئن ہو کر نگل ۔ اطمینان بیر تھا کہ وہ کمرے میں بیٹھا اپنی شامت کا انتظار کررہا ہے اور کسی بھی کیجے لا ٹانی وہاں پہنچ کر اسے زخمی کرنے والا ہے۔وہ حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے لا ٹانی کے پاس آئی تو جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔اس کا وماغ ہے ہوتی کے باعث بے حس ہو چکا تھا۔ اس کی سوچ کی اسریں اسے یکارتمی یا زلزلہ پیدا کرتمی' تب مجی اس پر کوئی اثر نہ ہو آ۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر چنج بزی اس نے ایک گلدان اٹھایااڈ آئینے براہے دے مارا۔ لاٹانی کو گالیاں دینے گل۔ وہ ایک بو زھے۔

وقت وہ اس کی جینیں س کردوڑ تا ہوا آیا پھربولا۔ دیمیا ہوا بٹی! کے کالیاں وے رسی ہو؟" "تمارے باب کو کالیاں وے رہی موں سور کے خیے! جاؤ

وه سرجما كرجلا كيا- وه ياؤل في يح كر مملنے كل- اين آب ے کئے گا۔ "مجھ اپنے آپ ر قابر بانا جائے۔ای مرح معے میں رہوں کی تو ناکامیاں کھنی ہو جائیں کی'انجی امید ہے۔انجی وہ 🚅 ہو تل میں موجود ہے۔ میں دو سرے آلٹہ کا رول کے ذریعے اسے

ز حمی کرسلتی ہوں۔" وہ فرش پر ہوگا کے آس میں بیٹے گئی مجرسانس روک کراہے ا ور سے غصے کی تمام حرمیاں عمام نفرتیں اور تمام بریشانیاں

نکالنے گل۔ یہ مشقیں بندرہ منٹ تک کرتی رہی پھراس ہو تل کے انچارج کی آواز اور کیج کو یاد کیا اور اس کے اندر پینچ کراہے ہو کل کے چھیلے دروا زے پر لے گئی وہاں لا ٹانی کے دوپسرے وار غنڈے مسلم تھے۔ وہ انجارج کے ذریعے ان کے اندر چینچ گئے۔ انھارج نے اس کی مرضی کے مطابق ان سے کما۔ "آقالا ٹانی کا ظم ہے کہ تم دونوں سات سوبارہ نمبرکے تمرے میں جاؤ اور اس کرے میں جو نوجوان ہو'اسے زخمی کر دو پھراس کے سامنے ہی سات سواٹھا ئیس نمبر کے کمرے میں ایک نوجوان لڑکی قیام کررہی ے اے بھی مرف زخی کردو۔"

ایک فنڈے نے بوجھا۔ "کیا وہ اپنا کمرا کھولیں مے یا لاک انچارج نے کما۔ دسی ماسری لے کرچانا ہوں۔دروازہ کمل

وہ ان کے ساتھ کاؤشرر آیا۔اس کی ایک درازے ساتوس طور کی ماسری لے کر جیب میں رعمی مجروہ تیوں افٹ میں آئے لفٹ کے ذریعے ساتویں مزل میں بنچے۔باربرا اورپارس اپنے اپنے

کرے میں آرام کر رہے تھے۔ ٹی آرا سے بہت پہلے بی باررا ہوئل کے انچارج اور دو سرے اہم افراد کو ٹرپ کر چکی تھی باکہ خطرہ بردھ جائے تو ان آلہ کاروں کے ذریعے وہاں سے نکل سکے۔ تموڑی دریطے تی تارا اس انجارج کے دماغ میں آئی اور غنڈول کے اِس کی تو ہاربرانے یارس کے پاس آگراہے بتایا کہ وحمٰن مس ارادےہے آرہے ہیں۔

یارس نے کما۔ ''انہیں آنے دو۔ میں نے جو **طریقہ بتای**ا ہے' اس يرعمل كرد-"

می آرا اس انجارج کے دماغ میں آرہی تھی اس کے پیچیے دو غندے تھے۔ ایک نے کاریدور میں سنیے بی ربوالور نکال لیا۔ وہ تیوں سات سو ہارہ نمبر کے دروا زے کے سامنے آئے۔ انجارج نے کال بیل کا بین دہایا پھرا تظار کیا اس کے بعد دروا زے پر دستک دی۔ ٹی ٹارا جانتی تھی کہ یارس اندر موجود ہے۔ انجارج نے اس

کی مرمنی کے مطابق کہا۔ "مسٹریارس! تم اندر موجود ہو۔ دروا زہ یارس کی آواز آئی۔ حمیری جان! تم نے پانچ منٹ میں آنے کا وعدہ کیا تھا تمریزی درے آئی ہو اور انچی خاصی برات لے کر

وہ انھارج کے ذریعے بولی۔ "وردانہ کمول دد- تم بری طرح

مچنس مکئے ہو۔ فرار کے رائے مسدود ہو چکے ہیں۔ اب تمہاری ملازمین کے ساتھ ہوں۔" ذبانت کام نہیں آئے گے۔"

ومیری دہانت یہ ہے کہ وروا زہ نیس کھولوں گا۔ خور کھل

انجارج نے جیب سے جانی تکالی۔ تی آرا روالوروال خندے کے داغ میں آئی ماکہ وروا نو مطلع بی مولی چلا کر ارا زممی کردے لیکن بازی تو زانت سے میل جال سے برا ز انت نے کام د کھایا۔ جیسے ی انچارج نے دروازے کے ک<sub>ی ال</sub>ا میں جال والی ایکدم سے مجھتے ہوئے بل کے معظے کواندا یارس نے بھل کا نگا تار کی مول میں ڈال کرسونج آن کردیا تیا۔ فی آرا ریوالوروالے کے ذریعے دروازے کے لاک ہے كنا جائت مى-بارراناس سيكى ديوالوركان در غندے کی طرف کردیا۔ ثمانیم کی آوا زے ساتھ ہی وہ جہار/ ا چھلا بھر کاریڈور کے فرش بر کر کر تڑیے لگا۔ دو مرے تہام ک<sub>ولا</sub> کے وروا زے محلنے ملکے عورتیں چینے لکیں۔ مردول نے دوار

نے سونچ آف کیا۔ انجارج عڑھال سا ہو کرلاش کے پاس کر پالہ تمام ممروں کے مسافر فون کھڑکا رہے تھے۔ ہو کل کے سکولاً كاردُّز أَصِّحَ مِنْ بِولِيسِ كُو بَعِي فِون كروياً كميا قعا- ثي مَارا انجابِن كَ دماغ میں کمہ ری تھی۔ "حوصلہ کرد۔ انھواورا بے سیکومل آلا ہے کمو کہ وہ سات سوبارہ نمبر کا دروا زہ تھلوا نمیں۔"

اینے دروا زے بند کر لیے۔ ریوالور والا وہاں سے بھا گنے گا۔ اِن

سكيورل افراس انجارج سے بوج رہا تھا۔ "مراكبال غندے نے آپ کو بھی کولی ماری ہے؟" باربرانے انچارج کو کہنے پر مجبور کیا۔ "ہاں وہ خنڈا تھے آلا

چاہتا تھا لیکن ای کے ساتھی کو گولی لگ عمیٰ۔ مجھے سارا د<sup>ے آ</sup> تى آرانے سخت لیج میں كها۔ دهيں جو كه رى بول دى

کرو۔ بیہ دروا زہ کھلوا دُ درنہ میں حمیس ذہنی مریض بنا دول ک باررائے کما۔ "تم یہ دروازہ نمیں تعلوا سکوگ۔ بالم سے آنا کیل میتھی جانے والے ان تمام سیکیورٹی گارڈز کے دافول کی موجود ہیں۔ جاؤ ٹھنڈا پائی ہو اور سوچو کہ تم یمال مصرو<sup>ف ماراہا</sup> صوالیه کی مهم کو تا کام بنا ری ہو؟"

وه دمای طور بر حاضر ہو حق۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ دہ ہیں حاصل کرنے کے لیے یارس تک نمیں پہنچ سکے کی پھریہ جی سی ہوا کہ باربرا اور پارس اس کی صوبالیہ والی مهم کے متعلق ب<sup>ہ ک</sup>

وہ فورا بی مربا کے پاس آکر ہول۔ پیمیا بینا ہے گل<sup>ا آ</sup>

" إل' تم ركي ري بو' ميري جيب ورختول اور جعاز الا ورمیان سے گزرری ہے۔ آگے والی جیب میں مغورا اور ڈلکار تمن نظرو ما زمن کے ساتھ ہیں۔ میں عبداللہ اور بالی ملک

بهم كنا فاصله ط كريكل مو-اوركب تك اس قبل من بيني لا من اوا حس كيا موكيا ب- الجي ترجم في سفر شروع كيا ر رون ہے۔ حول بہت دورے۔ عبداللہ نے ہتایا ہے کہ ہم دو گھٹے کے بعد ریا نے جوا کے ساحل پر پہنچیں گے۔ وہال ہمیں کی لانچ کا انتظام کے دریا بارکرنا ہوگا۔"

شاخ سیت گاڑی ہے ذرا دور جا کر کھاس پر کریزا۔ "روكازاكياتم نے بہلے سے لائج كا انظام نسي كيا ہے؟" اس مل من دو دریا میں۔ دریائے جویا اور دریائے سیل ان میں جو کشتیاں اور لا تھیں چلتی ہیں ان پرمسلح قبا نکیوں یا باغیوں ابند ہو جا آ ہے۔ جب وہ ان لا تھول سے آتاج لوث کرلے جاتے ہں'ب ہم جیے مسافردں کو دریا پار کرنے کا موقع ملتا ہے۔" "مرینا اس بات کی سو فیصد تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ پریم کمار

میں ارس ہے۔ یمال کسی طرح کابو میں تمیں آما ہے۔ میری نام کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ بتا شیس وہ قا ہرہ میں کیول رکا ہوا ہے اور کب بیاں سے صوبالیہ چنج جائے گا۔ کوئی ایسا شارث ك التيار كدكم أسك آنے سے يسلے وہ فارمولے عاصل كر ك دبال سے نكل سكو-"

مریانے مداللہ سے کہا۔ "اگر ہم ای رفارے ملتے رہے تو ر من ہارے مروں پر آجیجیں گے۔" "میڈم! آب دیمہ ری ہیں کہ کیے اوٹیے نیچے رائے ہیں-اگریہ گاڑی کی گڑھے میں یا دلدل میں میس جائے کی توہم پیدل

اد جائم کے رفآر اور ست ہو جائے گی۔ " "کیااور کوئی ثنار*ٹ کٹ نمیں ہے؟*"

اعلی جس راستے پر لے جا رہا ہوں 'میں شارٹ کٹ ہے۔" "کیا دریا پار کرنے کے لیے فورالانچ یا تحقی کا انظام ہو جائے

"آب سی کا تو نام بھی نہ لیں۔ یہ افرایقہ ہے۔ یمال کے الاِوْلِ مِن آدم خور ممر مجھ رہے ہیں۔وہ کشتیوں کو پائی کے سیج ے التا کر ہمیں بڑپ کر لیں سے۔" " کچے توامید بندهاؤ - کیا فورای لانچ نسیں لیے گی؟"

منورا تر ثاید قست سے مل جائے لیکن انتظار کے بعد ضرور م<sup>ی و تر</sup>ن امارے مقابلہ پر آئے گا'وہ آخر انسان ہی ہوگا۔ ہم اس

" م تمیں جانے کہ وہ کننا خطرناک ہے۔" ا المجل نمیں جانت میں کتنا خطرناک ہوں۔ وہ دیکھیے لها ای کومانی اور مضوطی کا اندا زه کریں اور میری طاقت اور گرامنے کا بخریکیسی۔"

مُمِنا نے دیکھا۔ کا ژی آگے بوجه رہی تقی۔وہ موٹی اور مضبوط افتيار کي توکيا ہو گا؟"

آکے پیچیے ملنے والی کا زیاں رک گئیں۔مغورانے احلی کا ژی ے ارتے ہوئے مطراتے ہوئے ڈی کوزے کا۔ "دیکھو" یہ ے میرا بھائی۔ بیانسان ہے تحرثیر کے جیسی طاقت رکھتا ہے۔" مریا ہی جیب ا تر آئی۔ عبداللہ بھوں سے ادی موئی شاخ کو ایک طرف بھیک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مربتانے کما۔ سمیں مانتی ہوں' تم بت شہ زور اور زبردست فائٹر ہو تمردہ اس لیے خطرناک ہے کہ تم سے مقابلہ نہیں کرے گا اور حمہیں بے بس کروے گا۔" مغورانے بوجما۔"آپ س کی بات کرری ہیں؟" "فراد على تيور كابياً يارس بونهايت شد زور ي مرد شمنول ہے بہت کم مقالمہ کرتا ہے۔ اس نے سونیا کے سائے میں برورش یا لی ہے۔ بیشہ مکاری سے میدان ار آ ہے۔"

شاخ قریب آتی جا ری تھی۔ میداللہ اعمیل کر جیپ کے بونٹ پر آ

کیا پھر پینترا بدل کریوز لیتے ہوئے بزک مارتے ہوئے اس شاخ کے قریب آتے تی کرائے کا ایسا ہاتھ مارا کہ وہ کڑ کڑا ہٹ کی آواز

کے ساتھ آدھی ٹوئی ہاتی آدھی اس کے جسم کے بوجھ سے ٹوئی۔وہ

مغورانے کما۔ اتو مجروہ میرے زہرے مرے گا۔" "تمهارا زہراس کے لیے شربت ہوگا کوں کہ وہ بھی زہر ملا

وکیا واقعی؟ اگریہ کچ ہے تو بتاؤ' وہ کس صد تک زہریا ہے۔ ٹاکہ میں اپنے زہر کو اس سے بڑھ کر استعال کر سکوں۔" معی نمیں جانتی کہ وہ کس صریک زہریلا ہے۔ کیا تم اینے ز برمی اضافه کرسکتی بوج"

"إن اس سے سامنا ہو گاتو پہلے میں اسے آزاؤں کی۔ اس کے زہر کی مقدار اور شدت کا اندازہ کروں گی۔اس کے بعد .... " اس نے اپنے کریان ہے ایک شیشی نکالی مجراہے دکھاتے موئے کہا۔ "جس طرح سوڈا واٹریوئل میں نمک ڈالنے سے جماگ میں تیزی بیدا ہوتی ہے دیسے ہی میں اس زہر کا ایک قطرہ زبان پر

رکھ لوں تو میرے زہر میں ایسی شدت بیدا ہو گی کہ یارس کو ڈس لول توده یائی انتخے سے پہلے دم تو زرے گا۔" عى آرائے كما- "مريا إنى الحال بد مغورا مارے ليے اميد کی کرن ہے۔ آگے برمو' وقت ضائع نہ کرد اور سوچو یارس کو فتم کر

دینے کی ادر کیا تداہیر ہو عتی ہیں۔" وہ قافلہ آگے بڑھ کیا۔ ٹی آرا اپی جگہ واپس آگئے۔ خیال خوانی کا سلسلہ ا جا تک ہی ٹوٹ کیا تھا وہ دونوں یا تھوں سے سرتھام کر

سوچنے لی۔ "جب سے وہ زہر ما میری زندگی میں آیا ہے ' تب سے یہ تیری بارمیرا سرچکرا رہا ہے۔ تی تمبرا تاہمی ہے اور تی جاہتا بھی ہے کہ وہ نشہ پھر کھے۔ دنیا کا کوئی نشہ ہو'ا س کی خامیت یکی ہوتی ہے کہ اس کی طلب یکارتی رہتی ہے آگر اس طلب نے شدت

وہ پریشان ہو کر پھر مرینا کے پاس آئی اس سے بولی۔ "جب پارس پہلی بار تساری زندگی میں آیا تھا تو کیا تسارا سر چکرایا کر آ تھا؟"

" إن اليا ہو ما تھا۔ میں تمجھ رہی ہوں تسارے ساتھ بھی ۔ بور ہاہے۔"

المحلیان کی طلب می شدت پدا ہوتی ہے؟"

"إن نشر كوئى سا ہو ، سرحال نشر ہوتا ہے۔ میں بہت ضدی ہول ہے اللہ ہوتا ہے۔

ہوں۔ ہزار طلب كے باوجود اس دشمن كے پاس نميس محق۔ جاتى ہو اس كى كنيز بن كر مدہ جاتى۔ تمارے ساتھ ہمى كى تصد ہے۔ تم بمى ضدى ہواور بمى اس كى بائدى بنا نميس چاہوگى۔ ایسے میں نشے كى طلب كو كيل ، (الوگے۔"

"تم بت المچى ہو۔ تمهارى باتوں اور تجویوں سے حوصلہ ملتا ہے۔ میں بھی اس کی طلب کو تھرا تی رہوں گی۔"

محتماری باتوں سے طاہر ہوتا ہے۔ ابھی شاید تممارا سر پکرایا تعا۔ گمبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ عارض پریشانی ہے۔ دور ہو جائے گی۔ خیال خوانی نہ کرو۔ تھوڑا آرام کرلو۔"

وہ پھراتی جگہ قاضر ہو گئے۔ بستر پر آگر لیٹ گئے۔ اس کی پہلی اور آخری خواہش تھی کہ کسی طرح پارس قابو میں آجائے اور اس کا غلام بن جائے۔ بعض مرد بزے صدی اور غیرت مند ہوتے ہیں۔ جان دے دیتے ہیں لیکن عورت کی غلامی قبول نہیں کرتے۔ وہ اس راجیوت کو بھی نہیں بھلا سکتی تھی جس نے غلام بن کررہتا محوار انہیں کیا تھا اور خود کو زندہ در گور کر لیا تھا۔

دوسرا دہ بونا لاٹانی تھا۔ ابھی دہ آت بابعد اربیاری تھی محرشہ بنا سکی۔ اس سے پہلے ہی اس نے بے ہوثی کا انجکش لکوالیا تھا۔ دہ کھڑی دیکھ کرسوچنے گلی۔ "باپنج کھنٹے کزرنے والے ہیں۔ دہ ہوش میں آگیا ہوگا۔ میں پھراسے بابعد اربیا کرپارس کے خلاف محاذ بنا کتے ہمدا۔"

اگر چہ خال انوانی کا می نمیں چاہتا تھا پمر مجی وہ لا ٹانی کے
پاس پنجی اس نے فورا سانس مدک لیا۔ ٹی آرائے وقد وقد ہے
تین بارکوششیں کیس کین لا ٹانی نے ایک سیکنڈ کے لیے بجی اے
دماغ میں جگہ نمیں دی۔ وہ تھک ہار کر پھرائے بستر حاصر ہوگئ
تھی۔ چپیلی رات ہے کوششیں کرتے کرتے بیزار ہوگئی تھی۔ اس
نے موجا۔ "حالات ہے جھو آکنا چا ہے۔ پارس یماں قابو می
نمیں آ مہا ہے کوئی بات نمیں۔ عبداللہ اور صفورا ہے ککرائے گا
تو میں بجی خیال خوائی کے ذریعے موجود رہوں گی۔ موت اور محکست
ہر پہلوان کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ کتا بوا پہلوان ہے کہ کمی تکست
نمیں کھائے گا۔ وہ بری تکست نہ کھائے' معمولی سا زخی ہو جائے
ہمرمی اس ہے نمنداوں گی۔ "

اس نے خود کو تسلیاں دے کر آٹھیں بند کرلیں۔ وماغ کو ہدایات دیں مجردد کھینے کے لیے سوئلی کیوں کہ آنے والی رات بہت

اہم تھی اگر مربنا کا سزمتواتہ جاری رہتا تو دو رات بارہ بجر اس قبیلے میں پینچے والی تھی جہاں ایک چھوٹی می بھاڑی کو کار میں نٹ اونچا ایک الیا بت تراشا کیا تھا اور جس کے اندہاراتی فارمولے چھاکر کمیا تھا۔

یاررا اپنی ایسی لے کہارس کے پاس آئی مجر بولد" ا آدھے تھنے میں بمال پینے والا ہے۔ "پارس نے اپنی ایکی اللہ ا ہوئے کما۔ "جلو میں تیار ہوں۔"

ده ممرے ہے ہا ہر آئے مجرافٹ کے ذریعے کراؤنو فل الم پنچے دہاں ہونا لا ٹائی پولیس افسرادر سپاہیوں کے ساتھ فعر زر افسرے بولا۔ " یمی ہے وہ فعض آب اس کی تا ٹی لیں۔" افسرنے کما۔ "مسٹرا آپ پر الزام ہے کہ آپ ہماں کی کے نایاب ہیرے چراکر لے جارہ ہیں۔"

باررانے کما۔ "میہ جموٹا الزامہے۔" افسرنے کما۔ "جموٹا ہو سکتا ہے۔ آپ دونوں اپی جارا انہت کرنے کے لیے لا خانی صاحب کے چیبریش چلس۔ بم طاق

لیں گے۔" پارس نے استقبالیہ ہال میں دور تک بیٹھے ہوئے افراد اور اُ کر بلند آوا زمیں کما۔ معلیڈیز ائیڈ جنٹلین اُلیہ ہوئل پورے معرش مشہور ہے لیکن بمال کی انتظامیہ کا میہ حال ہے کہ اپنے ممالوں

مسمور ہے یہ بیال کا تطامیہ کا یہ حال ہے کہ ان کم کالرار چوری کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ ہماری تلاش کینے کے ادام را کمرے میں لے جاتا چاہج ہیں مگرہم سرعام آپ سب کے مائے طاقی دیں کے۔"

ل الله في في ما يستم اس طرح في يخ كر مار يه في كوداً ، كرر به و؟"

باربرا نے کما۔ "الزام جمونا ثابت ہوگا تو بدنای مودد » کی۔" کتنے می مرد عورتوں نے کما۔" بے ذک، طاشی بذکر کمانا

سی سب کے سامنے ہوگے۔" افسراور سپائی دونوں اپنی کیس کھول کر ایک ایک چرفال ا دیکھنے لگے۔ ایک لیڈی کا کشیل نے باربرا کی حلاقی کی۔ ا<sup>ران ا</sup> بھی سرے پاؤں تک مٹوالا کیا مطلاب ہیرے پر آمد شیں ہوئے لوگ شیم شیم کئے لگ لوا کیا خلاب دمیں قسم کھا آ ہوں ہیں۔

ای کے پاس تھے۔ شاید اس نے ہوٹل کے کرے میں ہمائی ہیں۔"
ہیں۔"
سپاہیوں کو ساتویں حزل پر دونوں کروں کی طاقی کے لیا
بیجا گیا۔ وہ آرھے گھنے بود ناکام ہو کر آئے۔ پارس نے کا
"ہمارے لیے فرانس سے ایک مخصوص طیادہ تیا ہے اور ا ہمارے انتظار میں مین وے پر کھڑا ہے۔ تم لوگوں نے جہوا اوا ا عاکد کر کے ہماری توہین بھی کی ہے اور طیارے کی بوانی انج بھی کرائی ہے۔ لا طائی ایم جا رہے ہیں گین ہے سمجھوکہ فیدا ا

پر میں۔ عومت فرانس ہماری قبین کا ایسا ہم جانہ طلب کرے گی ۔ کر یہ ہو تی حمیس فروخت کرنا پڑے گا۔ " وودونوں اپنے اپنے آئی گیسوں میں سلمان رکھ کر ہو تی سے

ہم آئے کا رہیں بیٹے کروہاں ہے دوا نہ ہوئے پارس ڈورائح کر کہا

ہم نے ہورا خیال خوائی کے ذریعے لا خائی کے اتحت طیب منے کے

ہم تی ہوری میں۔ پہلی رات کو لا خائی کے اتحت طیب منے گائے

میں نے وہ دونوں ہم جیسی منیری جیب میں ڈال دی نے

برا ملیب منے کووہ فی طور پر غائب کرکے اسے دکان کے اس

میں ہم ہے ہی ہی میں نے وہ رہ باس مول تھا۔

ہم جی ہم ہم سے ہے وہ لیاس وہیں چھوڑ دیا تھا بھرد کان میں

رہیان ہوا بھری سمجھا کہ دی خیال خوائی کرنے وائی اسے پرشان ہوا ہو ہو ڈوا تو وہ ذوا اس برشان ہوا بھری خطات میں

رہیان ہوا بھری سمجھا کہ دی خیال خوائی کرنے وائی اسے پرشان اس برشان ہوا بھری خطات میں

رہیان ہوا بھری سمجھا کہ دی خیال خوائی کرنے وائی اسے پرشان اس برشان کا کہ دوبا بھی منٹ کی خطات میں

ان میروں کا ایمن بن پکا ہے۔

ان بیروں کا جین ہیں ہے ہے۔

اب پارس کے ماتھ انرورٹ کی طرف جاتے ہوئے باروا

ہر طبت منر کے اندر پینج کی ملک وہ خات دماغ ہوگیا تھا۔ اس

ند کان کے رہائشی جھے میں جا کرلیاں تبدیل کیا۔ وی لباس پہنا ان میں وہ میر کے آیک جس جینے کر

بس میں وہ میرے تھے پھر دکان بند کر کے آیک جس میں جینے کر

انرورٹ آگیا۔ پارکگ ارپا میں باروا اور پارس اس کے منظر

قے پارس نے اس کی جیب سے میرے نکال کر اپنی جیب میں

سکھ بھر دونوں خصوصی طیارے میں آگر جیٹے گئے۔ جب طیا مہ

براز کرنے نکا وار وار اے طیب منرے وائی کو آزاد چھوڑ دیا۔

براز کرنے نکا وار وار خطوص

پراز کرنے لگا دِ اربرائے طب منبرے واع کو آزاد چھوڑویا۔ دوا کید دم سے چو تک کر سوچنے لگا۔ دهیں ائز پورٹ کیسے پہنچ گیاجمن والی دکان میں تھا۔"

باررائے کہا۔ "آپ آقالا ٹانی کے پاس جاؤ اور اسے ہاؤ کہ بیرے تمهارے پاس چمپائے گئے تقد تم نے محرزہ ہو کر المان المات بمیں لوٹا دی۔ ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔ خدا فافو۔"

وہ دما فی طور پر طیارے میں حاضر ہوئی۔ پاشا کمہ رہا تھا۔ "مسڑ پارٹ! بھی نے آپ کا بڑا ذکر شا تھا جمعے خوشی ہے کہ آج ملا قات ہوئی۔"

پارس نے باررا کی طرف اشارہ کر کے کما۔" حسیس اس لؤکی سے ل کر زیادہ خوتی ہوگی۔" " میدکونا ہے۔ تعارف کراؤ۔"

متحارف عجمویا تعریف سمجمو' بید میری ماده ہے۔" لاکھور کریول۔" مید کیا بکواس کر رہے ہو؟" معتبہ

"حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں بارس ہوں 'یہ پارسا ہے۔ افرارسائے کہ زیارس بھی اسے ہاتھ نیس لگا سکا۔ یہ قدرت کی کر ممکن ہے۔ بچاری اوکی بن کر پیدا ہوئی لیکن آج تک خود کو لاکا کا محروجات کے "

مروه صواليد كے جنكل قبلے كى زبان مس بول- "ياشا جميس كام ک ہاتھی کرنی چاہئے۔" ده حران مو كربولا - "تم يه زبان جانتي مو؟" "إِن مجمع اس تبليح أور ہيں نٺ اونيح بت كے متعلق یارس نے کما۔ "اے' تم دونوں یہ زبان بولو کے تو میں ہونق کی طرح بیشار ہوں گا۔ کم آن' قابل قیم زبان میں مختگو کرو۔" وہ بولی۔ "تمهاری می سزا ہے۔ آئدہ نضول باتی کرو مے تو ہم اس اجنبی زبان میں تفتگو کرنے لگیں گے۔" مشتلى مشكرين بمنشئولة واخلاطه ت الرومشورانعام يافة مُصنف شكيل النجعيف ليضغاص الداري توركيا ب ر ما در المساورة الم المساورة المساورة

باشائے اسے برے فورے برے شوق سے دیکھتے ہوئے

العميرا نام پارسانسيں باربرا ہے۔ تم اس کی بھواس ہر کان نہ

پاٹانے ہو چھا۔ "تو پھر پارس جموث کتا ہے۔ تم خود کو اوک

یارس نے کما۔" ہاتھی کے دانت ہیں۔ وکھانے کے لیے ہیں۔

" اِرس! مِن تهارا مُنه تو زودن گ- کام کی ہاتیں نہیں کرو

" سنس اید ع ب می از ی سی از کا بول- مرد بول-"

یو چھا۔"مس یا رسا آئیا ہے درست ہے؟"

«ليكن يه حسن ميد شاب؟»

کے تواہمی ماماے شکایت کروں گی۔ "

کمانے کے لیے نہیں ہیں۔"

ایک این دمیب مینگامدکد دادکستن نیزد اسستان سه جریای آدم آنهسیش ادر موسوشیت ست آدا آن سید. آن می مطاحب مدرسانید

كتابيات ببليكيشنز بن أن جهايي

پاشانے کیا۔ " یہ اس جھی قبلے کے متعلق ہوچے رہی ہے،
جہاں ہم جا رہے ہیں۔ وہ قبلہ پاک اکس کملا تا ہے۔ دراصل
صوالیہ ہے ہزاروں کمیل دور کا تحرین کے جنگلات ہی چوئے قد
کے انسان رہجے ہیں۔ ان می سے بچھ لوگ بجرت کر کے دریا کے
جوبا کے اس پار کھے جنگل میں آباد ہو گئے ہیں۔ پاک اس قبلے کے
جیبے ان کا قد زیادہ ہے زیادہ چاریا ساڑھے چارفٹ کا ہو تا ہے۔ یہ
بوٹ کا اقد زیادہ ہے بیا جم بربندل نظر آتے ہیں۔ ہم چھے قد آور
لوگوں کا مقابلہ نمیں کر کتے اس لیے چھپ کر حملے کرتے ہیں۔
ورست بن جا میں قو فوب عزت کرتے ہیں۔ وشنی پر آبائیں قو
جھپ چھپ کر مملے کرتے ہوئے دور می دور سے رکیدتے ہوئے
موت کی دالمل تک لے جاتے ہیں۔ جمال دہ آباد ہیں دہاں آیک
بازی کے خارجی دام کا دالمل ہے۔ اس دالمل تک جس کے
بازی کے خارجی دہ گا آس میں
رضتے دھتے بارو ہو جا تا ہے۔

سے لوگ شری آبادیوں کے قریب نمیں آتے۔ موٹی پالتے میں۔ سانپ اور بندر کار کر دریائے جوبا تک آتے ہیں۔ صوبالیہ کی حکومت ملتی تجربات کے لیے ان سے سانپ اور بندر کیٹر تعد ادمی خرید تی ہے۔ ان کے عمیض وہ اٹاج حاصل کرکے پھر کھے جنگل میں مجم ہو جاتے ہیں۔

وجم پہاڑی کے قاری وہ دلدل ہے ای پہاڑ کے ایک جھے
کو تراش کر انہوں نے تقریباً ہیں فٹ او ٹھا ایک بت بنایا ہے۔ وہ
اس بت کی پوما کرتے ہیں۔ اس بت کا جم اندر سے کو کھلا
ہے۔ اس کے پیوں سے لے کر سر تک پھڑ کی پیڑھیاں ہیں۔ وہ
پیڑھی بت کے اندر تیمی منزل تک لے جاتی ہے۔ وہ سری منزل
پرقی جات ہے۔ وہ جبٹی ایپ وشنوں کو منبوطی سے بائدھ کرائس
قید خانے میں بموکا بیا ساچھوڑ وسیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ
ومن وہو آگے ہیت میں ہیں اور وہا آئس کھا رہا ہے۔ جب ان
قیدیوں کی ہمال مو جاتی ہیں تو وہ ان ڈھانچوں کو دلدل میں پھیک

"تیمی حزل پر لینی دیو آ کے سریم اس قبیلے کا سروار رہتا ہے۔ اس کے سریم بہت سے خنیہ خانے ہے ہوئے ہیں۔ وہیں تین خنیہ خانوں میں فارمولوں کی تین فائلیں رکمی ہوئی ہیں۔ ایک قائل میں قوت ساعت و دسری میں قوت بسارت اور تیمری میں جسانی اور داغی قواتا کی کے فارمولے ہیں۔ "

پارس نے ہو چھا۔ "اس بہتی میں گنتے افراد ہوں ہے؟" "تقریباً دوسوا فراد ہوں گے۔ جنگل میں دور تک تھیلے ہوئے ہیں۔ گھاس پھوس کی جمونہ ریاں بنا کر رہجے ہیں۔" "تم نے ان سے کیسے دوستی کی؟"

سی وہاں کھ جری ہوٹیاں عاصل کرنے کیا تھا میں نے دریائے جوائے ہوئے کہا ہم آئے والے ایک یا گیا کہ اس بوڑھے جشی کو

اپنے پاس بناہ دی تھی۔ اس قیلے عمل سے دستورے کہ جو اول یو ڑھے ہو جاتے ہیں اور قیلے عمل تقسیم ہونے والی خوراک پر پر ا بن جاتے ہیں تو اسمیں دیو آ کے بیٹ عمل پنچا کر بائدہ وا جا با باکہ وہ زعم کے آخری ایا م عمل دیو آ کی خوراک نمیں بنتا چاہتا قلہ پنچ جا بیں۔ وہ یو ڑھا جبٹی دیو آ کی خوراک نمیں بنتا چاہتا قلہ وہاں سے بھاک کر شرکی طرف آنا چاہتا تھا۔ عمل نے اسے ملاز رکھ لیا۔ اس سے وہاں کی زبان سکھی۔ ان کے طور طریقے مور کے بھرا سے موالی کی زبان سکھی۔ ان کے طور طریقے مور سروار اسے دیو آ کی خوراک نمیں بنائے گا۔ وہ میری ہدایات کے مطابق والی گیا۔ فیلے کے لوگوں نے اسے پکڑلیا۔ اس نے مورا سے کما۔ معمل دیو آ کے اور آرے ل کر آرہا ہوں۔ وہ آنے رائے اسمانی علی آدر بھر سب کو ایک ماہ کا اناح اور کہڑے دی

سردارنے کما۔ مشری لوگ پہلے بھی آئے یمال سے بڑی بوٹیاں لے محے اور ہمیں اناج بھی دا۔ تم کون می نئی بات تارے مدین

بو ژھے نے کما۔ "وہ دیو تا کا او تار دیکھنے میں انسان ہے لیکن

کوئی آمانی بلا ہے۔ وہ ممنی آرکی علی تیجی ہوئی چزوں کو ارد افسانوں کو دکھ لیتا ہے۔ اس کی پہان یہ ہے کہ آرکی عمد اس کی دونوں آنھیں چیتے کی طرح چکتی ہیں۔ آج رات ایک ہی مشمل نہ جائی جائے۔ وہ ایم حرے علی آکر مروارے مصافحہ کرے گا۔" پھراہ رہے نے کما۔ "اس او آرکی یہ فولی ہے کہ وہ جمال گا ہو وہاں سے حاری یا تی سنتا رہے گا۔ وہ آکر مروار کو بتائے گاکہ وہ جھے کہ یہی یا تمی اور کیے سوالات کر آ رہا ہے۔ وہ مروار کا زبان سے تکا ہوا کی ایک افظ شائے گا۔"

وہان کے ملا ہو ہے۔ پی کھوت ہا ہے اور بسارت کے علامہ
میری شد ذوری کے بھی قویت ہا ہے اور بسارت کے علامہ
میری شد ذوری کے بھی قوید کی در ہے میں نے منعوب کے
معلاق رات کو وہاں جا کر گا ڈی روی۔ اس کی ہیڈلا کنس پہلے
بھی ہوئی تھیں۔ بھے روشن کے بغیر نظر آرہا تھا۔ میں نے بارگیا
ما میں جو وہ ہوڑھے ہے کر چکا تھا پھر مشعلیں روشن ہو گئیں۔ سب
ہوا تھا۔ اے میں رہے آکا او آر ہوں۔ میری گا ڈی میں ان کی گا
نے انسی ذور اگر دوا کی دیں۔ دو سرے دان کی کا بخار آئے کہ
نے انسی ذور اگر دوا کی دیں۔ دو سرے دان کی کا بخار آئے کہ
کر کا زئم بھر کیا وہ سب میرے سامنے جمکنے کھے کیوں کہ ان کا
مورار میرے سامنے کہنے نیکتا تھا۔ پھر تیرے دان کی کا بخار آئے کہ
مردار میرے سامنے کھنے نیکتا تھا۔ پھر تیرے دان کی کا بخار آئے کہ
خات کے مظاہرے کا موقع لی گیا۔ ایک قد آور گوریا کا گو ٹیک
خودہ بوئے سب میرے سامنے جمکنے کے کور کہ دیشہ

ہادہ امیرے دوپ مل میں ہیں۔ '' چھے رہنے کے لیے دیو آگی تحویزی میں جگہ دی گئی۔ میں نے ہارا قارمولوں پر مشتل تین قائلس دکھا کر کما۔"نیہ تمارے ہارا مان تا ہیں۔ انہیں بیال یول چھپا کر رکھو کہ کمی انسان کی (گان پر نہ پڑے۔ اگر کمی نے انہیں ہاتھ مجمی لگایا تو میں تم ر) نے دیرکت کے لیے بھی والیں نمیں آوں گا۔"

الروارنے ان فاکول کو تین الگ الگ فانوں میں رکھا پھر ان ان کر ان کے اور بھاری پھر رکھ دیے۔ اس کے دران کرے ہورک دیے۔ اس کے دراز کے بھر اور کا مقال کا ان کا ان کا ان کا کہ کا ان کا کہ کا ان کا کہ کا کہ ان کا کہ اور کا درخ کرنے والے کو زہر لیے تیموں سے چھلی ان مائے گا۔

باناتی مطورات فراہم کر کے دیپ ہوا۔ بار برائے کہا۔
الا انکولوکوں کے ساتھ دہاں جا رہی ہے۔ شاید دہاں پنج کئی ہو
الدائر دہ پانگ بائس بونوں سے دوئی کرنے میں کامیاب ہو
المائل قواس بت کی کموردی تک پنچنا اس کے لیے زیادہ مشکل انگار قواس بت کی کموردی تک پنچنا اس کے لیے زیادہ مشکل انہ گئے۔"

الله کما "ایک د برط تواے جنم میں بنچادے گا۔"
ایما کے ساتھ ایک زبر بل گوئی صفورا بھی ہے۔ اس پر
البانج اثر نمیں کریں گر۔ پھران کے پاس جدید جنسیار ہول
مشان تعباروں کے سامنے ہوئے محفظ تیک دیں گر۔"
جس محفظ تیک دیں اور مجبورا تکوم میں جائمی تو سجھ لوکہ
بدر ماری برا تر آئم کے مریا و غیرہ کی شامت آجائے گ۔
مسائدر جانے کے لیے بیڑھی والا راست پیشر بیا ہے۔
الدر جانے کے لیے بیڑھی والا راست پیشر بیا ہے۔
الدر بانے کے لیے بیڑھی والا راست پیشر بیا ہے۔

رز ما الم مجاف ہے ہے جوسی والا راستہ بھ بند رہا ہے۔
ان ما اس موقول پر کھنا ہے۔ وہ لوگ مربنا اور صفورا وغیرہ کو
ان اندرے لے جا میں شے پھرا چاہے کم ہو جا میں شکہ
ان میں کرتے چاہے ہوئے انسیں رکیدتے ہوئے دلدل میں
انگائے مارے دائیں کے تمام راستے بند کردیں گے۔
ان انگیا اس قبیلے کی انجی کرتے بیشا۔ پہنچ گئے۔ اس
ان میں ان میں دو سو ٹن اناج اور انمی اور کپڑے تھے۔ وہ
از میں بال سے لیں ہو گئے۔ اگر چہ پارس مجی ہتھیار انگائی میں دو سال کے حالات نے مجبود کر دیا تھا۔
ان میں جن انکی اور کے حالات نے مجبود کر دیا تھا۔
انگائی میں مواس کے جدد انکی افران آئے تھے۔ ان

کے لیے جیپ اور ویکن کاری بھی لائے تھے۔ ایک افر نے مصافیہ کرتے ہوئے کما۔ "آپ لوگ انسانی فرض اوا کرنے کے لیے اٹاج لائے ہیں لیمن یہ آپ کے لیے ویالی جان ہوگا۔ از پورٹ کے اہم کتنے می خطرناک کروہ اس الداد کو لوٹنے کے متحر ہوں گے۔ ہم میں چاہے کہ آپ لوگوں کا جائی تقسان ہو۔" پارس نے کما۔ "آپ یہ سب کچھ لے جائیں۔ تارے لیے

پارس نے کما۔ "آپ یہ سب کچھ کے جائیں۔ ہارے لیے مرف پیاس ٹن اناج دریائے جوبا کے سامل تک پنچاری۔ ہم سے پیاس ٹن اناج اور کچھ دوائم پاپک مائس قبلے میں پنچائیں گ۔ کیا آپ یہ تعاون کریں گے؟"

' بے ذک آپ اپنے ماتھ وہ گائیڈ لے جائیں۔ رات دیں بچے تک آپ کا مطلوبہ اناج اور دوائیں جوبا کے ماعل تک پنج جائمی گ۔"

چند تیکد طاز موں نے باریا 'پارس اور پاٹنا کا سامان ایک جیپ میں دکھ دیا۔ ان کے سامان میں گھل 'خنگ میرے اور کھانے کے سریند وقت محمد کیا اضافی ہتھیار اور کا روس تھ۔ وہ تین جیپ میں جغہ گئے۔ ایک گائیڈ نے اشیر کھ سیٹ سنمال لی۔ دوسرا گائیڈ گاڑی کے بیچلے جے میں کھڑا ہو گیا۔ اس طرح وہ قاظہ از پورٹ سے باہم آگیا۔ آئے جاگر ایک سلح کروہ نے راستہ دوک لیے۔ گائیڈ نکال کر دکھالے۔ انہوں نے کائذ نکال کر دکھالے۔ انہوں نے کائذ دکھا کر جانے کی اجازت دے دی کمر کھائی کھا



نظروں ہے جیپ میں رکھے ہوئے سامان کو دکھتے رہے۔ باررائے پارس ہے کہا۔ دہیں نے گائیز کے خیالات پڑھے ہیں۔ وہ ایک سمجھوتے کا کانند دکھا رہا ہے۔ عبوری حکومت اور مشلح قبا کیوں کے درمیان سیسمجھوتا ہوا ہے کہ بیرونی ممالک ہے جو بھی امداد آئے گی اسے وہ آپس میں تقسیم کرلیں کے اور امداد پنچانے والی ٹیم کو سلامتی ہے کمیں بھی جانے کی اجازت دیں کے اور باخیوں ہے ان کی حفاظت کرس گے۔"

وہ شمر کے مخلف راستوں سے گزر رہے تھے۔ ہر جگد ورا انی
اور قبرستان کا ساستانا جہایا ہوا تھا۔ سروکوں پر برائے نام گاڑیاں
تھی۔ متوسط اور نچط طبقوں کے تمام کوائی ہو کل بذیرے ہوئے
تھے۔ اناج ہی نہیں تما تو ہو طوں پی کیا نکایا جا آبا اور کیا کھلایا جا آبا
فائیر اسٹار اور فور اسٹار جیسے اولیجے ہو طوس میں کیا نکلی نظر آتے
تھے۔ کیٹ پر مسلم گارڈز رہا کرتے تھے وہ بھوں کوام کو ہو طوس کے
قریب نمیں آنے دیتے تھے۔ نیار اور بھوک کوام کو ہو طوس کے
گاڑیوں کا راستہ ردیتے اور ایک مفی اناج مائے تھے۔ سابی
ہاتھوں میں ڈیڑے لیے انہیں مار مار کر بھگاتے تھے۔ وہ لافر اور
ائیس بھگا جا آتو وہ سروکوں پر ریکتے ہوئے فٹ پاتھ کی طرف

ہاررا' پارس اور پاشا ہے ایسے منا تلردیکھے نمیں جا رہے تھے۔ وہ بند ژبوں کا کھانا ان کی طرف مجیستے ہوئے گزر رہے تھے۔ فاقہ زدہ مرڈ عورتمی اور بچے ان کھانوں پر ٹوٹ رہے تھے۔ا یک دو مرے سے چینا جبٹی کر رہے تھے۔ ردنی ایسی چڑہے جے ماصل کرنے کے لیے بحوکے انسان اور کوّں کا عمل ایک جیسا ہو جا آ

باررائے خیال خوانی کے ذریعے جھے خاطب کیا اور وہاں کی حالت زار بتائی۔ میں نے کما۔ معیں ابھی فرانس کی حکومت سے راجلہ کرتا ہوں۔ اس بارجو المداد بھیجی جائے گی اس کے لیے ایسے انظامات کے جائمیں گے کہ اٹاج ' دوائمیں اور کپڑے براوراست عوام تک پہنچے زہں۔"

موالیہ میں روانہ ہزار دول مسلمان بھوک ہے ایریاں رگزرگر کر مررہ بے تھے۔ دنیا والوں کی ہے جمی اس لیے بھی مٹی کہ مسلمان مررہ ہیں 'مرف دو۔ یہ ہے جمی اور خود غرض اسلامی ممالک کے حکرانوں کی بھی تھی۔ ورنہ خلیج کی جنگ میں مدذانہ کو ڈوں ڈالر خرچ ہوتے رہے۔ اگر صرف ایک روز کی جنگ میں خرچ ہونے والی رقم صوالیہ کے مسلمانوں کو دی جاتی تو الکوں مسلمان یوں ہے موت نہ مرتے۔ ہے جمی جب تک زعرہ وہتی ہے الا

یں زندہ لوگو! ذرا موت کا حساب کو ' پی چلے گاکہ آج کی دنیا میں انسان طبعی موت کم اور بے موت زیادہ مررہا ہے۔ اگر ہم نے اور

تم نے ایک دو سرے کو تحفظ نہ دیا تو جلدی ہمیں اور حمیں ہار موت مزا ہے۔ سوچو کیے مزاہے۔

## \*\*\*\*

مرینا کا قاظد دریا جوبا کے سامل تک پنج گیا۔ وہاں ایک ا کھاٹ بیا ہوا تھا۔ او حرے کررنے والی کشیاں اور لا تھی ا کھاٹ پر کھنے آدھے گفٹے کے لیے رکتی تھی۔ سامل پر تھلار بنائی ہوئی کی کمروں کی جا دویا رک تھی۔ ساقروں کو وجر ا کری سے بچانے کے لیے دور تک ایک سایہ دار جھت کی پھوس سے بنائی کئی تھی۔ جب وہ قاظہ وہاں پنچا تو گھاٹ پر بلے کئی ما فر موجود تھے۔ ان میں کچھ غیر بکی تھے۔ ان وں لے کہا لائٹ کے ذریعہ دور تک روشی کی ہوئی تھی۔ مرینا نے مجدافہ ۔ کما۔ معمول مرکویہ کون لوگ ہیں۔"

اس نے کیا۔ "بڑے بڑے اخبارات کے رپورڈزار آ گرافرز آتے رہے ہیں۔ یہ دی لوگ ہوں کے پھر تمی می طر

ایک کرے میں چند مسافر تھے۔ ان کے پاس دیڈاد کرا لائٹس اور چھوٹے جزیر تھے۔ وہ جزیئر چلا کر اس طاق کی آئی رپورٹ تیا در کرنے کے انتظامات کررہے تھے۔ جماری گاڑیالا، وزنی سامان کے ساتھ دریا پار کرنے کے لیے فیری سٹم تھا۔ دولل وہاں فیری کامی انتظار کررہے تھے۔

میں و دسرے تمرے میں جارج لائٹ کی روشی تھی۔ والہاؤا ہ کلی تھے ان میں تین ہے گئے مواور دو حسین مور تی تھی او کے پاس کھانے پینے اور ضروری سامان کے علاوہ چھوٹے پیک ہمتھیار اور کارٹوس کی پیٹیاں بھی تھیں۔

مریائے تیرے کرے میں قیام کیا۔ صفورائے موالت کما۔ "یا آئی! دو سرے کمرے کے مسافر شکاری ہیں یا کم کا خطرناک ارادے ہے ادھر آئے ہیں۔ ان کے پاس بھیارگا تعداد میں ہیں۔ میں نے گزرتے ہوئے دیکھا ہے ان کے ایک راس کیا برجمہنا ہوا ہے۔"

پہ مرین ہے ہا ہو ہوں ہے۔ مرینانے کہا۔ "اگریہ یمودی ہیں تو ضرور کوئی برا 8 کیا ہا کرنے آئے ہیں۔ ہمیں ان کے ارادوں کا علم ہونا کا ہے۔'' کروز! تم جا دُاور ان سے تعارف حاصل کرد۔''

مں فلاور یہ مسٹریال اور یہ مسٹرجوڈی کالم ہیں۔ ہم بہتی ہے آئے ہیں۔ اپنے ملک کے چڑیا کھروں کے لیے ہرائی کی کرنے آئے ہیں۔ شاہے 'وریا کے اس پار کھنے جنگلوں ری لے رجے ہیں۔"

راک در سرے میں کرخوثی کا اعمار کررہ تھے جوڈی راک در سرے سریت کا ایک پیکٹ نکال کرڈی کوزے رہا۔ "مکرٹ کاشوں ہے؟"

المرائی کردز نے جب ہے ایک پاک سائزی پوٹ ٹکال کر اپنے ہوئے گا۔ اسی سگرے نہیں شراب کارسیا ہوں۔ "
مریا ذی کردز کو سمجھا رہی تھی کہ جب ہے اپنی دوا کی پوٹل بیار کو اہر کر دار کر در شنوں کے آلٹ کار بیار گاؤں کر نے والا دھو کا کھائے ہیں گے والا دھو کا کھائے کہ در وچ گا کہ شراب پنے والا سائس نیس مدک سے گا۔ وہ نہاں تی حد کا کے اور جو رخیالات پڑھنے آئے تو سائس مدک سے گا۔ وہ الدے جو رخیالات پڑھنے آئے تو سائس مدک لیا۔ ہمیں ان کی الدے کی معدلم ہو جائے گی۔

اد حربت پہلے ہی الٰ پانے جوجو کے چور خیالات پڑھے تھے اربزے بھائی برین آو کو پاشا اور اس کے فارمولوں کے متعلق پانا ادر یہ بھی کما تقا کہ پاشا 'پارس اور باربرا کے ساتھ اس بھی مبانے دالا ہے ادر برین آدم نے کما تھا کہ وہ اہم اور غیر ممانا دمولے اس کے ملک میں آئمی گے۔

م انوی مس فلادر مسٹوال مسٹر جو ڈی کالم اور کیری بال میں بائری آرم کے خونخوار اور خطرناک احت تھے۔ اس وقت بائری کالم کے دو خوار اور خطرناک احت تھے۔ اس وقت بائزی کالم کے داغ میں محق اے پہلے ہی سمجھا ویا تھا کہ کسی پر براور دو خیال خواتی کرنے والا ہے تو اس کے سامنے سکرے نے براور دماغ میں آئے بردہ تماری اصلیت مطوم کرنے کے لیے ضرور دماغ میں آئے

الیانے اپنے آلۂ کاروں کے ذریعیہ مربنا کو دیکھ کر سوچا 'وہ نال خوانی کرنے والی باربرا ہوگ۔ اس نے جوڈی سے کما۔ مرکمٹ کو ابھی حقیقت مطوم ہو جائےگی۔"

ال حکمیٹ میں تمباکو تعالمحربے ضرر تھا۔ یوگا جانے والے افسان نمیں بہنچا تا تھا۔ اس نے جیسے ہی سگریٹ کا ایک مش الجمع اس کے واغ میں کہنچہ۔ اس نے فورا ہی سانس روک

ر لا ممکی طرف ڈی کو ذنے دوائی ہوتی کو شراب کمہ کر چیے ان سے لگا اورائی گھونٹ ہیا۔ ویسے جی الپاس کے ایمر پنجی انجھنی ابرکٹل کی۔ ڈی کو ذنے بھی سانس روک کی تھی۔ مذن کالم نے بتنے ہوئے سکرے کو فضا میں بلند کرتے ہوئے مذمل کا مرحث کے تمباکو کی تیزی اور فشہ ختم کروا کیا ہے۔ یہ برخراہے۔ باربرائم وھوکا کھا کئیں۔" مرحان مجمولات اور صفورائے ساتھ دو مرے کمرے میں آجمی۔



اردوزبان كى بىلى كتاب حبى بايس عمل كى تقيقى تصادير بعي دى كئي.



© ہینائزم کے ابھے من آج تک کی تمام تحقیقات کا بھڑ © جدیدطریقے اور شقیں ⊚ ہینائزم کی شقوں کے بیئے کل لائونکل اور اُورا پروگرام ⊚ ہینائزم کے موضوع پر ایک محل اور سستند کرتا ہج بن مصقف کے ذاتی تجرب بھی سف بل ہیں۔



وہ لوگ اے بارراسم رہے تھے۔ اس طرح یہ سمجھ میں آیا کہ اس کالف پارٹی کا تعلق پارس سے نسیں ہے چہ ککہ ان میں مجی کوئی ٹیل میمنی جانے والا ہے اس لیے وہ اللا ہوگی یا ماسک مین کا اوان راسکا۔

مرینا اور ایوان راسکا میں دوستی تھی۔ اس نے رابطہ کرکے معلوات حاصل کیس مرف آوسے منٹ میں معلوم ہوگیا کہ اس جنگل میں ماسک مین کی ٹیم نہیں ہے۔ ایوان راسکا اس معالمے میں معموف نہیں ہے۔

جوژی نے آپ کرے میں مربا کو آتے و کھ کر کھا۔ میلومس باررا! ابھی بیرون کروز خمیں میرا کمہ رہا تھا لیکن میں نے چالا ک ہے دریافت کرلیا ہے۔" میں کی سال میں میں سے حلال آپ کے سال

وہ مترا کر ہیں۔ میں میوا ہوں محر تشلیم کرتی ہوں کہ باررا میرے دماخ میں ہے اور میں اس کی آلٹ کار ہوں کین ہاری مادام باررانے بی چالا کی دکھائی ہے۔ اس نے ڈی کروز کو بید دوا پینے کا محم دیا۔ تسماری الیانے سمجھائیہ شراب پی رہا ہے۔ اس کے دماخ میں جگہ مل جائے گی محراف ہوس کہ دوناکام ہو کرگئیہ۔"

" حماری ادام باربرا مجی ناکام ہو پیل ہے کین فائدہ حمیس مجی ہوا ہمیں بھی۔ ہم سب کو ایک دو مرے کی اصلیت معلوم ہو پیل ہے۔ اب ہمارے درمیان دشنی ہوگی تو کھل کرا در دوستی ہوگی تا حمرکہ۔ "

ریا نے کہا۔ "وشنی دونوں کو متھی پڑے گی قندا دوست بن کرتاؤیماں آنے کا مقصد کیاہے؟"

> "وبی جو تمهارا مقعد ہے۔" «ہمارا مقعد حمیس بھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔"

معلمارا مفصد معنیں بھی مطوم میں ہوصے ہے۔" وہ ہنتے ہوے بولا۔ "وہ فارمولے زیمن کی نہیں بھی چھپے ہوں کے تو ہم انسین فال لائمیں گے۔"

مرینا کو چپ می لگ گئے۔ دماغ میں سنستاہٹ ی ہونے گئے۔ اس نے عمداللہ اور مفورا کو چور نظروں سے دیکھا بھر پوچھا۔ «ہم لوگ فارمو لے کے متعلق کیا جانتے ہو؟"

جوذی نے کھا۔ " پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ باری ابرا اور باشا پہال آئے ہیں۔ تم خود کو میرا کمہ ری ہو لیکن کی مد تک لیمین ماہے کہ تم باررا ہو۔ باشا کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ فیر معملی جسانی اور دمافی قوتوں کا حال ہے۔ شاید دہ اس تیکد ہے کے جیس میں ہے۔"

وہ میدانشہ کو پاشا ہجہ رہا تھا کیوں کہ پاشاؤیل ذول میں ہاتھی جیسا طاقت ور لگتا تھا۔ اس نے مریعا ہے کما۔ جہمیں پارس کے قد 'جمامت اور طلے کے متعلق جو بتایا ہے۔ اس طرح کا کوئی جوان تمہارے ساتھ نظر نمیں آرہا ہے۔ شاید دہ کمیں چہا ہوا ہے۔" مریعا نے کما۔ جہمی سمجھ لو۔ وہ چھینے کے بعد اندھے تیر کی طرح ہو آ ہے 'جو آرکی میں کمیں ہے جمی آ کر جنم میں پنچا ویتا

مستحودہ مسلمل للا ہے۔ یک اس مسلط می پاری ہان کول گ۔ " دہ مبداللہ مفورا اور ڈی کو ذکے ساتھ اپنے کرے نی ا مئی۔ دہ سب ایک دو سرے کے قریب سرجو ڈکر بنے گ ہا نے سرگری میں کما۔ "دہ جھے باریا اور مبداللہ کیا تا کہ ب ہیں۔ ہماری اصلیت ظاہر ہونے سے پہلے ان سب کو ہمی نہا دو۔ انسی دریا پارکرنے کا موقع ہی ندود۔"

میداللہ کے کما۔ مبطل میں شکار کا دستوریہ بے کہ شاراً الگ الگ رکید کر پھر تھیر کراسے ہلاک کیا جاتا ہے۔ ہیں گان سب پر ایک ساتھ تعلمہ کرنا ناوانی ہوگی۔ ان کے پاس کان خیار

یں ۔ مرینانے پوچھا۔ «مجر کیا کو گے؟" "آسان می ترکیب ہے۔ ہم ابھی یماں سے تکلیں گے آیا ہمارا تعاقب کریں گے۔ ہم محلف راستوں پر جائمی گے قوہ گڑ کے ساتھ جائے گی۔ ہم محلف راستوں پر جائمی گے قوہ گڑ تمن کی تعداد میں تقسیم ہو کر ہمارا تعاقب کریں گے گڑگیا گڑ مغورا ان سے نمٹ لیس گے۔"

انموں نے ای مدہر پر عمل کیا۔ اپنے نگید طازموں ہے مامان انحوایا مجروباں ہے جانے لگیہ جوزی اور کیری بال اللہ انحالیا ان انحالیا ان انحالیا ان انحالیا ان کے بیچے چلے لگے۔ آھے جا کرمائی ان کے بیچے بیٹ لگے۔ آھے جا کرمائی ان کے بیچ بیٹ کے مصوب عمل تحتیم ہوکروو مخلف سمتوں میں جانے کی جوان کے بیچ بیٹ کے مصوب عمل مانے ان کے بیچ بیٹ کے مصر مقال ورک ساتھ ان کے بیچ بیٹ کے مصر مقال ورک ساتھ ان کے بیچ بیٹ کے بیٹ جا مہا ہوں۔ آپ کے بیٹ کے بیٹ

یال نے کما۔ "اس طرح ہم جھل میں بعث جا کہا ہے۔ پوڈی نے کما۔ "الی ہم سب کے اندر آگر گائیڈری سمی ایک جگہ آگر مل جا تمن کے۔ اگر ایبانہ ہوا قوم لور!" ای کھاٹ میں آجاتا اور امارا انظار کئا۔"

ای کھائی میں آجانا ورحارا انتظار کیا۔'' وہ مجی تعتبیم ہو کردو مخلف ستوں میں چلنے ساتے کیا مجلے ورفت اور مجا اُڑیاں قمیں کہ آسانی سے …'' جی

کیل جاری رہ سکنا تھا۔ مغورا اور حیداللہ جنگل کے کیڑے تھے۔
دال کی بھول بصلیوں کو خوب جانے تھے۔ صغورا 'ڈی کروز کو اور
داللہ حریا کو کے کر ان بھول بھلیوں میں 'جم و گئے۔ جوڈی وفیرو
کے ہاں تاریخ لا کئی تھیں۔ وہ دور تک ٹاریخ کی روشنی میں دیکھتے
اور آئے برجے لگے۔ بھی دائمی 'بھی یا ئی سمت رائے بدل کر
انسی طاش کرنے لگے۔
وہ شری در ترے تھے۔ جنگی در تدوں کا کھیل نمیں جائے۔
د و شری در ترے تھے۔ جنگی در تدوں کا کھیل نمیں جائے۔

اسل ما ل سلست و جنگی در ندون کا کمیل نمیں جانے وہ فہری در ندے تھے۔ جنگی در ندون کا کمیل نمیں جانے تھے۔ انہیں اندھیری رات میں سانپ نظر آئے۔ ایک ثیر کے رائے در ان کے ساتھ آئے رائے در تی تھیں۔ ان کے ساتھ آئے دالی حیین عور تیں سمی جا ری تھیں۔ مس فلاور نے کما۔ "جوزی! ہم ہے کما گیاڑ میں تھے گئے ہم بیلی کا پہڑ میں ٹیٹر کر از لیقہ کی سیر کریں ہے۔"

الہر میں ٹیٹر کر از لیقہ کی سیر کریں ہے۔"

الہر میں کی خلو منس ہے۔ ذرا آئے میں کمار کھواور ان حینے کیاڑ میں کیا۔ کیا کہ کیا کہ کھواور ان حینے کیا۔ کیا کہ کیا کہ کھواور ان حینے کیا۔ کیا کہ کیا۔ کیا کہ کیا کہ کھواور ان حینے کیا۔ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا۔ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

ہ چہریں بڑھ کو مرکیت کی ہر ویں کے۔ "اب کوئی خطرہ نمیں ہے۔ ذرا آ تکھیس کھلی رکھوا دران چیپنے والوں کو تلاش کرد-" "پلیز' مجھے دالیں میسج دد-"

پیر صور به بن اور ده که خاص مقصدے پیال "ہم پاکل نسیں ہیں ، حسیس اور لوی کو خاص مقصدے پیال ئے ہیں۔"

"کیامتعدے' مان صاف بنا کہ" "ہمیں مرف انتا معلوم ہے کہ وہ فارمولے کمی جنگلی قبیلے کی تو بل میں ہیں۔ یہاں کے ساہ فام جنگلی مردار گوری اور چکنی محروق کو بند کرتے ہیں۔ ہم خسیں اور لوسی کوریثوت کے طور پر

اور آن کو پند کرتے ہیں۔ ہم جمہیں اور لوی کو رشوت کے طور پر پٹن کرنے کے لائے ہیں۔ " اللہ کیا کو اس ہے۔ میں کسی کالے خوفاک تیکر و کو دیکھنا ہجی

سیر لیا بواس ہے۔ میں سی کانے فوقاک میکرو کو د کھناہی لیند نمیں کرتی اور تم مجھے چیش کرتا چاہجے ہو۔ میں اسرائیلی اشملی من کی جاسوسہ ہوں کوئی بازاری مال نمیں ہوں۔" اللہ نہ کرنے کہ بیٹری کردہ ہوں۔ ا

الیانے اس کے دماغ میں آگر کما۔ منظاوراً اس جگل میں فیضی کے جیف نے رپورٹ فیضی کے چیف نے رپورٹ کی گئے ہیں گئے کہ ماری ادر لوی کی خفلت سے ایک فیر مکلی جاسوس اسرائیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا تعادہ وہ تعادا ایک ایم میں در خوال محمی سے اداج اکر ایم کی اس خوال محمی سے ماری کی میں اس جگل میں اس جگل میں تاریخ کام آئے۔ "

دای این این ایر علم ہے۔ ہمیں اپنی ملک میں سزا پانے

میشمیں سزا کی ملے پائی ہے کہ تم دونوں کو ملک بدر کرکے ایک سیاہ قام حبثی سردار کے پاس محرقید کے لیے چھوڑ دیا جائے' ممال تم دونوں کا لیے پیدائرتی رہوگی۔" " کی ایک ایک ایک کی سے ایک کی کی کی کار کیا گائے کی ک

" ادام! الى ذلالت نه كود كچه تو غيرت كرد بم يمودى شيسة بمي مار ذالو عربهاري آبد كامودا بون نه كرد " اللي كما " اس اس مهلوس موجه كه تم اپنج وطن اور

ہیں وے اس نے گردن کے گرد بانسوں کا تھیرا تک کر دیا۔ اچاتک

وه بول- " الله في كول ليت مو- محمد كولي ماردو مراكب بار كل

میودی قوم کے لیے آبرو قرمان کر رہی ہو۔ تمہاری قرمانی سے میودی

توم کو ایسے فارمولے کمیں گے جن کے ذریعے ہم یوری دنیا پر ج**ی**ا

ہے۔ پھردہ جوڈی سے بول- ملکیا ہوا؟ کیا دہ چیپنے والے نظر نمیں

اس ونت جوژی کی تاریج کی روشنی دور کمژی ہوئی صغورا پر

. جوڈی نے کمآ۔ "یہ تم لوگوں کی کوئی جال ہوگ۔ تمهارے پاس

«میں بالکل نہتی ہوں۔ وہ مجھے چھوڑ کر ملے گئے ہیں۔ تم میرا

جوؤی ذراحی را محرالیا کی برایت کے مطابق بولا۔ "حمیس

وہ دونوں ہاتھ المحائے آہت آہت قریب آتے ہوئے بول-

"وہ مجھے کھیلے کے سردار کی واشتہ ہنانا جا ہے تھے۔ تمہارے یاس دو

کوری عور نیں دیکھ کرانہوں نے ارا دہ بدل دیا ہے۔وہ جھے چھو ڈ کر

وه شرك كورى عورت لاسكتے تھے بحر حميس كول لائے؟"

وهیں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں یا تک مائس قبلے تک انہیں پہنچا

عتى بول، وه مجمع موكاد شوے بينابد لائے بيناب سے كماث

أنے کے رائے میں انہیں عبداللہ مل کیا۔ وی عبداللہ جے تم

لوگ یا ثنا سمجھ رہے ہو۔ وہ اس جنگل کے اور یا یک مائس کے بلائے۔

میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے اس لیے انہوں نے مجھ سے بیجیا چھڑا کیا

وہ بول۔ "ای جنگل میں کس آس یاس چھیے ہوئے ہیں۔

وہ ایک باتھ میں را کفل مکڑے قریب آیا پھراس کی تلاثی

لینے لگا۔ قریب آنے پر اے گرمی کا احساس ہوا۔ وہ کال تھی محر

اس میں مجیب می تحشش تھی جوڈی نئیں جانتا تھا کہ یہ زہرلی ا

شش ہے اور اس کے بدن سے جو آگج آ ربی ہے' وہ زہر کی

وہ حلاقی لینے کے لیے اس کے بدن کو ٹنوٹا ہوا جمکا تو صغورا

نے اس کی کرون میں بانمیں ڈال دیں۔ وہ بولا۔ "سید می کھڑی رہو

اورمجھے تلاخی لینے دو۔"

اس نے پوجما۔"یارس اوریا ثنا کماں ہیں؟"

تمہاری عورتوں کو حاصل کرنے کے بعد ہی دریا یار کریں تھے۔"

ساتھ دو کے تو میں یا یک مائس فیلے تک تساری را ہمائی کروں

مطمئن کرنا ہو گا کہ وہ حمہیں کیاں چھوڑ گئے ہیں؟"

تمهاری عورتیں تم ہے چھین کرلے جانے والے ہیں۔"

م کن۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ہول۔ دجمول نہ چلانا 'وہ لوگ مجھے چھو ژکر

کمیں ملے گئے ہیں۔"

کوئی ہتھیار ہو تو پھینک دو۔"

201

200

اس کی بات بختم ہوتے ہی کچمہ فاصلے پر ٹارچ کی روشنیاں لام اے یوں لگا جیے وہ ملائم ہانمیں نمیں میں رینگتے ہوے دو سانب میں السسال نے رابطہ حم کیا پر لباس برل کر ایک فوجی جیب میں ور مانے ہواوہ آج کل باریرا کے ساتھ ہے اور باریرا خود کو ے أد حراران اليس- وه دو سرى إلى اسي الل كررى في الم جو کلے کا ہارین کئے ہیں۔ چونٹنے اور سبھلنے میں دیر ہوگئے۔ جوڈی وی نبی انجمتی ہے۔ پارس کعہ را تھا آج کل وہ نیک اور شریف وی بیا ہے۔ باریرا کے ساتھ صراطِ مشتم پر جل رہا ہے۔" ویل ہے۔ باریرا کے ساتھ صراطِ مشتم پر جل رہا ہے۔" بینه کر ملتری ائر بورث کی طرف جانے کی۔ سلمان اور سلطانہ بابا کوئی بھاری ی چزایک درخت کے چیچے سے آکریوں کر ایمی کے ملق سے چیخ تقل۔ مغورا نے اس کی کردن کے پاس دانت گاڑ ماحب کے ادارے سے آرہے تھے جوجونے مجھلی رات سلمان مسى نے دو رتے ہوئے در خت کے چیچے سے چھلا تک نگال اور دیے تھے زہرایا تما جیے بکل کا کرنٹ لگا ہو۔ ہاتھ سے را كفل دیہ و انجی بات ہے۔ کبنت کو ایک ی لڑکیاں کمنی ہے کمہ دیا تھا کہ وہ بھی اپنے ماحت طاہر شای کے ساتھ پیریں كيرى نے ايك لحد مجى ضائع نيس كيا- درخت كى آ زے كلى چھوٹ منی تھی۔ اس کی چینیں جنگل میں دور تک کو نجی جا رہی ا جائے گی۔ وہ میری بو محی۔ اسے ہر طرح کی آزادی محی۔ وہ چھلا تک لگانے والے بر کولی چلائی تمروہ تحض فریب تھا۔ زی کی: محیں۔وہ زمین پر کر کر تڑپ رہا تھا۔اس کے ساتھ آنے والی مس رہتم آمے توسنو'وہ کیا کہتا ہے۔" ادارے سے باہر کسی وقت بھی جاعتی تھی اور کسی وقت بھی آعتی نے ایک برے سے بیگ کو در فت کے بیچے سے بھینا تواہیے ہی فلاور ہشت زدہ ہو کر پیچیے جا کر ایک در خت ہے لگ کئی تھی اور ممی۔اے کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا۔ "ال بولوج کیا کتا ہے؟" کیری نے آھے آ کر فائز تک کی عبداللہ نے دو سری طرف سے اے تفرقمر کانپ ری تھی۔ اس وقت بیه آزادی ہماری لاعلمی میں متلکی پڑ رہی تھی۔ وہ ۱۳ س کا خیال ہے کہ وہ بارراکی وجہ سے نیک اور بارساین مولی کا نشانہ بنا دا۔ الیانے اس کی بچ تی۔ پال کے دماغ ہے کا کم چین مرکئی۔ چینے والا محنڈا رخمیا۔ مغورا نے اس کی الیا کی معمولہ اور تابعدارین کرائس کے احکامات کے مطابق بلیک ملے اور یہ کتا ہے کہ میں جی ائی کی طرح لاکی مو کر بھی لاک کرائش کے پاس کی پھر بھٹ کروا پس آئی۔اس کا دماغ موٹ کے ٹاریج اور را تقل اٹھائی پر کما۔ "ظاور اُمجھے نہ ڈرویس مرف آدم کے ساتھ پیرس چیچے رہی تھی۔اس سے پہلے الیا نے سیرہاسٹر نس ہوں اس کیے تم مجبورا یا رسا ہے رہتے ہو۔" ا تدجیرے میں تم ہو چکا تھا۔ د شنول کو نهیں چھو ژگیا ورثم دستمن نہیں ہو۔" کے نیلی چیتی جاننے والے نیمری ہارٹ کو پیرس کے ایک سینا کوچ «بھئ اے بولنے دو۔ کیا فرق پڑ آ ہے۔" وہ برے بھائی برین آدم کے پاس یہ کنے آئی کہ یال دومورتن الیائے یال اور کیری بال کے پاس آگر کما۔ "بری خبرہے۔ "واه فرق كول تعيل يرتا؟ كيا عن ايك عمل لوكي تعين مں رنی دا دُد کے یاس پہنچا دیا تھا۔ کے ساتھ رہ کیا ہے۔وہ تنا مقابلہ نہیں کرسکے گا۔اس کے اِرم یال نے کما۔ مع بھی ہم نے چینیں سی تھیں۔ کیا وہ ہمارا جوؤی برے بھائی برین آدم نے ٹیری ہارٹ کو وہاں شام تک چھوڑنا آتے بی اُد مراوی نے پال کے پیچیے آگر شائ کن کی ال اس کی مینیا ہو۔ اس کے بواس کرنے سے ناکمل تو نمیں ہو جاؤ مناسب نہیں سمجما۔ اس نے ایک خصوصی طیارے کا انظام کیا ۔ پشت سے لگا دی مجر کما۔ "ذرا مجی حرکت نہ کرنا ورنہ کولی ہے اڑا پھر ٹیری کو اینے یاس مل اہیب بلا لیا۔ اب اے جوجو کا انتظار تھا "باں" ان کے ساتھ جو سیاہ فام لڑ کی ہے' وہ زہر ملی ہے۔ اس دھی کچے نمیں جانی۔ تم اے ڈانٹنے کیوں نمیں ہو؟" چونکہ جوجو کو فرانس کی ہولیس اور آری کے تمام افسران جانتے وہ بریشان مو کر بولا۔ "بہ کیا حماقت ہے کیا تم وشمول کی نے جوڈی کو ڈس لیا ہے۔ تم میوں کو بہت مخاط رہنا جا ہے۔ ان "وہ کیلے کا چملکا ہے۔اس یرے ساری ڈانٹ پیٹکار پھل تے اس کیے اسے فورا ی پیرس سے بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ طے میں ہے کوئی بھی نظر آئے'ا ہے فورا کولی مار دو۔اس کائی آئو کی کو ہدردی عاصل کرنے کے لیے ایسا کرری ہو؟" یایا کہ پینے وہ میٹا کوچ جائے گ۔وہاں رئی دا دُراس کا میک اب اور «نہیں' میں نے کل رات حمہیں جوڈی سے باتیں کرتے ہی این قریب نه آنے دو- مرف باربرا کو نقصان نه پیجانا الے زخمی افل کا مطلب یہ تو شیں ہے کہ اے بے لگام چموڑ دیا محت اب تبدل كرانے كے انظامات كر چكا تھا آكم حصوص کرنا پھرمیں اس ہے نمٹ اوں گی۔" لیا تھا۔ تم لوگ مجھے اور فلاور کو اس جنگلی قبیلے کے سردار کی طیارے میں جاتے وقت اسے کوئی پیجیان نہ سکے۔ فدمت میں رشوت کے طور برپیش کرنے والے ہو۔" وہ انہیں ہدایات دے کربرین آوم کے پاس آئی۔اس نے بابا معاحب کے ادارے سے روانہ ہوتے دنت کی لے جوجو "بھی اس کے منہ میں لگام ڈالنے کا کام پزرگوں کا ہے اور "تم مجھے غلط سمجھ رئ ہو۔ جوڈی ایبا کمہ رہا تھا۔ میں آ اور طاہر شای پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا۔الیا مطبئن تھی لیکن ہیلی آج بہا بی فیملہ نہ ہو سکا کہ ہم دونوں میں سے کون بزرگ ہے۔ پتا "افسوس ناک خبرہ۔ا س نیم کالیڈر جوڈی مرچکا ہے۔ تمهاری عزت کرتا ہوں۔تم سے محبت...." مل جائے کہ میں برا بھائی موں تو اس کے کان چڑ کر بنائی کروں کاپٹر جب ہیرس پہنچا تو مکٹری ائرپورٹ پر ٹائی اور علی کو دیکھ کر وه بات ا د حوری چمو ژ کرلوی کوغا فل سمجه کر چیلا تک لگا آبوا زہر کیے یارس کی ٹیم میں ایک اور زہر ملی لڑ کی ہے۔" چریشان موئی۔ ٹائی اینے باب سلمان اور ماں سلطانہ سے محلے ملنے ، وہ مغورا کے متعلق بتانے کلی کہ اس نے جوڈی کو کیسے ڈس قری در خت کے بیچھے جانا جاہتا تھا۔ جاتے جاتے اس نے پ<sup>لے کر</sup> میں کوئی سخی بی تو نہیں ہوں کہ تم ایسی چسلانے والی ہاتیں کے بعد جوجو کے پاس آئی۔ اس سے مصافحہ کرتی ہوئے بول۔ فائر کیا۔ ای کمیح میں لوی کی شائے کن ہے بھی کولی چل کی گھر لیا تھا۔ برین آدم نے بوچھا دکیا جوڈی اور اس کے ساتھی ہے " اے جوجو! بہت عرصہ بعد ملا قات ہو ری ہے۔ کمو پیرس کیے آنا متجدوی ہوا جو ایک دوسرے بر فائر کرنے سے ہوتا ہے۔ آس کا سامنا ہوتے ی پارس اور پاشا کو زخمی نئیں کر سکتے تھے؟" "اورکیا کون؟امیماتم بی بتاز 'اس ملیلے میں کیا جاہتی ہو؟" کولی اٹسے اور اس کی کولی اگھے گئی۔ ایک لؤ کھڑا تی ہوئی کانے دار ''ان کے ساتھ یارس اور یاشا نہیں ہیں۔ کہیں جمعے ہوئے العمِي أَسُ ش*ررٍ كومُن*ه تو ژجواب دينا **جا** بتي ہوں۔" معبس یو منی ذرا تفریح کے لیے آئی ہوں۔ یہ مسرطا ہرشای جماڑیوں میں کری۔ دوسرا درخت سے کرا کر ایک پٹرر کرا۔ الم میں بات ہے۔ ہم اس کے ظلاف کوئی الی کارروائی کریں ا ہں۔ تم اور علی ثنایہ نہیں جانتے' یہ جاربرس تک آل اہیب میں ، ستو پربار را کو گول مار کر زخمی کردو۔" وہاں ہے کماس پر آیا کھرنشی زمین پر سے لڑھکیا ہوا دریا کے بالا كم بحرك نتيج مي وه تلملا آرب اور جارك خلاف كولي جوالي ہمارے جاسوس بن کر رہے۔ علی نے وہاں فنکر پر تنس والی علقمی کی -"باربرا بھی مشکوک ہے۔ وہ خود کو میرا کمتی ہے۔ اس کے عن جا کر ڈوب کمیا پھرجب دو سری بارا بھرا تومنے زور امری<sup>ں اس -</sup> تو طاہر شامی کے لیے خطرات پدا ہو گئے۔ ان کے فکر پر تش کی بیان کے مطابق باربرا ان کے دماغ میں رہ کر انہیں گائیڈ کر ری بے جان جم کو بما کرلے جاری تھیں۔ می چینک ہونے والی تھی۔ یہ اس سے پہلے ی یماں مطبے آئے۔" ال کی مں جاہتی موں۔ بولو اے س طرح علی کا ناج علی نے کما۔ "تم غلط کمہ رہی ہو۔ میں نے علقی نہیں کی تھی۔ انی نے خیال خوانی کے ذریعہ علی سے رابطہ کیا۔ اس وہتم <u>با</u>ل اور کیری ہے کہو۔ کسی بھی طرح میریا کو زخی کریں پھر امبر کد-اے وہ فارمولے لے کروایس آنے دو۔" مرینانے ان یمودیوں کو الکیوں کے نشانات کے سلسلے میں بحر کایا تھا اس کے چور خیالات بڑھ کربہت کچھ معلوم کرلوگی۔" بوجها- "ميري جان اليابات ٢٠٠٠ "چلو نميك ب" تب تك من كوئي الي تدبير كرون كى كه وه اور تمہیں بیہ من کر خوشی ہوگی کہ میں مسٹرطا ہرشای سے آل ابیب وہ یال کے پاس آئی۔ جنگل میں ایک مولی چلنے کی آواز کو بج " مجھے جان نہ کمو میں غصے میں ہول۔" المساعة الحاق كرقبه كرارم كا-" میں مل چکا ہوں۔" وہ مسکرا کر بولا۔ وحماری سب سے بڑی خول می جمال ری تھی۔الیانے بوجھا۔" یہ فائر کسنے کیا تھا؟" ما سلم مما 'اب کمڑی دیکمو۔ پانچ بنجنے والے ہیں۔ ملٹری ائز پورٹ مل اُدَہ " اس نے بلیک آدم ہے مصافحہ کے لیے ہاتھ بدھاتے ہوئے "مادام! كيرى في مجمع سے ذرا دور موكر كولى جلائى ب ماكم حہیں مجی غصہ نہیں آ نائمیا یارس کے پاس کئی تھیں؟'' "إل- الى بكواس كرنائج كه سائنة بوتومند نوچ لوك" یو حیما۔ «کیوں مسٹر شای؟" المبیں معلوم ہو کہ ہم کماں ہیں۔ وہ ادھر آئیں کے تو ہمارا نشانہ بن ال فيرى آفوالي بيدانمون كما تفاكه جوجو بمي آ وہ مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ "تی کی بال آج بیرس میں آپ "آ فروه کیا کمه رما تما؟" لنگاہے۔ میں ابھی آتی ہوں۔" ہے ددیاں مل کر خوتی ہو ری ہے۔"

202

على نے كما۔ "ووبارہ نميں چوبارہ كمو- أل ايب من تمن بار ا الماري طاقات مولى- آج يه جو سحى بار مو ري عهد كيا تماري یا دداشت کزور ہو گئی ہے؟"

"إدواشت كزور تهي ب-بان حساب من كزور مول-" الل في ووك الدريك الماسكة الله مثاي كويمال ا آمے بدھاؤ علی اس کا محاسبہ کررہا ہے۔ ملا ہرشای سے کوئی عظمی ہو مائے کی۔ فورا یمال سے نکلو۔ " جوجونے کما۔ وطل ل ابیب کی باتیں جانے دو۔ میں یمال

مرف تفریح کی غرض سے آئی ہوں۔" "فیک ہے۔ کیٹ پر اوارے کی گاڑی ہے تم انکل سلمان کے ساتھ جلی جاؤ۔"

جوجونے محور کر ہوجھا۔ ستم مجھے انکل کے ساتھ جانے کو کوں کمہ رہے ہو۔ کیا تم میرے سروست ہو؟"

عانی نے کھا۔ "پلیز جوجو! برا نہ مانو۔ یہ پایا کا علم ہے کہ موجودہ مالات میں ہم سب کو محاط رہنا اور ایک دو سرے کی ح**فاظت** کرنا

قطانی! فاربورانغارمیش! <u>یایا</u> نے درحنوں بار دیکھا ہے کہ میں ائی حفاظت آپ کرعتی موں پھرميرا باؤي گارڈ طا برشاي ميرے ساتھ ہے۔ تم دونوں کا شکریہ۔ میری قرنہ کرد۔"

اس نے طاہر شای کو عظم دیا۔ "کم آن شای!" پھریلٹ کر جائے تگی۔ بلیک آدم اس کے پیچیے جائے لگا۔ سلمان نے ٹانی اور على ہے كما۔ "اس كى بات كا برا نہ مانو۔ پس اس پر تظرر كھوں گا۔" وہ سب فوتی کا ڑی میں بینہ محکے علی نے کما۔ "انکل! نیلی ہیتی کے ذریعہ فورا *سکی*ورنی ا نسرے کمیں کہ جوجو کو گیٹ ہے باہر جانے کی اجازت دیے میں ذرا آخر کرے اور آپ سے رابطے کے

بعد پروہ انسر کسی کوایئے دماغ میں آنے نہ دے۔" ٹانی نے کیا۔ 'میں سیکیورٹی افسرے رابطہ کر رہی ہوں۔'' اس نے خیال خوانی کی پرداز کی۔ علی نے ڈرائیورے کما۔

«میجر کا بگلایماں سے قریب ہے۔ فورا وہاں چلو۔" وہ اس بنگلے میں آئے۔ وہاں مجرسے اجازت لے کرعلی اشیئر تک سیٹ پر ہیٹے کیا۔ ٹانی اس کے برابر آئمنی۔ وہ سلمان اور سلطانہ سے رفصت ہو کر اُس کیٹ کی طرف آئے۔ کار کے ثیثے کلرڈ تھے گیٹ پر رکے ہوئے جوجو اور بلیک آدم انسیں نہ دیکھ سكے۔ ان نے كيك يار كرتے ہوئے يسكيورني افسركو وماغ ميں آنے کا شکتل دیا بھر ہوئی۔ "جوجو کو جائے دو۔"

ا انسرنے جوجو ہے کہا۔ "میڈم! ہم مانتے میں کہ آپ کو ادارے کے انڈر جانے اور باہر آنے سے کوئی نمیں روکتا ہے لیکن یہ آری کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ با ہرجانے کے لیے میٹ یاس ضروری ہے چونکہ میں آپ کو ذاتی طور پر جانا ہوں۔ اس کیے کیٹ یاس کے بغیرجانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ آپ جا عتی ہیں۔"

اس کے لیے گیٹ کھول وہا گیا۔ بلیک آدم ادارے کی کارم اشیئر تک سیٹ پر آگیا۔جوجو اس کے برابر بیٹے تی مجروہ کاڑی آگے پڑھ گئے۔ الیا نے کما۔ ''جوجو! دائیں بائیں اور پیچیے دیمعتی رہو پڑ نے علی سے سخت لیج میں مختلوک ہے۔ وہ سمی طرح کاشمہ کر مکا

جوجو محاط نظموں سے دیکھنے گی۔اے مجرک وہ کار نظر آری تھی جو ان ہے پہلے کیٹ ہے گزر کر گئی تھی کیلن جلد ہی ٹرونگ کے ہجوم میں وہ کارتم ہو گئے۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی۔ الیا لے کہا۔ «شکرے۔ ہارا شہ نلا تھا۔ کوئی تعاقب نہیں کررہا ہے۔ " على نے ٹرینک کے جوم میں چینجے ہی کارا یک طرف روک دی تھی پھر ٹانی کے ساتھ ایک فیکسی میں بیٹھ کرڈرا ئور کو دوسوڈال ویتے ہوئے کما۔ "آگے جانے والی سمخ رنگ کی اسپورٹس کار جس كا بمبرني الس ون ون زيروقا كو ثوب المست زياده قاصله ركوار

جیسی سرخ رنگ کی کار کے تعاقب میں چل پڑی۔ علی اوان نہیں تھا۔وہ سمجھ رہا تھا کہ جوجو کے ساتھ کوئی کڑ بوہوری ہے اوکڑاڑ کرنے والے تعاقب کرنے والوں پر تظرر تھیں گے۔اس نے الٰ کے کان میں کما۔" عمل برگا زیاں رکیس تو کسی قری کاروائے کو

اس نے می کیا۔ ایک تکتل یر بے شار کا زیاں آگے بچے وائمی ہائمی کھڑی ہو گئی۔ ٹانی نے ایک کار والے سے بوچا-«مبلو مجمع لفٹ ل عتی ہے؟"

کار والا منظا تھا۔ اس نے کما۔ ساکلی ہو تی تو ضرور الف

ان نے اس کے داغ بر بعنہ عالیا۔ علی کے ساتھ آکر کارگ جھلی سیٹ پر بیٹر کئے۔ علی نے تیلسی ڈرائیور سے کا- امام هارے پیچے نہ آنا۔ دوسوڈالر میں پیش کرد۔"

يكنل ملتة ي يمر كازيال آك بريد كني مانى في كارواك کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔وہ اس کی مرضی کے مطابق ڈرائج كرر إ تعا- جميل ك كنارك يارس على الى اورجوجو كي كي الگ الگ کائیج مخصوص ت**ت**ے جوجو کو اپنے کالیج کی لمر<sup>ف جاتا</sup> ا ہے تھا لیکن اس کی کارود سرے راستوں پر جا رہی تھی پھردہ کار ایک بت برسے بینا کوج کے برے سے احاطے کے اندر بھی آلا ٹانی نے اس سے کچھ فاصلے پر کار رکوا دی۔ از کر کاروا کے ع بول۔ "تم نے میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ لفٹ دی- شکر<sup>ہے ہ</sup> وه جرانی اور بریثانی سے بولا۔ معیں او مرکبے چلا آیا!" "بيه تماري اللف دين كى برى عادت كالمتجد ، سوج

ٹائی نے خیال خوانی کے ذریعے اسے واپس جانے م ججور ج مچروہ دونوں سینا کوچ کے قریب آ کرا کی دیوار کی آڑے <sup>وہے</sup>

ی جوری کارسنا گوچ کے برے سے دروازے کے سامنے کن ہوئی تھی۔ ایک فض اس کار میں آکر بیٹے کیا پر اے انور ح ہوئے سینا کوچ کے احاطے سے با ہردورکس لےجالے ی ای کارس جوجوا در بلیک آدم نمیس تھے۔

بانی نے کما۔ "یہ کار ادارے سے جوجو کے لیے بیجی کی ن<sub>دان</sub> لے اے سال سے دور اس منجایا جا ما ہے اگد بردال کے اس اڈے پر کسی کوشیہ نہ ہو۔"

على نے كما۔ العمل بيلے تھے كى طرف جا ما مول-جد حرب نہان ہوگی' او هرے اندر جاؤں گا۔ تم میرے دماغ میں رہوگ۔

ي راسة ماف كريا جادك كا-تم يجهي آل رمنا-" وہیٹ کر ایک طرف چلا گیا۔ سینا گوچ کے بڑے ہال میں رنی اندنے بدی گرم جو ثی ہے جو جو کا استقبال کیا۔اس کے سرر ہاتھ ، کا تختری دعا دی بحر کما۔ "آؤ میری بچی! قسمت تم پر مهمان ہو ری ہے۔ تمہارے لیے نئی زندگی کے دروا زے کھل رہے ہیں۔" رہ اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ چاتا ہوا ایک دروازے پر اً الراس عماوایا۔ دوسری طرف ایک کاریدور تعاواس کے الراف کی کرے تھے رتی واؤد لے ایک تمرے کا وروازہ محولا پھر اور کے ساتھ کمرے میں آیا۔ بلیک آدم ان کے چیچے چل رہا تھا۔ و تنول اس مرے کے اسٹور روم میں آئے اسٹور روم کے لائن لمرف ایک اور دروا زہ تھا۔ اے کھولنے سے جوجو کو یا جلا

كم يرميال ينج كى طرف عن بي- يقينا وبال = خانه تعا- ووليك کربول۔ "شامی ہم کمال جارہے ہیں؟"

اليانے اس كى سوچ من كما- "مجھے كوئى سوال نبيس كرنا **چاہے۔ شای میرا کانڈ ہے۔ بجھے اس پر بموسا کرنا چاہے۔"** وہ رتی کے بیچھے میزهمیاں اترتی ہوئی ۔ خالے میں آگئے۔ وہاں ا یک بو ڑھا میک آپ بین اور دو عورتیں تھیں۔ بلیک آدم نے کما۔ "جوجو! با ہر ہارے لیے قطرہ ہے۔ یمال کری پر بیٹھ جاؤ۔ تمہارے ، چرے بر عارضی میک آب کیا جائے گامی مجی ای صورت برل ما

ہوں پھرو حمٰن ہمیں نہیں پھان عی*ں گے۔*" 🐣 🗻 جوجونے دیکھا۔ طاہر شامی دو سری کری ہر بیٹھ گیا تھا اور خود کو آئینے میں دکھ کرا بی موجھیں اور سرے دِگ آ ٹار رہا تھا۔ جو عدد أوم براورز من جوتے براور كا نام راكث آوم تعا- وہ كمال كا سائنس داں تھا۔اس نے بلاسٹک اور انسانی کھال کے ریثوں ہے ایبا ماسک بنا کربلیک آدم کے چرے پر جرحایا تما کہ اپنی میک أپ کیمرے بھی اس ماسک کے پیچیے اصلی چرے کو نمیں دکھا سکتے تھے۔ بلیک آدم نے طاہر شامی کے اس ماسک کو چرے برے ایارا

ترجوجونے جران مو کر ہو جما۔ سم کون موج" وہ بولا۔ معیں تمهارا براور ہوں۔ میرے اور تمهارے اور بھی بھائی ہیں۔ ہم بھائیوں نے قتم کھائی ہے کہ دنیا کی ہرجوان لڑکی کو ا بی بن ما میں تھے۔"



على نے كما- معمل جيشي حس كمد رق ب كريداني ''اس سے تمهاری نیک اور شرافت کا ہر ہوتی ہے لیکن تم نظرناك باور بكه شاساب-" لوگوںنے الی مسم کیوں کھائی ہے؟" بليك أدم إل بإبرا بكا تمار الي في كما "دا أنها ومورت کو بمن بنا لینے سے مرد رتبا چلتر بعنی مورتوں کی بینه کرجا را ہے۔اے کول مارد۔جوجو کی فکر کرد۔" مکاریوں سے اور ان کے حسن و شاب کی خواہش کرنے ہے باز كارى امام يك الدر على مولى كيث كا طرف الدي رہتا ہے اس طرح مورتوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تمام تر جانے کل۔ ای وقت عل نے چو تک کر کما۔ " ٹانی ایاد مہر اور یرمعاشیوںاورمصیبتیوں سے آپ بی آپ بچتا چلا جا آ ہے۔" اجنبی کے چلنے کا انداز شبہ میں جلا کر رہا تھا۔ طاہر ثنای اڑوں معتم لوگوں کے موچنے کا انداز کچھ مجیب سا ہے مگرجو کچھ **کمہ** ہر جوجو کے ساتھ جارہا تھا اس کی چال بالکل ایسی تھی۔" رہے ہواس سے وانائی جملک رہی ہے۔ کیا واقعی سب بی کو بمن ا انی نے کما۔ او باب ایک ہویا وسک کا ٹری دور جا ر اور کتے رہو گے۔ کسی ایک ہے بھی شادی نہیں کرو گے؟" ے او ممل ہو چک ہے۔ ہم اس کے بیچیے نہیں جا عی*ں گ*ے ہے وہم کبھی شادی اور ازدوا ہی زندگی کے متعلق سوچے ہی نہیں ا وہ احاطے میں آئی محردو رُتی ہوئی بال کے اندر پنج کی۔ اس « فرض کرو بھی شادی کا جذبہ پیدا ہوا تو؟ » ے بول۔ «جس دروا زے ہے وہ اجبی نگلا تھا'ا دھرچلو۔» "توشادی ک<u>ے ن</u>والے کو دو سرے بھائی **کولی ما**رویں ہے<u>"</u> علی اس کے ساتھ ای دروا زے پر آیا۔اے کھیل کردواں اليانے آكر كما۔ "برادر! من بوے بھائى كے ياس كى تھى۔ کاریڈور میں آئے۔ کاریڈور کے دونوں طرف کی کمرے تھے۔ اس کی دایت ہے کہ تم فورا یال سے نکلو۔ صوالیہ می تماری کے دروازے بند تھے علی نے کما۔ "کیک ایک دروازہ کول کر بهت ضرورت ہے۔" و مکمنا ہو گا۔" «کیا جوجو کو چمو ژدول؟<sup>۳</sup> كى دروازى كو كمولئ كى ضرورت پيش نيس آل- اللهاؤ "جوجواب خطرے سے باہر ہے۔ میں اس کی محمرانی کرری كى شامت آئى سى-اس نے سوچاند فانے مى جوجو كامك أب مول۔ مد خانے میں کوئی نمیں آسکے گا۔ برے بمالی نے جو نیم ہو رہا ہے۔ اوم کوئی نیس آئے گا۔ جمعے باہر دوسرے فالا صوالیہ جیجی ہے اس میں تمہارے جیبا شہ زوراورسوچ سمجھ کر فرائض بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ سوچ کروہ نہ خانے ہے باہراسور **عا**لیں ملنے والا کوئی نہیں ہے۔ حمیس آج رات تک وہاں پہنچ جانا روم میں آیا۔ وہاں سے نکل کر کمرے میں پہنچا بھر کمرے کا دروانہ ماہے۔ مینا کوچ کے باہر ایک گاڑی تیار ہے ' فورا روانہ ہو كمولتة ي فاني اور على كاريُدور من نظر آئے۔ وہ ذرا سالمبرا إلى سنبعل کر بولا۔ "میرے بتح ! ثم کون ہو؟ یمال کول بھ<sup>ی رہے</sup> وہ اٹھ کیا۔ جوجو کے مربر ہاتھ رکھ کر بولا۔ "سسز! ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ بہت جلد تمہا رے یاس پھر آو**ں گا۔**' ٹانی نے اس کے لیعے کو گرفت میں لے کروماغ میں بچکا ا وہ نہ خانے ہے جانے لگا۔ ٹانی سینا کو چ کے ہاہرا ی دیوار کی اس نے سائس روک ل- وہ بول- "علی! یہ میرا راست روك ا آڑ میں تھی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے علی سے کہا۔"انجمی سینا گوچ کے احاطے میں ایک گاڑی آ کررگی ہے۔ گاڑی چلانے وہ بھاکنا جاہتا تھا۔ علی نے اس کی کردن دبوج ک-کردن ج والا اسيئر تك سيث يريول بيفا ب جيك كمي كا انتظار مو-اس آئن شلنے میں جکڑ گئی تھی۔ وہ سائس نہ روک سکا۔ ٹانی <sup>نے آئ</sup> گاڑی میں جوجو آگر ہینے علی ہے۔ تم کمال ہو؟" کے چور خیالات بڑھ کر کھا۔ <sup>19</sup>س کمرے کے اسٹور مدم <sup>سے ایک</sup> ''میں سینا گوچ کے بدے ہال میں پہنچ گیا ہوں۔ راستہ رد کئے يرمى يه خانے بى جاتى ہے۔ اس يه خانے بى جوجو كام<sup>ي اج</sup> والے دو گارڈز کو ہے ہوش کر چکا ہوں۔ خیال تھا کہ اندر خاصی ہو رہا ہے۔ وہاں ایک میک اکٹے مین اور دو عور تیں ہیں۔ می<sup>ل ج</sup> ر کاوٹیں ہوں گی لیکن ہال ہالکل خالی ہے۔ کوئی نظر نہیں آ رہا من کے میک آپ بس می ایک ربوالور رکھا ہوا ہے اور اللہ ریوالور اس رتی کے لبادے می ہے۔ یہ اسے نکالنا چاہتا تھا گا ای وقت ایک دروا زه کھلا۔ وہاں سے بلیک آدم نمودار ہوا۔ اے روک ری ہوں۔" وہ دروازہ بند کرنے کے بعد ہال سے گزرتا ہوا باہر جا رہا تھا۔علی على في اس كركباوك كا عدر بوالور فكال الماجماني اسے جھپ کر دیکھ رہا تھا لیکن بچان نہیں رہا تھا کیوں کہ اب وہ "سلامتی جانے ہو تو بالکل خاموثی سے چلو۔ دیسے میں جوا<sup>ر ہ</sup> ۔ و بیت طا برشای نبیں تھا۔ ا فى نے كما۔ "يہ إلى سے كزر نے والا اجبى شايد اس كا ثرى تمام تم توایئے اختیار میں نمیں ہو۔"

وہ اے کے کرے فانے کی طرف جانے تھے۔ اب کل

ما پر مجھے مرتے ہوئے دیکھو۔ ایک..." راد نس تمی و بال کاسب سے بواشد نور بلیک توم جو گرون روز در اور ان تا اس سے مکراؤند ہوسکا۔ یہ مجی مقدر کا کمیل ہے۔ وزیر ان تا اس ٹانی اور علی نے ایک دو سرے کو دیکھا۔ دونوں کی تظروں میں رون المراك مخص صواليد كے جنگل ميں پارس سے الرانے كيا تھا۔ ایک بی سوال تھا اے ہلاکت سے کیے بھایا جائے۔ الیانے اس وطی اور ان کے لیے میدان صاف تھا۔ لین جو سوچو' وہ ہو یا سیں ہے۔ منزل آسان نظر آتی ہے۔ لی<sub>ں وہاں</sub> تک پنچنا ناممکن سا ہو جا آ ہے۔ علی نے اپنی دانست میں وه بول- " ماز- على جاز-وي..." وثاري د كمائك يه خانے من يخيج ي الكاركر كما- مغيردار! اين م ے کوئی حرکت نہ کرے۔ورنہ جان سے جائے گا۔" بازنه آتی کیوں کہ وہ اینے اختیار میں نمیں تھی۔ رونوں عوروں نے اپنے اتھ اتھا لیے لیکن میک اک من نن سے بس کی طرف پلنا علے ہوئے بلس میں ربوالور رکھا ہوا نااے اٹھانے میں ہمی اس نے پھرتی و کھائی کینن علی نے اسے مورت ہے۔ جاؤ۔ جاؤ۔ تمن…» رابی للنے سے پہلے ی کولی مار دی۔ وہ می مار کر فرش پر کرا ریوالور اتھے چھوٹ کر جو جو کے قدموں میں آگیا۔ جو جو نے اے اٹھا کر وے کربھی امسے اس کے ارادے سے باز نمیں رکھ سکتا تھا۔ مل كو فتائي بر ركمت موئ كما- "واليس جاؤ- الى كويسال س وه غُرا کربول۔ "ماریہ." جناب على اسد الله حيريزي اور آمنه فرمادكي روحاني ثبلي چيتي ان بات كاك كربول- مجوجوا بم مجه رب بي- تمارك ں غیرالیائے تبغیہ جمایا ہوا ہے۔ ہم الیا کو مسجماتے ہیں۔ دہ جوجو

> کیماں ہے اغوا کرنے کی مماقت نہ کرے۔" علی نے کہا۔ " یہ یارس کی جان اور <u>ایا</u> کیلا ڈل ہے۔اسے مجھ اواق تمام اسرائل اکابرین کون کی موت مرفے لیس مے-ونیا کی الْمَانُ اللَّهُ طَالْتُ النَّبِي سَمِينِ عِلَيْكُ كَلِّهِ." جوجونے کیا۔ "میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ تم لوگ کس الإلبانين كررم ہو؟ من آخرى بار يو چمتى ہوں 'يمان سے جاؤ

"جوجوا ہمیں کولی مارنے کی دھمکی نہ دو۔ کولی اس رتی کو تھے جوجونے ریوالورکی نال کوائی کنیٹی سے نگا کر کما۔ "اب کیے و الما المرجم كي بياد ك ايك قدم بحي آك برحاد ك و

عل اور ٹانی پر سکتہ ساجھا گیا۔ اس کے تیورہارے تھے کہ وہ ك بى المح يل رُكروباوك كيد على في كما- "عن وعده كراً الله افي مكر عند الك الح مجى آك نسي يومون كا كرجوجو!

مين فيواكا واسطه بدريو الورمثالو-" م الانول والي جاؤك تواسي مثالوں كى- " اللي نے كما۔ معمل اليا سے كہتى مول وہ ابنى برى سے بدى

ان جوالے میں جو کی رہائی کے لیے..." بوجونے فی کر کھا۔ "بجواس مت کرو۔ میں کسی الیا کو شیں 

رالالوال من خانے سے اور سینا کوچ سے باہرنہ کے قو کیارہ كى كول كى - فريكر دبا دول كى - لوشروع كرتى مول-يمال سے جاؤ

ك وماغ ير قبضه جما ركماتها- بم من س كوئى اس اب قابو من اگر مجھے وہاں بلایا جا آ اور میں سمجھا آتب ہمی دہ خود کشی ہے اس نے کیا۔ " فراد علی تیور اور اس کی بوری قبلی کی ذہائتوں

کو آزمالو۔ میں پھر بھی باز نہیں آدئ گی۔ میری زندگی کی ایک ہی

یارس بھی دہاں آ جا آ تو بھین سے اب تک کی محبوں کا واسلہ

جوجو کو نئی زندگی دے سکتی تھی۔ دہ روحانی قوتوں سے الیا کو اس کے ، واغ سے بھا کنے پر مجبور کریکتے تھے۔ اس نے کہا۔" آدھی گنتی ہو چکی ہے۔یا نجے..."

ٹانی نے جناب علی اسداللہ تیریزی کو مخاطب کیا۔ انہوں نے سائس روك ليد

اس نے واپس آ کر جوجو کی انگلی کوٹرنگر پر دیکھا۔ وہ بولی۔ اُس نے پھر خیال خوانی کی برواز ک۔ روحانی نیلی پیقی کی مرد مامل کرنے کے لیے آمنہ فراد کے پاس آئی۔ آمنہ نے بھی سائس

يه كيها بميد تما؟ كول روحاني روحاصل نبيل بوري تمي؟ جوجونے کما۔ تعیں جانے والی ہوں۔ سات..." ٹائینے محرایک بار جناب علی اسد اللہ تمریزی کے یاس جاکر

كما- "حضور! مدومددي"

انہوں نے فرمایا۔ "اپی مدو آپ ذہانت وہانت اور مرف

انبوں نے سائس ردک لی۔جوجو نے کما۔" آٹھ ...." جناب تمریزی صاحب نے صرف اشارہ دیا تھا اور ٹائی کاؤ ہن روش ہو کیا تھا۔

قار نین کرام! جناب تیریزی صاحب نے صرف ٹانی کو نمیں آب کو بھی ذاہنت کا اشارہ دیا ہے۔ میری داستان ابتدا سے اب تک ذانت کی ازیوں سے بھری بڑی ہے۔ الى مرف ايك سيند من جوجو كو بجائ كى كى ب سياندان

ے سن زانت بھائے گ۔ مرکیے؟

207

مں جائے گا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟"

بیہ جانا ضروری ہے کہ ذہات کیا ہے؟ اور اے لیے آزمایا

آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل معاملات کو سمجھنے کے ممل کا نام ذبانت ہے۔ سمجھنے کے عمل کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ مشكل حالات ميں يا شديد بريثانيوں ميں تحبرا جانے سے ذہانت كزور ہو جاتی ہے۔ عقل کام نیس کرتی۔ ذہات کی آزائش ایے بی وقت ہوتی ہے جب ہم غصیا پریٹائی میں جانا رہے ہیں۔ عام نار ال حالت میں آدمی رُسکون رہ کرذہانت سے بدے کارنامے انجام دے سکیا ہے لیکن کوئی پریشان کن مرحلہ ہو توبد حواس ہو جا آ ہے۔ الی بی برحوای انسان کو چینج کرتی ہے کہ دوایے کات میں مرسکون رہ کر مقل کو استعال کرے اگر اس نے استعال کرلیا تو وی

اس کی ذہانت ہو گی۔ ان مجی تموژی در کے لیے بدحواس موحی تھی۔ جوجو کو خود کشی ہے باز رکھنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ الیا نے اس کے دماغ کو لاک کررکھا تھا۔ ہم میں ہے کوئی جوجو کے اندر جا کرائس کے ہاتھ ے ربوالور نبیں مرا سکا تھا۔ ایے میں عمل کام نبیں کرتی کہ ومثمن کی تھی کمزوری کو ٹولا جائے اگر ٹولنے کی کوشش کی جاتی تو الیا کی ایک کزوری معلوم ہو جاتی۔

تی ان ان اوات می الیا سے ایک بت بری تلطی موری

اے مطمئن رہنا جائے تھاکہ جوجواس کی معمولہ اور آبعدار ہے۔ جب اس نے علم دے ویا ہے کہ وہ خود نشی کرے اور دس تک کننے کے بعد خود کو ہلاک کرے تو وہ آبعدارے ' ضرور ایسا

پریہ بھی بقین ہونا جائے کہ ٹانی اور علی دس تک گنے ہے۔ پہلے ہی دہاں سے بلے جائمیں سے اور اسے خود نشی کرنے نہیں دیں ،

اس نة خانے میں مزید دو عور تیں تھیں۔الیا کو چاہئے تھا کہ وہ ان میں ہے کسی عورت کے دماغ میں مہ کروہاں ہونے والا تماثیا و کمتی رہتی۔ جوجو کے دماغ پر قبضہ جمائے رہنا ضروری نمیں تھا کیونکہ جوجو ہم سب کی سوچ کی اسروں کو محسوس کرتے ہی سالس

درامل اليا جلدے جلد عسلي تيمود اور ان کواس = فانے اور سینا کوج سے بھٹانا چاہتی تھی اس لیے انسیں بھا گئے کا کم سے کم وقت دیا اوراب جوجو کے اندر آگرا یک ہے دس تک خود گن

جناب علی اسد الله حمریزی نے ذہانت استعال کرنے کا مشورہ واتو ٹانی کی سمجھ میں آیا کہ اے ہم میں سے سی کے پاس مدیکے کے نسی آنا مائے بلکہ جوجورا نی قرصہ مرکوز رکھر غور کرنا جائے پر غور کرنے سے چند سکینڈ میں دو با تھی سمجھ میں آئمیں ایک تو یہ کہ

الیا کا برین واش ہو جانے کے بعد اس کی آواز اور لیجہ برا کماز اس لیے ٹانی اس کے لیج کو نہ جاتی تھی نہ اس کے ذریعے ہے۔ کے اندر پہنچ عتی تھی۔

جب جوجونے کما۔ "اب میں نو کمہ ری بول مرف اُن كنى رو كى ب-" تو انى چوكى كى-تب خيال آيا كردوروان م ب بدوهیان سی دے ری می کہ جوجو کا لیجہ قدرے علایا تھا۔ لین اس کی زبان سے الیا سنسی پیدا کررہی تھی۔

الیا کالبچه معلوم ہوتے ہی ساری رکاو ٹیس دور ہو کئی۔ بن ك "وس" كتح ي الى نے اليا كے ليج من اس كے اور جو رماغ کو ایک جھنکا دیا۔ جوجو کے حلق سے مخ نقل کریوالور اور كرا۔ على في ايك لحد مجى ضائع كيے بغير جوجوكى طرف بطائل لگائی بھراس کے ربوالور کو فرش برسے اٹھالیا۔

ا یک دم ہے بازی پلٹ مٹی تھی۔ اس وقت الیا کوا بی للم سجم من آئی۔ اس نے شدید حمرانی سے سوما ' یہ کیے ہوگیا؟ان اس سوال کا جواب معلوم کرنے کا موقع شیں تھا۔ ٹائی آگے ہو كرجوجو كا باته يكركروبان سے لے جانا جاہتى تھى، اس ا جا تک جوجو کے ذریعے اس پر حملہ کیا۔ ٹانی نے حملے کو مدیخہ ہوئے کما۔ "الیا! تم کسیانی بلی کی طرح کھمیا نوج ری ہو-ان حلوں سے تنہاری ناکامی کامیا بی میں نہیں بدل جائے گے۔" الیانے کماتے ہے ارب اچھ سے نکل ری ہے۔ تمارے انہ

مجی نمیں آئے گی۔ میں اس کے اندر دماغی زلزلے میڈا کئے

کرتےاہے ارڈالوں گی۔" و فانی نے جوجو کے اندر پہنچ کرالیا سے کما۔"یا گل کی ڈی اپنے ابھی تک اپنی غلطی کا احباس نہیں ہوا ہے کہ تونے اپنی حات ے اپی آداز اور لیجہ سایا ہے اور میں اس کے ذریعے جوج<sup>کے</sup> اندر رہ سکتی ہوں۔ تو مجھے بھگا سکتی ہے' نہ جوجو کو دما کی نقصال ج

عَتَى ہے۔ یقین نہ ہوتوا بی نیلی بلیٹی کاعلم آزما لیے سے اس نے جوجو کو وہاغی جمٹکا پنجانا جا ہالیکن وہاں ٹائی نے ا<sup>ی</sup> کے لیج میں مضبوط گرفت رکمی تھی ، بوری طرح وہاں جمالی الله تھی۔ الیا کی سوچ کی لہوں کو ذ**حال بن کر روک رہی تھی۔ <sup>المات</sup>** کی بار اسے حاصل کرنے کی کوششیں کیں پھروہاں سے ب<sup>ین</sup> بھائی برین آدم کے باس مئی۔ اے مخاطب کیا۔ اس کے پانچاہ وکیا برا در بلیک آدم وہاں سے روانہ ہو چکا ہے؟"

" تى إل كر آپ نے برادر كواس = فانے ع جائے ال ہدا ہت دے کربہت بیزی غلطی کی ہے۔ ہم جیتی ہوئی بازی ایج

وہ بولا۔ معمی خلطیوں سے بچتے اور ذبانت سے کام کیج کوششیں کر تا رہتا ہوں۔ برین آدم اس لیے کملا تا ہو<sup>ں کہ ای</sup> تک اہم معاملات میں غلطی نمیں ک۔ تم کتی ہو تو ا<sup>ن الل</sup> مول-يتاؤ علمي كيا موتى ہے؟"

«راوربلک آدم کے جاتے ہی ٹائی اور علی مة خانے میں پینچ من تف ده جو جو کو مجھ سے چھین کرلے جارہ ہیں۔" «سنزاره جو ہو کو لیے چھین کتے ہیں۔ تم نے اس پر تنو <u>کی</u>

الى كياتفا - وه تسار عقيض من مح-" "جي ان مرڻاني اس كے دماغ ميں پينجي ہو كئے ہے-" رو کیے بینی ہے۔ وضاحت سے ربورٹ دو۔" "وہ وہ بات یہ ہے کہ اس نے میری آواز اور لعبہ س لیا تھا۔ می بے اختیار جو جو کی زبان سے بول پڑی تھی۔" ائم كين بول يزي محين- اليي كيا قيامت أحمى محى كه بولنا

لازي مو كيا تما كيا تمهاري جان يربن آني تحي؟" اهیں کیا کموں برادر ا مجھ سے بہت بدی غلطی ہو گئے۔ مجھے ردا آرا ب می تموری در بعد آول ک-"

الرك جاؤ من جانا مول عميال سے جاكر تعالى من افي ناكان كالمتم كوكى- تهارك رونے سے جوجواب ميں سيل كھے

"برے بمائی! یہ میری پہلی علقی ہے۔" "تم رو كون رى بو- من تم سے تاراض ميں بول- مل بیمی جانے وال ایک جوجو ہاتھ سے کی لیکن دو سرا میری ہارث نماری مخت سے حاصل ہوا ہے۔ آنسو یو بچھ لو اور یہ سمجھو کہ وو کے ہاتھ سے نکل جانے کے باحث مارا کتنا نقصان موا

دھیں تجھ ری ہوں ہوے بھائی! ٹانی کو میری آواز اور لعجہ اند ہو گیا ہے۔ آئندہ دہ میرا لیجہ اختیار کرکے میرے کسی دو سمرے معمول کے دماغ میں بھی پہنچ سکتی ہے۔"

ا العادروه تهارا دو سرا معمول اور آبعد ار میری بارث ہے۔ وہ <sup>ہمارے پا</sup>س بہنچ دیا ہے: اس کا برین واش کر کے ہم اس کی آواز الدلجہ حتم کر دیں گے۔ وہ نئے انداز میں پولے گا لیکن جوجو کے ا سلطے میں جو ناکای ہوئی ہے ، وہ ناکای ہمیں متلی یزی کی۔ ہم بری النواري سے يه كام كر رہے تھے اب يه را زواري شيس رى-کادادراس کی قبلی کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم اے افوا کر رہے۔ محسوه ضرورانقای کارروائی کریں ہے۔"

''پڑے بھالی! وہ دعمٰن کب ایبا نمیں کرتے ہی۔ وہ تو فوا المان علامات مربری طاقت کراتے رہے ہیں۔ کیا ہم ان سے مزور

فامراق اور رازداری سے کامیابیاں حاصل کریا جاہتا ہوں۔ الشمندي كا تقاضا يي ب\_ جن سے بي پرده و شنى كرتے رمو ان منطام برب مثال دوی نباحے رہو۔ \*\*

الب كيا موكا برے بمائي! قرباد ادر اس كا فائدان مارى لائتانه پالیسیول یر بحروسا نسیس کرے گا۔"

" اِل' بات جُزعنی ہے' اتنی جلدی نہیں ہے گی لیکن میں رفتہ رفتہ انہیں دوست بناؤں گا۔ تم جاؤ اور صوبالیہ پینیخے والی نیم کے

وہ جوڑی' مال اور کیری بال وغیرہ کے پاس صوبالیہ آعمٰی لیکن حرُثیتہ دن اس نے جتنی کامیابیاں حاصل کی محیں' اتن ہی ناکامیاں اس کی محتظر محیں۔ وہاں یارس اور باربرا سے عمرانے کی لوقع تھی لیکن مرینا اور اس کی نیم ہے عمر ہوگئے۔جوڈی'یال'کیری بال اور لوی سب بی ایک ایک کرکے مارے محق مرتے مرتے بھی انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کن لوگوں سے تکراتے رہے۔ الیا سی سجمتی ری کہ وہ نیلی پلیٹی جانے والی بارپرا تھی۔ جب اس کے تمام لوگ مارڈا لے محتے تو وہ برا در بلیک آدم کے پاس آل۔ وہ بینیا۔ پہنچ کیا تھا اور اب دریائے جوبا کی ست روانہ ہو رہا تا-الیا نے کا- "براور اتم نے آئے می در کردی ہے-ماری نیم کے جارا فراد مارے گئے ہیں۔ مرف فلورا زندہ رہ کئی ہے ۔''

آدم نے کما۔ مہم نے پارس کے زہریلا ہونے کے متعلق ساتھا کیکن وہ زہر ملی سیاہ فام لڑکی کون ہے 'جس نے جوڈی کوڈس لیا؟'' " يا نسيس كون بي فرماد في كمات كمات كا إلى با بهاس نے جنگل میں ممانت ممانت کرانے لوگ بھیج ہیں' یارس کس چھیا ہوا ہے اور اس زہر ملی لڑک کو ڈینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے پران کے ساتھ پاشا ہے' جو جنگل کی بار کی میں کسی روشنی کے بغیر رکی سکتا ہے اور اپنے دشمنوں کی آہٹیں دورے من سکتا ہے۔ ٹملی پیتی جانے والی باربرا بھی ہے۔ برادرا حمیس خوب سوچ سمجھ کر

وہ بلیک آدم کو بتانے کلی کہ جنگل میں یارس کی نیم سے س

طرح کراؤ ہوا اور ان کا ایک ایک آدمی کس طرح مارا گیا۔ بلیک

میں مرف زہر کے یارس کے متعلق جانا تما الذا اس سانب کے لیے میں نے نیو لے کا بندوبت کیا ہے۔"

'گاڑی کے بچھلے ھے میں ایک نگرد میٹھا ہوا تھا۔ اس کے ا کاندھے پر ایک بوا سانبولا ہیٹا اپی چھوٹی چھوٹی آ تھموں سے اِدھر آدهر تک ما قا- بلیک آدم نے نگردے کما- جمولامیا اعمرین زمان میں کچھ نیولے کے متعلق بتاؤ؟ "

موگامبانے نیولے کو کاندھے سے دونوں باتھوں میں لیا پھر اس کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کما۔ "اتی بری جسا مت کے نیولے ای ملک میں یائے جاتے ہیں۔ قدرت نے ہرورد کی دوا اور '''کزور نمیں ہیں لیکن میں کمی معمولی ہے دعمٰن کو چھیڑے بغیر سے برقتم کے ذہر کا تو ژکیا ہے۔ سانپ کتنا ہی زہرہلا ہو' وہ اس کسل کے نولے کو دیکھ کردورے کترا جا آ ہے اور کی بل میں تمس جا آ

بلک آدم نے کما۔ ویمو گامبا! میں حمیس بنا چکا ہوں کہ وہ سانپ نمیں' زہریلا آدمی ہے اور اب سنا ہے کہ دریا کنارے ایک ز مر ملی از ک بھی ہے۔ اب بولویہ نیولا کیے کام آئ گا ؟"

بن ے ساتھ وہ دو رِل ہوئی دو سرے کمرے میں آمی۔ مفورانے اس نے سراٹھا کر دیکھا۔ دیکھنے سے اتنا ہی دکھائی دیا کہ وہ الدركم روجها- وكيابات ع ا یک قد آور باؤی بلدر ہے۔ یہ نہ جان سکی 'نہ بھیان سکی کہ وہ تهیس آلا کارینانے کی فنول ی کوششیں نہ کرے۔» وہ بولا۔ معسانب ہویا آدمی۔ یہ افریقی نیولا زہر کی بو ہر رہی مریائے کیا۔ "جمیس وارنگ دی تھی کہ جارے قریب نہ یارس ہے۔ اول تواس نے یارس کو بھی دیکھا نہیں تھا۔ دوم یہ کہ اللانے اس کے پاس آگر پوچھا۔ مسلوظاورا تمیں زند ہے۔ چو نٹ کی بلندی تک اچھلتا ہے۔ میں جس مخص کی طرن دہ اپنے اصلی روپ میں نہیں تھا مجربہ کہ وہ مرینا اور اس کی نیم کو تهدكيا مرناع ابتي مو؟" اشارہ کردں' یہ انچیل کر اُس کے ملق کی ٹی کو دانوں کے شکنے میں سلامت دیکھ کرخوتی ہو رہی ہے۔ وہ و حمن کمال ہیں ہے" ظاور دردازے کے پاس دونوں مینے ٹیک کر گڑ اتے ہوئے یارس کی قیم سمجھ ری تھی۔ "تم حسین عورتوں کو میرے ہی ہاس آ لے لیتا ہے۔" آپ نے نولوں اور سانیوں کی لڑا ئیاں بہت دیمی فلادرسم كرول- ميس سين جاتي محم عديد ومحر، بل "دواہمی میرے دماغ میں آئی تھی وہ مجھے وحثی سردار کے كركرنے كى جكہ كمتى ہے۔ كيوں خيريت توہے۔" وه بس كربول- "نه ياؤ" تمارك چور خيالات يا رب موں کی آب و متمن کی نشاند ہی *کرین نیو لے* انسان کی خوفاک جنگ کا وہ سرکو تھام کر تکلیف سے کراہتی ہوئی بول۔"وہسدوہ اس النے بی کرنے والی ہے۔ میں نے بھاگنا جایا۔ وہ مجر بھے کرے وہ تماثنا و کھاؤں گا کہ و حمن کی لاش دیکھ کر آپ میرے نیو لے کو می واپس لے من ، کہتی ہے میں بھاگ کر کمیں نمیں جاسکوں گی۔وہ کرے میں ٹیلی جمیعتی جانے والی باربرا ہے۔اس نے مجھے دمائی جمٹکا "فار گاؤسيك ميرك دماغ سي جلى جاؤ - جمع س كول كام کبمی فراموش نہیں کرعیں ت**ے۔**" محایے متعد کے لیے ضرور استعال کرے گی۔" وے کر کمرے سے باہر پھینک دیا ہے۔" ا بلیک آدم نے کما۔ معیں نے اس زہریلے دعمٰن کو ہلاک گی تو ده دو سری مجھے مار ڈالے گی۔" الله رے اللہ بروق ہے۔ ملیع سے لگانے وال چر کو مريان كما- "اليا! اكرتم موجود موتوس لو- اس جارب "تم ان لوگوں سے مچھے زیا دہ ہی خوف کھا رہی ہو۔ رہز کرنے کا معاوضہ پچاس ہزار ڈالر مقرر کیا تھا آگر اس نیولے لیے پھیک دیا ہے۔ دیسے حمیس کیے معلوم ہوا کہ اس کمرے میں جو الله استعال نهيس كرسكوكي-" اس زہر کی لڑک کو بھی ہلاک کیا تو میں تمہارے فاقد کرنے والے ول سے تکال دو- میں زیردست تیا ربول کے ساتھ پھر آ ری ہوں۔ م فلادرنے کما۔ "وہ ابھی موجود شیں ہے۔ اس کی دوسری فیم خیال خوانی کرنےوالی ہے اس کا نام باررا ہے؟" سب سے پیلے : ہر لیے یارس اور زیر لی ال کی کو حتم کرویں عمال بجوں کے ساتھ مہیں مل ابیب لے جلوں گا' وہاں تم شابانہ زندگی "ميرا سرد كه را ب بليز مجھے يمال سے لے جلو-" بان پننے وال ہے۔ وہ بھی واپس آئے کی تو جھے تیدی بنا کرر کھے طرح ان کی نیم پالکل کمزور ہو جائے گی۔ " یارس نے اے سارا دیا اور اس کمرے میں لے آیا جمال ك ين تم سب التجاكرتي بول بليزيمي طرح بحي اس موگامان كا- معيرات الاميرانول قر اج تك كى · " مجھے اس ہے دلچیں نہیں ہے کہ کون کمزور ہو گا اور کون ٹر باررا اوریاٹنا آرام کر رہے تھے۔ باٹنا ایک حینہ کو دکھ کر زور؟ مجھے جانے دواس معالمے میں مجھے نہ تھییٹو۔ " ک جان نمیں مجنی۔ آپ جو جا ہیں مے دی ہو گا۔" مكرايا - مرولا - "يه بيراكمال سے افعالات مو؟" مریانے کما۔ " یہ اطلاع عارے لیے اہم ہے کہ دوسری میم وه بولا-"سنز! ان كاسائمي باشامري تاري من دور سك معظاوراً حميس جو ڈی نے بتايا تھا کہ کالے کلوٹے مبش<sub>ا موال</sub> "تمهارے محرے لایا ہوں۔ تم اس حسینہ کو انچمی طرح آری ہے۔ تم یہ خوف ول سے نکال دو کہ حمیس کی جنگلی مردار وکم لیتا ہے۔ میں رہٹی ارک لینسنرسانفہ لے آیا ہوں۔ میں اور کوری اور چکنی عورتوں کو پیند کرتے ہیں۔ ہم خمبیں رشوت کے كرمائ بي كيا جائ كا- بم جن فيلي من جارب بن اس جانے ہو لیکن اس کی بلاسک سرجری اتن خوبصور آل سے کی گئی میرے تمن اتحت بنگل میں پہنچ کریے لینسز آ تھوں پر چ مالیں مے طور پر سردار کے سامنے ہیں کریں گے۔ حمیس ای مقید کے لیے ے کہ تم اے پھان نمیں سکو کے۔" ملے کاوگ بونے ہوتے ہیں۔ ان کے قد جاریا ساڑھے جارنٹ پھرعدِ نظرتک تاریکی میں واضح طور ہے دیکھ علیں حمکے » لایا گیا ہے لنذا آزاوی ہے کمیں جانے کا خیال دل سے نکال دو تم باشا فيرانى ساورسواليه تظروب قلاوركود يكما-بارراك ے زیادہ نہیں ہوتے وہ کمبی ترجی عورتوں کو اس لیے پیند نہیں ا کے گئے کے ڈیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کما۔ ہاری دو سری نیم کے ساتھ ای جنگلی قبلے میں جاؤگ۔ " کتے کہ انس ہار کرنے کے لیے سیر می لگانی برتی ہے۔"اس <sup>49</sup>س میں بہت ہی حسّاس ما سیکرد نون اور کئی عدد ہیڈ نون ہیں۔سومجز وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئے۔ معیں نہیں جاؤں گی۔ یہاں دو مرکا وہ بولا۔ "تم نے اس مختری ملاقات میں سمجھ کیا ہوگا کہ بات پرسب قبقے لگانے لگے۔ ك فاصلے ير مونے والى قدموں كى جاب يد مائكرو فون سيح كر اياتا الیم کے پہنچے سے بہلے ی بھاک جاؤں گ۔" باشا ہوا ول پھینک ہے۔اس حسینہ سے بھی ضرور محتق کرے گا۔ فلاورنے يو محما- "كيابير يج ب كدوه بونے بوتے بي؟" اس نے قتعہ لگا کر کہا۔ ستم جہاں جاؤگی وہاں مجھے اوگ ہے۔ ہم دونوں ہیڈ فون کے ذریعے سے دورسے آنے والی ہلی سے میں اے ایک چکر میں ڈالنا جاہتا ہوں۔ تم یا ثنا کے سامنے صرف "بالكل يج ب- تهاري طرح من بحي كوري اور خوبصورت ہلی ہمٹیں بھی من عی*ں ہے*۔" تل مِيمَى كارس قبر تك بيجيا كرتي مير." ا تنا ہوچھو کیا ہے دی مورت ہے جس کا ذکریایا نے کیا تھا؟" الله مل ب خوف و خطروبال جا رئ مول بكرتم كول خوف س "واہ برادر ابت فوب تاریوں کے ساتھ جا رہے ہو۔ اب وہ دو زُقی ہوئی کرے سے یا ہر آئی لیکن آگے کہیں نہ جا گلہ باررانے زبان سے بوجھا۔"ارس!ہارے ایاجس عورت کا یماں سے فورا روانہ ہو جاؤ۔" ہے افتیار دو ژتی ہوئی واپس آگئے۔الیانے کما۔ مہتم آئندہ ہارے : *کر کر رہے تھے 'کیا یہ* وی ہے؟" مبداللہ نے کیا۔ "تم الیا کی بات مان کراس فیم کے ساتھ وہ اسٹیئر تک سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر آگر بیٹھ کیا۔ نیکرو کام آتی رہوگی ۔ اس لیے تمہارے ساتھ آتا وقت ضافع کردگا یارس نے کما۔ "ہاں م نے خوب بھانا ہے۔ یا اے کما تھا۔ ا اُنہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حمہیں کمی جنگلی قبیلے میں سینے نہیں ڈرائیورنے گاڑی اشارٹ کرکے آگے برحادی۔اس نے الیا ہے موں۔ اہمی تم مرے سے باہر جاکروائی آنے یر مجور ہو لئلہ الكاكم حمين وإلى عدائي لي أكم حمي اس کی بلاٹک مرجری ہو چگ ہے۔اے روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کما۔ مہماری پہلی نیم کی ایک عورت فلاور زندہ ہے اور وشمنوں آئندہ اس ملک ہے باہر چلی جاؤگی تب بھی میں حمیس پکڑ کرمان ہمیں دریائے جوبا کے یاس ملے گی۔" الله المركز الم محمل من بلاك نسي كيا- مير تمام كے ساتھ ہے۔ تم اس كے اندر رہ كر معلوم كر عتى موكد باريرا 'پاشا المحمل كومارؤالخ كرباوجود مجعة زنده ركما ب-ايك انديشرسا یا ثانے ہو جما۔ " آخر رہے کون؟" اوریارس اب کمال ہیں اور کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ رونے ملی مجربول ہے کیوں میرے سیجھے برحمیٰ ہو۔ تسا<sup>رے</sup> "ية تم يوجمو اكر يوجد لوك توتماري ورنداس باتد لكان ك م کرشایه تم لوگ بھی مجھے ای مقصد سے زندہ چھوڑ رہے ہو۔" اعیں جا ری ہوں۔ تسارے پاس آتی رموں کی اور ان کے الماک ارادوں کو بورا کرنے کے لیے بہت ی بازاری مور جمال ا جازت نہیں دی جائے گ۔" مِرِینا بول- "جلویی سمجھتی رہو اور یسان سے دفع ہو جاؤور نہ متعلق معلوات نراجم كرتى ربون كي-" جائنس کی-فارگاڈسک۔ مجھے معاف کردو۔ " فلاور سر کی تکلیف ہے بریثان ہو کرایک کری پر بیٹھ گئی ستم روتی محر کراتی رہو۔ میں جا رہی ہوں کی الوقت ا<sup>تن کی</sup> وہ فلاور کے دباغ میں آختی۔ مرینا ایس نادان نمیں تھی کہ لا پھر کمنا جاہتی تھی۔ مریانے اس کے اندر پینچ کر لکا سا تھی۔ یا تا اس کے جاروں طرف کھوم کھوم کراسے غورے دیکھ رہا فلادر كوساتھ ركھتى۔ اے ساتھ ركھنے سے ناكام ہونے والى اليا معلوات کافی میں کہ وہ وحمن یہاں دو سرے کرے میں موجود ہا مالی جمنا دیا۔ دہ جی مار کر الز کھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر جا کر کر تھا۔ ہار را اس کے جور خیالات بڑھ رہی تھی اور خیالات بتا رہے۔ اس ك داغ من مدكريا يك مائس قبيل ك جاعلى تحى اور ان مِس پُرِر آوس کی۔" م الكسيه فردري نتي كد كرف والا يتى من ي كرب قست تھے کہ دو سرے کمرے میں ایک خیال خوانی کرنے والی باربرا موجود اس نے آنبو ہو تجھتے ہوئے محسوس کرنا جاہا' وہ ہے یا جا ہگا سب کی معمونیات پر نظرر کا عتی تھی۔ اس لیے مریانے اسے مرال ہو تو دہ دلت کی پہتی میں نہیں <sup>ہ</sup> عزت اور سلامتی کی جمولی ریم ہے۔اس کے تین ساتھی ہیں۔ عبداللہ معنورا 'ڈی کروز اور چوتھا لا فيج كمات من لا كرچموز ديا تما- وه عبدالله مفورا ادر ذي كروز ہے چروہ بولی۔ مجھے ہے جرا کوئی کام نہ لؤس رہی ہو؟" پارس ہے جو رُديوش رہتا ہے۔ چيلي بار جنگل عن مقالح ك و الله الله المراع المراكم كالمراق المراق ال اس نے چیلنے کے ایماز میں کما۔ مرجی جواب ملاقورہ الله کے ساتھ پھرای تمرے میں واپس آگئی تھی۔ فلاور ہے کمہ دیا دوران بھی پارس سی کے سامنے شیس آیا۔ کمٹری ہوئی۔ آہت آہت جل ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ جی تھا۔ "تم جمال چاہو چلی جاؤ لیکن اب ہمارے قریب نہ آنا اور نہ کیا کہ وہ موجود نمیں ہے۔اس کارات نمیں روک ری <sup>ہے۔ال</sup> ى مارا تعاقب كا- اب وماغ من آنے والى سے كمد وياكدوه

ے میں دوسینٹر مینڈ کملائے گی۔ خدا کے لیے ایک ترد آزہ گلاپ میں میں میں میں میں کمہ " ین کرے اس کا نام مریم نه رکھو۔" یارس نے بوچھا۔ «من تسارا نام کیا ہے؟» « مجھے ب ہی ہارے فلاور کہتے ہیں۔ " «رکیو سرام! کنا یا را نام ب قلاور کانه کولا موا چول-الم ال ازه ند مجمواً باي مجمولويد تمامك صوايدير ب می ایک مروری کام سے جارہا ہوں۔" واني اليك المات موع باريا عيدلا- "ورا مير ساته وہ ددنوں مرے سے باہر آئے۔ باربرانے کما۔ "الیا تھوڑی در میں آئ کی تو فلاور کے واغ سے مطوم کر لے کی کہ جارے مان تم بی سے پر اس مصلحت کے تحت او بیٹ ہو گئے ہو۔" مین دیرہ دشمن جمیا رہے تو اگلے کی نیند اڑ جاتی ہے۔وہ ذہلی داؤ می رہتا ہے۔ میں انہیں مجنس اور تشویش میں جللا رکھوں " یہ تم باشاکو کس ابھی میں جلا کرکے جارہے ہو۔" " یہ آزہ اور بای کے چکریں مجی محبت سے ظاور کی ذات میں دلچیں نے گا مجمعی مربم سمجھ کر کترائے گا لیکن یہ غیرت مند بھی ہے۔ ابن بیوی کو الیا اور اس کی ٹیم کے افراد کے آگے مجور اورب بس ہونے نہیں دے گا۔ تم دیکھتی جاؤ۔ میں نے اس کے لے ایک گٹ میں دو تماشے رکھے ہیں۔وہ کبھی یہ اور بھی وہ تماشا "کیاتمشیطان کے ساتھ پیدا ہوئے تھے؟" "میں شیطان نے میرے ساتھ پیدا ہونے کا اعزاز ماصل کیا سمی یہ کوشش کروں گی کہ پاٹنا کے ساتھ الیا کی قیم میں "مشکل ہے'تم اور یا ثنا اپنے د**اغوں میں الیا کو آنے نہیں دو** کے۔ وہ تم دونوں پر مجھی بحروسا نسیں کرے تکی پھر بھی کوشش کر . رغمو-اجماتو میں جا رہا ہوں۔ مجھے رخصت کرو۔ " "جاتورہے ہو'میں کیے رخصت کروں؟" "جمئ' بارے اور کیے؟" وه اسے دھکے دیتے ہوئے ہوئی۔ "وہ عمل زبان میں شیطان کو مكانے كے ليے كيا كتے بير؟ بال ياد آيا۔ لاحول ولا قوة بماك جا دہ خود بھاگ کر کمرے ہیں آئی اور دردا زے کو بند کرلیا وہاں ، ت لمِث كرديكما الما الاور الله الله الله الله الك إله م<sup>ام کرا</sup>س کی ایک ایک مخروطی انگل کو چمو کر کمه رما تعا- «مین

مرار جی تیمین نسیں کوں گاکہ تم مریم ہو۔"

فلاورنے ہو چھا۔ " یہ مریم کون ہے؟"

کو شمیں بھان رہے ہو۔" دائلیا؟" وہ ملق مجا اُرکر چیا۔ قلاور کے پاس دو اُرکیا۔ چھوکر ' پکڑ پکر کردیکھنے لگا۔ قلاور نے پارس سے پوچھا۔ " بے ہیں۔ چھوکر ' پکڑ پکڑ کردیکھنے لگا۔ قلاور نے پارس سے پوچھا۔ " بے ہیں۔ مول كه بيه كون ٢٠٠٠ " بر كر نسي - اس ما ته لك بغيراد جمو - اور جميل كه ور تک کالمب نہ کرو۔" ساتھ ایسی فرکش کیوں کررہاہے؟" اليه تمادا ديوانه باكتاب حميل وشمول علاما اس نے بیشا کو الاور کی زات میں انجما دیا۔ باربرا سوچ کے۔ تمارے لیے جان کی بازی لگادے گا۔" ذریعے اے فلاور کے خیالات سا ری تھی اور کمہ ری تھی۔ وہ بول۔ "کسی جنگل سردار کے مقابلے میں مجھے یہ موہز ہے۔ کیوں مسڑاتم مجھے کیل پیشی جانے والی الیا اور اردار «میود یوں کو بھی ان فارمولوں کی ہوا لگ کئی ہے۔ یہاں الیا اور اس کے آلیاکار مرہا ہے اگراتے رہے اور مرتے رہے اب اس بحارُ کے؟" کی دو سری تیم بیمال پیشنے والی ہے۔ وہ انجی تک مرینا کو ہارپرا سمجھ باثانے جرانی سے بوجھا۔ "باربراج" یارس نے کما۔ "پہلے مارا خیال تھا" قارمولوں کاعلم کی کو باررانے جلدی سے اس کے دماغ می آکر کیا۔ "ریے نسی، بلکہ اس دومرے کرے والی کو باریا سمجے ری ہے۔ نمیں ہے بھریا چلا'تی آرا اور مرینا کو یہ راز معلوم ہو چکا ہے۔ آئندہ اس حسینہ کے یا کمی کے بھی سامنے میرا اور اینا امل ایر اب یہ تمیری یارٹی بیودیوں کی آئی ہے۔" ليبًا ليجمع نيلما كواورا يناكوني سامجي نام بنادو-" وه بولي" يأبك مانس فيلي من وينتي تك يا نمين اور كتف وشنوں کا اضاف ہو جائے گا۔ ہمیں جلد سے جلد وہاں پنجا یا شائے فلاور کا ہاتھ تھام کر کما۔ میں حمیس دل وجان **چاہتا ہوں اگر جہ تھی نملی بیشی جانے والی کو تسارے دارایں** ہا ہے۔ جب تک کولی لائج نیس آئے گی، ہم سب یمال رہے پر آنے ہے نی الحال نہیں روک سکوں گا لیکن حکمت عملی ہے کامرا جائے تو نملی بلیتی کے عذا ب ہے محفوظ رہ سکو گی۔ میرے یہ داؤل مجور رہی کے۔ یمال رکنے میں مجی بمتری ہے۔ ہم بیس ان كالفين سے دو دو ہاتھ كريس كے دريا ياركرنے والے وشنول كى سالھی بہت ذہن ہیں۔ یہ کوئی تدبیر سوچ لیں گے۔ " یارس نے کما۔ "تربیرسدمی ی ہے۔ عطندی سے کو آ تعداد جتنی کم ہوا تا ہی ہمارے لیے احیما ہوگا۔" الیا کی بات مان کر اس کی قیم میں شامل رمو۔ تمہارا یہ مائن " پر کیا ارادے ہیں؟ کمال سے شروع ہوتا جا ہے ہو؟" " به دونوں یارٹیاں سمجھ رہی ہیں کہ یارس مدیوش ہے لنذا ہیں۔ مورت حرام تمارے ساتھ...." جا رہا ہوں۔ رویوش رہ کران کا محاسبہ کروں گا۔ تم دونوں مخاط رہو بإشائے آتھ میں دکھا کر ہوجھا۔ دکمیا کما صورت حرام؟" وعصورت حرام نهين بسرام- تمهارا نام بسرام بتا رما بول-" اورایک دو سرے کوا مل نام سے کا طب نہ کرد۔" "إل ميرا نام برام ب مرايان س كو- يه مملة ل باشانے بارس کا ہاتھ تھام کر کھا۔ "کیوں مجھے الجھارے ہو؟ خدا کے لیے بتاؤ یہ کون ہے اور میں اسے کیسے جاتا ہوں؟" مریم شیں ہے۔" «حميس كيانك ري ہے؟" بارس نے کما۔ "باررا! اس کی سوئی حسینہ پرا تک عنی ہے۔ " بے تو سر کے بال سے یادس کی ایزی تک جوان دکھالی دے اب بیہ حاضر دمائح نہیں رہے گاتو خود بھی نقصان آٹھائے گا' ہمیں تجمی نقصان پنجائے گا۔" ری ہے۔میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟" ستمنے ی حینہ کو اس کے لیے معمانیایا ہے۔اسے بتا کیوں فلاورنے ہو چھا۔ استم لوگ کیسی یا تیس کررہے ہو؟" پارس نے کما۔ "بدائی بیری سے ڈر آ ہے۔ پوچتا ج<sup>ائی</sup> ئىيں ديتے كەبيە كون ہے؟" وہ یا ثنا کو ایک طرف لے جا کر بولا۔ "مرف اس کے چیرے ا اس کی بیوی تمهارے اندرنه تکس بزی ہو۔" باٹنا اے دور لے جاکر بولا۔ "کیوں حینہ کے سانے ج کی نمیں یورے بدن کی پلاسٹک سرجری کی گئی ہے اے یو ژھی ہے ڈربوک شوہر کمہ رہے ہو؟ تم کے فراڈ ہو۔ یہ میرک بول اللہ جوان بنایا کیا ہے۔" میں عق۔ یوی بوہری تک پلاٹک سرچری کرانی رہے <sup>ہیں گا</sup> "شايد ميرے ليے بو زحى كے بدن كو جوانی دى كئى ہے۔ ويسے الیی حسین محبوبہ نظر نہیں آئے گی۔" اب بیر کسی پہلو ہے بوڑھی نہیں لگ ری۔" " إلا كى يكى بلانك تمى كه حميس بمي يقين خر المناكم ''آمے سنو۔اس پر ننو کی عمل کرکے اس کی آوا زاور کیجے کو لِاسْك سرجرى كا فريب كھا كرا بى وفادار يوى سے از سرنوروا برلا کیا ہے اور اس کی چھپلی زندگی بھلا دی گئی ہے۔" " تعیک ہے "اب تو بتا دو یہ کون ہے؟" " یہ مجھ پر طلم ہے۔ یوی کو چاندی کے ورق بھی اپی<sup>ٹ کرو</sup> "پاٹنا! بت افسوس اور شرم کی بات ہے کہ تم الی بیوی مریم

یاشانے بوچھا۔ پہلیا میں حینہ کو چھو کر شغل کر معلوم کر سکتا

"آوانیوی ہے۔ جانتی ہوئیوی کے کتے ہی؟" "إل 'اسے كتے ميں جو ذہبى اور قانونى طور بررشتہ ازدواج میں مسلک ہوتی ہے۔" «نسیں' یوی ایک تمبل ہے' جو گری کے موسم میں بھی ایشا °'اوہ نو- ہوی کے متعلق الی رائے نہ رکھو۔''

"تہاری شادی نمیں ہوئی میرا مطلب ہے۔ مجھ سے ہو چی ے مرتم مریم کی دیثیت سے خود کو بھول چکی ہو۔" "بيه م كيا كمدرب بو؟" "جو کمه رما بون وه سمجه نهیں یاؤگ-یون سمجه لوکه بچھلے جنم میں تم میری ہوی تھیں' تمهارا نام مریم تھا۔ آہ! مرد وقت کو بیچیے

چھوڑ دیتا ہے۔ زندکی کو پیچیے چھوڑ دیتا ہے لیکن بوی کو پیچیے چھوڑ دے تو وہ پیچیا نہیں چھوڑتی۔ تمهارے روپ میں سامنے آ جاتی آ «کیاتم مجھے معیبت سمچے کرایا کمدرے ہو؟» «نن...نس» تم مصبت نهیں محبت ہو۔ مقدر کی مریانی ہو۔

تہیں پاکر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ تم بھی ہاتھ اٹھاؤ اور دعا ما تکو که تم اندرے بوڑھی نہ نکلو۔" اللياتم بحم عررسيده مجه رب يو؟"

"میرے مجھنے سے کیا ہو تا ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے' اور سے دیکھوتو عورت ہیں برس کے اندر لگتی ہے۔ ماہر آٹا پر قدیمہ کی طرح وريافت كروتو كمنذر تكتي ب-"

ہ نارامنی ہے اٹھ کہاررا کے اِس آئی پھریوئی۔ " یہ بسرام میری انسلٹ کررہا ہے۔ جمعے عمر رسیدہ اور کھنڈر کمہ رہا ہے۔" بارران کما- "بيايوي كاجلاب محميس پوك پوك كرينا یا ہتا ہے۔ یہ مرد ایسے ی ہوتے ہیں۔ تمہاری جیسی حسین عورت کے سامنے بیوی کی وفا کو بھلانا جانبے ہیں محروہ مرم دورھ کی طرح جلا آل رہتی ہے۔"

وکلیا به بیوی والا ہے؟"

"ہونے دو۔ تمارا کیا جاتا ہے۔ اس برول آئے تو مرشا ورنداے مرنے کے لیے جموڑ ریا۔"

"تم کوئی مختورہ دو۔"

معين تو مرد بيزار بون-عثق اور محبت اور رد مانس اور شاعري سب کو بکواس معجمتی ہوں' کسی بھی مرد سے دوستی نہیں کرتی۔" "په انجي جو کيا "کون **تما**؟"

"س بنگل میں ایک ہم سزے۔ اس سے زیادہ کچھ نسیں۔" مهجموت کهتی ہو۔ دیکمو میں عورت ہوں اور عورت کو اندر ے بڑھ لیتی ہوں۔ ابھی تم اے کمرے سے بھٹا رہی تھیں محرا ندر ے ڈر ری میں کہ وہ مرے سے جائے گا تودل میں آ جائے گا اس کیے تم نے فورا دروازہ بند کر لیا۔اس وقت میں نے دیکھا

دور جا کر کیا سوچتی ہے؟" تمهارا جره کچه کمه رما تما- یا نمیں دل کیا کچھ کمه رما ہو۔" «کیاسوچتی ہے؟» ومنفنول باتیں نہ کرو- حمیس بہ بتا دول کہ میں لڑی ضیں معیں کموں کی تو لیٹن میں آئے گا۔ چپ چاپ اس کر فلاور تنقسداگانے کی۔ باربرانے کما۔ پینسی ندا ژاؤ۔ یقین قریب جاکرین او محر قریب جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تم قر بزار مطل میل کی دوری سے بھی من کیتے ہو۔" کرو میں بظا ہر لڑکی د کھائی دیتی ہوں تمر نسیں ہوں۔ میں مرد ہوں۔" "ال ليكن كسي كے خيالات شيس من سكتا\_" وہ ہنتے ہوئے باشاکی طرف انقی اٹھاتے ہوئے بول۔ "ار حروہ متم اس کی ایک عادت نمیں جانتے ہو۔ وہ تمائی میں مرح بھی بھی یا تیں کر رہا ہے۔ مجھ جوان کو پو ڑھی سجھ رہا ہے اور تم وقت بديرا لي ب- يفين نه موتو كان لكا كرسنو-" لڑی ہو کر خود کو لڑکا کمہ رہی ہو۔ کیا میں دیوانوں کی ٹولی میں آھئی یہ کتے بی وہ فلاور کے دماغ میں چلی تی۔ فلاور درما کے كنارے كمرى موكى تحى- باررائے اے زبان سے بويوالے ر وہ باربرا کے پاس سے اٹھ گئے۔ بنتی ہوئی دردازے تک گئ مجور کیا۔ وہ دهمی آداز می کنے گی۔ "آه! یہ مجھے کیا ہو جا آئے۔ کھربول۔ معیں یا ہر جا ری ہوں' ذرا تازہ ہوا کھانے کے گئے " جب يس بالكل تما موتى مول تو مجھيا و آيا ہے كه ميں اين ياري وہ دردا زہ کھول کرچلی گئے۔ یاشانے باربرا کے قریب آکر کما۔ ''حہیں اس کے سامنے یہ نہیں کمنا **جائے ت**ھا کہ تم خود کواڑ کی نہیں ۔ شو ہر کی بیوی مریم ہوں۔" یا شاکان لگا کرسن رہا تھا۔اے مایوسی سی مور بی تھی۔وہ ہیں «جب میں مرد ہول تو خود کو عورت کیوں کموں؟" برس کی حسینہ تنائی میں خود کو چالیس برس کی کمیدری تعی اوران " یہ توسوجو اگر الیا آگر فلاور کے خیالات پڑھے گی اور اسے کے عشق کا جالیسواں کر رہی تھی۔ معلوم ہو گاکہ تم خود کو مرد کہتی ہوتو پھررا ز کھل جائے گاکہ تم باربرا اس نے بھربور توجہ ہے شا۔ وہ کمہ رہی تھی۔ "کیا ہ اہما مو آک وہ انجی میری تنمائی میں آ<sup>ہ</sup>۔ یہاں نیلما اور کوئی دو مرانئیں "بال ، يه غلطي موحى - مجمع ايها نبيس كمنا يا بي تعا-وي من ہے۔ شاید میں یمال اینے ہا رول کی موجود کی میں خود کو اس کی مجمتی ہوں کہ الیا اور دو سرے میودی میرے متعلق بیہ نہیں جانتے یاری ہوی کی حشیت سے یا در کھ سکوں۔" ہیں کہ باربرا کوئی ایسی ہت ہے ،جو بھی مکمل عورت نہیں تھی اور یا ثنانے باربرا ہے کہا۔ "یارس درست کمہ رہا تھا" یہ مرتم یہ کہ اس کا آپریش کرایا گیا ہے۔" ہے۔ وہ تنمائی میں خود کو پھیان رہی ہے ۔ لل .. کیکن ... "اجما ہے کہ دونہ جانے ہو لیکن خمیس مخاط رہنا چاہیے۔" باررانے بوجما۔ «لیکن پرسوئی کوں اٹک گئی؟» د مختاط رہوں گی نمیکن وہ مجھ پر جمونا الزام لگا رہی تھی کہ میں "وہبات سے کہ میں نے اسے چھو کر دیکھا ہے۔ اس کا ہاتھ بھی پکڑا ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی ترارت بخش اور بُرکشش یارس سے متاثر ہوں اور میرا جہو کوئی چغلی کھا تا ہے۔" " دو تو انجی دیکھ کریہ کمہ ری ہے' میں قاہرہ سے دیکھا آ رہا ہے۔اس کی ممرہیں برس ہے ایک منٹ بھی زیادہ نہیں ہو گہ۔' "اس کی عمر کا حساب مجھے کیوں بتا رہے ہو۔اس کے پاس جاؤ وكياديكمة أرب مو؟" اور کمی ایک نتیج پر پنجو۔" وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سوچے ہوئے جانے لگا محرددانے ہمیں وضاحت ہے نہیں کمہ مکیا کیوں کہ نمی محبت کرنے وال لزک کے مل کی بات شائی نہیں دین ' اس بات کا علس چرے رک کربولا۔ "میر مجھے پر عظم ہو رہا ہے۔" "کون عظم کر رہا ہے؟ کیے عظم کر رہا ہے؟" ے جملکا ہے۔" " یہ کوئی شرافت ہے میری بوی کی سرجری کیوں کرائی گا؟ ''بکواس مت کرد' بتاؤ میرے جرے سے کیا جملکا ہے؟ مجھے تو کیں اے اس قدر مُرکثش بنایا کیا ہے؟ اس کا مقعد کیا ہے؟" وہ ذرا بھی اچھا نمیں لگتا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں اس سے اولی "مقعد ب انساني فطرت كو سجمتا - فصوماً مردكي نيث الك " کی باربار کالڑنا محبت کی دلیل ہے۔ تم مانونہ مانو جمراس ہے طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ تم مردوں کی محبت ہو آپ کیا 🔫 مورت جب تک محبوبہ رہتی ہے' اس پر جان چیز کتے رہے ہو۔ محبت کرتی ہواورا ہے آپ سے لڑتی رہتی ہو'' یوی بن جائے تو چند دنوں کی قربت سے بیزار ہو جاتے ہو۔ وہا «احجا زياده ما برنفسيات نه بنو- خاموش بينمو-» یوی فلاور جیسی حسین بن کر آجائے تو پھراس کے عاشق بن <sup>جاک</sup> "در انسان ایک دو سرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہیں تو فلتفيا ياكل كملاتي بي-" ہواور یہ اعمشاف ہو جائے کہ حسینہ کے اندر بیوی چپسی ہو<sup>ل جو</sup> ' تذبذب من جلا موجاتے مو۔ آخر کیا ہوتم لوگ؟ الی دو گا ایک اس نے پاشا کو ٹالنے کے لیے کما۔ "جانتی ہو' فلاور تم ہے 214

کے ہوئے کبھی شرائے سیں ہو؟" الاحما زیادہ نہ بولو۔ عورتی بھی کم نمیں ہوتی۔ میں اس موضوع يربحث نميس كرنا عامها-اتا كمدويتا مون الريديوي ابت ہوئی تراجیانہیں ہوگا۔" ۳ میمانیس ہو گاتو برا کس کا ہوگا؟" وه محونیا دکھا کربولا۔ معیں یارس کامنیہ تو ژووں گا۔" وه لیك كردردازه كمولتے ہوئے باہر تاكیا۔ اس جار ديواري می جار برے کرے تھے ان میں سے ایک فالی تھا۔ ووسرے كرے مى مربنا ابنى تيم كے ساتھ مھی۔ تيرے ميں باررا تھى ج تھے کرے میں دو عور تیں اور جار مرو تھے۔ان کے پاس کی وی کیرے لائش اور ایک بڑا جزیئر تھا ان کے سامان سے یا جاتا تھا کہ وہ جنگل کے موضوع پر ویڈیو علم کی شوننگ کے لیے آئے ہیں۔ اں سلطے میں ان کے پاس کچھ تھی ہتھیار بھی تھے اور کچھ اصلی جی تھے آکہ جنگی درندوں ہے سامنا ہو تو انسیں ہلاک کیا جا سکے۔ الیا ایک ناکای کے بعد دوسری بار زبردست تیاریاں کرکے آنے وال می۔ بلک آوم کے وہاں چنچے سے پہلے باررا اور اس کے ساتھیوں پر نظر رکھنا جا ہتی تھی۔ یا نہیں وہ کپ تک مریا کو باررا مجمتی رہے کی پھر اے فلاور کے خیالات سے بتا جلا کہ د مرے کرے میں مجی ایک اڑی وو مردول کے ساتھ آئی ہوئی

اس نے پھر فلاور کے خیالات پڑھے تو پا چلا کہ برام (پاشا) سر اپنی بول مردی ہے گورا آ ہے۔ الیا نسیں جانتی تھی کہ کوئی مردی ہے کہ برا آ ہے۔ الیا نسیں جانتی تھی کہ کوئی مردی ہے کہ بڑا تا کہ بیات کا دائے داخوں جس السال کا دائے دوکنے والے غیر معمولی لوگ لگ رہے تھے۔ ان ک سمافروں کو اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس نے چہتے کرے کے مسافروں کو الکاریایا۔

برائی میٹا یے کئی رہا تھا۔ الیائے فلاور کو مشکر اکر اس سے باہم آئی تو چہتے کرے کے باہم ایک سمر کی بیام ایک بیام کی کی بیام کی بیا

المرے دائے مرا مرا رہی۔ شاید خطرناک ٹابت ہو تکتے ہیں۔

بالدائد ہے'اور تسارا؟'' دہ محرا کربول۔'' مجھے فلاور کہتے ہیں۔'' ''شی پیڑسے ختل کر دہا ہوں۔ میراساتھ رینا پیند کرد گی؟'' ''شکریہ! میں منیں چتی اور بیٹھ ہمی نہیں علی۔ایک مزوری

لك ير جوركيا- اس محص في جواباً كما- "أو بيموا مرا نام

کام ہے جارہی ہوں۔" وہ چل گئے۔ الیا' جان بوا کڈ کے خیالات پڑھنے گلی۔ وہ جنگل یمی بنائی جانے والی تقم کا ہیرو تھا۔ ایک ہیروئن آبی بمن کے ساتھ

میں بنائی جانے وال کلم کا ہیرہ تھا۔ ایک ہیرہ زن اپنی بمن کے ساتھ کرے کے اندر آرام کر رہی تھی۔ باتی تین مردوں میں ہے ایک ڈائریکٹرڈو سراکیرا میں اور تیرا اسٹ تا۔ ڈائریکٹرڈو سراکیرا میں اور تیرا اسٹ تا

قائر میشرد مرا میراسی اور میرا استان کا۔
ان چامدال کے چوں پر قلم میکرز کے قاب چ ھے ہوئے
تھے۔ یہ درپردہ ہیروں کے اسمگرز تھے۔ دریائے جوبا کے رائے
جنولی افریقہ جا رہے تھے۔ وہاں ایک پارٹی ہے سودا ہو چکا تھا دہ اس
پارٹی ہے ہیرے لے کر اٹلی کے ایک گاؤ قادر کے پاس پہنچانے
والے تھے۔ وہ چاردں اٹلی کے برنام ترین مجرم تھے۔ انیس یاد

نہیں تما کہ وہ اب تک کتنے قل کر نیکے ہیں اور نہ آئندہ یاد رکھنا

ان کے ساتھ جو دو حسینائیں تھیں 'دہ بھی چکٹی ہوئی تھیں۔ اپنے شکار کو عجت سے بھائستی تھیں پھر گلے لگ کر گلا کا ٹی تھیں۔ ان کے پاس قلمی شونگ کے نقل ہتھیار کم اور اصلی زیادہ تھے۔ انسوں نے بڑا سابھاری بحرکم جزیٹراس لیے ساتھ رکھا تھا کہ افریقہ کی ایک بہاڑی کے فارکے اندر جانا تھا۔ جہال دن کو بھی ممری

کرنے کے لیے پورے انظامات کے ماتھ جارہے تھے۔ الپا کواور دو سرے تمام ٹملی پیشی جانے والوں کو اس بات سے دلچیں نمیں ہو سکتی تھی کہ وہ بیرے کس غارے لائے جائیں گے اور کماں پہنچائے جائیں گے۔ یہ خیال خوائی کرنے والوں کے لیے معمولی می بات تھی۔ اسمگرز جان جوتھم میں ڈال کر بیرے

تاریل رہا کرتی تھی۔ وہ لوگ کرو ژوں ڈالرز کے ہیرے اسمکل

لاتے۔ اللہ جب جاتی اپنے پندیدہ ہیرے ان ہی استظرز کے ذریعے اپنے پاس مگوالتی۔ اس نے ہیروں کو نظرانداز کیا اور جان اور انداز کیا اور جان انداز کے داخوں میں جگہ بنائی۔ اس نے توثری در بعد جان کے ذریعے دیکھا پاشا دریا کے

اس نے تعو رُی در بعد جان کے ذریعے دیگیا کی شاوریا کے ساطل کی طرف جارہا ہو جان کے ذریعے دیگیا کی شاہ دالیا نے جان کی طرف ہارہ ہے جان کی میں اور مرکئی۔ کی سوچ میں کما میں جیلے وہ فلاور نامی حسینہ بار کی میں اور مرکئی۔ اب اس کے پیچے یہ شخص جا رہا ہے۔ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ معلم کر طبیعا میں "

مطوم کرنا چاہئے۔"

دو بے افتیار بیئر کا کین افحا کر کری ہے اٹھ گیا۔ پھر پاشا ہے

مت فاصلہ رکھ کر دبے قد موں اس کے چیچے جانے لگا۔ اللی نے
معلوم کیا تھا' جان کے کوٹ کے اندرونی جیب میں ایک نخا سا
پہوں ہے' جو بسرام (پاشا) کو زخی کرنے کے لیے کانی ہے۔ دہ
چاہتی تھی کہ کمی طرح اس سانس مدکنے والے کے دماغ میں ایک
پاریخ جائے بھراس کی اور اس کے ساتھیوں کی اصلیت معلوم کر
اریخ جائے بھراس کی اور اس کے ساتھیوں کی اصلیت معلوم کر

آلیا نمیں جانق تھی کہ جس مخص کا تعاقب کرا ری ہے، وہ تعاقب کرنے والے کی سانسوں کی بھی می آواز بھی مپینیس کز کی

مول- وي سمحه رما مول كدوه فض حميس زيره جاسين.» دوری ہے تن رہا تھا۔ یاشا چلتے چلتے ایک جھاڑی کے بیچیے بیٹے کیا مینی دو نمل چیتی جانے والیاں میرے داغ میں لڑنے کے انداز میں ری ہو؟" "میں کی مزورت اتنی می ہے کہ اس کے ذریعے اس کے " إل 'تم ظاور كے قريب كسي جاكر جي رمو- وہ ضروراي پر چاروں ہاتھ یاون سے رینگ<sup>تا</sup> ہوا ذرا دورا یک درخت کے پیچھے آ ایک دو سرے سے بول ری محیں۔" کر کھڑا ہو گیا۔ درخت کی آ ڑ ہے دیکھنے لگا۔ جان ایک جگہ رک کر برے ساتھیں تک پہنچ سکوں گی اسے چھوڑ دو اور واپس جانے ے کئے آئے گا۔" یہ تغین کرنے والی بات نہیں تھی۔ تمام ساتھی اے ایسے وه ساحل کی طرف جانے لگا۔ باربرا تمرے میں تما تھی۔ قادر جاروں طرف دیمنے لگا۔ اے جرانی تھی کہ آگے جانے والا کماں وکھے رہے تھے جیسے اس نے زیادہ کی لی ہویا اس کا دماغ چل گیا ہو پھر اٹانے اے چموڑ را الل كمه رى تحى- "جان! تم تواس اوریاشا سے توقع تھی کہ وہ جلدی تمرے میں واپس آئیں کے در اس نےباربرا کی مرمنی کے مطابق کما۔"یہ انجی میرے اندر موجود یاشا آرکی میں صاف دکھ رہا تھا۔ جان نے دیکھنے کے لیے وہ نمیں آئے تو اس نے ظاور کے اندر جما تک کردیکھاوہ کھائے ہے اور تمہارے اندر آگرا بی موجودگی کا بقین دلائے گے۔" عنالج من جوب ابت موسك" چوترے بر بینی معمل کی روشی می دریا کی ارول کو تک ری تم مجورا ٹارچ ردشن کی تھی۔ الیا نے اس کی سوچ میں کما۔ "مجھے باربرانے ایک کے ذریعے دو سمے اور دو سمے کے ذریعے «مجمع جوما كمه لوكين بيد مخص آدى تسيس فولا دى رويوث ب-ر ایک کو گرشت ہوست کا پہلوان اس سے مقابلہ نہیں کر میروں اس کی سوچ نے بتایا کہ پاشااس کے پاس نمیں پیٹھا ہے۔ دریا کنارے فلاور کے پاس جانا جاہئے۔وہ مخص ضرور اس حسینہ تیرے کی آوازیں من تھیں۔ووا یک کے اندر آئی اس نے اپنے باررا کو تشویش موئی که وه کمال مه کیا ہے؟ اس في دافر ساتھی کو ایک تھیٹر مار کر کما۔ " یہ میں نے نہیں اس نے مارا كے چھيے جائے گا۔" جان ہوا کڑ نے ہزاری سے سوچا۔ اطعنت ہے۔ میں کول اررانے جان کے داغ میں آکر کما۔ "الیا ایس فی آرابول دستک دی چرکود وردز اوا کرتے ہوئے بول۔ "تم تو فلاور کے باس ما خواہ تواہ ان کے پیچمے لگ کیا ہوں۔" مار کھانے والے نے تیرے کو النا اتھ رسید کرتے ہوئے رے تھے یمال درخت کے پیچھے کیا کررہے ہو؟" <sub>ری ہوں۔</sub> تم ان لوگوں کو آلٹ کاریٹا کر پھرمنہ کی کھاؤ گی۔" الله محض مرا پیما کر راتها- می اے ماری می دکورا الیانے اس کی سوچ میں کیا۔ "اس کیے کہ یہ لوگ ٹرا سرار کما۔"مید وی ہے"ا نی موجود کی کا لیقین ولا ری ہے۔" ُ رحمٰی آرا کیاتم جنگل میں ہو؟" ہیں۔ اگر ان کی اصلیت معلوم نمیں کوں گا تو یہ اسکانگ کی راہ ان کے ساتھ دو حسینائی محیں۔دہ ایک دو سرے سے لڑتے " یا احقانہ سوال ہے کیوں اپنی قوت سے زیادہ زور د کھا ری ہوں۔ وہ قلاور کی طرف جا کر ایک بدے پھرکے بیچھے جمیں کا میں رکاوٹ بنیں گے۔" للين پرامايك ي سب خاموش مو كئدايك دو مرے كوسواليد یہ تماری ایک نیم یارس' باریرا' یاشا اور ایک زہر لی لڑی کے "جب یہ رکاوٹ بنیں گے تو ان میں سے ہرا یک کے لیے نظموں سے دیکھنے لگے۔ جان نے کما۔ سبم مبعی آپس میں یوں نمیں محمارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ مرباکا آدمی ہو گا؟" انوں 0 ہو چک ہے۔ اب اپنے پیا روں کی سلامتی جا ہوتو او حرکا ميري را نقل كي ايك ايك كولي كاني بوكي " اڑتے تھے۔اس نملی ہیتی جانے والی نے ہمیں مجور کیا تھا۔" واس کی کرون کارنے سے اصلیت معلوم ہوگ۔اس کی پٹت وہ پلٹ کراینے کمرے کی طرف جانا جاہتا تھا لیکن نہ جا سکا۔ اک حینہ سم کر ہول۔ او فرہتہ کے جادو کر مشور ہیں۔ یہ "تمارے مورے کا شربہ۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم یا میری طرف ہے۔ تم میرے یاس رہو۔ جیسے بی اس کی گردن دائی اس کے قدم رک گئے وہ پھرا دھر گھوم کیا' جد هرفلاور کئی تھی۔ تب لوں متم اس کی کمویزی میں پہنچ جانا۔ " كوني جاروني چكرہے۔" رہا کوئی ایک خیال خوانی کرنے والی اپنی میم کے ساتھ اس جنگل تحمجہ میں آیا کہ وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے۔الیانے کیا۔"اِن' وہ وب قدموں آگے برصے لگا۔ ذرا آگے بہت سے سوکے باربرائے دوسری حینہ کی زبان سے کما۔ معین اس کی زبان لي موجود ہے۔" رورہے۔ "تم اپنے اندازدں پر چلتی رہو اور ٹھوکریں کھاتی رہو۔ایک تم اینے افتیار میں میں ہو۔ میں نے تہارے دماغ پر قبضہ جمار کھا ہے ایک نملی جمیتی جانے والی بول رہی ہو۔ تم سب اسے نملی جمیتی یے نشن پر بھرے ہوئے تھے وہاں قدم بڑتے ی وہ یے شور ہے۔ تم میرے محکوم ہو۔ میں جو عظم دول کی اس پر تم عمل کرد سمجمو یا کوئی جادو' میرے لیے کوئی فرق شیں بڑ آ۔ میں حمہیں حربه ادر دی مول ان استظرز کو آنهٔ کار نه بیاؤ۔ میں اسمی عانے لئتے۔ غیر معمول بصارت کام آئی تھی۔اس نے آر کی می تعجمانے آئی ہوں۔ یہاں تساری ایک وحمن نیلی بیتی جانے والی المارك كى كام نيس آنے دول كى-" سو کھے بتے و کم لیے تھے وہاں سے کترا کر راستہ بدلا اور دوسمال اس نے پریثان ہو کر ہو چھا۔ "کمیا یہ ٹیلی پیشی ہے؟" ہے۔ جان ہوا کڈ اس کی باتیں من چکا ہے۔ میں ایک بات سمجمالی الإلے بین آدم کے اس آکر کما۔ "بدے بھائی اثنی آراکی سمت مانے لگا۔ المحاويال بهنج تن ہے۔" "ال عن ملى جيتى ہے۔ من جانتي مول كه تم لوگ كرو روں ہوں۔ تم میں سے کوئی مبع تک اس کمرے سے باہرنہ جائے اگر کوئی جان ہوا کڈ کی شامت آئی تھی۔وہ پھرکے پیچھے ہے آر کی ش ڈالرز کے ہیرے اسمال کرنے آئے ہو۔ میں جا ہوں توتم میں سے مرف فلاور کو دیکھ سکتا تھا کول کہ وہ مضعل کے قریب جیمی اول سائتمی جُرُا جانا جاہے تو سمجھ لینا وہ دستمن عورت دماغ میں تکمس کر اس نے برے بھائی کو موجودہ روداد سائی۔ اس نے کما۔ الادبلك أدم كياس جاد-ات صورت حال سے آگاہ كرواور کوئی یہاں ہے ایک قدم آگے نہ جاسکے اگر میں جاہوں تواسکل تھی اور دوسری ست ٹارج کی روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتا تھا اور اے باہرموت کے مُندمیں لے جاری ہے۔" ہونے والے تمام ہیرول کوسمندر کی مین پنچادول اور اگردوست ع محاذ کراس کے لیے ارس کی قیم زیادہ خطرناک ہے کیوں کہ وہاں ٹاریج روشن کرنے ہے ایم پشہ تھا کہ جمیا ہوا دعمن اے دبلجہ جان ہوا کڑنے ہو جھا۔ "اس جادد کاتو ڑکیا ہوگا؟" ال يم من الازمريلي بين إرس اوروه زير ملى الوي-" بن جادَان و كشم بوليس كي كمورزان حمما كرتمام بيرون كو كله عام الاس کا ایک بی راستہ جو جبراً باہر جانا جا ہے اسے سب "فیک سے۔ میں براور کے پاس جا ری ہوں۔" وہ خرکوش کی طرح خوش منی میں رہا کہ دشمن کی تطویات تسمارے گاڈ فادر تک بہنچا دوں۔" ل کر پکڑلو۔ ہر کز جانے نہ دو۔" "وا قبی تم ایبا کر عتی ہو اگر ہماری دوست بن جاؤ تو ہمیں مال "اگرسب ی جرّا با ہر جانا **جا** ہی تو؟" م<sup>ہور</sup> سنوا برادر ہلیک آدم کے وہاں چنچے تک ان استظرز کو چمیا ہوا ہے۔ ایسے ی دنت یا ثانے پیچے سے آکراس کی کردن مرار الاكار مادك كوشش كوك زياده سے زياده و عن زحى موكر چمیا کرلے جانے کی ضرورت نمیں بڑے گ۔" "وہ ایک ی دعمن ہے۔ ایک وقت میں ایک ی کے داغ میں ربوج لی۔ جان ہوا کڈ کا اپنے متعلق خیال تھا کہ وہ بھترن فائٹر پ للمن خيال خواني كي زو**م عائم ...** التو مر الى دونول المحول سے بے ك- محد سے فائدہ الحانا آئے گی۔ بیک وقت تم سب کو مجبور نمیں کرسکے گ۔" اور مقابل کے داؤ جیج کا تو ڈ کر سکتا ہے اس کی پیہ خوش مھی عم او ما ہے ہوتو میرے کیے جاسوی کرد۔" انہوں نے سرملایا۔ وعدہ کیا کہ معج تک کرے سے باہر نہیں ر تعلیک آدم کے پاس چلی حملے۔ ادھریار برانے جان ہوا کڈ کو منی۔ اس نے کرفت سے نکلنے کے لیے پوری طاقت اور بوسکا الم الرس من جانے ير مجوركيا-وه دو مرے استكرز كے إى آ « ضرور کرول گا- بولونگیا چاہتی ہو؟ " صلاحیتی آزالیں تب ب<sub>ا</sub> چلا کہ مقابل گوشت بوست کا نہیں کو بھ جائیں کے باررا وہاں ہے فلاور کے پاس آئی۔ یاشا اس کے پاس الماسم قان لک کس طرح ایک خیال خوانی کسنے والی ہے "تم جس مخص كا تعاقب كررب موا وه يو كا كا ما مرب من آ کر کھاٹ کے چہوڑے پر بیٹھ کیا تھا اور اس سے بوچھا رہا تھا۔ المنائب كيا تما ادروه انس بيرول كالمكلزك طور يراجي اس کے دماغ میں جاتی ہوں تو وہ سائس روک لیتا ہے اس طرح میں " حميس يا ب كوكي يندره ميس منك يهك تم تماني ميس كيا بزيوا ري وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے کوٹ کی ائدرونی جب مل اس کے دماغ کو کنٹول نہیں کر عتی۔ اگر تم اس کے بازویا ٹانگ پر الته ذا لخالك باررائ كما-"باشاليه اندرى جيب عليها الاسكرمائم يقين نبير كررب تحى كداس جنگل ميں ايك کولی مار کرزخی کو مے تو وہ مجرسائس رو کے کے قابل سیں رہے «حمیں کیے معلوم ہوا کہ میں یہاں بدیوا رہی تھی؟" الكالنا يوابتا ہے۔" العيم چيب كرين ربا تماع تم كمه ري تحيس كم حميس تمالي پاشانے اس کی کلائی کاز کرمو ژدی۔ اس کی جیب بھی<sup>ال</sup> گا۔ میں اس کے وہاغ پر قبضہ جمالوں گی۔ " للاسم كررب موبود من أيك اور ميرك واغ من اللي مح-ٹکال کر ہو چھا۔ "کمیا اس کی ضرورت ہے؟ اس کے خیالات لکل "تم زعمی کرنے کی بات کمہ رہی ہوامیں اسے قل کر سکا م مولی ہوئی ہائی یاد آتی میں اور حمیس بدیاد آتا ہے کہ تم میری

21

يوى مريم ہو۔"

پاشانے کما۔ "میں ای بات پر جران ہوں کہ تم وکتواری ہو" ایما کیوں کمہ ربی ہو تمرا کمان سے کتا ہوں"تم ایما کمہ ربی تھیں۔ میں نے چھپ کرصاف طور سے سنا ہے۔" "سہ بات خلاف ترزیب ہے کہ تم جھپ کر مری باتنی سنتہ

" یہ بات خلاف و تمذیب ہے کہ تم چھپ کر میری باتیں ہنتے ہو۔میری ٹوہش رہے ہو امیا تم فیطی ہو؟" " ملز' نور نکر کر تر تال مر سیم کر ہے تھے کہ اس

" پلیز مفسدنہ کو-تم تمائی میں یہ مجی کمہ ربی تھیں کہ ایسے میں تمارے پاس چلا آوں تو یمال شاید تم جھے یوی کی حیثیت ہے پھپان لو-"

۔ کیل بجواس ہے میری شادی نمیں ہوئی پھر بیوی کی حیثیت ہے کیوں بھانے کی مماقت کروں گے۔"

ده بولائ میال بوی کو مارد کولی- آؤیم ایک نی زندگی شروع -ریم-"

المجمعة معدار لكاب

المحلیا میں بد صورت اور دیب ناک ہوں؟ قابل ففرت ہوں؟" "بالکل شیں۔ تم تر پہلی ہی نظرے اجھے لگ رہے ہو لیکن بھی بھی ہا تیں کرتے ہو تو ڈر لگا ہے۔"

اس نے اس کے شانوں پر ایند رکھ کر کھا۔ سبھوے نہ ڈرو۔ میں تمہارا عاش جانیا : ہوں۔ آئ بم جنگل میں منگل منا کس۔ " "منسین میں الی ازکی نہیں ہوں۔"

"مانا کہ اسی اڑی نمیں ہو کیان یہ سوچ 'وحثی قبیلے میں جاؤی تو وہ نمیں پو چیس کے کہ الی ہویا نمیں؟ وہ الی کی تمیں کرویں کے بہتر ہے جمعے جیسے شریف عاش کی قدر کرد اور جمعے شکوک شہر شہرات کی دلیاں سے نکالو۔"

"کیے شکوک دشیمات؟" "بی کری تمیالیسی داری بی نو

" یکی که تم چاپس ماله مریم نیس بو-" وه ایک بھٹے ہے الگ ہو کربول- "تم پھر بھے مریم کمہ رہے ہو۔ بھے پوڑھی کمہ کرمیرا فمال اوار ہے ہو۔"

"ويمو" تمارا غصه بنا را ب كريوان اي طرح جمولًا

یں۔ "تم نے یوی یوی کمر کراے میری پر بنائی ہے۔" اس نے اتھ پکڑ کراے کمینی کھراے دونوں بازدوں میں افغا کر مشعل سے دور آرکی میں جاتے ہوئے بولا۔ "اگر تم بوی طابعہ میں قوتمارے ساتھ ساتھ اس شیطان پارس کا بھی منہ

الیا تعوزی دیر بعد دالیس آئی۔ پیلے اس نے قلاد سکر اور میں جمائک کر دیکھا تو موقع نئیت لگا۔ آئر ایسے دقت دہ فلاد س عاشق پر حملہ کراتی تو وہ فضلت میں ضرور زقمی ہو سکا قلاد ارا کے لیے اپنے دماغ کے دروا زے کھول سکا تھا۔ وہ استفارز کے درمیان جان ہوا کڈکے پاس آئی مجھالے آن

را نظل افعاد اوربا برجاد-" وه بولا- «سوري- من خطرات سے کھيلنے نس جائل کا ... «سمارا تو باب مجی جائے گا۔ چلوا شور-"

اس نے جان کے داغ پر تبضہ تمایا دہ ہے افتیارا بی ہے۔ انحد کمڑا ہوا کبرا بی را تعل افعا کرلوڈ کرنے لگا۔ ایک ماتی ل چونک کر پوچھا۔ "بیر کیا کررہے ہو؟"

وه فرا كر بولا- "يكه نشين" تم سب آرام كو ين ايي آ) -"

ایک سائتی فورای افی را کفل افعا کردددازے بر آگزا موا۔ اس کا راستہ دد کتے ہوئے بولا۔ "ہم مجھ کے ہیں۔ دو ٹن ٹلی بیتی جانے والی آئی ہے۔ ہم حسیس یا ہر جانے نیس رہ کے۔"

دوسرے ساتھی بھی اپی اپی گن کے کربو کے "ہاریک دوست جان! اپی را کفل پیسک دو۔ ہم دوست کو موت ے پھانے کے لیے ذکمی کرکے اس کمرے تک محدود کرکتے ہیں۔" باریرانے ایک حدید کے ذریعے کما۔"الیا!تم ایک کو چوزا دو مرے کے دیاغ پر بغیر کروکی لیکن یمال جار مود ہیں۔ إِنْ أَنْ

دو سرے نے دہار کر بھتہ کوئی میں میال چار سرویں۔ بال ان اپنے چہ تھے ساتھی کو دو کیں گے۔" الیانے دو سری حینہ کی زبان سے کما۔ معام اپنے مقد شما کامیا بی شیں ہوئی تو میں ایک کے ذریعے دو سرے کو کھا الما

جاؤل ہے۔" ''ایا کرنے سے پہلے سوچو' تہیں کیا عاصل ہوگا؟ بہان ایسے بے گناہ چار مرد اورود تورتیں میں جن سے ہماری تساملاً کلاً عداوت نہیں ہے۔ ان پیچا مدل کا ہمارے معالمے سے کوئی مثل شمیں ہے۔"

سیں ہے۔'' ''جب میں انہیں استعال کر ری ہوں تو سمجھو تعلق ہے' آ میرا راستہ نہیں روک سکو گی۔''

کرے سے ام لے ماہ اور اور اور مرم بھٹاؤ۔"

ہے باہر جانے والے ممارے علی الا کار کو ممارات کا فض منیں کے گا۔" وہ ایک زرا توقف سے بول۔ دھیں اپنے ساتھیل کو آگا کرنے جا ری ہوں۔ یہ تمام آلا کار حسیں مبارک ہوں۔

اردا جس حینہ کی زبان سے بول رہی تھی وہ حینہ چپ ہو برے میں خام و تی طاری رہی۔ اللی نے جوا آباد سری حینہ کی لائے کچھ نس کما اور نہ ہی کی کو کمرے سے با ہم جانے پر مجبور پائے ایران کی بات سجھ میں آئی تھی کہ اس کا کوئی آلا کاراس کے ایراروا کی بات سجھ میں پنج پائے گا۔ مطلبہ و غمن تک نسیں پنج پائے گا۔

ارس دریا کنارے دور تک گیا پھر ایک جماڑی کے پیچے پس ی مجد دکھ کرایک بڑے ہے پھر پر بٹھ گیا۔ اس نے اپنی مل کرایک چار جرائٹ نکال-اے دوشن کیا پھردیڈی میڈ میک پاکا مامان اور آئید نکال کراپنے چرے پر بکی می تبدیلیاں ریاجاتا تھا کہ آئدہ مجمی فلاورے سامنا ہو تو وہ اے نہ و جاہتا تھا کہ آئدہ مجمی فلاورے سامنا ہو تو وہ اے نہ

ہیں۔ اسنے چرے پرے موقیس اور داڑی ہٹا دیں۔ سرے ابنان دانی دِگ بٹی ا آر دی۔ آتھوں میں ملکے سبزرنگ کے بزرگئے۔ یوں چند منٹوں میں پہلے والا چوونہ رہا اسے صرف اور پاشا بچان کئے تھے کیوں کہ وہ قاہرہ میں یکی صورت اللہ کرمہ یہ تیں

مریا مفورا موبداللہ اور ڈی کرد ڑاپنے کمرے میں بیٹے الاقح اُٹٹار کررہ تھے ایسے می وقت چار دیواری کے پیچھ ایک اُٹڑا ڈی کے آنے پھررکنے کی آواز سائی دی۔ انسیں فلاور کے اُلیا مطوم ہو چکا تھا کہ اللہ کی دو سری ٹیم وہاں پینچنے والی ہے۔ اللہ کا سرز راسجی کا ہو گئے۔

رات کی مری خاموشی میں صفورانے کان لگا کرایک آواز می بر می کرکزی ہوگئے۔ حبداللہ نے بوچھا۔ جملی ہوا؟"

ال نے بمائی کے ہوگسٹرے رہ الور تکالا۔ اس کے چیمبرکو خکیادہ کا دل طرح لوڈ قعادہ تیزی سے چکتی ہوئی دردا نے تک اللہ یولی ہوئی ہوئی کی ۔ ''انظار کردیں واپس آؤں گی۔'' مائی کی سرے کے باہم چیلی ہوئی تارکی میں آئی پھرا کی۔ ست

ہے۔ جیب می آوازیں نظار ہا ہے؟"

"اے اپنے شکار کی ہول رہی ہے۔"

ویلیتن سے پارس اور اس زہر کی لڑک کی موجود گی کا لیقین ولا رہا
ہے۔ اے چھوڑو کہ ہو کی ست جانے دو۔"

وجا بھی اس نے ہو کی صحح ست کا تعین نمیں کیا ہے۔ اس لیے

ترب رہا ہے۔ بھی او حر بھی اُو عر سو تھی رہا ہے اور ٹاکائی ہے

جنجلا کر آوازیں نظال رہا ہے۔"

ویکیس وہ دونوں اس کے سو تھمنے کی رہے ہے دور نہ نگل

یکھیے بیٹھا ہوا تھا۔ بلیک آدم نے بوجھا۔ "یہ نیولا اتا کیوں کیل رہا

گوگامبا چونک کر بولا۔ دمیر ازت اس نے بو کی ست کا تعین کرلیا ہے۔ آپ انظار کریٹ ہم ابھی آتے ہیں۔" اس نے را نقل سنبمالی نیز کے کواپی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ امپیل کر گھاس پر آیا گھراکی ست دوڑنے لگا۔ گوگا ہا کے ساتھ ایک اور مسلح تیکرونیو کے کیچیے دوڑ آ جا رہا تھا اور ٹارچ

ساتھ ایک اور سی جمرو ہوئے کے پیچے دور آبا جا جا عا اور تاریخ کی مدھنی سے دور تک رات دکھا آبارہا تعا۔ صفورا نے ایٹی ڈارک کو تھی پہتا ہوا تعا۔ وہ جنگل کی آر کی میں دوڑتے دوڑتے ایک جگہ رک کی اس نے پیچے پلیٹ کردیکھا۔ دور بہت دور تاریخ کی بکل می موشنی دکھائی دے رہی تھی۔ لینی دہ نیولا اور اس کے ساتھی متم جست کا تعین کرتے چلے آرہے تھے۔

نیولا اوراس کے ساتھی متج سمت کا تھین کرتے چلے آرہے تھے۔
اس نے شانے سے لئلے ہوئے بیگ میں ہاتھ وال کرایک
برفیوم کی شیعی نکالی پھراپنے اوپر سرے پاؤں تک خوشبو اپر بر
کرنے گل۔ اس کے بعد اس نے دیکھا۔ دورے آنے والی ٹارچ
کی مدشن ایک جگہ رک می تھی۔ آگ نہیں براہ رہی تھی۔ اس
کی مدشن ایک جگہ رک می تھی۔ نیولا سرا ٹھا کر فضا میں سو تھی ہا تھا۔
کی او خوشبو میں چھپ می تھی۔ نیولا سرا ٹھا کر فضا میں سو تھی ہا تھا۔
اے بو نہیں مل رہی تھی۔

مفورا نے مطمئن ہو کر پر فیوم کی شیشی کو اسے بیک میں ڈالا مر غلطی ہو گئے۔ بیک میں ڈالنے دقت وہ دور روشنی کو دکھ رہی میں۔ شیشی بیک سے با ہر کر گئے۔ پھر سر آکر پڑی پھر مکوے کلوے ہوگی۔ اس کا رقب ادہ پھراور کھاس پر بھر کیا۔

الممینان غائب ہوگیا۔ اس نے بعنی خوشیوا پنے اوپر اپرے
کی تمی اور جنگل کی کھی فضا میں چند منوں کی معمان تمی ہر 10 ہو
جانے والی تعمی۔ اس نے روچا بعنی جلدی ہو تکے ایک لمبا پر کاٹ
کھانے اشیش جائے گی پھر مربتا کے پاس پر فیوم ہو گا توا ہے بچاؤ
کا سارا بنا کرنے لے کو کمی طرح کول مارنے کی کوشش کرے گی۔ یہ
سرچ کروہ ایک سب بھاتی چلی تھی۔

اد حرگو کامبا اپنے نگرو ساتھی کے ساتھ نید کے و دیکے رہا تھا۔ غیلا ایک اولیچ پھر بیشا کم ہو جانے والی ہو کو توینا رہا تھا۔ اس پارپارس کی شامت آگئے۔ اے مغورا کی ہو تنہ کی 'پارس کی ل نئی۔ اس نے ایک مخصوص آواز ثالی پھر پھریرے چھا بک لگا کر

گھاس پر آیا اورایک طرف دو ٹے لگا دودونوں بھی اس کے بیچے دو ڈلگ نے لگ

دوا ہی ایک افعائے دریا کتارے ہے آ رہا تھا۔ دورے ایک دوشنی کوا بی طرف آنے دیکو کر ٹوٹ گیا۔ اس جگل جس سب ی دشن تھا کی دوست کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ دوا کیے ست محوم کر تھا گئے لگا مجرز دا دور جا کر دیکھا۔ ٹارچ کی دو دشنی ای کی طرف آری تھی۔

دہ پھر ست بدل کردوڑنے لگا اور پیچے لمٹ لیٹ کردیکھنے لگا۔ جران پریٹان ہونے لگا کہ ان ٹارچ دالوں کو کیے معلوم ہو دہا ہے کہ وہ کد حرجا دہا ہے؟ جد حرجا دہا تھا کہ ادحری دوڑتے چلے آ دہے تھے۔

ودود رئے ہوئے سوچ ما تھا۔ "میری عش کام کیں نیس کر ری ہے؟ یہ ہید مجھ میں کیوں نیس آ رہا ہے؟ یہ کیا اج اجدوہ تعاقب کرنے والے کیے مجھ رہے ہیں کہ میں کمال سے کمال سعت بدل کر ہماک رہا ہوں۔"

بما محتے ہوا محت موجے موجے اس نے فوکر کھائی۔ گھاس پر کرا پھر از مکتا ہوا ایک پھر کے پاس آکر تھم گیا۔ وہاں جرائی میں اور اضافہ ہوا۔ پھر اور گھاس میں سے بڑی محرزدہ کرنے والی خشبو آری تھی۔ وہ خوشبو کا رسا تھا' پھپان کیا کہ وہ ڈیٹا کلا ہای پیرس کے ایک پہنوم کی ممک ہے۔ ادھر سے کوئی خشبو والی خوشبو میں نما کر کزری ہے۔ بنتا نمایا سونمایا 'باقی کرا کر جلی گئی۔

اس نے سرانحا کردیکھا۔ دورے آنے والی روشنی رک می محی۔ اس کی سمت نمیں آری تھی۔ اچاک اس کے زہن میں سوال پیدا ہوائکیا یہ خوشبوڈھال بن می ہے؟

ر ما پید ہو نیے میں در ہور میاں ہے۔ وہ اٹھر کر کھڑا ہوگیا۔ اے اپنے سوال کا جواب مل مہا تھا۔ ٹامن کی روشن دو سری طرف گھوم کی تھی۔ تھا قب کرنے والے ادھر نمیں آرہے تھے۔ اوھر جا رہے تھے۔ پھر اور کھاس پر پیلی ہوئی خوشبو ابھی چند منوں کی سمان تھی لیکن اس سے پہلے صفورا کے بدن کی خوشبو معدوم ہوگئی تھی پھراس کے زہر کی مخصوص پو نیو کے کو پکار رہی تھی۔ اس لیے وہ لوگ پارس کو چھوڑ کر پھر صفورا کے پیچے پڑ گئے تھے۔

صفواد وقرقے دوڑتے پر ایک جگہ رک کی۔ اس کے بائم ہاتھ میں رہوالور قا۔ اس نے دایاں ہاتھ بیگ میں ڈال کر ایک مین کا کی دایاں ہاتھ بیگ میں ڈال کر ایک مین کا کول ڈبا نکالا پر اے کھولا اس کے اند رایک ذہر بیلا سانپ بل کھا رہا قا۔ ڈبا کھلتے ہی اس نے پھن افعالیا۔ صفورانے بری پھرتی ہے اس کی گردن پکڑئی۔ وہ ایک درخت کی آڈمیں تجیہ دشتوں کو آتے ہوئے دکیے در بی تحی اب تک وہ دور تے نیولا نظر نہیں آ رہا تھا کہ کی کہ وہ ذمین رکھاس اور جھا ڈیوں میں سے گزر آ چلا آ رہا تھا۔ کی بی بیر گرنے فاصلہ پہنچے ہی وہ ٹاری کی دوشتی میں نظر آبیا۔

وہ ٹارچ والے کونٹانے رہے کمڑی اس کے مزید قریب آنے

کا انتظار کر ری تھی پھراس نے کوئی واغ دی جگل سے مارا شاکیں کی آواز کے ساتھ ٹارچ وانے کی تی دور تک کر اسکار گئے۔ وہ فاجو کیا اور ٹارچ بچھ کی۔ نید نے کو کو کس کے سائیل سے کیالیات تھا؟ وہ اپنی دھن ٹس ذہر کی اوپر ۔۔۔ دوڑ آپا آبائیل جب پانچ چھ کڑکا فاصلہ مدھ کیا تو صفورا نے اچھ عمل کا اسائیل

مانپ اس پر آیا اس سے پہلے اس کے زہر کا ہ آبات نے ط نے کھاس پر سے چھلا تک لگائی۔ فضا میں ی سانپ کا کرائٹ ہر دانتوں میں دلوج آب وہ کوئی یا قاصہ تربیت یافتہ نئی قد از د کے بیہ مخصوص نعد کے قدرتی طور پر سکھے سکھائے ہوئے ہر انہیں کمی انسانی ٹریڈگ کی ضوورت نہیں پڑتی دہ فلاس ان ہارہ کر ہے۔ سانپ بلی کھا کرنے ہے کے جم کو جگڑنے لگا تھا الہ کر فار تھا لیکن اس نے سانپ کو بھی ہے ہم کر کھا تھا۔

او هر مفورا اور گوگامیانی اختی ڈارک بینزین برئے فی اس کا میں اور کوگامیانی اختی ڈارک بینزین برئے فی اس کا میں کا تھا ہے کہ رہے تھے مفرال مانپ کو چارے کے طور پر بیش کیا تھا ہی کہ نے لے گرالیا کا دوران کولی مار سکے اس نے درخت کے بیچے ہے آگر کول مارک کی دو مری طرف ہے کوگام بانے ڈکی مفورانے جھپ کر جوالی ڈالک کا صفورانے ہے گرائی میں کر جوالی کا بازی ڈکی کا مارپ فازک کی اور مجمول کے بیٹے دو مری کر گوگا مارپ فازک کی اور مجمول کے بیٹے دو مری کر گوگا مارپ فازک کی اور مجمول کے بیٹے دو مری کر گوگا مارپ فازک کی اور مجمول کے بیٹے دو مری بارگولی جائی تھی کر جوالی کا تے رہے۔ صفورانے نے کہ کو دو مری بارگولی جائی تھی کیون دور کئی آنے کے باحث نائے کہ کا جوانے تو کی صورت میں بھرزعوں مدی ہے۔

ہوا۔ خولا موت کی صورت میں چرزعہ مدہ لیا۔
مغورا کے پاس فاضل کولیاں نمیں تھی۔ رواار الاج خال ہو گیا اب وہ مقالے پر تھیر نمیں تھی۔ اوم نیلا ابنا کی اور نیلا ابنا کی گردن الگ کرچکا تھا۔ مرد مان کی گردن الگ کرچکا تھا۔ مرد مان کی کمل رہے تھے۔ نیلا تھتے ہے آزاد ہو رہا تھا۔ وہ چرکے بھیت المر کر الاگئے گل۔ گوگا مبائے وہ قائر کے لیمن در فقول کہنا ہاں کی کولیوں کو روک رہی تھی۔ وہ پھر نیولے کے ماتھ آل اسکی کولیوں کو روک رہی تھی۔ وہ پھر نیولے کے ماتھ آل قان سے تقالے بھی دو ڑنے لگا۔

یں اعنی دارک لینسزچ مار کے تقد وہ آگ برجنے لگا بھر ایک فائر ... کی آواز قوم ہے بار وی ایک چرکے بیچے بیٹر کیا۔ کوئی آوھے منٹ کے اور

ای نیم دوشیره نظر آئی۔ وہ چلون اور جیکٹ میں تھی۔ پیول میں فل بہت سے شانے ہے ایک بیک لک رہا تھا۔ دو رقبے وقت بن گل رہا تھا۔ دو رقبے وقت بن گل رہا تھا۔ دو رقبے وقت بن گل رہا تھا۔ دو رقب کا کن کی بیل بدن تھا۔ شانوں بحک آنے والی زفتیں ہوا میں امراری جمیں۔ اس کے دو رف کے اندازے طام ہو رہا تھا کہ دو بدی تیز رقب رقب رقب رہا ہے جھوں اور جما ازیوں پرسے چھلا تھیں لگا کر گزرتی جاری فی ۔ جگول کا کی کر تی جارہے اس کے لیے کوئی معنی شیں رکتے ہے۔

پراک بناکا کی دکھائی دا۔ وہ دو شروک تعاقب میں دوڑا چلا آرا تھا۔ اس نے ایک اٹھے سے ندھے کوروری دکھا تھا۔

در رسے اپنے میں راکتل تھے۔ ایک اپنے سے ندھے کوروری دکھا تھا۔

در رسے اپنے میں راکتل تھے۔ ایک اپنے سے وہ کوئی چلا رہا تھا

این مجھے نتاز میں لگا پا رہا تھا۔ اس کے بادیووا سے موت کی دوٹیوں کے کان کے قریب سے گزری وہ جہار کرا چھا اور گر ہزی۔

دو چند قد موں کے قاصلے پر رک کیا۔ اسے نتائے پر رکھے ہوئے والائی می ایک وروری ہے گا۔ اسے نتائے پر رکھے ہوئے والائی می آئے تو نیو لے کو آتا نے کما تھا کہ اگر اگر اپنی ایک تھا کہ اتھا نے کما تھا کہ اگر اپنی میں اسے تو نیو لے کو ملد نہ کرنے دیا۔

قذا الی سلامتی جاتی ہو تو چاؤ تہماری میم میں پارس کیوں نیس ہے وہ کمال اور کیوں دو تھا کہ تماری میم میں پارس کیوں نیس ہے وہ دکھا ہے۔

وہ زیمن پر سے اٹھ کر بول۔ وجس طرح تم اپنے آقا کے در ترید ہوائ طرح پارس نے میری خدمات ترید لی جرب آقا بنا راؤ غلاموں اور کنزوں کو نسمیں بتا تے۔ پارس نے بھی ہمیں نسمیں تالا ہے کہ دہ کمال اور کیوں گوریوش رہتا ہے۔"

وہ بولا۔ "اس کا مطلب ہے تم ہمارے کی کام کی نس ہو بلکہ خطرناک ہؤموقع ملتے می ہمیں ڈس لوگ۔ اس سے پہلے تہیں محرب نولے کا شکار ہو جانا جائے"

اس نے بازو میں دو ہے ہوئے نیو کے کو فضا میں اس اس اس اس اس اس اس اس اس کی طرف آیا۔ جوا کا مفورا کے فائن کا اس کی طرف آیا۔ جوا کا مفورا کے فائن کرتے ہوئے ایک کرائے کا ہاتھ رسید کیا۔ نیو لے نے فائن کرنے مار جما رئی مرازی کے طرف جا کر جما رئی ممل کر پاا کو گرام کے دونوں ہاتھوں سے داکھل سنجمال پھراس کا فائن لیتے ہوئے ہوئے کی بے چیٹی کو چین اس کے دونوں ہاتھ ہوئی تو یہ حزیا رہے گا اگر تو لے اس کی ضد ہوئی تو یہ حزیا رہے گا اگر تو لے اس ان بی بیان نو نے نہیں تو چین کو جین اس ان بی بیان نو نے نہیں تو جس کے گرام تو لے اس کے اگر تو لے اس ان بی بیان نو نے نہیں تو جس کے گو کی اس اردوں گا۔ اس

سے پی بریاں و چے ندیں ہو میں جے لول ماردوں گایا۔ اب اس کے آگ کواں اور بیچی کھائی تھی اگر دہ ند کے سے متابلہ کُل وہ کوئی مار دیتا۔ مقابلہ نہ کُل و ٹیولا اپنے تیز نو کیلے دائن سے اس کے طلق کی ٹی کو کاٹنا اور اُڈ میزنا شردع کر دیتا۔ اس ک سوچے سوچ کوگامیانے نیولے کو ''ہم آن'' کتے ہوئے 'گن بجائی۔ نیولے نے ایک مخصوص مشناتی ہوئی می آواز ٹکا لئے

ہوئے جما اور این سے چھا تک لگائی۔ فضا میں اڑا ہوا صغورا کے حلی کی طرف آیائی کے پارس نے کوئی داخ دی۔ سیون ایم ایم کی را تقل تھی۔ ند سے نوا کا کی داخ دی۔ سیون ایم ایم کی را تقل تھی۔ کردا قاصلہ پر جاگری وہ کیا۔ گوگا ہا کی جہار کی دو کھا ای پھرائی در کھا ایم کی ایک کی در تھا ایم کی ایک کی در کھا۔ کو قدموں کی طرف قائر کیا۔ دہ انجیل کردور چا کم ایم کی اس نے مقورا نے بھی گھوم کرائے اجنی کا فظ کو دیکھا۔ دہ ایک قدم آگر بردھتا ہوا آ رہا تھا پھراس نے مغورا سے کھا۔ میم کر ای ہو تھا ایم اس نے مغورا ایم کی گھرم کرائے اجنی کا فظ کے دیکھا۔ دہ ایک قدم آگر بردھتا ہوا آ رہا تھا پھراس نے مغورا ایم کی ایم اس نے مغورا ایم کا بدر کھا ہے۔ ہت خوب ہو ملکہ زیردست ہو۔ "

ر اراد مع است من موجد اردوس اور . مو کا مبائے کما۔ مواجئ ایر ناکس ہے۔ اس کے قریب نہ جانا۔ اے کملی اردو یا جمعے اپنی را کھل افعالے دد۔"

جب اس نے مفورا کو ہمن کما " تب پارس نے سمجا کہ یہ وی زہر کی لڑی ہے جو مریا کی ہم می شاف ہے۔ یہ مطومات باررا لے قلاور کے خیالات یزھ کر مطوم کی تھی۔

پھر نیولا جو کردار آوا کر ہا تھا اس سے یہ مطوم ہوا کو نیولائر کی پوپا کر صفورا کا تھا آپ کر ہا تھا اور شاید تعوزی در پہلے نیولے نے پارس کی بھی زہر لی بوپالی تھی۔اس لیے وہ ٹارچ دالے بھی اس کا تعاقب کرتے رہے تھے پھر اس پھرادر گھاس پر پھیلی ہوئی خوشیو نے اسے بھالیا تھا۔

پارس تے سوچنے اور مکھنے کے لیے ابھی بہت کچھ قعا۔ فی المال جو باتی مجھ میں آئیں اوی بہت تھی اس نے کو گامبا ے پہا۔ "بید ناکن ہے کہ کون ہو؟ کول اے بلاک کما چاہجے مدی "

رد. وہ بولا۔ «تمهارے تمام سوالوں کا جواب میرا آقا دے گا۔ ناکس کو جانے نہ دو۔ اے کھل دو۔ "

"تمهارا آقا کون ہے؟ کیا اس سوال کا جواب بھی دی دے

۵۔" "ہان دی دے گا۔"

ہوں دیں دے --"تو پھر تماری کیا ضرورت ہے؟ اے خوبصورت ٹاکن! تو اپنے شکاری کا شکار کر عتی ہے۔"

مفورا نے پارس کو احمان مندی سے دیکھا کہ مرکو گامبا کی طرف برمتی ہوئی بول۔ موجئی نے جمعے انقام لینے کی اجازت دی ہے۔ میں تجے را تقل اٹھانے کی اجازت دہی ہوں۔ چل آگر برھ اوراے اٹھالے۔"

روسی کا میں اس کے بیٹنی ہے دیکھا۔ وہ مجھ رہا تھا 'ٹا گن اپنی موت کا سامان کرنے کے لیے اسے را مَعْلَ مک چَنچے نہیں دے گی پھر بھی اس نے را مَعْل کی طرف چھلا تک لگائی۔ ٹیجیہ وی ہوا جس کا اندیشہ تھا وہ اس کی توقع سے زیادہ پھرٹی تھی۔ وہ بھی المچھل کر اس را مَعْل کے پاس آئی پھر کو گا ہا کے مُشہر پر قل بوٹ کی المی

ہیں پھرساری عمراس کے وفادار رہے ہیں۔" کک ماری که وه جیختا موا دو سری طرف الٹ کیا۔ "اس من الجمن كياب؟ بـ فنك الكه ب وقادا رئ كوار ا مواما خاصا محرا تما مروه اس مبطنے کاموقع نیس دے ری خالات وضاحت سے نمیں بڑھ بائی تھی۔ اتا بی معلوم کیا تھا کہ مهما ہے شہ زورے مقابلہ کیا اور انسیں مار ڈالا۔ کیا اس کا تھی۔ ایسی ہنرمندی ہے اس کی ٹائی کرری تھی کہ یارس دل ہی مجھ سے محبت کرتی رہو۔" فلاورنے وہاں کے دو سرے تمرے میں سی نیلما اور بسرام کے پاس "وفاداری کا نقاضا ہے کہ ای وقت حمیں ڈی لول محرتم ل ول میں اس کے ایکشن اوراٹا کل کامعترف ہو رہا تھا۔ صرف دس وري موت يفني موري ایک نولے اور ایک انسان سے میری جان بچا کر جھے اپنا متوفی منٹ میں اس نے ہاتھوں اور لاتوں سے اسے لیولمان کر دیا۔ وہ بلک آوم نے تیمرے کرے کے دروازے پر چھ کروستک ن<sub>ی نب</sub>ی ایک احبی اسی سے وہاں آبنجا تھا۔" نشن يركرنے كے بعد خود اتھے كے قابل ندرہا۔ مغورانے جاروں وی۔ اسے جواب تمیں ملا۔ ووسری دستک پر بھی کون دروازہ العلى يه قرض معاف كرا مول- أو محمد وس او- دين ) شانے دیت ہونے والے کے پاس آگر ذمین پر کھٹنے ٹھیک دیے پھر پیمہ تو ری ہوں اجنبی تھا۔اسے جانتی تو اجنبی نہ کمتی۔اس کمولئے نہیں آیا۔ دہ دروا زے کولات مار کر نورا ایک طرف ہو گیا اس کے ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کرائس پر جھک کر کے کلے ضرور لکوگ۔ یی میری زندگی کا حاصل ہوگا۔" ناکہ اندر جمیے ہوئے افراد کے حملوں سے محفوظ رہے لیکن حملہ ننے لے کو کول ماروی تھی اور کو گامبا کے ہاتھوں سے را کفل کرا متم زاق مجد رہے ہو۔ میرا زمر م سے زیادہ شدید اور جان کہا۔"الوداع اے میرے دعمن!الوداع...." کرنے والا کوئی آلۂ کاربھی نہیں تھا۔ اس نے اندر آ کردی<del>گھا۔</del> ر نتی تب مغورانے کو کامبا کو ڈس کیا تھا۔" اس نے گوگامیا کی ہتیلی کی بثت پراینے ہونٹ رکھے جیسے وہاں کچھ سامان رکھا ہوا تھا تمرسامان والے نہیں تھے وہ تمرے ۔ «کهیں دوا جنبی <u>ا</u>رس تو نمیں **تما؟**" نعی تمیں ایک بار مجت کے نگانے کے لیے جال دے بوسہ دے رہی ہو۔ اس کے ہونٹ کمل محصہ سنید تھکیلے دانت «میں اس کی زیا دواسٹڈی نہ کرسکی کیوں کہ صرف کو گامیا کے رہا ہوں۔ تم سوجو کہ محبت سے جان لے سکو گی؟" نمایاں ہو سکئے اس نے دانوں کو مصلی میں پوست کر دیا۔ مرينا اور ميدالله بابر آركي ين منوراك الاش ين الله را فرمی ره کریه سب چکه دیکی ری تھی۔" دو سرے بی کھیے میں وہ جینیں مار مار کر تڑینے لگا۔ اس کا تڑینا چند وہ لیٹ کر جاتے ہوئے ہولی معیں نے بھی کس سے مجت نہیں تھے۔ انہیں بلیک آدم کی لاکار سائی دی۔ وہ کمہ رہا تھا۔ "ہار برا! «کها**مغورا اوروه اجنی سائس روک لیتے ہیں؟**» لحوں کا تھا۔ زہر برا مرمان تھا۔ اس نے جلدی اسے بیشہ کے لیے ک ہے۔ تم کیا چز ہو؟" یاشا! تم دونوں مجھ ہے چھپ نہیں سکو کے۔ میں نے بھی اینی "ال مغورا" کے متعلق پہلے سے جانتی موں کہ وہ سائس نهتم غور كو، تمهاري نظمول مي كوكي چزمون يا نيس؟ ابمي ڈارک کو کس پن رکھا ہے۔ حمیں اس تار کی میں ڈھونڈ نکالوں رر کتی ہے۔ ابھی اجنبی کے اندر جانے کی ٹاکام کوشش کر چکی وہ دعمن سے نمٹ کر کھڑی ہو گئے۔ محوم کر دیکھنے سے معلوم فورا بی ڈسنا ضروری تہیں ہے۔اس کے لیے زندگی پڑی ہے۔" وہ تیزی سے آگے آگے جل ری سی۔ بیے اسے کرا موا اجنبی قریب آلیا ہے۔ دونوں کی تظریب ملیں محرمتی می رہیں۔ اس کی آواز مرینا اور مبداللہ تک مجیجی۔ مبداللہ نے کما۔ "سنز! پر تو واقعی ہم ایک بری بازی بار گئے ہیں۔ برے سانپوں دالی خامیت تھی۔ دونوں کی پلکیں نئیں جمیک ری تھیں۔ ری ہو جب کہ اے گڑانا نہیں 'اپنے زہر پر اِرْانا جائے تما گرو " یہ الیا کی دو سری ٹیم کا کوئی اہم آدی ہے۔ حسیس بار را اور مجھے الُوك باس جادًا س سے كمو اس سلسلے ميں مشورہ دے۔ وہ جانتا یہ سوچ بھی نہیں عتی تھی کہ اس سے سامنا ہو گا تواتی زیادہ کشش وہ دیکھ بی چکا تھا کہ وہ کتنی زہر ملی ہے۔ مغورا کو بھی ہوچنے کی بإثا مجد كرلاكارراب-" *ې کە*ي بازى دارسکتا ہوں مو**صله بھى نىيں دار تا-**" ضرورت نمیں بڑی کچہ تو دہ اس کی سائس اور مقناطیبی <sup>تا ج</sup>کموں ، محسوس کرے کی وہ سانیوں اور ان کے زہرے متعلق ریسی ووسرے کرے میں بینی ہوئی باربرا' یاشا اور فلاور نے بھی اليانے بوے بھائی كے ياس آكر تمام روداوستائي-بوے ے اے بھان ری الح اور کھ اس کی قربت سے زہر لی تشش لیبارٹریز میں سکتنے ی خورو مردول سے کمتی ری تھی لیکن کی ہے بلیک آدم کی آواز سی۔ ہار پرانے خیال خوانی کے ذریعے پاشا ہے الله بن آدم نے بوجھا۔ "اس وقت بلیک آدم کمال ہے؟" متا ثر نسیں ہوئی تھی۔ یارس اپنی ہی زہر ملی برادری کا ہندہ تھا کہل کما۔ "الیا کی دو سری نیم کا کوئی مخص ہمیں لاکار رہا ہے۔ فلاور "وہ کمات اسنیش سے زرا دور انی گاڑی میں بیٹا ہوا وه بدستوراس کی آمحموں میں جمائتی موئی بولی۔ ویمیاتم وی ى لما قات مِي إلكل اينا لك رما تما-ے کمو وہ با ہر جا کرد کھے کہ کون ہے؟" اوروہ اتن جلدی اینائیت کا اقرار کرنے سے انگجیا رہی گل-یاشا نے فلاور سے بوجھا۔ "جس مخص کی آوا ز سائی دے دہ بولا۔ "براور بلک آوم زبردست شد زور ہے۔ اس لئے "ان وي مول على المارك فوابول من آ ما را ي-" خود کو سمجما ری تھی کہ کوئی لگاؤ نہیں ہے جو نکہ اس نے دشنوں ری ہے کمیااے جانتی ہو؟" ال سے جم کام لیا جائے اگر یارس روبوش ہے یا دور جنگل میں ے بیایا ہے اس لیے اے ڈسنا نسیں جاہتی۔ اس ہے دور مطل جانا وہ نظریں جرا کردو سری طرف دیکھنے گئی۔ یارس نے ہو جما۔ "إن أواز سے كيان رى مول سي بليك أدم كى أواز لك مفودا کے ساتھ ہے تو کھاٹ اسٹیش میں باربرا معبداللہ کے ساتھ مکلیا شرا کئیں؟ول کی دھڑ کن تیز ہو گئی ہے؟ اتنی درے آتکھیں الل ہے۔ میرا خیال ہے باشا ہی عبداللہ بنا ہوا ہے۔ یہ باشا بھی ری ہے۔ میں اسرائیل میں ایک مہم کے ددران اس کے ساتھ مہ البنی اس کے اندر جنگ جاری تھی۔ ابمی وہ مرہا ہے لڑا رہی تھیں۔ اب نظریں چرا رہی ہو۔ پہلی ملاقات میں بھی ہو تا چکی ہوں۔ یہ بے حد خطرناک ہے۔ انسان کی طرح رہتا ہے اور الاے برادر کی طرح غیر معمولی جسمانی قوت کا حامل ہے آگر برادر وقاداری اورپارس سے رشتے داری کی کھیش میں تھی۔ ۱۹۹۰ \*\* اسے زیر کرنے گا تو آسانی ہے نملی ہمتی جاننے والی باربرا کو ٹرپ ورندے کی طرح و شمنوں کو تو ڑپھوڑ کر رکھ رہتا ہے۔ نہتا ہو کرمقابلہ معنول ہاتیں نہ کرو۔ میری مالکہ نے ہتایا تھا'تم مرف کرے تو طا تور مقابل کی گردن تو ژریتا ہے۔" السكهادك مك من لي آئ كا-" اليافي بيك آدم كياس آكر كهام البرادر! فارموال على ز ہر کیلے نمیں'ول پھینک بھی ہو' باتیں خوب بناتے ہو اور لفظوں یا شانے کیا۔ " پھرتو بھے باہر جانا جائے۔" اللانے بلیک آدم کے پاس آگر کما۔ معمفورا اور بارس کی پنچنا ناممکن سالک رہا ہے۔ہم بازی ہارتے جارہے ہیں۔' کی ہیرا پھیری ہے دل جیت لیتے ہو۔" مرام جود کا سے فائدہ اٹھاؤ۔ سمی طرح عبداللہ کو زیر کرکے باربرا بارران کما۔ "نسی۔ اپی طاقت کا مظاہرہ کو مے تو ہمید اس نے پوچھا"کیا بات ہو گئی سسز؟" "ہاں' ایبا انسانوں کی دنیا میں ہوتا ہے لیکن تاگ اور تا گن از کا کوش اس ازی کوانی معموله بنالوں گے۔" تحل جائے گا کہ تم بسرام نہیں یاشا ہو۔ فلاور کو جانے دو۔ " محتمهارے اہم مرب نیولا اور کو کامیا مارے محتے ہیں۔ <sup>ان</sup> آتھیں لڑانے اور ول جیتنے کے تکلنات میں نمیں پڑتے۔ ان کا للك أدم في كا ذي اشارت كى محراس درائيو كرما موا فلاور اس کے کہنے ہے باہر آئی۔ دور تک ٹارچ کی روشنی کلا اسین کے قریب ہمیا۔ اس کے ساتھ اب ایک ی تکرو کے ساتھ جانے والامسلح نیکرو بھی ہلاک ہوجا ہے۔ ز ہرا نمیں یک جان دو قالب بنا دیتا ہے۔" والتي موس بولى- "بليك آدم ألياتم الجي لاكاررب تعيي كمال مو وه بريشان مو كرسيدها مينه كيا جربولاً المحليا غولا بمال " بليز ابتن نه مناوئة تمن محصالبهن من وال ديا بيج" الحت رومي اتما- ده دونوں يوري طرح مسلح موكر دباں كى جار ديوارى تم ؟ من فلاور بول ري مول-" بارس کی بویا کر کمیا تھا؟" وكيبي الجعن؟" اے اپنی باتوں کا جواب نمیں ملا محراس کی آواز بہت دور للمت جائے لگے الیا نے کما۔ "جدمرتم جا رہے ہوا اوحر و منیں منورا کی زہر لی ہو رکیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک انسی "مری الکہ نے تمیں زہرے بلاک کرنے کے لیے مری مر*س المرب من باربرا اور مبدالله بي-*" ے آری تھی۔دہ اسی دور جا کردشنوں کو لاکار رہا تھا۔ جنگل میں دو ژاتی ری تھی۔" خدمات حاصل کی ہی۔ میرے ساتھ میرا بھائی عبداللہ ہے۔ ہم اليانے كما۔ "ووكس حجيے ہوئے ہں۔ انس مزيد نہ لاكارو۔ لااب تک اس فریب میں جٹلا تھی کہ مغورا اور عبداللہ کی معیں حمران ہوں کہ اس تما لڑکی نے خونخوار نیو<sup>کے اور</sup> مات عامل كن دالى مريا نيس باررا ب-ووجل يس مفورا بمن بھائی زبان کے دھنی ہیں۔ جس سے وفادا ررہنے کا مرد کر کیتے ا بیانه مو که ده چعب کرتم بر گولیاں جلانی شردع کردیں۔ " النفط كى جنك كے دوران اتن معموف رى مى كد فلادرك ای وقت مسلسل گولیاں چلنے لکیں۔ بلیک آدم فور آئی کماس

"برادر کے پاس مرف ایک کارتوں رو کیا ہے۔وہ یا شاہے ن اور کما۔ احتاباش براور! میں اس کے دماغ میں جا رہی اد حرمینا ای انظار میں تھی۔ اے مغورا کے لے ہر تشویش تھی۔ چھلے ایک محضے رابطہ قائم کرنے کا مرق فر کا ر كريزا وبال سے ارحكا موا ايك درخت كى آ رض آليا۔ وبال إِمَّا إِنَّ كَامَةً اللَّهِ كُرِينَ كَ لِي سوج رَا مَا مِينَ كَمَا كَا رُي كَ ے اندازہ کرنے لگا کہ کمال کمال سے کولیاں جل ری تھیں۔ وہ وای جنگل میں اپنی میلی قیم کے افراد کے ذریعے مریا کی ایس جا کر مزید کارتوس کے آؤ۔ میں برے بھائی سے مشورہ کر کے تما۔ وہ ای انظار میں تمی کہ الیا کا وہ آدی قابو میں آ جائے فانرتک کرنے والے تو تظرنہ آئے البتہ اے اپنا ٹیکرو ماتحت نظر نازاور نبچ کو بن چکی تھی۔اس نے اس نبچ کو کرفت میں لیا پھر مغورا سے بات کرے گ آیا۔وہ ذرا دورا یک جماڑی پر اوند حایزا ہوا تھا۔اے آخری نیند وہتم نے امپیا مشورہ دیا ہے۔ اس سے کمو' واپس آ جائے۔ شہر نان خوانی کی برداز ک- جس دماغ میں میچی اس عورت نے کما۔ وو تحفظ كزر محد محرجتل من آمجه محل اور فائز مك كاسلوخ کے لیے کانٹے اور جما زیاں نصیب ہوئی تھیں۔ بینابدی رہے۔وہ لوگ فارمولے حاصل کرنے کے بعد ای شرکی سی نی نارا فوربول ربی مون میلیزمیدم کودورد زادا کریں۔" نہیں ہو رہا تھا۔ مریانے ناگواری سے کما۔ "و ممن بہت ہالاک اس نے درخت کی آ ڑمی بیٹھ کر کانوں پر ہیڈ فون چڑھا لیا بھر لحرف لونیں ہے۔ ہم ان کی واپسی تک وہاں کی عبوری حکومت کو الا نے شدید جرائی سے بوجھا۔ "کیا تم ثی آرا ہو؟ باررا ہے۔ اتن در ہو گئ ، قابو میں نمیں آرہا ہے۔" ما تیکرو نون کو آن کیا۔وہ مائیک اتنا حساس تما کہ زمین پر کھاس اور یے بس کرکے خود عارضی حکمران بن جانمیں گئے۔ تم کل مبع تک مدالله ني كما- ١٩ س ك مقالمه كرني كانداز اي كالل پٹموں کے نیچے رینگنے والے کیڑے کو ژوں کی آوازیں ہمی کیج کر خیال خوانی کے ذریعے وہاں کے عمرانوں اور قباکیوں کے «كون باربرا؟ كث لاست-" لیہا تھا۔وہ دشمنوں کے قدموں کی جاپ س کرمعلوم کرنا جاہتا تھا کہ رہا ہے کہ وہ کو ریلا فوج کا بمترین فائٹررہ چکا ہے۔ " مرداروں کواینا تابعدا رہتانے کی کوشش کرد-ان میں ہے کوئی ہوگا اں نے سانس رو کی۔ الیائے بلیک آدم کے پاس آگر کما۔ ' مجمع تساری بن کی نگر ب مرسال خیال خوانی کول کار وہ کس ست سے آ رہے ہیں آگروہ دس بارہ کڑکے فاصلے پر رہ کر پچھے کا ما ہر ہوگا تو بلیک آدم اے زخمی کرکے تممارے حوالے کروے ہنے جس باربرا کو کولی ماری ہے' وہ اپنی اصلی آواز اور کیجے میں پولتے تو دھیمی دھیمی می مختلو توجہ سے سی جا سکتی تھی لیکن جمینگر فغلت میں ماری جاؤ*ں* گی۔" یں ولتی ہے۔ اس کے واغ ہے تو کی عمل کے ذریعے ا**صل کیج** "ميدم! بي لي الح منك سے خاموش ہے۔ من عمال ريون اور کیروں کو ژوں کے علاوہ جنگل چیکلیوں اور سانیوں کی آوازیں " تھیک ہے۔ اب ہمیں ان کی واپسی تک بورے شمر کی ٹاکہ / بھلا وا کیا ہے۔ دہ ثی آرا کے لیج میں بولتی ہے۔ میں اس کے مجی سائی دے ری تھیں۔ گا۔ آپ مرف خریت معلوم کر کے چلی آئیں۔ " بندی کرنی ہو گ۔ فرانس کی حکومت سے صوالیہ کا رابطہ عارضی ہاغ تک نمیں پہنچ سکوں گ۔" ہاغ تک نمیں پہنچ سکوں گ۔" مریانے اپنی ڈارک آئی پسنر کے ذریعے چاروں مرف نظر وہ پریٹان ہو کر آس پاس دیکھنے لگا۔ ایئر فون کے ذریعے ایسا وہ بولا۔ "ان کی یہ جال پہلے سے معلوم ہوتی تو میں باربرا کو طور برختم کروں کی توبارس ٔ باررا اور پاشا کو کمیں سے کوئی مدد نہیں ، دو ژائی محرکما۔ معمی زمن برلیث کرخیال خواتی کروں تو فائرنگ ک ی لکتا تھا جیے سب بی زہر لیے جانور قریب آ گئے ہوں پھراس نے لے ک۔ انسی از بورٹ تک جانے کے لیے ایک گاڑی مجی نی ای کے ساتھی باشا کو زخمی کر **تا۔**" زدیس نمیں آول کی لیکن سانیوں اور بچووی سے ڈر لگتا ہے۔" قدموں کی آوازیں سنیں۔ انٹی ڈارک مو مکس کے پیچیے ہے تعيب تيس موكي-" پھردہ کچھ سوچ کربولا۔ «لیکن سسٹر!شی آرا تو فرہاد کی مخالف آتھمیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھنے اور ست کا اندازہ کرنے لگا۔ اندازہ معمرے کاندھوں ہر سوار ہو کر آپ اس درفت ہر ج "تسزاتم ميري طرح سوچتي اور مجمعتي مو- البته بليك آدم ب فراد نے باربرا کے دماغ میں اس وعمن مورت کا لیجہ کیوں ہوتے ہی اس نے را تقل سید می کی پراد حرکی فائر متوا تر کرنے جائمی۔ ولیمن صرف انسانی سرول کی بلندی تک فائرنگ کرہا بعض حالات میں جوشیلا اور جذباتی ہو جاتا ہے اسے فورا والیں · کے بعد دوڑ تا ہوا دو سمرے درخت کے بیچھیے چلا آیا لیکن اس سے ہے۔اس سے اور آپ تک کولیاں نہیں آئم گی۔" بيضايه آنے کو کبو۔" <sup>ہی</sup>م اس سوال پر بعد میں غور کریں گے۔ ادھروہ زخمی پڑی بیری حماقت ہوئی۔ اسنے جلدی فائز تک کرنے کی دھن میں کانوں " بير مناسب رہے گا۔ من درخت کے بخول من جھب آ "برے بمال آکیا آپ نے صوالیہ کا نقشہ دیکھا ہے اور 4 کی طرح باشا کو بھی زخمی کرو کسی بھی طرح سے باربرا کے سے ہیڈ فون نہیں آ آرا تھا۔ جس کا بھجہ یہ ہوا کہ اپنے ی مائیک ویلیتی رہوں گی۔ وہ جیسے ہی صاف تھر آئے گا میں کولی ماروول آمدورفت کے رائے معلوم کیے ہیں؟" ال جاكرات اصل آواز اور ليج من يولتے ير مجور كرو-" کے قریب اپنی می فائر تک کی آوا زاتنی تیزی ہے کانوں میں تھی کہ «میں نے کانی معلومات حاصل کی ہیں۔ حمیس شایر اندیشہ اقیں ادھر نہیں جاسکوں گا۔ میرے پاس **مرن ایک کارتو**س دو مرے در فت کے بیچیے دینچے ہی وہ چکرا کر گریزا۔ طوفانی آوا زوں بليك آدم بهت كم فاصلير تعا-اس كاحتاس اليك مرماادر ے کہ وہ کی دومرے رائے سے فارمولے لے کرنہ چلے ماکاہے اگر بچھے یقین ہو جائے کہ یاشا ہتھیار استعال نمی*ں کرے* ے دماغ بھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ مبداللہ کی تفتگو کیچ کررہا تھا اور ہیڈ فون کے ذریعے اسے سارہا <sup>تھا۔</sup> ازمن اس کی کردن تو ژدوں گا۔" الپانے كما۔ "اوه برادر! يه كيا حمات ہے؟ حميس ببلے ائيك آوا زاگر چہ دھیمی دھیمی می آ رہی تھی۔ کیڑوں مکو ژول <sup>کے شور</sup> " تى بال مى كى سوچ رى مول-" "برادر! ہمیں پاٹیا کی جسمانی قوت کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ میں مشکل سے ستائی دے رہی تھی چربھی مریا کے درخت برج من كو آف كرنا جائے تعابـ" ال مرمعمول فارمولوں کے پیش تطراس کی غیرمعمولی قوتوں کا ودتمهاری نظر بربیلو بر نمیں ہے اس لئے ایساسوج ری ہو-وہ اس نے دونوں ہاتھوں سے مرکو تھام کر آنکھیں بند کرلی والى بات سمجمه من أحلي-ارازه لکایا جا سکتا ہے۔" جس راستے ہے جائمی گئے 'ہمیں خبر ہوجائے گی۔'' محیں اور تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بول۔ اس نے اٹیک کو آف کرکے جما ڑیوں کے پیچیے سے مراقبار " سنراتم خواہ مواہ ڈرتی ہو۔ آخر اس موشت ہوست کے "کے برے بمائی؟" معنورا آتھیں کمولو۔ تکلیف اپی جگہ ہے تمرا ندھے بن کروشمنوں دیکھا۔ دور ایک درخت کے تنے کو مریانے تھام رکھا تھا۔ بل امل انتا ك وت ين بوكى ؟ كيا دولوب كارولوث مو كا؟ من پر بعي " يملے اپن ذہانت کو آزا دُ۔ ٹاکام رہوگی "تب بتاوٰں گا۔ " آدم اور ان کے درمیان کی درخت اور جما زیاں تھیں۔ دودل<sup>ال</sup> کو <u>حملے</u> کا موقع نه دو۔" وہ ذرا سوچنے کے بعد بول۔ "اوہ گاڈ! میں تھوڑی در کے لیے تطرنه آتے جو تک وہ عبداللہ کے شانوں برسوار تھی اور در فت کے وہ آسمیس کول کر دیمنے لگا۔ ای وقت کی جوائے کے "میں برادر!تم اس جھل میں تھا رہ گئے ہو۔ بدے بھائی کے فلادر کو بھول کئی تھی۔ وہ یارس اور بارپرا کے ساتھ رہے گی تو میں ، بمامنے کی آواز آل۔ وہ ایک جماری برے چلا تک لگا ہوا یخے کو پکڑ کراوپر اٹنتی جا ری تھی اس لیے نظر آ رہی تھی۔ مراس کے بغیران سے مقابلہ نہ کرہ بھڑ ہے۔ اپنی گاڑی کے اس کے اندر رہ کران کے جانے آنے کے راہتے مطوم کرتی رہوں بس می موقع تما۔ طویل جنگ کا انتقام ہو سکتا تما۔ اس كررا- دونوں طرف سے اس عارے چوائے ير فائر تك مولے الباؤاوروبان سے مزید کارٹوس لے آؤ۔ میں انجی آتی ہوں۔" کی۔ وہ کئی گولیوں ہے چھلتی ہو کر گرا تب یا جلا کہ وہ دعمن نہیں دونوں ہاتموں میں را نقل لے کربدی اصاط اور مبرے نثانہ <sup>ایا۔</sup> ر للهريرين آدم كے ياس آئى۔ وہ مسكرا كربولا۔ وهيں برى خبر "بال"اب توانديشه سين را؟" احتیا لم بیل مجمی ضروری ہو حتی تقمی کہ اس کے پاس دو عی کارف<sup>یں مو</sup> تھا۔ اِد حرسے بلیک آدم نے اور اُد حرسے عبداللہ اور مریانے کی "الكل نبيل بدے بھائي! بينيابہ ميں رہ كر ان كي جيتي ہوئي محولیاں ضائع کی تھیں۔ الال الله الخراتي بري مجي نس ب- مجهاب برادر بر فر بازی ہم جیت لیں گے۔" مریتانے ایک او کی شاخ کو دونوں ہا تھوں سے تھا <sup>ال بھا۔</sup> پر کولیاں ضائع مونے کا سلسلہ جاری رہا۔وہ جگد برل بدل کر جسوه اررا اوریاشا کو قابو می کریے گا لیکن..." «آب جاز اور برا در کو فورا واپس آنے کے لیے کیو۔ " مبدالله اسے شاخ رج مانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ای وقت ای فائزنگ کرتے جارہے تھے الیا اس انظار میں تھی کہ براور کی کولی روام کر بولا۔ معلقظ لیکن کے بعد بیشہ بات کا رخ یا اس «ليكن براور تناكي آئ كا- تمام زر فريد آلة كار مارك الناملموم بول جا آے بولو۔" نے نشانہ لگا کر ٹر کر کو دا دا۔ نمائم کی آواز کے ساتھ عاصال ے کوئی ایک زخمی ہو جائے اس کے داغ پر تبنیہ جما کرای کے مے ہیں۔ یمال کے جگل تو جگل شریعی محفرات سے خالی نمیں مِع الجري الله اس كے شانوں پرے ذار كا كرنے كريزى الل ذریعے اس کے ساتھی کو نقصان پنجا تھے۔

" درست کمتی ہو۔ میں صوبالیہ کے ایک حاکم سے قون پر رابطہ كركے كتا ہوں كہ وہ دس مسلح سا بيوں كو دريائے جو باكے كھائ ير جھیج دے باکہ وہ ہمارے برا در کو حفاظت ہے شرلے آئمں۔ " اس نے بادائن رموالی کے حاکم سے رابط کیا۔ اس

ور خواست کی کہ مملکت واسرائیل کے ایک خاص محف کے لیے

جوبا کے کھاٹ پر وس مسلح سابی جمیع جائمی۔" ماکم نے کما۔ "آپ لوگوں نے ہمیں مسلمان سمجھ کریماں کے فاقہ زرہ عوام کے لیے بھی امراد نہیں ہمیجی۔ ہم ہے تبھی ہمدردی کا ایک لفظ نہیں کما۔اس کے باوجود ہم آپ کے ایک مخص کی حفاظت کریں گے۔ ولیے آپ یمال کے سیای حالات سمجھ رہے ہی۔ ہم خود یماں

البائے کما۔ "بزے بھائی! فون رکھ دی اب اس کا باب بھی میرے اشاروں پر ہلے گا۔ میں جا رہی ہوں۔" وہ بلیک آدم کے پاس آئی۔وہ اپن گاڑی کی طرف لوٹ کر آ رہا تھا۔ اس نے کما۔ "برے بھائی کا مشورہ ہے فی الحال میدان

یوری طرح محفوظ نہیں ہیں۔ سیاہیوں کی بے حد کی ہے بحر بھی میں

کو مشش کر کے دو مسلح سابی جمیع دوں گا۔"

اسسر إجب تك بتعيار بي من تما اور كزور نهيں ربول

" کزوری اور شه زوری کی بات نمیں ' محکت عملی کی بات کرد۔ شربینابہ واپس جاؤ۔ میں مبع تک تمہارے تعاون سے یہاں کے حکمرانوں اور قبا کل سردا روں کوٹریپ کردں گی۔ان کے دماغوں مں بینے کر حکومت کروں گی یا اس تک پہنچے والی تمام امراد اور تمام ذرائع بند کر دوں گی۔ فلاور کے ذریعے معلوم کروں کی کہ وہ

قدم قدم پرایسے بخت انظامات کریں گے کہ دہ کئی بھی<u>ں میں بھی</u> فارمولے چمپا کرنئیں لے جاعیں محہ ''

فارمولے لے کر کس راہتے ہے آ رہے ہیں۔ ہم اس راہتے میں

وہ قائل ہو کربولا۔ " یہ حکمت عملی بت خوب ہے لیکن میں تناكيے واپس جاؤں؟"

ووتماری حفاظت کے لیے مسلح سابی یمال دو چار محنوں میں

پنج جائیں گے۔ بلیز عم اس کھاٹ سے ذرا دور گاڑی لے جاؤ اور

منى كى تظرون من نه آؤ-" " نميك ہے على كا زى لے جا رہا مول يمال كى ساحلى

آبادی میں وقت گزاروں گا۔"

وہ چلی گئے۔ وہ تارکی میں چاتا ہوا اپنی گاڑی کے پاس آیا۔

وہاں سے مچھے دور وہ محاث اسٹیش تھا ادھردو کمروں سے روشنی جھلک ری تھی۔ وہ اشیئر تک سیٹ پر آکر جیٹھا تو پتا چلا کہ سیٹ پر مکدی نہیں ہے۔ اٹیئرنگ پر ایک کاغذ چیکا ہوا تھا۔ کاغذ پر کچھ

لکھا ہوا تھا۔ اس نے پینسل ٹاریج کی روشنی میں پڑھا لکھا ہوا تھا۔

تحرير كيني "لي "لكما مواتما- سجه س آن والبات في كه پارس نے الكما ہے۔ اس نے كا زى سے از كر پر بيس ان ک روشی میں بہوں کو دیکھا۔ دو بہوں سے ہوا ظل عن تھے۔ تر کے مطابق کا ڑی واقعی لنگڑی ہو چکی تھی۔

«کا ژی کنگزی ہو چی ہے۔»

اے بوری طرح خطرے کا بقین ہو کیا کہ پارس کمیں ترب موجود ہے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی کارتوس رو کیا تھا۔ وہن اسلحہ عاصل کرنے گاڑی کے چھلے جصے میں آیا۔ نامی کاروش م کلا شکوف میون ایم ایم اور شاث کنز وغیره د کمال دے ری تھی۔ صرف کٹڑی کی وہ پیٹیاں سیس میں جن می کاروس بمرے ہوئے تھے۔ ان کارتوسوں کے بغیرتمام بتھیار کو کھے اور بيار تصد وإل أيك جك كاغذ چيكا موا تمار اس ير لكما قايد "بندون ہو اور گولیاں نہ ہوں تو امن قائم رہتا ہے۔"

جاہتا تھا پھربوے منبطے کام لیا۔خیال آیا کہ چھ کر کچے ہولے گاڑ ممات کے کرے میں رہے والے مسافر چلے آئیں کے ان میں وسمن بھی ہوسکتے ہیں۔ خطرے کا احساس بریثان کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا۔ دھمن کمیں قریب مبت قریب ہے۔ وہ اچا تک گولیاں چلائے گاؤ بھاگنے

اس محریہ کے بیچے بھی "نی" لکھا ہوا تھا وہ چیخ کر گالیاں نا

کا موقع نمیں ملے گا۔ اس نے سوچ کے ذریعے آواز دی"الیا! تسمرُ الیا! ثم کماں ہو؟ میں خطرات میں کچرا ہوا شیر ہوں' جس کے فرار کے رائے مددود کردیے مجے ہیں۔ میں موت سے میں ارا کیکن ہے موت مرتا نہیں جاہتا۔ پلیز نسٹر! نیکی ہمیٹی کے : بع من طرح معلوم کرد کہ یارس کماں جمیا ہوا ہے؟"

مسٹر بہت پہلے ہی جا چکی تھی۔اسے جواب نہ ملا۔ تب ہورنا طرح نهتاً ہونے کا یقین ہوا۔ نہ زر خرید آلہ کار تھے' نہ ہتھیار تھے اور نہ ہی نیکی ہیتھی کا سمارا تھا۔وحمن بہت محمڑے ثابت ہورہے تصے انہوں نے پہلی ٹیم کے تمام افراد کو موت کے کھاٹا آلالاً

تھا۔ دوسری نیم کا انجام بھی تقریباً سی ہورہا تھا۔ ایک دی اب تك سلامت روكميا تعالى جنگل مين دُها أي تمنيخ تك كوليان ضالع <sup>كرا</sup>

رہا تھا۔ ایک کو زخمی کیا تھا لیکن اس زخمی ٹیلی پیشی جانے والاسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا۔

إد حرب سلامت تما۔ أد حرم عالمي خريت سے تحل المجل

طرح نثانہ ناک کر گولی مانے کے باوجود اسے ایک خراش <sup>علی نہ</sup> آئی جب کہ نثانہ بالکل درست تما۔ کولی سید می مرینا کے بھم میں پیوست ہونے والی تھی لیکن مقدر میں سلامتی لکھی ہوئی تھی چردہ

کولی کیے لگتی۔ ہوا یہ کہ اُدھرے کولی چل۔ اِدھرا کا سع <sup>عمل</sup> مربنا کے ہاتھوں سے وہ شاخ چھوٹ عنی جے تھام کروہ در ننگ ک چھ ری تھی۔ ہاتھ چھوٹے ہی وہ جینے مار کرعبداللہ کے شانو<sup>ں ک</sup> ے کرتی ہوئی کھاس پر آئی۔ عبداللہ نے بری مجرتی سے استانا

مرنے بلے ی بازدوں میں جکڑلیا تمااوراس کے ساتھ کماس

و گرتے ی ذرا خیب میں لڑھکتے گئے جو تکہ ایک دو سرے ے لینے ہوئے تھے اس کیے لڑھکنے کے دوران کبھی یہ نیجے اور وہ اور 'ادر مجی ده ادبر اور به نیچ مور بی تھی پھردہ ہموار زمین پر تھم م من وہ جنار کر ہولی۔ " مجمعے سانب نے ڈس کیا ہے۔ مجمعے بچاؤ۔ میرے برن سے زہر نکالو۔"

"ميدم! آپ ناحل محبرا ري بي- من ف ادمركوكي سانب وکیا میں جموث بول رہی ہوں۔ میری کرمی چین می ہوئی حتی۔اب جلن ہوری ہے۔شاید زہر مپیل رہا ہے۔" وہ بول رہی تھی اور خوف سے کیننے کے باوجود اور تنظی جا رہی تی۔ دہ بری طرح ہانب رہا تھا اور کمہ رہا تھا" میڈم! تم بہت گوری اور حسین ہو۔ میری نیت بدل ری ہے۔ مجھے چھوڑ دو۔ میں نمک

رای نمیں کرنا جاہتا۔" " تہیں نمک کی مزی ہے اور جلن کی شدت سے میری جان نگل جاری ہے آگر تم زہر کا تو ژخمیں جانے توسیرے کو بلا لاؤ۔"

"ميں جانيا ہول ليکن تم چھو ژو گي تو چچھ کروں گا۔" اس نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ کو فکر تھی کہ وغمن نہ آ دھمکے۔ مریا کو ای جان کی بڑی تھی۔ وہ لباس ہٹا کر بولی۔ "سانب نے

یمال ڈسا ہے۔ بیمال جلن ہو رہی ہے۔" اس نے وہاں ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑ کنس یا گل ہونے لگیں۔ وه كالا تعاميد التى كالا تعامة زندكى من صرف ايك بار ايك كورى پڑی اس کے بازو دُن میں آئی تھی۔ ایک طول مرت کے بعد بھر ایک حسنہ اسے مل ری تھی۔ وہ بولی۔ وکلیا کر رہے ہو؟ زہر کیوں

مس چوس رہے ہو؟" اس نے کیکیاتے ہوئے ہونٹ زہر کیے بدن پر رکھ دیے۔وہ بلنائے ڈینے لگا۔ وہ زہرجوس رہا تھا حالا تکہ جانیا تھا 'سانب نے سی کاٹا ہے۔ ان المراف میں ایسے کا نے بھی ہوتے تھے جو چھنے ا کے بعد کچھ دیر تک جلن بیدا کرتے تھے۔ مرینا اس جلن کو زہر کا

<sup>اتر مج</sup>ھ رہی تھی جب کہ اس کا اثر عبداللہ یہ ہورہا تھا۔اس نے مِبُوتَی مِن خود کو بھلا دیا تھا اور خود فراموشی کے عالم مِن زہر کا **ت**وڑ الرام ما- يد حقيقت ب كه آدى برسانيك كافي سه مين مراکیکن سانپ کی دہشت ہے مرجا آ ہے۔ اس کا نفسیا تی علاج

یکا ہے کہ سانپ نے نہ بھی کاٹا ہو تو اس کی دہشت دور کرنے کے کیے حض نمائٹی طور پر زہر کا تو ژکیا جائے۔ عبدالله سبيرا تنيس تما نه بهن كي طرح زبريلا تما ليكن اس مط بن سے سانب کے کائے کا منتر سیکھا تھا آگر وا تعی سانب ڈس لیکا تووہ اس کا زہرا آر دیتا۔ سرحال اسنے مریتا کی سلی کردی کہ

اب اس یر زبرا ژنمیں کرے گا۔

رہو کی تو پھر حکمرانی کمال رہے گی؟ مرد کی آغوش میں نار ال رہو۔ آغوش ہے الحمل کر سرر نہ چڑھو۔" وه انه کر کھڑی ہو گلئ مجربول۔ "میرایہ حسن و شاب تساری

وه کماس پر بری سوچ ری تھی خواہش شروں میں نمیں

جنگوں میں بھی پکارتی ہے۔ جنگلی در ندوں اور زہر لیے سانیوں اور

کچھووک کی تھری میں بھی زہر ملی خواہشات پیچیا نہیں چھوڑتیں۔

اب ده به سوچ کرپریثان مو ربی تھی کہ به بات ثبی بارا کو معلوم نہ

ہو کوں کہ دہ اے اپنے بھائی ہے ہے سرناکی ملیت سجھتی تھی اور

بہ حربنا کو اچھا لگتا تھا۔ اے امید تھی کہ ایک دن سرنا اس ہے

شادی کر لے گا اور وہ بدستور شی آرا کے ساتھ آزاوی سے دنیا

ے ڈرتی ہے اس لیے کس کے ساتھ آزادی ہے وقت نہیں گزار

عتی۔ اس کا بھائی ساری عمراہے واشتہ بنا کر رکھے گا تو وہ بغاوت

نہیں کرنے گی۔انی ایک الگ راہ پر نہیں چل سکے گی۔وہ شی آرا

کی معمولہ اور تابعدار ہے اور یہ نادیدہ زنجین آگر نہ توڑ سکی تو

اے پارس کے بعد سرنا ملا تھا اور سرنا کے بعد عبداللہ اس

کے حواس پر حیما رہا تھا۔وہ کالا تھا تکراس پر مرمٹنے والا تھا۔ بلا کا

شه زدر تھا۔ اس پر طرّہ ہیہ کہ اس کا معمول اور تابعدار تھا۔ اس

کے سامنے سرنا کچھ ماند پڑنے لگا تھا۔وہ ایک طویل عرصہ کے بعد پھر

مرف عورت کا جادو نہیں چاتا۔ لبعض مرد بھی ساحرِ اعظم

میداللہ نے کما۔ "وغمن کی طرف سے طول خاموثی ہے ہوں

وہ کھاس پر کیٹی ہوئی تھی۔ اٹھ کر اُس کے مطلے کا ہار ہوگئی بھر

وہ بولا۔ "ہم افریقی باشندے صدیوں سے غلامی کرتے آئے

" کواس نہ کرد۔ اس وقت میرے دل پر تمہاری حکمرانی ہے۔

وسی انا موں تماری الم بیتی نے تہیں محدے زادہ

میں کیکن ہم اس مورت کی غلامی نہیں کرتے جو ہم سے زیر ہو جاتی

ہے۔ تموڑی در پہلے تم مجھے خریدنے والی الکہ محیں۔اب میری

کیکن میری حکمرانی تهمارے دماغ میں ہے اور پیشہ رہے گی۔ زیادہ

طا تور بنا دیا ہے لیکن عاری دنیا میں ہر محلوق کی طاقت رفتہ رفتہ

زوال مذہر رہتی ہے۔ جنگل کا شیر بھی ایک دن نیاریا بوڑھا ہو آ

ہے۔ ذرا سوچو کبھی تم بیار ہوگی' خیال خوائی کرنے کے قابل تھیں

بول۔ دھیںنے چند دنوں کے لیے تم بمن بھائی کی خدمات حاصل کی

مرتے دم تک اس کی آبعد اری کرتی رہ جائے گی۔

ا بی ایک الگ راہ اختیار کرنے کے متعلق سوچنے گئی۔

لگتا ہے'وہ ہمیں محبت کی آزادی دے کر چلا گیا ہے۔"

میں کین اب تم بیشہ میرے غلام بن کر رہو گے۔"

مرد بننے کی کوشش کرو ملے تو علمٰی کا ناج نیا دوں گی۔"

ہوتے ہیں۔ان کا جادو سرچ ھے کربو کتا ہے۔

اب اے پہلی بارا حماس ہوا کہ وہ آزا و نمیں ہے۔ ٹی ٹارا

محمومتی رہے گی۔

"دو تھے" کی کو ہمنے گول ماروی ہے۔" اوقات سے زیادہ ہے۔ یس لے حمیس اوقات سے زیادہ دے کر "محرقود بال كوكي نيس بي وه زعمه بيخ والا كماث كا طرف والی آئیا ہے اور کھاٹ سے کچے دور اپنی گاڑی کے پاس مربور چو کله مربا کا انداز محوبانه نسی رہا۔ حاکمانہ ہو کمیا اس لیے وہ آبعداری میں سرجما کر کھڑا ہو کیا بحراس کے عم کے معابق وحمن كو دُهو عدائے كے ليے جاروں طرف تظري دو رائے لگا۔ بور ام ے وہیں موک دو- ورند وہ نئ تاربوں کے ماتر آئے تک کوئی نظر نمیں آ رہا تھا اور نہ آبٹیں سنائی دے ری تھیں۔ اس دهیں اے بے دست دیا کر چی ہوں۔ اس کی گاڑی کے بیے بيكار كرچكى بول- يس في اس كياس بتعيار رہے دئے يا الآ "ہو سکتا ہے اسے کوئی مشکل پیش آئی ہو۔ ہتھیار کام نہ آ تمام كارتوسول پنيان غائب كردي بين "واه مغورا! تم نے تو کمال کیا ہے۔ اب اس کم بحت کوا<sub>ل ا</sub>و سے ہوں یا وقع طور پر میدان چھوڑنے میں اس کی کوئی حکست ماکه ایک و حمن یارتی بالک می حتم موجائے۔" "يمال سے آمے برجنے من خطرہ بوہ كسي جميا موكا۔" دهیں جا کردیفتی ہوں۔ وہ گا ڈی کے پاس ہو گاتو زیمہ نمی ستم مغورا سے رابلہ کو۔ اس کی خبیت معلوم ہوگی اور اے کم سکوگی کہ وہ دو چارسٹے آلہ کارول کو لے آئے۔ وحمن مربانے دافی طور یر حاضر ہو کر حبداللہ کو دیکھا اور سوما جمال بھی چھیا ہو گاوہ کا صرے سے پریشان ہو کراپنے بل سے ظل

دونول من بماني زيوست إلى اللي كى دونول تيول كوانول خ نابود کیا ہے۔ مں ان کے ساتھ ایک مضبوط نیم بنا عتی ہوں۔" مبدالله في جما- الم بحد اس طرح كون كوررى ووا مسوج ري مول- اكر بم طله اور غلام ند ري اور بمرن دوست بن جائم تو بوے بوے وشمنوں کے وائت کھے کر کے

"تم دوستانه انداز میں سوچہ کی تو میں تم پر جان قرمان کرآ م

المس كانام في اراب-جس طرح من في تمارك داع ب تعنه جمایا ہے ای طرح وہ میرے دماغ پر حکومت کرتی ہے۔ میں اس سے بیجیا سیں جمڑا عتی۔اس کے طلاف کچے سوچی ہوں ووں ميرے چور خيالات يزھ ليتي ہے۔"

" إل' كيان آج كل وه مجھ پر اندها وهند اعماد كرتى ہے۔ فا مرے یاس آل ہے۔ ضروری باتیں کرتی ہے مر میرے چار خیالات نیس برحق۔اے شہ ہو گاتو پر معے کی اور میں شہ ہوئے

" مجھے اس کا پی شمکانا بناؤ۔ میں اس کی شدرگ تک پینی جاؤں

"اتن ہزی دنیا میں اس کا ایک ہی سگا بھائی ہے' اے جما<sup>نا</sup> ا پنا پا ٹھکا نا نمیں بنا تی ہے بحر ہمیں کیے معلوم ہو گا؟" "تسارے ذہن می کوئی میرووق تاؤ۔ می اس بر عل کرے

م ركن نوى عمل كا مرجع رعمل كسم مير داغ ر) موجودہ آواز اور لعبہ مطاوے اس کے بعد میری اصل آواز ر ہی منادے اور ایک نیا لعبہ میرے ذہن میں هش کردے **تو** رفی ارا بھی میرے اندر شیس آسکے گ۔" "يكون ى برى بات ب- بينابر عن ايك توى عمل كا ما بر

"بماس عيد كام لي عقيد" الل مح اعريد رب كاكروه عال كيس مح الى معول

ر آبدارنه بنا ک-" ایا نبیں ہوگا۔ ممل کے دوران میں موجود ریوں گا۔اے لاے مزاج کے خلاف محمل سیس کرنے دوں گا۔"

رویل۔ "اس کامطلب ہے ' بھے تم یر بھروسا کرتا ہو گا۔" "کی رتو بحروسا کرنای ہو گا۔ورنہ تمام عمر شی آرا کی کنیزین

رہ دونوں وہاں سے محماف اسٹیش کی طرف جائے گھے مرینا رہ ری تھی۔ جلدی فیصلہ کرنا چاہئے۔ عبداللہ پرا حکاد کیا جائے اندگی بحران بمن بھائی کی تابعدا ری کی جائے۔ایک طرف جی الاادر سرنا تقد دو سرى طرف مغورا اور حيدالله- ايك بمن الٰ ے جموث کر دو سرے بھائی بمن پر اس کیے بھروسا کر عتی کاکہ ان دونوں میں کوئی ٹیلی چیشی شعیں جانتا تھا۔ ان پروہ حاوی المئن می-ده رفته رفته عبدالله کی طرف الل موری ممی-

\*\*\*\*\*

مغورا کماٹ اسنیش کی جار دیواری سے باہر نکل آئی۔ مربتا <sup>ال</sup>اے علم دیا تھاکہ گاڑی کے اِس جوا یک دسمن زنمہ نیچ گیاہے' ے جا کرڈس لے کسی کو بھی ڈینے کے خیال ہے اے ایک لُنَا كَا بَعِيبِ مِي تَسْكِينِ حاصلِ موتى تعييبِ يارس كو ديكي كر بعي الحاكيك جذب في مرافعاياكه اس كيدن كے سي مصي لينوانت پوست كرے

الیے جذبات حاوی ہوں تو وہ نار مل نئیں رہتی تھی۔ اس پر السبے خودی می طاری ہو رہتی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار الاکودیلی کربلا کی تشش محسوس کی تھی۔ وہ بزی محبت ہے اسے أنا کائن تھی۔ یہ سجمتی تھی کہ وہ ناگ زہر کا اثر تنیں لے گایا الم کا طور بر عذاب میں جٹلا رے گاہراس سے محت کرنے کے الله وائے گا۔ ناک اور ناکن کے محبت کرنے کے آواب چھ بكى بوت يں۔ بمي وہ ناگ ير محرطاري كرتى ہے ، بمي ناك مع کونده کرما رہتا ہے۔

معطل می دل میں یہ اعتراف کر رہی تھی کہ اس سے محرزدہ ہو لل ہے اور مجورا اس سے کترا رہی ہے لین کترا کر کتی دور جا لا كاسده فيلته على تحتك عنى دورست دى دكما أى دے رہا تھا۔ ر کی دات می خواه اینی دارک لینسز لگائے جامی وورے المسط محمل محمل بجانے سیس جاتے سین وہ ایک بی

ملاقات کے بعد اے ول کی آجموں سے بچانے کی تھی۔ وہ قريب آكريولا - "كهال جا ري بو؟" "الكه كاعم ب"اسكاري والے كاكام تمام كرنے مارى

معیں نے تموڑی دریکے تمہارے سامنے اس کی گاڑی کے پہوں ہے ہوا نکال دی۔ اس کے تمام کارتوس عائب کر دئے۔ وہ الکل نتااور بیار ہو کہا ہے۔ اسے ہلاک کرکے کیا حاصل کرہ

> "به مین الکه کا حم ہے۔" "کیاتم غلام کے لیے بیدا ہوئی ہو؟"

اس نے چو تک کریارس کو دیکھا۔ وہ بڑی خوددار تھی ممی کی حکوم نمیں رمنا جاہتی تھی۔ اس نے کما۔ "مجھے یہ پند نمیں ہے۔ میں ایک آزاد اور میش و معرت سے بحربور زندگی گزارنا جاہتی مول- بمائی مبداللہ نے کہا ہو، الکہ ایک ہفتہ کے لیے ماری خدمات حاصل کر رہی ہے۔ ہمیں پیاس ہزار ڈالر دے گی۔ ہیرس م ہم کٹال ہو رہے تھا س لیے یہ آفر تیل کرلے۔"

موے تو کی عمل کون کرنے دیا؟" موس نے کما تھا' بہت ہے نملی چیتی جانے والے وحمن ہمیں جنگل میں ملیں گے۔ وہ میرے اور بھائی میداللہ کو داخی نقسان بنجائم کے ہم یا کل نہیں ہونا جائے تھے اس کئے اے تو کی عمل کرنے کی اجازت دے دی گئے۔"

مکیا سمحہ میں نمیں آ رہا ہے کہ اس نے تم دونوں کو اپنا آبعدار ہالیا ہے۔ تم بن بھائی ایک ہفتے کے لیے نہیں ساری حمر کے لیے اس کے غلام بن گئے ہو۔ "

"إن الم مجمعة بن كه ليكن اس ليه طالات مع مجمو ماكر سے ہیں کہ وہ کبی بھی ما تھن بن جاتی ہے۔ ورنہ ہمارے ساتھ دوستانه روية رحمتي ہے۔"

"عمل سے سوچ ، جو دوست ہوتے میں وہ آقا بن کر نمیں رہے پھراینا دباغ کسی کے حوالے کردیتا اور اپنے اندر کوئی راز چمیانے کے قابل نہ رہنا کماں کی دانشمندی ہے؟ کیا تمہاری زندگی مِں ایسا کوئی را زنسی ہے جے تم اپنی مالکہ سے **جمیانا جا ہوگی؟**"

مغورا نے این وحرکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ مرباے یارس کی بات اسنے دل می چمیانے کی تھی۔ یہ بحول عنی تھی کہ مربا آرام ہے بیٹھے گی تو اس کے چور خیالات کے ذریعے ول میں تھیے ہوئے تاک کو پھیان لے گ۔

وه پریشان مو کربولی مرانسان کی زندگی می کچھ الی باتیں ہوتی میں جنمیں وہ ساری دنیا سے چمیا نا ہے۔ میں بھی چمیانا عام آن مول- ليكن اب يه ممكن شين را ب-"

"متل سے کام لوگی تو یہ ممکن ہے۔ تم اور تمهارا بھائی اس محرے آزاد ہوجائی کے۔"

228

اجبي کون تماج

کچه یو خینے کاموقع ی نمیں ملا۔"

مں نے اے بھی دیکھائیں ہے۔"

"ميدُم! رغمن ايك إدويس؟"

غلطی کی ہے۔ چلوا نھواورمیرے دحمٰن کو تلاش کرد۔ "

"ووا یا تک میدان چمو در کری جائے گا؟"

منافے خیال خوانی کی بردازی۔ مغورا کے پاس آ کر مطوم

وہ بدل- معیں نے نولے اور دومسلے گارڈز کو جنم میں بہنجاریا

اس نے کو گامبا اور نولے سے مقابلے کی روواو سائی۔ ایک

مغوراتے سوچ لیا تفاکہ وہ مرینا کے سامنے یارس کا ذکر نمیں

اجبی کا بھی ذکر کیا۔ مربائے نے بوچھا۔ "وہ تساری مدد کرنے والا

كرك كى- ديرنه وه پارس كو ڈس لينے كا علم دے كى اور ابھى وه

تذبذب من مى كد كس طرح مرياكي بابعدار بمي رب اوريارس

كى احمان مند بحى رہے۔اس نے مربا سے كما۔ "يا نسي وہ كون

تما۔ چھلاوے کی طرح آیا اور میری مدد کی مجربہ جا اور وہ جا۔ جمعے

حار کے کے لیے ایے ی ڈرا الی ازاز امتیار کریا ہے۔"

اس نے بوچھا" کیں وہ پارس تو نسیں تھا؟ وہ جوان لڑکوں کو

"ميذم! مي كياكم عق بول آب محد ين اوه جانت بي-

«میری بات سنواوراس بر فورا عمل کرد- یمان جس و عمن سے

عارا مقابله مورباتها اسف اجانك خاموثي افتيار كرل ب-شايد

دہ اطراف میں کسی چمیا ہوا ہے۔ اچا تک ہم پر کس سے ہمی تملد

كرسكا ب- تم فورا بحي سنع غلامون كوك كر آزاوراك يمان

کیا' وہ کھان اسٹیش واپس آخی تھی اس نے بوچھا۔ "وشنوں کا

نے کما۔ المعلوم ہو آے وہ چلا کیا ہے۔"

الاور اگرتم مجھے ایک زیردست و عمن سے نجات ولا ود کے آو میں تم سے شادی کر اون گی۔" وکون ہےوہ د حمن؟

"محروده تماري بياغيانه باتس مجي يزه لے گ؟"

حمیں اس ہے نجات دلا دُں گا۔"

وتم بت ایتے ہو۔ اماری بطائی کی اتن کرتے ہو۔ بناؤ ہمیں آزاری لیے کے گی؟"

"میرے ساتھ باررائم رعمل کرے تحمیس مریا کے تو کی ممل ہے نجات دلائے گ۔" َ '' ہر گز نہیں۔ اس طرح میں تم لوگوں کی تابعدارین جاوئ گے۔ میرا بھائی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔"

معیں نے دانائی اور آزادی کا راستہ دکھایا ہے۔ اس راستے بر چلنا <u>ا</u> نه چلنا تمهاری مرمنی پر متحصر ہے۔"

وہ جانے لگا اس نے آواز دی محمود میری بات سنواور اپی بھلائی کے لیے اس پر عمل کرد۔"

ستم میری بات نمیں مان رہی ہو پھر میں تنماری سمی بات ہر

«بجھ سے بحث نہ کرد۔ میں حمیس دارنگ دیتی ہوں آ کلاہ میرے سامنے نہ آنا۔ آؤ کے تو بچھتانے کے لیے بھی زندہ نمیں رہو کے یوں سمجھ نومیں تمہارا احسان بھول چکی ہوئے۔"

وہ وہاں سے چکتی ہوئی گاڑی کے پاس آئے۔ بلیک آدم نہیں تھا۔ وہاں سے کمیں چلاحمیا تھا۔ اس نے کھاٹ اسٹیٹن کی طرف واپس جاتے ہوئے دور تک نظریں دو ڑائیں۔ نظری یارس کو ڈھوعڈ ری تھیں۔ ول کمہ رہا تھا کہ وہ سیا عاشق ہو گا تو وار نگ کی <sup>ہ</sup> روا نمیں کرے گا۔ جان ہتیلی بررکھ کرچلا آئے گا۔

شاید وه سیا عاشق نهیں تعا۔ کمیں تظرنہیں آ رہا تھا۔ گهری تاریکیوں میں جانے کماں تم ہو گیا تھا۔وہ چار دیوا ری کے تیبرے تمرے میں آئی۔ مرینا اور مبداللہ بھی وہاں پہنچ گئے تصہ وہ لوگ جبسے دریائے جوبا کے کھاٹ پر آئے تھے تب سے آرام کرنے کا موقع نمیں ملا تھا۔ الیا کی پہلی یارٹی سے مقابلہ ہوا پھر دوسری یا رنی ہے یوں رات کے دونج کئے تھے۔ مریانے کما۔ " محکن ی ہور بی ہے۔ مغورا جائے بناؤ۔ نیئد ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔" العمفورا كيروسين آئل كے اسٹود ير جائے تيار كرتے ہوئے بول- "وہ وسمن کا ڑی کے ہاس سیس تھا۔ شاید سیس بھاک میا

مریانے کما۔ "وہ شایداب والی نہ آئے۔ میں یارس کی وجہ ے بریشان ہوں۔ نہ لا کی آری ہے کہ ہم پارس سے دور دریا پار طے جائیں ، نہ بی وہ کم بخت سائے آ رہا ہے۔ یہ آ تھ کھل جاری رے گی تو ہمیں دو کھڑی سونے کا بھی موقع نسیں ملے گا۔" مبدالله نے کما۔ التم آرام سے بے خوف و خطرسو جاؤ میں

جا کتا رہوں گا۔"

"مرف جامنے کی نمیں اے تلاش کرنے کی اور اس پر قابو یانے کی بات ہے وہ جعب کر جمیں پریشان کر رہا ہے۔" ایں وقت مربانے اپنے اندر ٹی آراکی آواز نی۔ وہ کمہ رى تمى وميلوم ينا !كيسي بو؟"

وه بولی- " تحیک ہوں۔ تمہارا انتظار کر ری تم یہ م کامیابیاں حاصل کی ہیں گیا اس کی رپورٹ سناؤں ہیں ۱۹ س کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑی دریا تک تمانسانی خالات يرحق رى مول عجمة تمام حالات كاعلم بيه وه بريثان موكرول"كا ... كياتم مت دير ع مرعواني

"إلى إتم اس خوش هني عن تحيير كديس تم برائدها عوري ہوں اس لیے جو رخیالات نہیں پڑھوں گے۔ "

" ال محمرتم انسانی ذہن کو مجمتی ہو۔ دماغ میں اجھی ہے خالات آتے رہے میں اور انسان برے خالات عیارہ ے۔ ای طرح میں بھی اپی آزادی کے متعلق سوچے کے بادور تمهاری تابعدارین کررمنا چاہتی ہوں۔"

«تم نه عابو کی تب بھی میری تابعدا ری کرتی رہوگی مغرا اور مبداللہ مجھ سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ امجاے کہ یارس نے جہیں جگائے رکھا ہے۔ میں بھی یمان ایک موالے می معروف ہول۔ ویسے حمیل مع تک مرور فید آئے گ۔ ی تمهارے خوابیدہ دماغ برا س بارا پیا عمل کروں کی کہ تم اپے گاڑو بمول جاؤں کی اور بچھے دیوی مان کرمیری یو جا کرتی رہو گ۔" "ثی ارا! پلیز مجھے..."

وہ بات کاٹ کر بولی۔ "شث اپ" آئدہ ہے تکلنی ہے برا نام نہ لینا۔ اب تم محض دو کو ژی کی معمولہ ہو۔ میں جوتے ارار کر تم سے اپنا کام کراتی رہوں گے۔ ابھی جا رہی ہوں۔ مج تک أول گے۔ اینے بچاؤ کی کوششیں کر دیکھو۔ مجھ سے 😸 کر کمیں سن ا

وہ چپ ہو گئ۔ مرینانے اس کے مزید بولنے کا انظار کیا گر اسے آواز دی۔ "میڈم! تمارے تھم کے مطابق تمارا ام سما لوں کی لیکن میری التخاس لو' میری به پہلی غلطی معاف کردد- ' وه بول ري محي ليكن كوئي جواب شيس مل رما تعا-ال على دونوں ہاتھوں سے سرکو تھام لیا۔ عبداللہ نے بوچھا۔ "لیابات منب تک دور ہو، محفوظ ہو، قریب آکر پچھاؤگ۔" ب؟خرىت توب؟

وہ کمری سائس کے کرچھوڑتی ہوئی بول۔ "شی آرانے میک چورخیالات بڑھ کیے ہیں۔"

"كياباغيانه خيالات بمي يزه ليي بن؟" "بال'اے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ تم بس جائی ک<sup>ھی الز</sup>رمیزم کی سلامتی جا ہوں گ۔" ع تنوی عمل کے جال ہے نگلنے نہیں دے گی۔"

توی مل کی دلدل میں ہیں۔ جتنا نطلنے کی کوشش کریں <sup>کے</sup>

اندرد ھنتے جائیں گے۔"

ہورا من ری تھی اور پارس کو یا د کرری تھی اس نے کہا تھا' ماسل<sub>ق ک</sub>ام لوگ تو سحرسے آزاد ہو جاؤگ۔ دہ تاک ناممکن کو ممکن احداس نے مربعا اور بھائی کو کرما کرم چائے چی کرتے ال "بلے ماے ہو پرسوچو- بریثان ہونے سے معیت الے کے۔ جائے لی کر محلن دور ہوگی تو داغ میں کوئی تدہیر آ

ا بنوں جائے بینے لکے مبداللہ نے بوچھا۔ وہمیا تی آرا یں 'شایہ جا چی ہے۔ویسے اس کی موجودگی کا پائٹیں چاتا یں جائے لی کر آرام کول کی- صغورا یمال میرے یاس ادرتم پارس كو تلاش كسف جاؤ كساندهر على نياده

راولتے بولتے جب ہو گئے۔ اتھ سے بالی چھوٹ مئی این افرے سینے کو سلاتے ہوئے گھری گھری سائسیں لینے گی۔ و کرا ہوا تعاوہ بھی کھڑا نہ مہ سکا۔ آہستہ آہستہ فرش یر بیٹ مرف مغورا این پیرول بر کمٹی موئی تھی کیول کہ اس ارکونی ی بھی منررسال دوا اثر نسی*س کرعتی تھی۔* اب نے مرینا کو تھام کر ہوچھا۔ "میڈم!کیا ہو رہا ہے؟ کیا

إراك آواز سناكي دي- " جائ من شين الني من طا موا

مفورا نے دروازے کی طرف دیکھا۔ باربرانے اندر آگر "م تنوں اپنا سامان بماں جھوڑ کر جنگ لڑنے گئے تھے۔ البالا كما تمام اكل كياكرتي؟ مجهة توكرناي تعا-اس ليه ياني كي

# لمول مِن دوا حل كردي. يون اينا مسئله حل كرليا..." الفودان كما- وقبت بول ربى مو-اب من تمهارے خون لنازمر حل کرو**ں گی۔**"

"مناک یاس ہے امنی باربرانے ہاتھ افعاکر کما" رک

الانول إلته برها كرلان ناخنون كي نمائش كرتى موكي يولي-<sup>ہائنوں</sup> کی ملکی می **خراش تمہارے بدن پریزے گی تو عم**نٹوں الاز ندى كى كش كمش من رموكى- من جميس مرف شيس الله پارس کے لیے عبرت کا سبق بنا دوں کی اور اس سے اپنے

للانول ہاتھ برمعا کر ہاررا کو ننجے مارنا جاہتی تھی۔ ای کھے الله ويت برا موا- ميس فوراى راكى كول مورت كالفل الموادير آكر كول جلاك كول شائ كي من ورقى مولى لان کی مار کر از کھڑائی پھر چھے دیوارے ظرا کر کر بڑی۔

م<sup>ی سے</sup>باربرا کی باہ نگ کے معابق کیلی اور سلمان کو مربتا اور

مبداللہ کے دماخوں میں پہنچا دیا۔ وہاں نکڑی کے برانے پڑک جھے۔ ہوئے تھے۔ پاشا نے ان تیوں کو افعا کرا یک ایک پٹنگ پر پہنچا رہا ۔ باتی کام حارے تیوں نیلی پیتی جانے والے اور والیوں برچموڑ وا۔ می نے پارس کے پاس آکر کما۔ "ان تیوں کو تو کی نیند کے لے سلایا جا رہا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ فارمولوں کے جتنے طلبگار ہیں وہ وریا بار کرنے سے پہلے می قابویس آجائیں یا یہ ملک چموڑ کر چلے تميس الياكي معروفيات كاعلم تما ليكن أبحى تك يدبات

ہمارے علم میں نہیں آئی تھی کہ اسرائیل میں جونئ تنظیم وجود میں آئی ہے' وہ چھ آدم برادرز بر محتمل ہے اور ان کا ایک برادر بلیک آدم اس جنگل میں پہنچا ہوا ہے۔ یارس نے کما۔ "لیا! یا نمیں وہ کون تھا، جس کی گاڑی میں نے بیکار کردی اور اسلحہ سے محروم کردیا اب وہ نہیں روپوش ہو کیا ے یا دالی چلا کیا ہے۔"

"نیں بینے! وہ تھا اس جگل میں سے گزر کرشروا پس نمیں جائے گا۔الیا اس کے لیے کچھ انظامات کر ری ہوگ۔" والوں كوند روكيں۔ اوحر آنے ويں۔ ہميں سے دشنوں كے آنے ے پہلے دریا یار کرلیما جائے۔"

ان مینوں پر تنوی عمل کیا جا رہا ہے۔وہ کم از کم تمن کھنے بعد ننو کی نیند سے بیدار ہوں کے یوں مج ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے' اس دنت تک کچھ نے خالفین آ جائیں۔ نہ آئیں تو انچی بات ہے۔ میں نے یماں ہے دو میل کے فاصلے پرایک لانچ کو روک رکھا ہے۔ تم جب جا ہو مے وہ لائج یماں جلی آئے گ۔"

یارس وہاں کی ساحل بستی میں آئمیا تھا وہ کچھ دمر سوتا چاہتا تھا۔ کھاٹ اسٹیشن کی جار دیواری میں کسی بھی سے اجنبی وهمن ہے خطرہ تھا۔ اس لیے وہ کہتی میں آیا تھا۔ رات کا بچیلا بہرتھا۔ بہتی میں خاموثی اور وہرانی تھی۔ کھاس پھوس کی جھونیژوں میں رہے والے خوراک کی تلاش میں شہوں کی طرف چلے مختے تھے جو

رہ محکے معے دہ بھوکے سورے تھے۔

پارس ایک جمونیزی می آیا وہاں ایک عورت این بھوک بجوں کے ساتھ دروا زے پر بیٹی ہوئی تھی۔ بھوک ہے موت آ ری می نیز میں آری می اس نے اپنے بیک میں سے کھانے کے سربند ڈیے نکالے اور انہیں دئے وہ عورت بجوں کے ساتھ کمانے پر ٹوٹ بڑی وہ جمونیزی کے اندر آیا۔ وہاں ایک او عی عان بی مونی می و وه جگه سونے کے لیے مناسب تھی۔ و من بھی اینے تحفظ کے لیے ایس ہی مناسب جگہ تلاش کر کتے ہیں۔ نمیک اس جمونپڑی کے پیچے والیا یک جمونپڑی میں بلیک

آدم بہنچا ہوا تھا۔ اس نے وہاں کے کمینوں کو کھانا کھلایا تھا ادراس

كے عوض سونے كے ليے مجان برج مد كيا تھا۔ اللا نے كما تھا وہ

آرام کرے۔ نی ٹیم کے چنچنی دہ اے دیگارے گی۔ دہ دونوں ایک دو سرے سے نیم ایک دو سرے کے پڑوی بن کرمو گئے۔

### \*\*\*

جیسے ان کی گودا برتی ہے ویسے ہی ٹرانسفار مرمشین کی کو کھ
ابڑ چکی تھی۔ اب کوئی نا ٹیل جیٹی جانے والا پیدا نہیں ہو سکتا
تھا۔ سر ماسر کے پاس وہ می خیال خوائی کرنے والے رہ گئے تھے ،
جن میں سے ایک نجری ہارٹ لاچا ہو گیا تھا۔ سر ماسر کو ابھی سے
معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس خیال خوائی کرنے والے کو یہودیوں نے
افوا کرلیا ہے۔ اب اس ملک میں جمال ٹیلی بیتھی جانے والوں کی
فصل آئی تھی وہاں صرف ایک بی خیال خوائی کرنے والا رہ کیا تھا
جس کا نام وی سول تھا۔

سپر اکٹرنے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ فوتی افسران سے کہا۔ پہم ایک طویل مرصہ سے ٹملی پیٹی جائے والے پیدا کر رہے ہیں اور وشعوں کو فائدہ پنچا رہے ہیں یہ پیدا ہوئے والے وشعوں کے ہاتھوں مرتے یا افوا ہوتے رہے۔ اب ہمارے پاس کیا رہ کہاہے؟ مشین آؤٹ آف آوڑ ہو چکی ہے اور مرف ایک خیال خوانی کرنے والاوکی سول رہ کیا ہے۔"

ایک اعلی افرے کما۔ "ہاں سخت سے سخت پرالگانے اور فولادی قلع میں بدر کنے کے باوجودیہ آخری خیال خوانی کرنے والا میں مارے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ یہ مارا برسوں کا تجربہ یا برسوں ک بے عظی ہے۔ "

میں آخری مخض کی حفاظت کرنی ہوگ۔"
"مئلہ صرف حفاظت کرنے کا نہیں ہے۔ اس پہلو پر بھی غور
کرنا ہے کہ اس اکیلے خیال خوانی کرنے والے ہے کیا کام ایا
جائے۔ اس نے کملی نہیتی کے ذریعے بابا صاحب کے اوارے کے
دو بندوں کو اپنا آلڈ کارینا لیا تھا لین دو دونس گرفتار ہوگئے اس
ادارے میں فراد اور اس کے بیٹے چہیں کھنوں تک رہے گئین ہم
کامیا بی حاصل نہ کرسکے کیوں کہ جارا یہ کملی پیشی جانے والا فراد
وفیوں کے متا لیے میں طفل کھتے ہے۔"

"ایک ٹرانشار مرمشین نے ہمیں زیدست سرواور پنایا تھا۔ کی ہے شیرے طاقت جمین کی جائے تو وہ سرکس کا پالو کما بن جا آ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سرپاور کے بجائے کئے کملا کمی 'ہمیں نے ایمازے بازی شروع کرتا چاہیے۔"

یکیا موجودہ زوال سے بیچنے کی کوئی مذہبر تمہارے زبن میں پہش سے اسٹ ذکا ''لک عمالہ سمج مصر آتا ہے میں دوران

' سپراسٹرنے کمالا ایک ی بات مجمد میں آتی ہے۔ اپنی طاقت کم پڑے تو دو سووں سے طاقت ادھارلیا چاہئے۔ ساری دنیا میں امرکی امداد مشور ہے۔ ہم جیسے خریب اور کنرور مکوں کو اناج ا ہمتیار اور ڈالر قریضے کے طور پر دیتے ہیں پھرکیا ہم کمل ہیتی کا

ہتسیار قرض کے طور پر حاصل نہیں کر سکتے؟\* ایک فوتی افسرنے پوچھا۔ 'ڈکیا تم یہ کمنا چاہج ہوکہ ہم آراکی صلاحیتی ادھارلینا چاہئیں؟\* ''اہل'اس کے بغیرکوئی چارہ نہیں ہے۔''

اک اعلیٰ حاکم نے کما۔ "سرماسرا کم اس اور حمرین ایک اعلیٰ حاکم نے کما۔ "سرماسرا کم اس اور حمرین حمایت کی ایک اور کم اس کے کما میں کہ اور کم کریں کا اور کم کریں کا اور کم کریں کا کماری کو درست یا ظلط خارت کو المنمی ہے۔ امارے پاس جو کی ہے وہ میں طرح پوری کی جائے کا اس میں کم کا کماری حمایت کی اس اور کم کا کماری ک

"شین آوئی اپی طاقت ہمیں نیس دے گا اوردے کا زیل میتی جانے والے کے ذریعے ہمارے اندرونی راز مورسلم . کرے گا۔"

اکی نے کہا۔ "مرف فی آداور مرینا اکی ہیں بو کی ہزے
ملک کے ذر اثر شیس ہیں۔ وہ کی کے لیے جاسوی شیس کرتی ہیں۔
وہ ہمارے پشتر مطاطات میں ہماری معاون خابت ہوں گی۔"
سپر اسٹر نے کہا۔ "فی الوقت ہمارے سامنے ٹرانساز مرحنین
کی مرشت کا سئلہ ہے۔ ہم یقین سے نسیں کھ کے کہ یہ حثین کے
دنوں "کتے ہفتوں ممینوں اور سالول میں درست ہوگی۔ تب تک م
فراد اور یہودی کئی پیشی جانے والوں کے سامنے سکر کرفیس بیل

در ورت محمتے ہو موجود حالات کا فقاضا ہے کہ ٹی مارااور مہنا کی خدمات حاصل کی جا تھیں۔" "ان کی خدمات حاصل کرنے کے علاوہ ایک اور منصو ہ

ایک مائم نے پوچما۔ "کیا تم اس منصوبے کو راز ٹما رکھا چاہجے ہو؟" "کی مال' مجمودی ہے' آپ میں ہے کی حضرات ہوگا کے اہم

"کی ہاں مجوری ہے" آپ میں سے کی حعرات وگا کے ایم شیں ہیں۔ میری زبان سے نکلا ہوا راز دخمن کملی جیتی جانے والوں تک پنتی جائے گا۔اییا پہلے بھی ہو دکا ہے۔" ایک فرتی افسرنے کما۔ "کوئی ضروری نیس کہ اب بھی ابا

ہی ہو۔" سپراسڑنے کما۔ "تم یوگائے ماہر شیں ہواس وقت تسار<sup>ے</sup> دماغ میں کوئی دشن چمپا ہوا ہے۔ وہ تسارے در بعے هند ک<sup>رے</sup> میرا خیبہ مصوبہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔"

ر میں سوب سوم رہ ہا ہا ہے۔ "دید جموث ہے۔ میرے داغ میں کو کی وشن نسیں ہے" معام نمیں ہے تو حتِ الوطنی کا ثبوت دو۔ اپنے کلک کا بنزل

ی خاطرونت سے پہلے ختیہ منصوبے کے متعلق کوئی سوال نہ کرد۔ بیاں جو بھی اس ملسلے میں ضد کرے گا' وہ ٹیلی بینتی جاننے والے دشنوں کا آلڈ کارسمجھا جائے گا۔" ترویہ حکام اور المیان خامن رہے'جہ ہوگا کے ماہر نسیں،

وہ تمام حکام اور الحران خاموش رہے 'جو یوگا کے اہر شیں خے سر ماسر تھوڑی دریجک سر تھکائے بیٹا رہا مجر بولا۔"وں مند کے بعد ٹی آرا بم ہے رابلہ کرےگ۔" ایک نے بوچھا۔"اس سے رابلہ کیے ہوتا ہے؟کیا تمارے پاس اس کا ایڈرکس اور فون نمرہے؟"

ہاں کا کوئی فون نمبرادر پائھکانا نہیں ہے۔ وافظنن علی ایک ڈی فون نمبرادر پائھکانا نہیں ہے۔ وافظنن علی ایک ڈی تی آرا رہتی ہے۔ علی نا اس ہے فون پر رابلہ کیا تھا اور اصلی تھی آرا سے تھی کہ دوا میں کہ ہوا ہم کہ کہ دوا کی تھی تایا تھا کہ دوا می دقت بھی ہے ایک کہ داخلہ کرتی ہے۔ ایسے رابطہ کرتی ہی ہے تایا تھا کہ دوا می دقت بھی ہے باتی کرد کی اس لیے عمل نے آپ لوگوں سے اس اجلاس سے باتی کمور کے اس اجلاس سے بی شرکے ہوئے کی در خواست کی تھی۔ اب چھ منٹ دہ گئے میں شرکے ہوئے کی در خواست کی تھی۔ اب چھ منٹ دہ گئے

یں۔" چے من کے بعد فون کی مھنی نے متوجہ کیا۔ سرماسرنے ربیع را شعا کر کما۔ «بیلو میں سرماسرول رہا ہوں۔"

رمیورات ربیان پیوسی پیون ما مرکنی می مردد "میں ڈی پول ری ہوں۔ ادام ٹی آرا میرے دماغ میں موجود میں۔ اسے کمی ایسے فخص کی آواز شاؤ جو سانس نہ روکنا ہو۔ مادام اس کے اندر آکر تم سے گفتگو کرنے گی۔" ادام اس کے اندر آکر تم سے کھنگو کرنے گی۔"

ر ما طرف اجلاس میں موجود ایک افسرے کما۔ "آپ رمیجور لے کراچی آواز شائم کے مادام آپ کی زبان سے جمیں فاطب کرس گی۔"

اس نے رامیور لے کر آواز خالی۔ ٹی آرائے اس کی ذبان کے کیا۔ معضی بیال تم لوگوں کے درمیان حاضر ہوں۔ "
ریر ماشر نے کہا۔ "جم تمہیں خوش آمدید کتے ہیں۔ ہم نے حمیس نے مرے سے دوستی کارشہ قائم کرنے کے لیا یا ہے۔ "
اس کا مطلب ہے، تمارے دولیل چیتی جانے والے کام

سمیں آرہے ہیں۔" "وہ ادارے کام آرہے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم بت زیادہ مجور ہو کسرا بی کی غرض کے لیے تم سے دو تی کر رہے ہیں۔" "مجھر میں کیا سمجھوں؟ کس لیے جمھ سے دو تی کا خیال آ رہا

"ا س لیے کہ ہم کمی غرض کے بغیر پورے خلوص سے دوست مانا چاھیے ہیں۔ تم یہ تسلیم کردگی کہ دوستی ایک بری طاقت ہے اور بیرین **طاقت اس دقت حاصل ہوگی جب تم ہماری اور ہم تسار**ے ہو جائس کے۔"

''سی فیعلہ دو دن پہلے کر لیتے تو ہم بایا صاحب کے ادارے سے کمی فملی بیٹی جانے والے کو افوا کرکے لے آتے؟''

"فیصله شی در بولی ب الدهر و تمین بوا ب بمین "در آید درست آید" کی کمادت پر یقین رکھنا چاہئے"

"فیک ہے اگر بولو دو تی کیے بوگ ؟ کن شراط پر بوگ ؟

تم لوگ بھے کیا دو کے ادر میری صلاحیتوں سے کیا لوگ ؟"

"مب سے پہلے تو ہم خمیس امراکا کی شمرت دیا چاہجے
ہیں۔"

دو ہش کر بول۔ " کملی پیتی جانے والے کی مجمی ملک کی
شریت اصتیار کر لیتے ہیں۔ وہ تانونی اجازت نامہ کے حاج نمیں
دھے۔"

"دیدورست به ایکن به حمیس مرف قان فی طور پری نیس"
سرکاری طور پر جمی ایک برا عمده دیتا چا جے بیر-"
دیلینی مونیا عانی کی طرح مجھ سربادام بنا چا جے ہو؟"
اس امراکا جید کلک کی سربادام بنا تسارے شایان شان
ہے۔ سونیا عانی کو است افتیار بھی نیس کے بہتے کہ ہم تمیس
ہے۔ سونیا عانی کو است افتیار بھی نیس کے بہتے کہ ہم تمیس
دینے دالے ہیں۔"

"ب فک اید بت بری آفرب لیکن مجھ پر بت زیادہ ذے داریاں آن بریں گی اور ان تمام ذے داریوں سے نمٹنے کے لیے مجھے وافقتن میں آکر قیام کرنا ہوگا۔"

"تم ب خوف و خطریهاں آسکتی ہو۔ ہم ایسے حفاظتی انتظامت کریں کے کہ کوئی تمہارے تعشقِ قدم کو بھی نہیں پاسکے میں "

و کھے بیٹن ہے کہ میں تمارے کام آئی رہوں گی تو تم سب
ابی جان ہے بھی زیادہ میری تفاظت کد کے۔ بی بات تو یہ ہے کہ
گئی محفوظ بناہ گاہیں بدل چی ہوں پیر جمی وحرکا لگا رہتا ہے کہ فرادیا
اس کے بیٹے کسی جمی دن جمیے آگر دیوج لیس کے اور جمیے اپنز زمر اش کے آئیں گے۔"

"فراد ادراس کے بیٹے بار بار جم کے کرمی ماری حفاظتی دیواروں کو قرائر تسارے پاس نمیں پنچ کیس کے تم مریا کے ساتھ چل آؤ۔"

و من و مرے معاملات میں معموف ہے۔ پہلے میں آؤل گ۔ چند ہنتوں کے بعد دہ مجمی آجائے گ۔"

" بینے تساری مرضی - بیناؤیم کب آری ہو؟" "چ میں کھنے کے اندر آنے کی کوشش کدل گی- آنے سے پہلے ظائن نمروغیرہ تا دول گی-"

معلوہ دیری ناکس آف ہو۔ تم نے تی خوش کرویا ہے ہم سب بے چینی سے تمارا انتظار کرتے رہیں کے لیکن برا نہ مانو تو سے پوچمنا چاہتا ہوں کہ تم بی آری ہویا اپنی ڈی کو بھیج رہی ہو؟" "هیں آری ہوں لیکن لیتین ضین دلاسکوں کی کہ اصل ہوںیا نقل؟ میرے بھائی ہے ہے سمانا کے سواکس نے میری صورت نمیں

علیٰ میرے بھائی ہے ہے سرنا کے سوا کی کے میری صورت میں دیمجی ہے۔ تم لوگ جمعہ پر شہہ کرد کے قربرا نمیں مانوں گی۔ مشکوک ----

نہ لاک بعد میں اس کے ساتھی جمری نے جرّا آپریش کے ذریعے سیرماسٹرنے باٹ لائن پر صوبالیہ کے ایک اعلیٰ حاکم ہے رابطہ اے لڑکی بنا دیا۔" کیا پھراس ہے کما۔ "ہم نے مجیلی بار ایک ہزار ٹن آناج اور « مجھے اِ د ہے 'تم بار راک بات کر ری ہو؟" دوائیں جیجی تھیں ایک ادر طیارہ ایرادی سامان لے کروہاں بہنچے ، "اں'وہ ہار برایارس کے ساتھ صوالیہ کے جنگل میں ہے۔" گا۔ اس سے پہلے ہاری ایک فرمائش فورا پوری کرد- دریائے جوبا وكيا واقعي؟ وه دونول وإل كيا كررب بن؟" ر چنے والی تمام لانچل کی آمدرفت سے ردک دو۔ آئدہ بارہ وکیاتم نے بوسف البہان عرف باشا کا نام اور اس کی فیر ممنوں تک کوئی لائج نہ چلہ کوئی مسافرا یک جگہ ہے دو سری جگہ معمدی صلاحیتوں کے متعلق کچے ساہے ؟" «نسين مه بإشا كون ہے؟" صوالیہ کے حاکم نے کہا۔ "جناب! اس دریا میں مجھلی رات رہ یا ثا کے متعلق تمام اتیں تنصیل سے بتانے لگ- سرماسر ہے ایک بھی لائچ نہیں چل ری ہے۔ ہم حمران میں کہ فرانس' نے کہا۔ جیس تمهاری باتوں کو غلا نسیں کمہ سکتا لیکن ہے نا قابل ا سرائل اور امریکا جیے بدے ممالک دریائے جوبا کی لانج اب یقین بات ہے۔ وہ یا ثنا بڑاروں میل دور کی آوازیں من لیتا ہے <sup>ا</sup> كول ولجي لے رب بين؟" مری نار کی میں دکھ لیتا ہے ، فولادی ذہن رکھتا ہے اور چٹانی جسم سر باسرنے بوجھا۔ "فرانس اور اسرائیل کی طرف سے ركما بديب تع كماغول كياتم التي إل-" حہیں کیا کما کہاہے؟" البندا میں ہرئی چیز حرت المیزادر ناقابل قعم ہوتی ہے۔ جے " پہلے فرانس کی طرف ہے ہی فرائش کی گئی جو آپ کر رہے تج مارا دماغ صليم سيس كرنام است آف والا وقت صليم كراديا م براید اسرائل ما تم نان ماک بمان کاید آدی ہے۔ویے تم یقین نہ کو۔ کوئی فرق سیں برا آ۔ کیا تسارے کیے کی حفاظت کے لیے اپنے مسلح سابی گھاٹ اسٹیش بھیج ویں۔ میں ا تا کانی نمیں ہے کہ فراد کا بیٹا یارس اس غیر معمولی مخص یاشا اور مرف دو سای بعیجنا جابها تما محر کوئی نیلی بیشی جانے والی میرے بارراك ماته جكل م ب-" وماغ میں آئی۔وہ مجھے طرح طرح سے مجبور کر رہی ہے۔" "ان اررا ماری ژانه ارم مشین کی پیداوار ب-وه هاری ثی آرانے سیراسٹرے کہا۔ "یہ الیا ہوگی جواس جنگل میں کمکیت ہے۔اگر وہ افریقہ کے جنگل میں ہے توہم اپنے ہاں کیلی جیمی اے لوگوں کی حفاظت کے لیے صوبالیہ کے ساہوں سے کام لے جانے والوں کی کمی بوری کرنے کے لیے اسے ضرور حاصل کریں ك لك إ تول إرس مارك قابوي أجائ توجم سونا الل ك و کین فرانس کے مائم نے دریا میں لانچوں کی روانی رو کئے کو فریب کا انتقام لے سکیں محے بحریاشا کی بھی غیرمعمولی ملاحیتوں کو کیں کما ہے جب کہ پارس 'باربرا اور پاشا کو دریا یار کرتا ہے۔" آزماليا حائے گا۔" " فرانس کے عاکم کی بشت پر یقیناً فراد ہے۔ اس نے یارس وہ پول۔ ''اس کے لیے زیادہ وقت نمیں ہے۔ دہ تیوں لا کج کے نیے دریا یار کرنے کی کوئی آسانی بیدا کردی ہوگ۔ باتی دو سری کے انظار میں کھاٹ اشیش کی جار دیواری میں رات گزار رہے میوں کو رد کئے کے لیے وہ دریا ٹی راستہ بند کرا چکا ہے۔" "میری خفیہ فوج سات تھنے کے ایمر مومالیہ پہنچ جائے گ-میں دیلیوں گاکہ فرہاد سم طرح ہمارا راستہ رد کے گا۔" ومیں گائیڈ کرنے کے لیے اس فوج کے کمانڈر کے دماغ میں

تھے۔ پہلی کوشش تو یہ کرو کہ انس دریا یار کرنے کے کئی لایج ند طے۔ فورا ہاے لائن ر صوالیہ کے حکام سے کموکہ دریائے جوبا میں چلنے والی تمام لانچوں کے افکان کو عم دیا جائے کہ بارہ ممنوں تک کوئی لانچ نہ چلا سکے کسی مسافر کو ایک جگہ ہے دوسری نہ ومیں اہمی بات لائن بربات کرتا موں۔ بائی دی وے ان كدرياياركنے ميم كيا نقسان ينج كا؟" "ووورا پار كرنے كے بعد يا يك ائس قبلے مى پنج ماكس م وہاں ہیں فٹ او نجے بت کے اندروہ فارمولے چمیا کرر کھے مجئے ہیں۔ تم جانتے ہو' یارس کتنا مکارہے' وہ سجھ رہا ہو گاکہ واپسی کے تمام راستوں برہم اور بیودی کتنے بخت پیرے لگا چکے ہوں گے۔وہ فارمولے لے کر ایتھویا یا کینیا کی طرف جلا جائے گا۔ فراد وسیع

ذرائع كا مالك ب- بينے كے ليے جكل كے كى ميداني علاقے ميں

بیل کا پٹر بھیج دے گا۔ اس کیے کہتی ہوں وریا میں لا نجول کی مدائی

ممى- يدا سے بهت برا نقصان بہنچا تھا- ايك نلي بيتي جانے والى "درست کمتی ہو۔ ابتدا میں ہمیں اصل اور ڈی کے چکر میں اب اس کی تابعد ار نہیں ری تھی۔ نمیں بڑنا چاہئے۔ ورند بھی ایک دو سرے پر اعتاد نمیں کر پائیں اے یوں لگ رہا تھا جے اپی آدمی طاقت کمٹ تی ہو۔ان ایک بازو اچاک ٹوٹ کیا ہو۔ وہ بریثان ہو کر اپی جگہ سے ایر وسیس جاری ہوں۔ وعدہ کے مطابق چو بیس کھنے کے اندر آ كى-إدهر أدهر ملئ كل-كوئى تين كفي يسل تك ده فيرمعها فارمولے حاصل كرنے كرائے يركاميالى سے جارى محى يورا وہ اپی جگہ دما فی طور پر حاضر ہو کر سویٹ تھے۔ "سیر ہاسر مجھے یقن تما که مربا کے ذریعے بت بی زبردست فارمولے حاصل ہو اوان بی سمحتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سونیا عاتی کو جائیں کے لین ایب اچاک عی سارا عمل متم ہو کیا تھا۔ وہ بیتے مرادام ما كرس طرح ايك ثاندار بنظ من قيد كرركما تما اور والى بازى بارچى تھى۔ آخری دفت تک اے گولی مارویتا جائے تھے۔وہ بزی مکار تکل پی کیکن نمیں'اتنی آسانی ہے ہار نمیں مانی جاتی پھروہ فارمولے عِلا وہ بھی بنگلے میں تھی ہی شیں۔ اس بنگلے میں اس کی اپنی ڈی اتنے اہم تھے کہ وہ ان کے حسول سے باز نہیں آ عتی تھی۔ وہ یارس پر تلملا ری تھی۔وہ قا ہرہ میں آ تھے نما دد ہیرے چھین کرلے فی آرا بھی می کرنے وال تھی۔ آج تک اس نے کی کوانی گیا تما وہ بیرے اے ساری دنیا کی بے آج ملک بنا کتے تصدویاں اصلی صورت نہیں دکھائی چروافتین آکر خود کو ظاہر کرنے کی اس نے خوش قسمتی حجیجی۔ یماں صوالیہ میں ایک نملی ہمیتی جانے ماقت کوں کرتی۔ اس کے یاس ایک سیس کی خید بناہ گاہیں والی کو مجھین لیا۔ الی بری بری ٹاکامیاں اس کے لیے نا قابل تحمیں جمال وہ کسی کھظے یا وحرے کے بغیررہتی تھی۔ برداشت محیں وہ غصے ہے نئل ری تھی اور قسم کھا ری تھی کہ وہ ابن ڈی نمبر تین بعن تی آرا تحری کے پاس آئی۔ کچے عرصہ مرف فارمولے ی نمیں' دو ہیرا آنکھیں بھی یارس سے چھین لے پہلے باشالندن میں تی آرا تحری کے بیار روم میں پہنچ کیا تھا۔ جو سمی گی۔ وہ ایک جگہ بیٹے گئی دونوں ہاتھوں سے سرتھام کراینے دماغ کو م مکون رکھنے کی کوشش کرنے گئی آگر چہ مربتا ہاتھ سے نکل کئی تھی سے زیر ہو جاتی تھی اور ظاہر ہو جاتی متی می آرا پھراہے ای ڈی بنا کر نہیں رکھتی تھی۔ نومی عمل کے ذریعے اس کی تخصیت مدل اور طاقت کچھ کم ہو گئی تھی آہم سر ماسٹری دوستی ہے ایک بی قوت دیتی تھی۔ اس نے لندن والی ٹی تارا تھری کے ساتھ بھی میں کیا حاصل ہو رہی تھی۔ اب وہ سپر ہاسٹر کی خطرناک فورس کو یارس کے تفا- اس کی جگه ایك نئ شي تارا تحري كوايي آلة كاربنايا تفا-وه يجيے لگا على تھى۔ ايما كرنے سے يد نقصان ہو آكد سرماسركوان دیل میں رہتی تھی۔ ثی تارائے اے انچی طرح سمجما دیا کہ اسے فارمولوں کا علم ہو جاتا فائدہ یہ ہوتا کہ اس جنگل میں یارس کے وافتکنن جا کر کس طرح اصل ٹی مارا کا رول لیے کرنا جاہے۔ وہ مقالج میں ایک بہت بڑی طاقت کو دیوار بنا دی سیر ماسر کے دیل سے وہاں جائے گی تو اور یقین پختہ ہوگا کہ ٹی آرا ہندوستانی ۔ خاص بنرول کے واغول میں رہتی۔ جبوہ فارمولے حاصل کرنے مں کامیاب ہوتے تو ان سے فارمولے چھین کرایے تبنے میں کر ان معرد فیات میں کی تھنے صرف ہوئے اس نے کمزی دیکھ کر یک- ده تعوڑی دریاس منصوبے کواپنے دماغ میں پکارتی رہی پھر ساب لگایا که صوالیه می مج موچکی موگی-شاید مربا سوری مو اس نے سراسرے نمائدے ہے کا۔ "تمارے اسرے بات گ۔ ٹی آرائے سوچا'وہ سوری ہویا جاک رہی ہو'اس کے چور كرناجا بتي مون." نیالات سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اب بحروے کے قابل سیں نمائندے نے کمپیوٹرکے ذریعے رابط کیا۔ دومری طرف سے ری- لندا آئندہ بھی اس کے جور خیالات برجے رہنا جا ہے۔ تی سرماسر کے الفاظ کمیوڑی اسکرین پر ابھرے۔ ٹی آرانے نارا بھی تمام رات جاتی رہی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ دو جار نما ئندے کے ذریعے پڑھا۔ وہاں تکھا تھا۔ "بیلو! شی آرا میں حاضر تھنٹے سونے کے بعد وہ پھر مریتا کے پاس جائے گی اور اس پر مزید مول 'بولوكيابات ٢٠٠٠ وی عمل کر کے اس کے دماغ سے بعاوت مٹاوے کے۔ نمائدے نے ثی آرا کا جواب وہاں تک سنجایا۔ اس کا وه في الحال چور خيالات يزھنے آئي تو خيال خواني كي ارس بعزك جواب تھا۔ "میں کچھ اہم اور بہت می راز کی باتیں کرنے آئی كروالي آكئي- دوسرى باراس نے مریا كے اصل ليج كو كرفت براسرن کها- "ب ججك كمو-يه نما ئنده جارا محرارا دار ل لیا ' تب بھی اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکی۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ دشنوں نے اسے زیر کرلیا ہے۔اس کے لیج کوبدل دیا ہے اور

وه بول- "تمهيل وه لزكي ياد موگي جو پيدا نشي طور پر نه لز كانتمي"

متی- اس لے اپن ابعدار مربائے دماغ میں نمیں پہنچ پاری

"تہیں راہنمائی کے لیے ضرور موجود رہنا جائے کیلن تم

نئیں جانتی ہو'میری خفیہ فوج کے جو بندرہ زبردست کوریلا فاکٹر

وہاں جائیں گے' وہ سب یو گا کے ہا ہر ہیں۔ ان سب کے دماغ اشنے

صاس میں کہ وہ سمی بھی برائی سوچ کی امر کو گوارا میں کرتے

«کین میں برائی نہیں ہوں تم اور تمہارے اعلٰ حکام مجھے میر

" یہ درت ہے لیکن خفیہ فوج کا کوئی جوان اپنے خاص ممل

مِیتی جاننے والوں کو بھی دماغ میں جگہ نمیں دیتا ہے۔ سونیا ٹانی بھی

رہنا کے زہن میں جونیالہد مقش کیا گیا تھا اسے شی آرا نسیں جاتی

اس لے دہا ہے آری ہے۔

ہو کر بھی تم لوگوں کے لیے کام آتی رہوں گی۔ رفتہ رفتہ میری سچائی

کایقین ہو جائے گا۔"

محــ بس تم جلي آؤـ. "

ان میں سے کمی کے داخ میں مجھی نہ جا تک۔ ویسے تسارے لیے یہ سولت ہو علی ہے کہ ان پندرہ ہوگا جائے دالوں کے ساتھ ایک عام فوجی جوان موجود رہے جس کے دماغ میں رہ کرتم باتی تمام کو گائیڈ کرتی رہوگ۔"
گائیڈ کرتی رہوگ۔"
«نئس مسرمامٹ امس کمی ایک جدان ریکا منس کردا مگائید

"فنیں میراسرافی کی ایک جوان پر تکیہ نیس کول گاور سے میری اسلٹ ہے کہ تمارے فوقی تھے اپنے اور آنے نیس وی کے اور جب جاہیں کے بچے دموکادیں کے بھے اپنے ورمیان سے دورہ کی کمی کی طرح نکال میسکیں گے۔"

مثی تارا! تم حارے لیے بت اہم ہو۔ حارے فرحی حسیں وسوکا نئیں دیں گ۔ ان پر بحموم اکرد۔"

ر مسیرین کے موال می پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے آج می مریط کے میں اسلی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے آج می مریط کے موسط کا اسلی بنایا۔ وہ دفاداری جات کرتی ہوتا ہے میں کا ایک تھیں کو مادری۔ "
اس نے جلدی میری آبھیس کھول دیں۔ "

"بان اس نے اپنے دماغ کولاک کرا لیا ہے' پہلے وہ میری آبودار تمی' اب آزاد ہوگئی ہے۔"

ابعدار ک' آب آزاد ہو گی ہے۔'' "کیا دہ بھی ای جنگل میں ہے؟''

"ال ميرا خال ب اس فراد نے ٹرني كيا ب اور اگروه فراد ك وام ميں نيس آئى ب تو جرا پ دو ما تو توں صفورا اور ميداللہ ك ما تھ كى بيري طاقت كى تقاج ہوگ ، ہو سكا ہے وہ يوديوں سے مدد ماتنے يا تم سے مدد چاہے۔ ايسے ميں تم كيا كو سے به

"فی آرا! میرا احمان نه لو۔ عش سے سوچ میں اس کی مدد نمیں کوں گا تو دہ فرادیا بیودیوں کی جمول میں کر جائے گی۔ ہمیں عکستِ عملی سے کام لین چاہئے۔ تم ضعہ کردگی اسے شمراؤگی' حارب پاس آنے سے مجی ردکوگی تو بتجیہ صاف فلا ہرہے' وہ دشنوں کے اپنے مضبوط کرےگے۔"

دهیں اُنی مول۔ بے لک مربا کو دشنوں کی جمول میں نیس گرنا چاہئے لین وہ تمارے پاس آئ گی قومیری حیثیت کیا رہے گریا ہا

ایتم سپرمادام رموگی۔" دور باری جن

دسپرادام کو تمهارے خنیہ فوتی اپنے دماغوں سے دھکا ردیے ہیں۔ مجھے ایسام محکمہ خبر عمدہ نس ہائے۔"

"אלוו אויט אפי?"

معنی جانتی ہوں کہ تم سب میری ذات پر بھو سا کرد۔ اپنے خنیہ فوجیوں کو تھ دو کہ وہ میر سلے اپنے دمانوں کے دروازے کھول دیں۔ وہ تمہارے خاص فوی میں اگریہ بہانہ کرد گے کہ وہ تمہارا تھم نمیں مانتے ہیں تواس کا مطلب میں ہو گا کہ تمہارے دل میں کھوٹ ہے۔ "

"الى بات نس ہے۔ من اپنے فوجين ہے كمہ دوں گار أم خاص ضرورت كے وقت ان ہے رابطہ كر كوگ۔" "مرف خاص ضرورت كے وقت وہ آنے دیں گے پر مجے اپنے اندرہ بھا دیں گے۔ نوئر پر اسر نوٹھن اس مختری فوج کے كماندر اور دو چار خاص جو انوں پر توكی عمل كوں گی۔ اس اپنے معول بناؤں گی آگہ من اپنے خلاف ان كے چور خيالات مطوم كرتى رموں۔"

مینی مارالیہ تم برگانہ باتیں کر رہی ہو۔ اگر میں کول کہ تم امارے کملی چیتی جانے والے وکی سول کے لیے اپنے راغ کے دووازے کھول دو اور اسے تو بی عمل کی ا جازت دو لو کیا تم اپنے جور خیالات چیش کرنے کے لیے معمولہ بن جاؤگی؟؟

چور حیالات پی مرف اینا جادی ؟ \*\*
امیمی صرف اینا جانتی مول که دوده کی جلی مول میام بی بی معرف مرف اینا جانتی مول که دوده کی جلی مول میان میام بی بی محو مک بچو مک کرمپرول کا۔ سمی پر مجمو سانسیس کردل گا۔ \*\*

سپراسٹرنے کہا۔ ہم بخال اور یکانوں سے دھوکے لیے ہی رہے ہیں چرمجی انسانوں کی دنیا میں جینے کے لیے کی نہ کی پر بھر ہما کہا ہی پڑتا ہے۔ میرا مقورہ ہے اسم ابھی فینڈے دماغ سے اپنے حالات پر فور کو۔ میری خفیہ فوج کے صوالیہ پہنچ بحک ایا وانشندانہ فیصلہ کو کہ ہماری تماری دوسی رفتہ رفتہ معظم ہوتی

وہ اپی جگہ دہ فی طور پر حاضرہ کو کرسوچنے گی۔ اس نے پار آپ پر غالب آنے کے لیے سر ہاس سے دو تی کی ماکہ جگل میں فورا گیر پاور کی طرف سے خاطر خواہ مدد پہنچ جائے کین مریا کی علیجہ گی ہے جائے قرم نا سر ہاسٹر کے حمد ب پر آکر نے داریاں سنجمال لیک جائے ہودہ فارمولے حاصل کرنے کے لیے آخری ذریعہ سر ہاسٹری دہ کیا تھا۔ ٹی آرا کا کوئی آلا کار افریقہ میں منیں تھا اس لے تالی احتار آلا کاروں کو صوالیہ پنچانے کے لیے وہ فوری انتظامت نمیں کر کئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی بد تھیجی یہ تھی کہ وہ تالیمن سے بحری ہوئی دنیا میں تھا رہ کی تھی۔ بھائی سرفا ابی کھوئی ہوئی قوتمی حاصل کرنے میں معمون رہتا تھا۔ اسے نئے کا ایا چکا پڑا تھا کہ وہ سائس در کئے کی مشتوں کے دوران تھی۔ جا آتا۔ جکا پڑا تھا کہ وہ سائس در کئے کی مشتوں کے دوران تھی۔ جا آتا۔

ایے میں عقل سمجاری می کداے کی بدے معالے ناما نمیں رہا چاہئے بکد وہی سکون کے لیے بکھ عرصہ تک تام معروفیات بلتوں کر دیا چاہئی۔ یہ درست ہے کہ بدے برے نقسانات برداشت نمیں ہوتے لکن ان نقسانات کو پوراکہ نے نقسانات برداشت معاملات میں الجتا چلا جا آ ہے۔ یہ بات مجھ شما نمیں آتی کہ عارض طور پر جگے ہے إز آ کر پیچے نما اور نی تداہم آزانالازم ہو آ ہے۔

اس نے فیصلہ کرلیا کہ کم از کم چھ کھنٹوں تک خیال خوافی
نیس کرے کی بلکہ سو جائے گی۔ جاگئے کے بعد بھی خوب آرام
کرے گی۔ وائی ماں کے ساتھ بنتی بولتی رہے گی۔ اے موسیق
اچی گئی تنی کو، واکٹر آرام و سکون کے لئے بھم کا سیکل گیت اور
دھیں نا کرتی تھی لنذا اس نے طے کرلیا کہ وہ دور ہی ہے
فارمولے حاصل کرنے والوں کا تماشا دیکھتی رہے گی کمی سے دمافی
رابطہ نیس کرے گی۔ البتہ اس تماک میں رہے گی کمی فارمولوں کو
کی طرح ایک لینے کا موقع مل جائے۔ مل جائے تو واہ واہد نہ
لے تو سوگ نمیں منائے گی۔
لیا تاکہ ماں نے آکر کما۔ «ایک کے تساری کملی پیتی کو۔ یہ
والی ماں نے آکر کما۔ «ایک کے تساری کملی پیتی کو۔ یہ

ہے دون کی ماں نے آگر کما۔ "آگ گھے تمهاری ٹیلی پیتی کو۔یہ کہی ظالم دویا ہے کہ حمیس اپنی خبر نمیں رہتی۔تم جیجے بی آو حمی مر باتی ہو۔"

دہ بنتی ہوئی اٹھی مجردائی ماں کے دونوں بازدوں کو تھام کر اُس کے ساتھ ایک دائرے میں گومتی ہوئی بول۔ میسی بہت خش ہوں۔ جھے عشل آگئ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانے کی دوڑ لگاتی رہوں گی تو جوانی میں بوڑھی ہو جاوس کی اور وقت سے پہلے مر

برس کے موقے پر بھا کر خود فرش پر بیٹے گئے۔ پھراس پر زمی کی گودش سرر کھ کر ہوئے۔ "آج میں شام تک تم سے ہاتیں کوں کی اور خوب بنتی پولتی رہوں گ۔ ایک منت کے لیے ہمی

خال خواتی نمیں کوں گی۔"

دہ ہوگ۔ وجھوان کا لا کھ لا کھ شکر ہے۔ تہیں عش آئی۔ چلو

دہ ہوگ۔ وجھوان کا لا کھ لا کھ شکر ہے۔ تہیں عش آئی۔ چلو

المو شل کو۔ کچھ کھا ڈیو پھرا تھی طرح نیز ہوری کو۔ چاگئے کے

دہ تموی اس چارد ہوا رہی کے باہر کھی نصابی لے جاؤں گی۔"

دہ تمون کی دیا کہ وہیں سررکھ بیٹی رہی اس سے ہولتی

برک انداز ہے اسے نیز آنے گی۔ پچھلے چھیں تھنوں سے

برک انداز ہے اسے نیز آنے گی۔ پچھلے چھیں تھنوں سے

برک انداز ہے اسے نیز آنے گی۔ پچھلے چھیں تھنوں سے

برک انداز ہے اسے نیز آنے تی در کے لیے خود اپنے لیے مرچکا

برنی دیر کمی نیز سو آئے ہوا کہ دوہ کمال ہے؟ کمال کم ہوگئے ہے؟ انسان

برا ہو آئے کر ایک لگوٹ نیس کی سکا۔ اگر نگا

کو اپنے کا ایک دانہ افعا کر نسیں کھا سکا۔ اگر نگا

کو اپنے کا جہ کہ دنیا کی تمام دولت اور تمام فتوحات کو تم سوتے وقت

البتے کام میں نسیں لا سکتے۔ چہیں جمنوں میں کم از کم چھے شعنے دنیا کی اپنے کام میں نسیس کو ایک جھے شعنے دنیا کی الیک جھے شعنے دنیا کی تمام دولت اور تمام فتوحات کو تم سوتے وقت

کی جز تمهارے کام نمیں آئی۔ یہ ایک سبق ہے۔ یہ عبرت ہے
کہ موت کے بعد کوئی چز تمهارے کام نمیں آئے گی۔
سکون ای وقت حاصل ہو آئے 'جب انسان پچر طلب نمیں
کرآ اور نیز میں وہ طلب نمیں کر شکا۔ اس لیے آرام سے رہتا
ہے آگر وہ بیداری میں مجی طلب محدود کر لے کم سے کم پر قاعت
کرت تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس پر کمیں سے عذاب نمیں

آئگا۔ کوئی پریٹائی اے چھو کرنیں کزرے گی۔ جب دہ بیدار ہوئی قرشام ہو چگ تھی۔ دائی ہاںنے الماری محول کرکما۔" جاؤ، عسل کر اور بتاؤ کون سالباس پہنوگ؟ اس نے اٹھ کر ایک شلوار قمیص کا انتظاب کیا چھر عسل خانے میں جلی گئے۔ دنیا کے تمام ممالک میں اس کی تمام بڑے شریع میں جائی کے اور این چکا تھے دیا۔ میں اس کی تمام بڑے

سروس میں شاندار کو فعیاں اور بٹکلے تھو وہ اپنے طالات اور دفعوں
کے مزاج کو بچھے ہوئے کی ملک کے کمی شریش قیام کرتی تھی۔
موجودہ طالات میں اے بچھ ہے اور پارس سے کل طمع کے
ایر یشے تھے آگر چہ اس نے اپنے بھائی پے پر سرنا کا برین واش کیا
تھ بھر بھی اید یشے قباکہ میں نے سرنا کو مہا کرنے کے بعد اس خشیہ
متام تک اس کا تعاقب کیا ہوگا جہاں اس نے بھائی کو لے جاکر
چھیایا ہے اس طمع میں بھائی کے ذریعے بمن تک بہنی سکا ہوں۔
میں نے بھر بوری تقویشاک تھی کہ وہ الکول کی بھیڑیں اور تدور تہ
میک آپ میں چھیے ہوئے چھول کو ان کے بدن کی ممک سے بھیان
کی یہ خوبی بوری تھوں کو ان کے بدن کی ممک سے بھیان
میک آپ میں وہ جس جگہ درجی اس شریمی آگر پارس اسے
میک آپ میں وہ جس جگہ درجی اس شریمی آگر پارس اسے
میک آپ میں وہ جس جگہ درجی اس کے بورہ درکسی دراسے یا
میک شریب سے گزرتے ہوئے اس کی ممک سے اسے
میان لیتا ۔

ید و حزایمی نگا ہوا تھا کہ وہ ٹاک فارمولے حاصل کرنے کے بعد اے ڈینا چاہے گا اس مقصد کے لیے اسے تلاش کرے گا اور سوچے گا کہ وہ کس ملک اور کس شریس ل سکتی ہے؟

پیرس قو میرے تمام کمل پیتی جانے دالوں کی آبادگاہ تی۔
انگینڈ 'جرمنی' آئی 'سلی اور ایونان سب می فرانس کے آس پاس
کے ممالک تھے۔ پارس بزی سموات سے ان ممالک میں اسے
طاش کرنے جا سکتا تھا۔ امریکا کے شہوں کے متعلق اس نے
موجا۔ وہاں ٹیلی پیتی جانے والوں کا قمل پڑگیا ہے ایسے میں تمام
وشن ٹیلی چیتی جانے والے اپنے آلا کا روں کے داغ میں موجود
رمین کے اور سپر ہامٹر کی کرور ہوزیش سے فاکدہ اٹھانے کی
کوششیں کرتے رہیں گے۔ ان توگوں کا تماشا دور می سے دیکھنا
جا ہے۔ اس ملک کے کمی شمر میں نی الحال نمیں رہنا چاہئے۔

پہنو سال میں کو رون میں میں میں ہو ہو ۔

ایک خیال ہے مجی تھا کہ وہ ہندو ہے۔ پارس سوچ گا کہ وہ
ہندو ستان میں ہے لنڈا وہ وہاں کے مختلف شروں میں اسے حلاش
کرنے جائے گا۔ البتہ پاکتان ایسا ملک ہے، جہاں اس کے متعلق
ہیہ سنیں سوچا جائے گا کہ ایک ہندو و شن عورت آکر رہے گی پھر
پارس کچے عومہ پہلے ہی پاکتان میں وہ کرکیا ہے۔ آئی جددی اوھر
سیس آئے گا۔ اس نے ہر پہلو ہے اپنے طالات اور پارس کی
مصور فیات کا جائزہ لیا پھراسلام آباد آئی۔
مصور فیات کا جائزہ لیا پھراسلام آباد آئی۔
اسلام آباد میں اس کی ایک محل نما شائد ارکو مٹی تھی۔ اس

کوشی کا مالک دراصل ایک بهت برا جاگیردار الله وسایا تھا۔اس کی ایک جوان بنی بانو شہناز تھی۔الله وسایا نے دہ شائدار کو تھی اپنی بنی کے نام کی تھی اور ثی مارا نے اس کی بنی بانو شہناز کو اپنی معمولہ اور آبعدار بنالیا تھا۔

اس کا کی طریقہ کار قا۔ وہ ہر کلک کے ہر شریم ایدا وہ تس مندو یکھتی تقی جس کی ایک ہی جو ان بنی ہو اور کوئی ہوئی پی یا قریق رشتے وار نہ ہو۔ نیا وہ رشتے باور کا قاتمی کرنے سے پریٹائی بردھ جاتی تقی اور وقت الگ ضائع ہو تا تھا۔ اسلام آباد میں بھی اس نے بانو شمناز کو ای لیے تابعد اربنایا تھا کہ رونوں باک شرور تقے۔ دور کے رشتے وار دن سی تھا می رونوں باب بٹی مفود تقے۔ دور کے رشتے وار دن کو گوئن نمیں لگاتے تھے۔ اس کے جب شی اور اس لڑی کو کسی دو سرے ملک میں رہائش کے لیے بہتی وی اور اس لڑی کو کسی دو سرے ملک میں رہائش کے لیے بہتی وی تھی اور اس لڑی کو کسی والا کوئی دور یا زور کے کا رشتے وار نمیں ہوتا تھا۔

اس نے قابرہ سے روانہ ہوئے ہے سلے اسلام آباد کی بانو شہناز کولندن جانے کا تھم ریا۔ لندن کی ڈی ٹی آرا اور ڈی سرنا کو سیجھا دیا کہ وہ شماز پر نظر رکھیں اور جب بحک دو سرا تھم نہ لے اے وہ ابس اسلام آباد نہ جانے دیں اس طرح وہ بانو شمناز کے روپ میں اس کا شماختی کارڈ 'یا چیورٹ اور دیگر اہم کاغذات کے ساتھ 'پٹی تو قانون کی دست رس سے دور رہی۔ باپ نے بھی اے بی سمجھا کیوں کہ دوہ مجمل علمی میں اس کا معمول اور تابعد ارتقا۔ محتی میں مار ملک میں مورس ساتھ رکھتی میں اس کا معمول اور تابعد ارتقا۔ نقی اور نمای میں کو دریا ہے ہیں اور ٹر می کے درائے میں اس ملک کی درائے میں اس ملک کی درائے میں کر کہا تھا۔ زبید اس بوڑھی کے درائے میں اس ملک کی درائی اس کو کیا کہ کرکوئی ان بر بھر وہ کا شہر میں کر میکا تھا۔

ر میں در دیا در اور اور کارڈی مجیلی سیٹ رہید کر کھلی فضا میں تفریخ وہ دونوں ہٹرا اوکارڈی مجیلی سیٹ پر چیٹر کر کھلی فضا میں تفریخ کے لیے تکلیں۔ موسم خوشگوار تھا ، وہا میں ختکی تھی۔ صاف سخرا شہر تھنے ہوئے ذہن کو آذگی دے رہا تھا۔ چی آرائے کہا۔ "واقعی زبٹی پریٹانیاں موں تو اس شہر میں آکر رہنا چاہئے۔ بشر طیکہ سیاسی پریٹانیاں نہ ہوں۔ یہ شہر صرف سیاستدانوں کے لیے سرکا درد سے۔"

وہ دونوں کی ڈرائیرر کی موجودگی میں خاموش رہتی تھیں۔ ثی آرا اس کے دماغ میں آگر ہولتی تھی۔ دائی ماں نے کما۔ "یمان لوگ کتنے منظ لباس پہنتے ہیں۔ لیتی ائز کنڈیشنڈ گا ڈیاں ہر راستے پر نظر آتی ہیں۔ پاکتان کے لوگ امیر ہیں لیکن حکومت غریب اور اربوں ڈالرز کی مقروض ہے۔ ہمارے بھارت کے لوگ غریب ہیں لیکن بھارتی فوج ہتھیا دوں اور دیگر قوتوں سے مالا مال ہے۔"

ق آرائے ہتے ہوئے کہا۔" یہ سلمان اندرے کو کلے اور با ہرے دولت منداور طاقتور کھائی دیے ہیں۔ یہ اسے کمو کیلے ہو

م من کہ ہو میا اور صوالیہ کے مسلمانوں کے آنرو پر منے کے اُس لاکن تمیں رہے ہیں۔" " افغر ان حراف کے است میں اور ور اُن کے اُس

"واقع بری جرانی کی بات ہے۔ اسلای ممالک میں بدائن دولت ہے چر بھی دہ آفت زدہ مسلمانوں کی مدشیں کرتے ہیں۔" "کیے کریں ہے؟ میں نے کما نا کہ ان لوگوں میں فور اور نمائش کی عادت بہت ہے۔ تم نے آج کا اخبار دیکھا ہے؟" "شیں کوئی فاص خربے کیا؟"

"خبرادارے لیے نمیں مسلمانوں کے موچ اور کھنے کے
لیے ہے۔ یک کے سلطان نے اپنی کار میں پہای کاوگرام میا
لگا ہے۔ دنیا کی سب مے منگی کار کا نام "فراری" ہے۔ یار
اتی منگی ہے کہ پوری دنیا جی اس کی تعداد صرف ایک بڑارہ
اس کی قیت پاکستان کر نمی جی تقریباً آئی لا کھ روپ ہے۔ بدنائی
کے سلطان نے اس کار کی باذی جی جو مونا گوایا ہے اس کے بورد
کار تقریباً دو کرو ڈ پچاس لا کھ روپ کی ہوگئی ہے۔ افریقہ کے کئی
ممالک کے مسلمان موہ خور تی اور پچ دو اند سیکول کی تواد
جی بھوک اور بیاریوں سے مررہ جی اور ایک اسائی ملک الم

ما س رواجت یا وج ما ساج و میان دونوں کے ہنے کی نمیں وہ دونوں کے ہنے کی نمیں ہے۔ جہ مسلمان نہ یہ دونوں کے ہنے کی نمیں ہے۔ جم مسلمان نہ یہ دکھ کتا ہیں نہ سمجھ یاتے ہیں کہ دنیا کی دوسری تمام توجی اور دوسرے قرام ہے کو لوگ ہم پر کس طمئ ہنتے ہیں۔ دیسے جس قوم پر بے حس اور بے غیرتی مسلما ہوجائے او باتر میں تا بینے والی طوا نف کی طرح کسی کی ہنسی کی پواشیں ہا تا

اس وقت فی آرا اور دائی مال نے مسلمانوں پر فقسدگا کر
ایک فلطی کی۔ کار ڈرائیو کرنے والا نوجو ان چو تک کیا۔ جران ہو کر
سوچے لگا چیچے بیٹی ہوئی بی ٹی اور ان کی گورنس بالکل خام ش
بیٹی ہوئی کئی پردونوں بی کسی بات پر فقسہ لگاری ہیں؟
اس نے اچا تک بی کار روک دی چر بلیٹ کر انسیں دیکھا۔ ٹی
آرائے پوچھا۔ "کیا بات ہے؟ گاڑی کیوں روک دی؟"

کرتے پیائے۔ وہ بولا۔ "موری بی لی تی! میں بوچھنا چاہتا ہوں' مجھے کیا ممات ہو گئی کہ آپ دونوں کو نہی آری ہے؟"

دونوں نے ایک دوسرے کوچور کنظوں ہے دیکھا۔ اضما خلعی کا احساس ہوگیا۔ جب بات نمیں ہو ری تھی کوئی للغنہ بیان نمیں کیا جا رہا تو وہ بیک وقت کیوں نہیں پڑی تھیں؟ انہیں نہی ؟ قابدیانا چاہئے تھا۔

دائی مارے کما۔ "تم سے کوئی حماقت شیں ہوئی ہے۔ گاٹگا لائے"

چا د۔ "انجی جلا یا ہوں لیکن کوئی بات مجھے پریٹان کرتی ہے تو میر ک اندر کیس بحر جاتی ہے۔ میں کوئی کام مجھے طور ہے انجام میں د

ارائی مات میں کار چلاوں گاؤ۔ ایکیڈنٹ کا خطو ہے۔"
فی آرائے کما۔ "پیشان کیل ہوتے ہو؟ تمیں تکلیف
بنانے دالی کو کی بات تو نسیں ہوئی ہے؟ ہمیں اچانک کی ایک بات
بنانے دالی کو کی بات تو نسیں ہوئی ہے؟ ہمیں اچانک کی ایک بات
بنانے دالی ترقی

کی بیم ل لی آب دونوں نے کوئی بات می نمیں کی تھی اور ب بات نمیں کی تھی تو پھر س بات پر نہیں آئی تھی؟" "زبان سے بات کرنا ضروری نمیں ہے۔ بھی بھی سوچ کر بھی نہی آجا تی ہے۔"

رت اس بریس - ایناویل ، می اور سے اور است میں؟ دو دونوں چو کک بریس - یوں لگا جیسے ٹی آراکی خیال خوانی کا بھید کمل کیا ہو۔ اس نوجوان کو انجی حال بی میں بانو شمناز خوارا کیورک طور پر رکھا تھا۔ ٹی آرائے بانو شمناز کے ذہن سے جو ہاتیں معلوم کیں ان کے مطابق اس کا نام عادل چگیزی تھا۔ اس نے انگلش لوجیج میں ایم اے کیا تھا مجربانو شمناز کے محتی میں زائیورین کیا تھا۔ یہ محتی چھیلے ایک اوے شروع ہوا تھا۔ شمناز

اپ پندگرتی تھی کین مختق نہیں کرتی تھی۔ پندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اے اسلام آباد کے احول بھی تعلیم اِنتہ ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ وہ خوید بھی تھا اوراحتی بھی۔ اپنی اور شرکتوں ہے دکچھی پیدا کر آ رہتا تھا۔ ٹی آرائے شیناز کے خیالات بڑھ کر عادل چنگیزی کے متعلق فردری معلومات حاصل کی تھیں گئین یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ ٹی پہنٹی کے ملیلے بھی بچھ جانا ہے۔

یں میں ہے ہیں ہوں ہوں ہے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی پھراس کے دماغ میں آئی۔ اس نے زرا ہے چینی محسوس کی پھر سانس مدک لی۔ اس کے بعد خش ہو کر بولا۔"بی پی فی میری برسوں کی دعا تحول ہو رہی ہے۔ ٹاید فراد بھائی جان میرے دماغ میں آنا چاجے ہیں۔"

ٹاید فراد بھائی جان میرے داغ میں آغ چاہتے ہیں۔" ثی آرائے پریشان ہو کر ہو چھا۔ "کیائم فراد علی تیور کو جائے او؟کیادہ تمارے داغ میں آیاہے۔"

"آپ نے بھی کیا سوال کیا ہے۔ بھلا فرہاد بھائی جان کو کون نمیں جانا۔ جب میں ساتویں جماعت میں تھا تب بھائی جان کی داختان پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری باڈی دیکھ رہی ہیں۔ ان کی داشتا نیں پڑھ پڑھ کر میں نے یہ صحت اور جان بنائی ہے۔ جو ڈو کرا نے میں بگوریٹ حاصل کیا ہے اور پورے پانچ منٹ تک سائس روک لیتا کان "

"کیاتم نے کیلی بیٹی ہی سکیں ہے؟"
"کوشن کی تھی کمرا کی برس مک شع کو تھے تھے اندھا ہو گیا
اللہ میرے باپ نے میری خوب پائی کی محمر میں بازنہ آیا۔ اپنی ای
عام کتا تھا کہ وہ ہراہ فراد بھائی جان کی نئی واستان پڑھ کر سایا
کری۔ ای جھے پر جان دیٹی تھیں۔ جب شک زیمہ رہیں، جھے

واستانیں پڑھ کرستاتی رہیں موت ہے پہلے وصیت کھ دی کہ ان کی آت کھیں بچھے عطا کی جا تھی۔ آپ میری آ تھوں کو دیکھیں میں اپنی ای کی آتھیں ہے بھی اپنی آتھوں کو دیکھیں میں اپنی رائی ماں نے تھی ہے۔ «کیا اب اپنی ماں کی آتھوں سے شمع بنی کی مشقیس کرتے ہو؟"

وہ بولا۔ "اب تو کان پکڑ کے توب کرتا ہوں۔ یہ علم خدا کی دین ہے 'وہ جے جا ہے ددے۔ جے چاہے ند دے۔ میں نے تجھ لیا ہے اللہ تعالی کو میری خیال خوالی منظور نمیں ہے۔"

اللہ تعالی کو میری خیال خوالی منظور نمیں ہے۔"
معلی میری خیال خوالی منظور نمیں ہے۔"

روس الوكا على الول كريشا الوك المروسة مما تين كريشا الوك المحمد من الوك المحمد على المح

تمهارے بھائی جان داغ میں آنا جانچ میں پھرتم نے سالس کیوں

"آپ کیمی ہاتمی کر رہی میں بی بی جی گاڑی تو حس چل عق-"

"کیوں نسی چل ستی؟" "اس لیے کہ گاڑی چلانے کے دوران بھائی جان دماغ میں آئمیں کے تومیں نوثی اور کھبراہٹ میں گاڑی الٹ دوں گا-میرا مطلب ہے"الیے وقت میں اشیئر تک میرے قابو میں نمیں رہے۔ صدور

والی مان نے کما۔ "بیہ ہمارے وشمن سے دیوانہ دار محبت کرتا میں کہ مارے لیے بے ضرر ہے۔ اس کی خواہش پوری کردو۔ فرماد کی رشتے دارین کراس کی کھویزی میں جاؤ۔"

شی آرا اس کے دماغ میں آئی۔ وہ محری محری سائس لیتے ہوئے بولا۔ "شیس اب میں اب میں سانس نمیں روکوں گا۔" "یا رے بھائی جان! یہ آپ می جس نا؟"

می آرائے کما۔ «عیں بھائی جان نمیں ہوں۔ میری نسوانی آوازے ہوجمو میں کون بول؟"

وه کچه سوچ کر بولا- "إل سجه ميا" آپ ميري بعالي جان

رسوتی میں۔" منجبوار ایا ہندوانہ نام نہ لیتا۔ اب تو وہ محترمہ آمنہ کملاتی میں اور وہ دنیا والوں ہے ممنہ موڑ کر گوشہ نشنی افتیار کر چکی میں۔ وہ تمارے پاس نمیں آئیں گو۔"

اشارث کی کہ ہو مل بل کان کے پارکگ اربا میں پنچ سے بھال المعلى المحد مي المراو آب بعائى جان كى دوسرى شريك حيات جان پھر دماغ میں آئیں گی۔ لنذا وہاں جلد پنجا چاہئے۔ وہ تیا "واه ، ثم توبهت حقلند مو- آخر مجھے پھیان ہی لیا۔ " ر فاری سے ڈرائو کر ا ہوا۔ ہوئل کے احاطے میں آگیا۔ فی ارا دردا زہ کھول کردائی مال کے ساتھ باہر آئی چروہاں سے چلی مولی اس نے خوش مو کر فی آراک طرف ہاتھ برھاتے ہوئے كما- "لى لى تى إلى ته طايئ مير، وماغ ميس بعالى جان آتى بيس وه ڈا کنگ ہال میں پہنچ گئے۔ وہ ددنوں ایک میزے اطراف بیٹ میں۔ ڈائنگ ہال کے مجھے سے باتی کردی ہیں۔ میں ان سے باتی کردہا ہوں۔ ہم دونوں ایک دو سرے سے باتی کر رہے ہیں۔ اس خوشی میں جلدی ہے اس مصيم سيف مروس كا انظام تعا- في مارا في كما- "دالي اتھ الك المح بحصان سے بحت ى باتمى كى بي-" ماں! تم جاؤ 'اپ اور میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ میں خیال دائی ال نے ناکواری ہے کما۔ ۴۰ ہے ڈرائیور! اپنی او قات خوانی می معروف ربول کی۔" ر كيواني الكه كالاته بكرنا وابتاب. «کیااس گدھے کے پاس جاری ہو؟" "منيي دائي الإم نے خاصى تفريح كى ب-اب زرا عجيد وہ بولا۔ اوا سے برهمیا کی کردو برابر والول کے چ میں نہ بول- بچے بمالی جان کا تعاون حاصل مورہا ہے۔اس نے ہے میں معاطے کور کھنا جائے۔" ڈرا ئےور شیں کی لی جی کا ہونے والا شوہر ہوں۔" ويتم نے آج ميم كما تماك تميس عش جعى ہے۔ تم زياده ي وائی ال نے فصے سے کما۔ "ارے او کدھے کے بچے! تو تو نوادو یانے کی دوڑ میں وقت سے پہلے ہو رحی ہوتا یا مرتا نیں موامل ارتفاكا ب-" چاہتیں۔ان فارمونوں پر مٹی ڈالو۔ ما ضردماغ رہو اور اس ماحل کو وه بولا- "ميري باري ليل بمالي جان! پليز آب اس بو رحي انجوائے کو۔" کھوسٹ کی زبان بند کریں ورنہ یہ مجھے رشتے کی بات نمیں کرنے معی فارمولوں کے لیے زوادہ بریشان شیں مول- وہ جو میرے یاس آگھ نماہیرا تعادہ پارس نے لیا ہے۔" ثی آرائے والی مال کے اندر آکر کما۔ "تم وکچے ری ہوکہ ہے "كليا ع؟ كي كياب ع؟ كياس عامنا مواقا؟" زا احت ب مجراس کی باتوں کا براکیوں مائتی ہو۔ مجھے مسلسل "ال مرجب تك مامنا را اس نے محصے اور میں نے اسے بريشانيال انفانے كے بعد يه تحلونا ول بسلانے كو ملا ب ميں نمیں پھانا۔ چھڑ جانے کے بعد ہمیں ایک دو سرے کی اصلیت تفریخی موذیش رمنا چاہئے۔ تم دد نوں ہو نٹوں کو بند کرلو۔ " وه خوش مو کربولا- "بال يه مونى تا بات رونول مونث چيك جو چھے قاہرہ میں ہوا تھا'وہ دائی ال کوسنانے کی۔ وائی ال ميز کئے بین اب یہ قبر میں جا کر تعلیم کے۔" یر قدرے جنیں اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "تم نے والى ال اندرى اندر عملا كرمه عي- في تارات كما-جو تش وريا سے معلوم كيا تماك تين عرويا تيس ماريوں كوابيا مو العادل! **اب گا**ژی ملاؤسة " مكا ب- تم في ارتيس ياد مين رعين-اى ومقدر كالحيل كة وه بولا - "في لي حى إنن نيس - اب تم لي في تنس مو - ميري ب- تقدر كى ندكى طرح ابنا تحيل تحيل ي جاتى ب-" "جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں پارس کے دام میں آنے سے پہلے ى نىچ كرتى مول<u>"</u>" "بني! بجالك كتين بوواباب بحدثنا اليه-" وہ پھراس کے اندر آکر بولی۔ معموک کے کتارے ضروری

بانوشماز ہو۔ میں ہونے والے شوہر کی حیثیت سے حم رہا ہوں۔ فاموش بیٹی رہو۔ گاڑی چلانے کو نہ کرو۔ میں بھائی جان سے ضروري مفتكو كرريا بول-"

مسكل ير منتكو نيس مولى- بانوشهاز كويل كان مي پنجا دو- وبال باركت ايريام من پنج كرميرا انظار كويين آون كي ابھي جا

وہ اس کے دماغ سے نکل می ۔ اس بے جارے پر سحرطاری ہو میا۔ فراد کی جورد بات کر کے تی تھی۔ ایس جرت اعمیز اور نا قابل يقين مرتبي اس كم نعيب كو مل محير- اس كابس جا تو وه ان مختمرے کات کویاد کرتے کرتے ذیر کی گزار دیتا۔ ٹی مارا نے چیلی سیٹ سے کما۔"عادل! فدائے لیے چلو۔"

وہ خیالات سے چونک کیا پراس نے یہ سوچ کر گاڑی

المبرك كن كامطلب يبكه من ملمان بنات في كله ا کیب بارکٹ کئے۔ آئندہ دھو کا نسیں کھاؤں گی۔ "

معمل نے مجم وورد پلایا بے۔ تو مجھ سے جموث نہ بولنا۔ ع عا<sup>ا</sup>کیااس مردنے متاثر کیا ہے؟"

وہ چھ نہ بول علی سر کو جمکا لیا۔ وائی مال نے کما۔ املی عورت ہوں۔ یہ جانتی ہوں عورت میں کی لاج سی ہے کہ جے ایک بارلاج دے دی اے مرتے رم تک ایے جم و جان کا مالک ہا

"جب تم جانتي مونو کون يوچه ري مو-" "اس کے اوجوری مول کہ وہ مسلمان ہے۔ اے جم دجال

ہے۔ محبت بعض او قات نفرتوں کی را ہوں ہے گزر کر دل میں آتی کالک بنائے کی تو تقدیر تھیے مسلمان بنا دے گ۔" الایا مجمی نمیں ہو گا۔ وہ زہریلا مجھے بہت یاد آنے لگا ہے۔ اس جنگل میں معلومات کا ذریعہ صرف پارس بی تھا۔اس نے لئین میں اس کی دوری برداشت کردں گی۔ برداشت نہ کر سکی تو آنابت كراول كي مرا بناد حرم نشك سيس كرول كي-" اس کے دماغ پر دستک دی مجربولی۔ "سمانس نہ روکنا۔" اس نے بوجھا۔ "کیوں نہ رد کوں؟ آپ کون ہیں محترمہ؟ میرا "میں مانتی ہوں تو بہت ضدی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی زہر لمی آپ ہے کیار شتہ؟"

طلب کو کچل دے کی لیکن وہ دو ہیرے خوش بختی کی علامت ہیں۔ انہیں کیے حاصل کرے گی؟" الم بھی تو یہ معلوم کروں کی کہ وہ صوبالیہ سے واپس آکر کماں مول- وہاں تمهارے مقابلہ برحی نامعلوم کوریلے فائٹر آئے ہوں کے۔وہ سب سیرماسٹری خفیہ آرمی کے جوان ہیں'' تیام کرے گا۔ جمال جائے گا'وہاں اپنی اور بھائی سرنا کی ڈی کو اس كے بيچھے لگا دول كى- برى خاموشى سے جاليں جلتى رمول كى جب ہں اور تم اب فطرے سے آگاہ کرری ہو۔ بہت دبر کی مہیاں آتے تک کامیا بی کا پورا بعین نمیں ہوگا'اس پر حملہ نمیں کردں گی۔" آتے۔بائی دی وے اچاتک مرال کون بوری ہو ہے" "بنی! یارس کے معاطمے میں بہت محاط رہو۔وہ شیطان کا بچہ

> دهیں محاط رموں گ۔ تم جاؤ اور کھانا لے آؤ۔" وائی ماں چلی کئی وہ سوچنے لگی مس کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ فارمولوں تک کوئی پہنچ بھی رہا ہے یا نسیں؟ مہنانے اینے ساتھ مغورا اور میداللہ کے دماغوں کو بھی ال كردا ب- شايد فراد ني مريا كوشي كيا ب جريارس كي

نہاری کو ششوں کا کوئی برا تھام کر پھر تہمارے سامنے آ دھمکے

ایم میں بھی باربرا اور یا ٹا ہوگا کے اہر تھے۔ان تمام میں سے کوئی اں کی معلومات کا ذریعہ نہیں بن سکتا تھا۔ ثی تارا اس فلاور کے متعلق نہیں جانتی تھی کہ وہ الیا کی تیم ے نکل کریاری اور باربراک بناہ میں آئی ہے۔ اس کے متعلق

مطوم ہو تا تو وہ کسی روک ٹوک کے اپنیراس کے دماغ میں پہنچ کر بمت کچه مطوم کرکتی۔

سراسر کے متعلق اس نے سوجا کہ وہ اپنی خفیہ فوج دہاں جمیج چکا ہوگا۔ اس فوج سے بارس کی تیم کا تصادم ہوا ہوگا۔ یا نہیں ا لون بازی جیت رہا ہو گا۔ ویسے یارس کے لیے وہ فارمو لے لوہ کے پنے بن گئے ہوں گے۔ اس کی جان پر بن آئی ہو کی۔ شایر الیا جی تیسری نئی نیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئی ہوگ۔ کوئی مبی یارس کو لا کنے اور اس پر سبقت لے جانے کے لیے اسے کولی مارسکتا ہے۔ پارس کون ساان کا رشتہ دارے کہ وہ اسے بحثیں کے۔وہ تو لِمُنْ مُولِعَ كُوبِي لَمِهِ بَعِي صَالَعَ مُعِينَ كُرِينَ عَلَيْهِ سب بي اسے دهمن ا فقة بن فانے ير آتے ي اے فائم سے كول اردى كـ وہ اندرے کچے بریثان ہوگی۔ اے بید منفور کمیں تماکہ

بسف مبت سے ابنائے یا طرت سے اپی ملیت بنائے تمرا بی

ول من رکھے وہ نمیں سمجہ رئ سمی کدی عبت کی تغیات

نبريلا مرمائداس كي خوابش تحي كه ده أس كا اسربو جائد ال کے اتمہ یادی توز کراہے ایاج بنا کر رکھے اور بیشہ اس پر م<sup>ومت</sup> کرتی رہے۔ بعن کسی طرح بھی اے رکھے اور اپنا بنا کر

ہے؟ تم نے قلاور كو الياكى جاسوس بناكر اين ساتھ ركھا جوا

وہ بولا۔ "جمیں بھی جاسوسہ بنا کر اس کے دماغ میں پہنچا چکا ہوں۔ موج کرو۔ آرام سے میرے خلاف مطوبات حاصل کرتی

تی تارائے فلاور کی زبان ہے کما۔ "یارس مد کیا حماقت

میکواس مت کو- میں حمیس خطرات سے آگاہ کرنے آئی

<sup>ہوں</sup> س خنیہ آری کو میرے مقابلہ پر آئے ہوئے چو کھنے ہو چکے

وه ذراحي موا بحرضته موسئ بولا - المحتما مجمع باتول مين الجمعا

دھیں چور خیالات دل سے مجبور ہو کر بڑھ ری ہوں۔ معلوم

معیں تو سرے یاون تک تمهاری ہوں۔ راتوں کو بستریر

" یہ تم یج کمہ ری ہو۔ میں جانتا ہوں ' تھائی میں تم میرے زہر

کو پکارٹی ہوگی۔ تم اُدھریکارتی ہو تواد هر جھے پچکیاں آتی رہتی ہیں۔

مجھے افسوس ہے کہ حمیس این دماغ میں زیادہ رہنے تمیں دوں گا۔

اس نے کیا۔ ''خلاور ادھر آؤ۔ میری کھروالی بے کھر ہوگئی

فلاور کی آواز سائی دی۔ دم س کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اور بھی

یہ کتے ہی اس نے سائس روک لی۔ وہ دما فی طور پر ہو مل کی

ميزر ما ضربو عنى واكى مال الجي تك كمانا لے كر نسي آكى تقى۔

اس نے فلاور کے خیالات بڑھے یا چلا'وہ الیا کی ٹیم ہے بھٹک کر

یارس کی ٹیم میں آئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ الیا اس فلاور کے

واغ مِن آگرد مِعتی رہتی ہے کہ یارس کیا کر آ مجررہاہے؟

میں ایک آوا زستا رہا ہوں۔ اس کے پاس **جاؤ۔**"

ہے۔وہ تمہارے داغ میں کمہنائے گ۔"

· کوئی ٹکی چیتی جانے والی آری ہے۔"

"إن" آرى ہے۔ جاؤشی آرا!"

کرچور خیالات پڑھ ری ہو۔معلوم کرنا جائتی ہو کہ فارمولوں کے

کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی جگہ ہے۔"

''کیا کروگی معلوم کرنے تمہاری جوانی بہت یاد آتی ہے۔''

کونیم بدلتی رہتی ہوں۔ جب تک دماغ کو ہدایات نمیں دین 'نیند

ملطے میں یمال کیا ہو رہاہے۔"

وہ سوچ میں بڑھئی۔ یارس کو جائے تھا کہ فارمولے بحفاظت بایا صاحب کے ادارے میں پہنچانے تک تمام دشمنوں کو اپنے ہے۔ دور رکھا لیکن وہ فلاور کے ذریعے دشمنوں کو آینے متعلق مطوبات فرابم كررا تما\_

وہ فلاور کی زبان سے ہوئی۔ "کیا تم اپنی زندگی سے بے زار ہو محئے ہو؟ کوئی بھی کمیں ہے بھی چھپ کر حمہیں کوئی ماردے گا۔" اس نے کما۔ دمحولی ہو گی تو ہاری جائے گی۔ میں نے موجودہ مهم میں بی ایک طریقہ ا بنایا ہے۔ دشمنوں کے پاس ہتھیار رہے

ریتا ہوں۔ کارتوس عائب کردیتا ہوں۔" «تم ہو کیے شیطان لیکن وہ تیروں اور تکواروں سے حملے کر

اسپر ماسٹر کے گور ملوں نے میرے حق میں بھی مماقت کی ہے کہ اینے ساتھ جدید ہتھیار لے کر آئے لیکن تیرچلانے والے ایروشوٹر نیںلائے کواریا ماقوے خلے کرنے کے لیے انسی سامنے آتا ہوگالیکن اب تک کمی نے سامنے آگر تملہ نمیں کیا ہے۔"

میں فلاور کے ذریعے دیکھ رہی ہوں' چھوٹی جمونیزیاں اور بونے نیرو تظرآ رہے ہیں۔ کیایا یک اس قبلے می پنج محے ہو؟" "مجھ سے کچے نہ ہوچھو۔ میں ایک کام سے جا رہا ہول۔ فلاور کے ذریعے جو معلوم کر سکتی ہو 'کرتی رہو۔''

اس نے فلاور کے ذریعے دیکھا' وہ لوگ ایک بھاڑی کے دامن میں تھے۔ وال ایک چمونی ی بہتی تھی۔ وہاں کے رہنے ا والے ساوفام بونے تھے جن کے قد تمن یا جارفٹ سے زیادہ نہ تھے۔اس بہاڑی کو ہیں فٹ کی ہلندی تک تراش کرا کیے دیو آگی مورت بنائی کئی تھی۔ وہ قبیلہ اس دیو آگی بوجا کر آ تھا۔ اس نے فلاور کے ذریعے اتنا می دیکھا کہ یارس اس دیو تا کے دونوں پیروں کے درمیان سے گزر کر ایک غار میں جاتے ہوئے تظہوں سے

فلادر کی سوچ نے نتایا کہ اس کے قریب ایک نکڑی کی جو کی پر نیلما اور بسرام بینے ہوئے ہیں۔ تی آرانے اس کی سوچ میں سوال يداكيا-"باربرا اورياثنا كمال بن؟"

فلاورنے جرانی سے سوچا۔ "ب باربرا اور یاشا کون بن؟ش ان ناموں دالے افراد کو نہیں جانتی ہوں۔"

ثی تارا نے بوجھا۔ ''وہ نوجوان کون ہے جس ہے ابھی میں ہا تیں کرری تھی اور جو مُت کے نیچے کمی عارض گیا ہے؟" ۴۳س کا نام یارس ہے۔ وہ مجمی نظر آتا ہے۔ مجمی غائب ہو

"دوابمی کمال کیاہے؟"

" یا نسیں کمال کمیا ہے۔ اس بہتی میں پینچنے کے بعد وہ **ہا**ر محمنوں تک غائب رہا تھا۔ لیلما اور بسرام ہاتیں کر رہے تھے کہ

يمال كحم مونے والا ہے۔" ستم جنس بدا كررى مو- مجمع بناؤ بمال كيا مون وال

فلاور کے دماغ سے باریراکی سوچ کی اس اجمری وہ کر ہے تھی۔ "تی تارا! یہ بے جاری فلاور کچے سیں جاتی ہے لی<sub>ان اس</sub> ے ذریع آدمے کھنے بعد تمہیں الیا کو اور سر اسر کے فال خوانی کرتے والے وی سول کو ان فارمولول کے متعلق کو نہ کے مال جائے گا۔ ان کوئی دیکھو۔ تعیک آدھے کھنے بعد..." فی تارائے گھڑی دیکھی۔ باررائے کما۔ سم سب کوجان

متى كريارس نے فلاور كوئم لوكوں كے ليے مطوبات كازريد باكر کوں رکھا ہے؟ ای لیے بال ای لیے کہ تمیں سرمامر کواور یمودیوں کو بیک وقت ان فارمونوں کا دیدا ر کرایا جائے اب جاز۔ فلاور کویریشان نه کرد-" وه داغي طور ير موش كي ميزير حاضر موسى المجي وه خيال فواني جاری رکھ کر معلوم کرنا جاہتی تھی کہ وہ لوگ وہاں کیا کرتے بھررہے

ہں اور سیرماسٹر کے گوریلے فائٹر کمال غائب ہو گئے ہیں لیکن خبال خوانی کا سلسلہ ا مالک می ٹوٹ میا۔ ڈرا ئیور عادل چھیزی نے اس ك قريب ايك كرى يربيف كركما- "بارى شمناز! بمال جان في میرے دماغ میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ انجی تک نہیں آئی ہیں۔

مجھے بتاؤ میں کیا کول؟" وہ فاکواری سے بول- محتم یمال کول آئے ہو؟ ڈرائیول وردی میں میرے یاس بیٹھ محتے ہو۔ لوگ عجیب تظمول ہے دلم رے ہیں۔جاؤیماںسے۔"

"نسیں جاؤں گا'تم ہے عشق کرتا ہوں۔ زاق نسمی کرا ہوں۔ بھالی جان کے آتے ہی شادی کی آریخ کی کروں گا۔" " و يمو عاول! من الجمي بهت مصوف بول- ملي جازُ-

وا مرے واو مکھانے کی پلیٹ سامنے جوں کی توں ہے۔ نہ کھا رى مواند كونى كام كررى مو-چپ جاب مينى مونى مواور كدرى ہو کہ معروف ہو۔ ارے اس طرح بیٹے بیٹے تو صرف خیال خال المنفوالي معوف رجين كاتم بلي بيتى جاني بوج

وه الحليال مرول- اليس على بيتى سي جانى اول- بال کوئی سے گاتو خواہ مخواہ میرے بیچے پر جائے گا۔ تم یمال سے فوراً

وواس کے دماغ میں جکہ نسی بنا عتی تھی لیکن جالی مان بند کراس کے اندر زال پراکر کے دہاں سے جانے ہمجور کر گن می لیمن ایسے میں عادل تماثا بن جا ا۔وہ بھی اس تماشے ہاکدار بن جاتی۔ اس نے قمی سے کام لیتے ہوئے اس کے اعمر تھے کما-"بارے دورا محے افورس مے کر دعدہ کے مطابق مرا وں بے سرورہ اس مراہ میں ہے ہے۔ یمال دشتوں نے تمہارے بھائی جان کو چاروں طرف سے جمریا

يدين ان كى جان بچانے كي ظريمي بول-د الكوجم مي بنائے ی تمارے پاس آول کی- تم فورا پارکا- اربا می جاؤ-من جلدی آنے والی ہوں۔"

و فرای اٹھ کروہاں سے باہر جانے لگا۔ ٹی آرائے المبتان كى سائس في- وافى السنة كما- بثى أثم يون بهى تماشاين ہ أن ہو۔ سانے كھانے كى بليث و كھ كر سرجھكائے بڑى ديرے بينى ہد لوگ تہیں وکھ کر کیا سوچ رہے ہول کے؟ کیا پھران ارمولوں کی دلدل میں دھنس ری ہو؟" "دائی ال! اہمی آوھے گھنے میں بلکہ چینیں منٹ کے بعد ارس فارمولوں کے متعلق کچھ کہنے والا ہے۔ میری وہاں موجودگی ازی ہے۔معلوم تو ہو کہ ان قارمولوں کا کیا بن رہا ہے؟"

" كا برب وويارس كے قبض من آھے بين اور تم اس بر تعنه "ضیں دائی ماں! ان فارمولوں کو جگل سے ماما صاحب کے ادارے تک پنجانے کے دوران انسیں چھین لے جانے کی بری

کنائش ہے۔ جنگل میں سیرماسٹرا ور یہودیوں کے محدود وسائل تھے کر ر برے ممالک فارمولوں کے بیرس چینے تک قیامت بریا کر اں کے۔ ایسے ہٹاموں کے دوران میری کوشش کی ہوگی کہ میں ٥ دد بيرا آنگيس مارس سے چين كراين قبنے من كراول- جم ارمولوں سے زیادہ ان ہیروں کی ضرورت ہے۔وہ میری خوش بختی

كاعلامت جن" "ايا ب تو كر چلو- يمال مو كل يس معوف نميل مد سكو ل- من کھانا یک کرا کے لے آتی ہوں۔"

وہ جلی منی لیکن کھانا بیک کرا کے لانے تک ہیں منٹ گزر لگ اب یائج منٹ میں یارس کے پاس جانا تھا۔ ای وقت پھر الل آليا- اے ديميت ي بريثان مو كريول- مع كريوں آئے مو؟

اداوالي جاؤه الجي آري بول-" وه پاس والی کری بر بینه کربولا۔ «میں بہت بریشان ہوں۔ بدی الاست سوج رہا ہوں کہ بھائی جان کو کن دشمنوں نے محیرا ہو گا در الله جان اکن سے کس طرح نمث ری ہوں گے۔"

"تمهارے سوچے ہے ان کی مصیحتیں تو دور نہیں ہوں گی۔ تم

"معيجيس كيے دور نيس مول كى؟ من بدى عمل سے سوچا الله اب بمانی جان آئم کی و ان سے ان کا یا اور فون تبر <sup>تلوم</sup> کول گا ن**جرانسیں بتایا کروں گا کہ ئس وقت کون** و<del>حم</del>ن ان مكتاب برب ادران يس مرح اسى نما يائد" "مُحيك ب كيا اورفون نمبر معلوم كرايما - ابحى جاؤ-"

"كىال جادى؟ انس كيے بناؤل كد اس دفت في آرا اور الا مال جان سے دشمنی کررہے ہیں۔" ک آرائے چونک کردیکھا پھرہے تھا۔ ستم میرے متعلق ۔۔۔۔

وہ کتے کتے رک من پر سنبل کر ہول۔ "تم ثی آرا کے متعلق كما حانة بو؟" اسكاسكارعي كاجاناك ووتوكى والدب

وہ ملق کے بل مجع یزی۔ معموشٹ أب، ذلیل محینے! میں تہیں زندہ نہیں چموڑوں گی۔ تم نے بچھے گالیاں دینے کی جرات کیے گ۔ میں تم جیسول پر تھوک دول تو وہ مرجاتے ہیں۔"

وہ اے مارنے کے لیے آمے برحنا جاہتی تھی۔ دائی مال آکر اس سے لیٹ تی۔ وہاں جیٹھے ہوئے بے شارلوگ انہیں سوالیہ نظموں سے دیکھ رہے تھے ہو کل کا منتقم دو بیروں کے ساتھ دو ڑا چلا آیا تھا۔ دائی مال اے تھیک تھیک کر کمہ ری تھی۔ "بنی! شانت ہو جا۔ جیب کر 'تماشانہ بن 'چل یماں سے با ہر چل .... ' وہ اے سمجمال ہوئی باہر لے جانے کی۔ عادل جرانی سے دیدے پھیلائے اس جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ معظم نے بوجھا۔

العين ان لي لي حي كالعني التي مون والي كاثر اليور مول آب ہونے والی کا مطلب مجھتے ہیں تاج ہویاں شادی کے بعد کالیاں دیتی ہیں۔ یہ شادی سے پہلے دے کر جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں۔ میں الجمی اس سے نمٹ لوں گا۔"

"ا عن كون مو؟ يمال كول آئ مو؟"

وہ جانے گا۔دائی ال اے لے کربا ہر آئی تھی اور سمجماتی جا ری تھی۔" یہ زیادہ محنت کرنے اور دن رات معروف رہے کا بتیجہ ، ے کہ تمارا دماغ کرور ہو رہا ہے۔ تم غصے پر قابو یانا بمول می ہو۔ نہیں یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ پلک چیس میں ہوئیماں جاسوں بھی ا ہو سکتے ہیں۔ تماری ذرای علمی پر شبہ ہو سکتا ہے اور مزید معلوات کے لیے تمارے پیچے بڑ کتے ہیں۔"

"تم مجھے ی کمتی جا ری ہو' اس زلیل کینے نے مجھے

وه بات کاٺ کر بولی۔ "حمہیں نہیں' شی آرا کو گالیاں دی اور یہ تم بھول رہی ہو کہ انجمی ثبی تارا نہیں ہو۔ ثبی تارا کو لمنے والی ۔ گالیوں یر خصہ کرتے ہوئے تم نے وہاں فلا ہر کر دیا کہ تم بانو شہناز نہیں ہو۔ اس بات کو اس احتی ڈرا ئیورنے نہیں سمجھا ہو گالیکن دو مرا کوئی اس غلطی کو پکڑ سکتا ہے۔"

وہ گا ڈی کے پاس آ کراس سے ٹیک نگا کر ہوئی۔ مہور گاڈ! واقعی غصہ حرام ہو تا ہے۔ بھوان کرے میری اس علمی کو سی نے تمجمانه ہو۔ دائی مال! ایک مرمانی کرد۔ دیکمووہ ڈرائیور آرہا ہے۔ من اس سے بعد میں نمٹ اول گی۔ اہمی تم اسے بملا بھسلا کردور لے جاؤ۔ جب تک میں نہ کول اسے یمان نہ آنے دو۔ یا کچ منٹ ' گزریجے ہی۔میرا اس جنگل میں پنچنا ضرد ری ہے۔''

دائی ان عادل کی طرف تیزی ہے گئے۔ ثی آرا کار کا دروازہ تکمول کر چپلی سیٹ پر بیٹھ تنی پھر فورا ی خیال خوانی کی پردا ز کرتی

فی آرا دافی طور پر کار کی چیلی سیٹ پر ما ضربو گئے۔ پارس کی نسی جاہتا ۔ اگر ہرایک کے پاس دو دد کاغذات رہیں کے تووہ پارس نے کمات ایک اعزے میں دوج نے اور ایک کو میں ہو مور تیں منہ بند کرتے نہیں ں سکتیں۔ میں نے خلطی کی جرتم س مولی فلاور کے دماغ میں چنج کئے۔ اس کے ذریعے مطوم ہوا کہ تحسب مملی اوراس کا اندازاں کے حواس پر میما رہا تھا۔وہ بوہ ررے سے معجمو آکے گا۔ اپ کانذات کی فوٹواسٹیٹ اے یارس ایک بری چنان کے یاس کھڑا ہوا ہے۔ وہ کمہ رہا تھا۔ "جتنے ے گا۔ اس کے کاغذات کا زنیکیٹ خود لے گا اس لمم جب کے ستون کی طرح اپنی جگہ کڑ جاتا تھا تو وہاں سے کوئی اے اکھاڑ ایک جگہ جمع کردیا۔" نملی ہمیتی جاننے والے ہں'ائنیں میں نے کما تھا کہ وہ سب فلاور نیں سکتا تھا۔ ایسے وقت وہ بریثان ہو کرسوینے کی تھی۔ "میرے ا ی چرنلی پیتی جانے والے یا ان کے مرراہ ایک دو مرے ہے فی آرانے کما۔ "انسی آلی می الانے دو۔ تم رہا ، کے داخ میں آ جا تیں۔ میں فارمولوں کے سلسلے میں اہم ہاتیں کرتا ستارے ایسے مردے کول اگرا رہے ہیں؟ میں حکومت کرنے کے مت اور دوئ نمیں کریں مے اتب تک کسی کے پاس مجلی عمل فارمولے تو تسارے ماتھ لگ محتے ہیں۔ اب تم کون سا تماشار میاہتا ہوں۔امجی الیانے کما ہے کہ وہ فلاور کے اندر موجود ہے اور فارمواا نمين آئے گا-كيا ميرى بات مجمع من آرى ہے؟" لیے بیدا ہوئی ہوں۔ کیا ی احما ہو آکہ کوئی تابعداری کرنے والا رے ہو؟ کیا یہ کاغذات ہارے حوالے کرسکو ہے؟" كوني موتر آوازدے۔" مرد میرے مقدر میں لکھا ہو آ۔اس ز ہرلیے کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر می آرائے کما۔ دہتم ہمیں اوحورے فارمولے دو سے لیکن وہتم میں سے شاید کسی کو لیقین نہیں آئے گا۔ میں یہ کاغذات فلاورنے ہلند آوا زہے کہا۔ میس سیرماسٹر کا ٹیلی ہیتی جانے بُول افتاب كه ميراكياب كا؟" تمنے اپنیاس عمل فارمو لے رکھے ہیں۔ کیا یہ انساف ہے۔" تم سب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔" والا و كى سول بول ربا مول في من مجى ما ضرمول-" الیائے برین آدم کے پاس آگراہے فارمولوں کے متعلق « پھرتو یہ اصل فارمولے نہیں ہیں۔ تم یہ نقلی کاغذات ہم "بالكل انساف ہے۔جو دوڑ میں ادل آ آ ہے اسے پہلا تی آرانے مجی فلاور کی زبان سے کما۔ معن مجی موجود انعام لما ہے۔ مجھے ممل فارمولوں کے طور پر پہلا انعام ل چکا مال مركما- "برك بماني! يه يارس بحت مكار ب- اس في دے کریماں ہے سمج سلامت کل جانا جا ہے ہو۔" فارمولول کے سلطے میں انجمن بیدا کر ری ہے۔ وہ اصلی ہوں مے یا ہے۔ بیچیے آنے والوں کو بھی کچھ نہ کچھ رہا جا رہا ہے۔ اگر اے یارس نے کما۔ معیرے پاس ایک انارے اور تمن بار آ بھے معيس كاغذ كاليك الكؤا دي بغير بحى بخيريت جلا جاؤل كالدان نعلی؟کیا آپ کمہ کتے ہی؟" انسان اورہاری ایماندا ری نہیں مجمعتی ہوتوایے کرجاؤ؟" کاغذات کو تعلّی سجھنے سے پہلے اپنے اپنے ملک کے سربراہوں ہے ۔ مِن اور کوئی ہے؟" برین آدم نے کما۔ معیں مانتا ہوں وہ شیطانی کھویزی رکھتا اليائے يوچھا۔ ويمياتم ان فارمولول كو اينے ليے دو مرك مریائے بھی فلاور کے ذریعے کما۔ معیں بھی ان فارمولوں کی جا کر مشورے کرد اور ان سے پوچھو کہ یارس کے ایک ہاتھ میں ، انذات پر نقل کیا ہے؟<sup>80</sup> ہے۔ میری مقتل کہتی ہے کہ وہ کاغذات تعلّی ہوں تب بھی اپنا حصہ كاغذات مِن اور دو مرے ہاتھ مِن لا تخرہ۔ كيا وہ كاغذات كو جلا مامل کا ماہے۔ ہم علم طب کے ابرین سے تقدیق کرا میں کے یارس نے کما۔ "یمان سے کاغذات پر نقل کرکے لے جانے "واو' واو تمام ٹملی پیتی جانے والے ایک دو سرے کا وجود که وه کس مدیک درست بس-" کی حماقت کیوں کی جائے۔ رائے میں وہ کاغذات دعمن چھین کر روی سول نے کما۔ میکاغذات اصلی ہوں یا تعلی انہیں جلایا نہ برداشت نہیں کرتے ہیں لیکن آج ایک فلاور کے دماغ میں آگر جمع لے جا سکتے ہیں۔اس لیے ہم نے نقل نمیں کی ہے۔ دو تھنے پہلے کروہ کچھ سوچ کر بولا۔ <sup>83</sup>م بخت زیردست مکار ہے۔ سونیا کا جائے بہیں اس کے اصل ہونے کا بھین دلایا جائے ؟ ہو گئے ہیں۔ تی ہارا' مرینا'الیا اور دکی سول یہ جار نملی ہیتھی جانے تھم جائٹین ہے۔ اس نے اپنے جھے کے دو کاغذات جلا کر ان سونیا ٹانی' باربرا کے دماغ میں آئی تھی۔ باربرا وہ تمام فارمولے اليان كما ومن يقين كرف كي ليه وه كاغذات برها والے ہں۔ یانچیں باربرا ہے "کیل کہ ہمیں بھی ان فارمولوں کی فارمولول کو ادهورا بنا دیا ہے۔ یہ بات سمجما دی ہے کہ تم 'مرینا' فردع سے آخر تک ردمتی ری۔ بیرس میں جینی ہوئی ٹائی انسیں شی آرائے کیا۔ سیم بھی انہیں ردھنے کے بعدیقین کھل و کی سول' ثنی تارا اور ایوان راسکا آپس میں کتنای گذیو ژکرلو' وہ للستى رى يون عمل فارمولا وبال چنج چكا ہے۔" شى تارائے بوجما- "وہ فارمولے كمال بن؟" فارمولے اس وقت تک ممل نمیں ہوں مے جب تک فرہادے یہ کمہ کراس نے ہائک کے تھلے سے دو کاغذات نکا لیے۔ "يهال ميرے قدموں ميں ہں۔" يارس نے جيک كرايخ دوی اوراس کی خوشایه نمیس کی جائے گی۔ " ملے کو نیچے رکھا پھر دو کاغذات دکھاتے ہوئے بولا۔ <sup>دو</sup>ا نہیں اعجبی یارس نے کما۔ ''اگر اس طرح ایک خیال خوانی بڑھے گی تو قدموں کے پاس بڑے ہوئے ایک بلا شک کے تھلے کواٹھایا پھر طرح رکی لو۔ یہ مرف دو ہی۔ منصفانہ تعلیم کے مطابق یہ دو اللے طرح ہے وہ فارمولے ہمارے کیے بے کار میں کیوں جانتی ہو متھے کیا ہو گا؟ مثال کے طور پرالیا جمال ہے وہاں اپنے اہے و کماتے ہوئے کما۔ "وہ فارمولے اس تھیلے میں بزی حفاظت که مسلمانوں سے بھی ہماری دوستی نہیں ہوگی۔" کاندات باررا کے بین مارے میں چو کلہ یہ ہم کی کو نمیں یاں کئی علم طب جاننے والوں کو کاغذ قلم کے ساتھ بٹھائے گا-ہے رکھے ہوئے ہیں جب تک یہ اس میں بند ہیں اور تمام خود غرض "سسٹر! اس پہلوہے بیکار ہی لیکن اس کا دو مرا پہلویہ ہے دلماتیں کے۔اس لیے میں انہیں جلا رہا ہوں۔" إد حريز حتى جائے كى۔ او حربولتى جائے كى اور وہ علم طب كے جائے ہاتھوں سے دور ہیں' تب تک کسی قدر امن دسکون ہے آگر یہ کسی کہ فارمولے کے دو کاغذات ہمارے یاس رہیں گے تو ثی تارا '' وہ لا کثر کے ذریعے انہیں جلانے لگا۔ وہ کاغذات جب تک والے لکھتے لکھتے ہورا فارمولا نوٹ کر چکے ہوں گے بحرالیا بولے کی ایک ہاتھ میں رمیں کے تو باتی تمام نملی میتی جانے والے اپنے مرینا' اسک من اور سرماسر مارے ان دو کاغذات کے محاج رہیں مجے رہے' تب تک خاموثی ری۔ پھرالیا نے فلاور کی زبان ہے · کہ بیہ فارمولےاملی نہیں تھے۔انہیں جلاریا جائے۔" مک کے لیے یا اینے ذاتی مفاد کے لیے اسے جزا عاصل کرتا جاہیں کار "میں این اکارین سے معورہ ... کرنا جاہتی ہوں۔ جھے ایک و کی سول نے کما۔ وہتم وہ فارمولے فلاور کے سامنے رکھ داد-کے بھر نتیمہ طاہر ہے ان کاغذات کے لیے خون کی نمال بمائی أدھ کھنٹے کی مہلت دو۔" ہم تمام نیلی پیتی جانے والے بیک وقت انسیں بڑھ لیں ہے۔" وه ذراحيب موا-سوچنا رما بحربولا- "مائي گاذ! أب اس شيطان لاکی سول نے کما۔ معیں اپنے جھے کے دو کاغذات ضرور لیاتا يارس نے کما۔ "ليكن من بيه نمين جاہتا۔ اس پلاسك مح الَّهِان كما- "يه باتى بم مجى جائت بي-وقت ضائع ندكو کی چال سمجھ میں آ ری ہے۔ وہ ہم سب کو فارمولے ممل کرنے الم الال كا- اس سلسله من مجھے بھی ایک عمنے كا وقت دو- " ك معالم من الجعائ ركم كا- ادحر كمل فارمولول سے بابا تھلے میں بارہ کاغذات ہیں۔ میں چھ نملی پیتمی جانے والوں میں دود د کام کیبات کرو۔" بارس نے کما۔ "تمارا وقت ضائع ہو رہا ہے لنذا بمال سے صاحب کے ادارے میں غیر معمول ساعت و بعیارت اور حمرت پارس نے کما۔ مئتم سب کوونت رہتا ہوں۔ ایک تھنے بعد آگر کے حساب سے بانما جاہتا ہوں۔ ہرا یک کودد کاغذات میں کے۔ آئُ'ا پنے اپنے تھے کے کاغذات کیے وصول کرد محے؟ جانے ہے ا نکیز جسمانی د داخی توت کے لوگ بیدا کیے جائیں **گے۔**" "ہم یماں پانچ خیال خوانی کرنے والے میں۔ تم چھ کیو<sup>ں کمہ</sup> مربانے کا۔ "یہ باکل کی بی ہے۔ تم اپی منتکو جاری پھے یہ بھی من لو کہ میں نے یماں آکر سات تھنے ضائع نہیں کیے "برے بھائی! ایے لوگوں کو پیدا ہونے سے اب کوئی نمیں بل اس بہتی کے المراف ایے انظامات کے ہیں کہ ہم پر حملہ امك من كاخيال خواني كرف والا ابوان راسكا أمري روک سکے گا۔ ہمیں اوحورے فارمولے کی خیرات نہیں لیتا کنے کے لیے فوج بھی آئے گی و فا ہو جائے گ۔ یقین نہ ہو تو میر الإن كما التُوّب ياكل كى بَيِّ أكرة مير سامن موتى و الٹرسے یوچھو کہ اس کی خنیہ آری کے جس سای نے بھی او حر الین وہ یمال ند موجود ہے نداس کا طلاع را اے <del>شارش ن</del> "نیں سنر! این جھے کے دد کاغذات ضرور حاصل کرد۔ الف كى حافت كى ده درخول اور جما ريول من جمي موت بمول اکر ہم مزید دو چار جھے دو سروں ہے چیمین لیں تو ان مختلف کاغذوں ۔ مریانے کیا۔ معتمری ایک نہیں دو تیمیں اس جنگل میں سے الاک ہو گیا۔ یمال آنے اور یمال سے جانے والول کو زند کی کا م<sup>و</sup>اے ان فارمولوں کا علم نہیں ہے۔ جب علم ہو گا تو دہ بھی کوجمع کرنے سے ہوسکا ہے کہ ان میں سے قوتِ عاصت کا یا قوتِ آئیں۔ میں نے دونوں کو جنم میں پٹنچا دیا۔ پہلے جا کرا بی فکست کا اسیں مامل کے کی فاطرائے مرنے پر آبادہ ہوگا۔ على الله كل مرف موت كا باسيورث لمے كا۔ اب جاؤ۔" بعبارت کا یا کسی ایک غیرمعمولی توت کا فارمولا ہمیں مل جائے۔ ما تم كر بحر مُنه تو زنے كى آرزد كرنا۔"

حادُ اوروه جھے حامل کرو۔" ''اس کے لیے ابنا ایک ایسا آدی اس جنگل میں جمیجتا ہوگا'جو یو گا کا باہر ہواس کے دماغ میں کوئی دو سرا نہ جا سکھے میں اس کے اندر رہ کرایے جھے کے دو کاغذات پڑھوں کی اور انہیں یماں نوٹ

کرلوں کی پھرہارا وہ آدی ان دو کاغذات کو وہی جلاڈا لے گا۔" " تفیک ہے میں ایسے ایک مخص کو ردانہ کرنے کے فرکا انظامات کرتا ہوں۔ پارس ہے کمو بھس بیا ڈی پر وہ بت تراشا کیا ہے۔ اس کی چوٹی پر ہمارا ہیلی کاپٹر اترے گا۔ یہ مجمی ہوچھو کہ مارے کتنے آوی دہاں آ کتے ہیں۔" الیانے فلاور کے پاس آگر ہو جما۔"یارس کماں ہے؟"

العین تمیں جانتی۔ وہ بھی تظر آیا ہے۔ بھی غائب ہو جاتا دهيں اينے جھے كا فارمولا كينے آئى موں۔اسے بلاؤ۔"

۳سے ایک تھنے بعد تم سب کو آنے کے لیے کما ہے۔ تم آوها کمننا پہلے آئی ہو۔ جا دُ اور دفت پر آؤ۔ " دو سری طرف وی سول نے سیر اسٹر کو فار مولوں کی تفصیل

بتائی۔ سیرماسٹرنے کما۔ "یارس وہ فارمولے تقسیم کر کے ہمیں آپس میں لڑانا جاہتا ہے۔ کوئی بات نہیں اپنے ھے کے دو کاغذات ضرور حاصل کرو باکہ کوئی دو سرا ہمارے جھے کا فائدہ نہ اٹھائے۔" م مینا ہماری معمولہ اور تابعداری ہوئی تھی۔ اس بہتی میں عبداللہ ادر مغورا کے ساتھ ایک جمونیزی میں تھی۔ مغورا کبمی یارس کی آداز سنی تو جمونپڑی سے باہر آجاتی تھی۔ اسے آتے جاتے دیلیتی رہتی تھی۔اس کا بی جاہتا تھا کہ اس کے قریب رہے۔ جب وہ بہتی کے اطراف درختوں اور جما زیوں میں ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ ہونے والے بم رکھ رہا تھا تب وہ اس کے ساتھ جنگل میں کوم کوم کر کام کرنے کی تھی۔

اں نے ایک جگہ بم رکھتے ہوئے کما۔ "تم جس اندازے کام کرتے ہو'اس طرح ایک دن دھوکے میں مارے جاؤ گے۔" "تمنے کس بنا پر یہ سوچ لیا کہ دھوکے میں مارا جادی گا۔" وہ بول۔ "وہاں کھاٹ میں جو نستی تھی'تم چیپلی رات او هر ا یک جھونپرزی میں جا کر سو گئے تھے۔ یہ معلوم کرنے کی زحمت نہیں ، کی که آس پاس کی جمونپرٹی میں کوئی وستمن ہو سکتا تھا۔" مجیلی رات می ہوا تھا۔ یارس جس جمونیزی کے اندر جاکر ا کی محان پر سویا تھا'اس کے پیچھے دو سری جمونپڑی میں بلیک آوم سو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے خبرایک دوسرے کے

یزوی بن کرنیند بوری کررہے تھے۔ ویے پارس کے لیے زیادہ خطرہ نیس تھا۔ اس نے تمام کارتوں غائب کر کے بلیک آدم کو نمتا کر دیا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے مرف دو تھنے کی نینو کے لیے دماغ کو ہدایت دی تھی۔ بلیک آدم ے پہلے بی بیدار ہو کیا تھا۔ مجان سے اتر کر جمونپڑی سے باہر آیا تو

پیچے والی جمونیزی کے قریب سے گزرتے ہوئے مشک کیا وہاں قريب ي كمانے كے فالى دب يدے مونے تھے ان ديوں ير آ ابیب کی فوڈ اعد سری کا نام درج تھا۔ وہ خال ڈب بتا رہے تھے کہ وہاں کوئی میروی مسافر قیام یذریہے۔

اس نے جمونیزی کے اندر جماعک کردیکھا۔ وہ بلیک آدم کا نام سے سی مرے سے بھانا تھا۔ میان کے نیچے ایک بیگ لک رہا تھا۔ اس نے بیک کو کھول کر دیکھا۔ کوئی خاص چز نہیں تھی۔ اس نے ایک نوٹ بک میں ایک کاغذ بھاڑ کراس برنکھا۔ "مجیل رات میں نے تمام کارتوس خالی کیے اور تساری گاڑی لگزی کر دی۔ ابھی تمہاری تا تکس تو ژ کر حمہیں نظرا بنا سکتا ہوں محر خوش نصیب ہو کہ سورہ ہو۔ میں سونے والول پر جملہ تہیں کر تا۔ "

اس نے تحریر کے پیچے "نی" لکھ کر نئم اور نوٹ بک کو بیگ کے اندر رکھا مجراس پرجی کو بیگ کی زپ میں پھنسا کروہاں ہے جلا آیا۔ بعد میں جنگل کے راستوں سے گزرتے ہوئے اس نے یہات صفورا کو بتائی تھی۔ اس نے بوجھا۔ "اگروہ دھمن تم سے پہلے بیدار

بوطا آلوکيا ہو آ؟" "اكر چيلى رات من حميس نوكے نه بچا آاو كيا مو آ؟" ومیں مرجاتی اور کیا ہوتا؟"

«تمهارے سوال کا جواب بھی بھی ہے آگر ہم یہ سوچس کہ سؤک یار کرنے ہے کوئی گاڑی کچل کر چلی جائے گی تو ہم تمام عمر سڑک کے کتارے ی کھڑے رہ جائیں گے۔" معیں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟"

"وه تو مجیلی رات ادا کر چکی ہو۔" "نولے اور کو کامیا سے بچانے کا نسی مریا کی ابعداری

ے نجات دلانے کا شکریہ اوا کرنا جاہتی ہوں۔" ''وہ تو ادا کر رہی ہو۔ تمہاری آنجھوں میں میرے لیے بیار ہے۔ تم میری ذات میں کچھ زیادہ عی دلچیں لے رعی مو-وحمن ال جائیں ہے۔ فرصت ہو جائے گی تو جنگل میں منگل منا کر فشکر یہ <sup>اوا</sup>

کرنا اور مجھے بھی شکریے کا موقع ریتا۔"

\*\*\*\*

ثی تارا کار کی مجھلی سیٹ پر جیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس کے ھے میں قارمولے کے دو کاغذات آرہے ہی' وہ انہیں ضور حاصل کرے گی۔ وہ فورا ہی اینے کسی آلڈ کار کووہ کاغذات کینے نہیں بھیج علیٰ تھی۔ اس آلۂ کار کے لیے ہیلی کاپٹر وغیو کے انظامات کینے پڑتے۔ اس میں برا وقت مائع ہو آگراس کے ہو مجمی سوچا کہ تمل بلیتی کے ذریعے یہ کام کرے گ۔اس نے پارس <sup>لو</sup> الخاطب كيا- وه بولا- معمير الساس كول ألى مو؟ مقرره وقت بر فلاور

کیاس آؤ۔" ومقررہ وقت سے پہلے اس لیے آئی ہوں کہ جارا تمادا کولی

قائم ہوا پھر ہم چھڑ سے میں نے سوچا پھر کسی دن جیس بدل کر آ دُس کی مخرتم بڑے وہ ہو 'بدن کی ممک سے پھیان لو کے۔" معیں نے وہ خوش بخی کے دونوں ہیرے سنبعال کر رکھے ہیں۔ ساک رات میں بیش کون گا۔" ''اسی باتیں نہ چمیڑو۔ انگوائی آ رہی ہے۔ میرا ایک کام کرو

" پیش کوئی کے مطابق اس رشتے کے لیے سات برس تک

معیں چیں گوئی کو نہیں مانتی۔ تم گواہ ہو کہ کیے ا جا تک رشتہ

انظار کرنا ہوگا۔"

الا تن درے محمن لگا ربی ہو۔ کیا ایک کام بھی شیں کول

وہ بنس کر بولی۔ دعیں ایک تھٹے بعد آؤں گی۔ تم وہ فار سولے یز هو کے۔ میں تمہارے دماغ سے من کر لکھتی جاؤں گی۔" " تحیک ہے۔ میں تسارا کام کروں گا۔ تم میرا کام کرو۔ تماری میں بڑی رس بحری ہے بھرے مو-"

وہ کملکما کرمنے کی محرضتے بنتے ایکدم سے جو تک تی۔ خیال خوانی کا سلسله ثوث میا۔ عادل چنگیزی کار کی کھڑی پر جمکا ہوا

الف ليالي دائجسي سے سردلعزيشخفيّت صبيح بانوك قلم صديك بنسخير الرزيز ينيخ كامت كى مركزشت جواس نديسترم كريبيان كى **B** قِمَت ۲۵روپی (مسکستل) وُلُون اروپی ایک پُوامراشخصت کا کهان جس کیلیے کوئی بھی کام نامکن نبین تھا O- ایک ایسے انسان کی کمانی جے خودملوم نمیں تھاکہ وہ ٥- السنتخص كاتصد ص كحيك كي عر ١٣٠ سال تقي کون ہے ادر کمال سے آیا ہے۔ ٥- جب اس ني الحد كهولى توايك ميكسي مي سفركر را تفاء اودلقبیچېم کی عسسسر ۲۵ سال 🕴 🗢 وُنياك برى بري طييل اس كه تعاقب ميس تعيب . ٥- بمنسزاد مخرك نے كے طريع . 🖢 🕒 اس برمند كونى كولى الركرتي تحتى اورمذ بى كونى زمير .

اس کے ساتھ ساتھ ہنس رہا تھا۔ اے اپنے قریب دکھے کر وہ چج

یزی۔ "تم" تم" ہے.. یمال کول آئے ہو؟ کول یا گلوں کی طرح ہس رہے

خواہ مخواہ ہستی جا رہی ہو۔ نہ سامنے کارٹون ہے نہ کوئی لطیغہ سنا رہا

ہے۔ یمال آتے وقت مجی خاموش رجے رہے اما کم شنے کی

"اجما دہ۔ دہ موتک مجلی اور چنے خرید نے کے لیے ا ما ملے

"بات امل میں یہ ہے کہ میں بار بار تمہارے پاس آنا جاہتا

تھا۔ وہ بار بار مجھے کھڑ کراینے ہاں بٹھا رہی تھیں۔ میںنے کہا۔

ا یک شرط پر جمیخوں گا۔ میرے لیے موقک کھلی اور چنے لاؤ۔ میں

کما تا رہوں گا' جب تک وہ حتم نہیں ہوں تے' میں اس جکہ ہے

"کیا بکوآس ہے۔وہ الی چزیں کیوں خریدیں گی؟"

تعیں۔ کیا حمیں کوئی ٹلی چیتی کے ذریعے ہنا تا ہے۔"

"فضول باتیں نہ کرو۔ دائی ماں کماں ہے؟"

دهیں اپنی گورنس کو بوچیر ری ہوں۔"

ہے باہر تی ہیں۔"

"کمال ہے' مجھے یا گل کمدری ہو۔ خود سامنے تک رہی ہو اور

نسي انمول گا- ميں بھائي جان کي داستانيں پڑھ کربہت ڇالاک ہو چرارے گا۔" معیں بھی کی سوچ دی ہوں' اس کی کھویزی نہ تحمائی ہے۔ گیا ہوں۔وہ اُ دھر کئیں میں بھاگ کرادھر آگیا۔" بھالی جان کو پکار تا میلی میتی کی کردان کرنا ہوا میرا پیچھا کر تا رہے وہ اس کی یاتی سن ربی سمی اور بری مشکل سے خصہ گا۔ انجی یہ شبہ طا ہر کر رہا تھا کہ میں بانوشہنا زمیں ہوں۔ یہ بات برداشت کر ری تھی پھراس نے دائی ماں کے پاس پینچ کر کما۔ "وہ دہ کی اورہے بھی کمہ ملکا ہے۔" ب و ووف كا بچه مميس ب وقوف مناكر ميرے پاس الحيا ہے۔ وہ فنول چین نه خریدو فورا آؤ- می کمر پینچ کراس کدھے کو اعصالی "مجراتو فورا لگام دو-" کروری میں جملا کول کی آکہ یہ سانس نہ روک سکے اور میرا میں کمریخ کراس کے بہانھ مبت سے بیش آؤں گی۔ نم ۔ آبعدارین کررہے۔ مجھے اندیشہ ہے اگر میں نے اسے قابو میں نہ اس کے لیے ایک کب طاع تار کو کی اور اس می اصاب رکھاتو یہ احق ہونے کے باوجود ہاری اصلیت معلوم کرلے گا۔ " شكن دوا طاكرلاؤك- من اسين مبت سيائيلاول ك.» مجروہ عادل کے اندر آگریول۔ «میرے یا رے دیور!» وهيس كى كول كى ويدان فارمولول كاكيابا؟" وه خوش مو كربولا- " آكنين مالي جان آكنين- السلام عليم معیں کھر چنے کریارس سے رابطہ کروں گی۔وہ مجھے قارمولوں کا بمالی جان! آب نے والی آنے میں ممنٹوں لگا دیے محریں شکایت كچه حصد و كيث كرائ كا-وه فارمولي للف ك لي توجد اور نمیں کروں گا۔ کیوں کہ آپ وشمنوں سے مقابلہ کر رہی تھیں۔ کیا سکون کی ضرورت ہے۔ اور یہ ای وقت میسر ہو گا'جب یہ کم بخت آب نے اسمیں بیخ دیا ہے؟" "ال سب كونخ وإ ب- ايك بعاك كركسي جعب كيا ب-سائل لے گا۔" وہ دونوں عادل کے ساتھ اس شائدار کو تھی میں پہنچ گئر ۔ میں اسے علاش کرنے جا ری ہوں پھر تمهارا خیال آیا۔ یہ کئے آئی موں کہ اب تم حیب جاب گاڑی ڈرائیو کرد۔ میں بانو شہناز کے تی آرانے اپنے تمرے کی طرف جاتے ہوئے کیا۔ "عادل!میرے سائقه آؤ-ایک خوشخبری سنادس کی۔" دماغ میں رہ کراہے تساری طرف ما تل کردں کی مجروہ کھر پہنچ کرتم مروه وائی ماں سے بول- "عادل کے لیے ایک کب جائے لے سے محبت کرنے لگے گی۔" معیں چاہتا ہوں' یہ میری ہو جائے محرا کی بات کھٹک ری وه بولا - معین عات نسین بول گا-" " کین بھالی جان نے میرے داغ میں آکر عم رہا ہے کہ میں ایر باز شمناز نمیں لگ ری ہے۔ یہ کوئی وحمن مورت تمہیں محبت سے جائے ملاوں۔" الکمیا بھانی جان نے تم ہے یہ کما ہے؟ اوہ میں انہیں یہ تعین "تم کیے کمہ سکتے ہو کہ یہ شہناز نہیں ہے۔" بتا سكاكه جائے نس پيا ہوں؟" مشهناز مغرور تھی تمریا کل نہیں تھی۔ یہ ایک ملک کی طرح تمانی میں سوچتی رہتی ہے اور ہستی رہتی ہے پھر میں نے ثی آرا کو یرا کما تو یہ غصے میں آیے ہے باہر ہوگئی۔اس نے مجھے گالیاں دیں اورالی باتیں کمہ ری تھی جیے خودی ٹی آرا ہو۔" ستم محض شبہ کر رہے ہو۔ دیے میں ابھی اس کے جور خيالات يزيه كر حقيقت معلوم كرلول كي- تم گا ژي ڇلاؤ- " وانی ال چیلی سیٹ ر آگر میٹر کئی۔ عادل نے اسٹیر مک سیٹ یر آگر گا ڈی اشارٹ کی تجرؤرا ئیو کر آ ہوا ہو کل کے احاطے ہے

"بنی اس سے پیمیا نہیں چیزا سکو گی۔ یہ تمہارا دیوانہ ہے۔

الما زمت ہے نکالوگی تو دل کے ماتھوں مجبور ہو کر تمہارا بیمیا کرتا

رے گا۔ یہ کمبل ہے۔ پیشہ تم سے لیٹا رہے گا۔ تو کی ممل سے

اس کی تھویزی تھما دوگی تو یہ پالتو جانور کی طرح تسارے اشار دل پر

و حکوئی بات نہیں ٔ وائی ماں! ایک اور پنجا سکواش لے آؤ۔ " وه بولا - يعم يك نهيس و و - من اكيلا بيرًا احيما نهيس لكول گا- " وانی ماں چلی گئے۔وہ دونوں ایک بیٹر روم میں آئے۔ تی آرا نے کما۔ "انجی من تم سے محبت کون کی پہلے ہم فعنڈا لی لیں۔ تب تك ين خاموش مدكر بعالى جان سے باتيس كرتى ربول كى-تم جى باہر آگیا۔ تی آرانے سوچ کے ذریعے دائی مال سے کما۔ معمس ڈرا ئورے بیما چٹرانا ہوگایا اے آبعدارینا کررکھنا ہوگا۔ تم کیا

وہ خیال خوانی کے ذریعے وائی ماس کے پاس آئی۔ اس کے اوریج اسکواش کے دو گلاس تیار تھے۔ ایک گلاس میں دوا مل <sup>کر</sup> ری می اس نے کما۔ "جو گاس عادل کو رہا ہے وہ تم مح اته شروک-"

د بعین نقصان پنجانے والا مشروب تمهارے **ایمے میں** وو<sup>ل؟"</sup> "بال<sup>ع</sup>بيراحچي طرح يا د رکهنا\_ بمولنا نسي\_" یہ کمہ کروہ پارس کے پاس آئی بحربول۔ میں ابھی کانف سم کے کر بیٹھوں گی۔ کیا وہ فارمولے نوٹ کراؤ مے؟ °

« مردر کراؤں گا۔ لکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ " الله مرف دو کاغذات کے فارمولے نوٹ کراؤ کے؟" «بی<sub>س</sub>ب می کو دو کاغذات دے رہا ہوں۔"

دهي سب شين جون خاص جول- تمهاري افي جول- كيا ن ایناب کھ تمارے والے تعین کیا ہے؟ کیا تم مجت کے ال من محت محل فارمولے نوٹ نمیں کراؤ هے؟" امیری جان! تمهارے کے توجان بھی واضرے تمراہمی عمل ار مولوں کی بات نه کرو-"

ای وقت واکی مال مشروب کے کر آئی۔وہ بول۔ "یاری إذرا ل منف من الجمي آري مول-" رائی ماں نے ٹرے سے ایک گلاس اٹھا کر ٹی تارا کو دیا۔ ہرا گانس عادل کو چیش کیا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے دائی مال

ى بدل- "تَصَدِينَ كُوكِيا مِحْصِ ابنا كلاس تَمين بينا جائيے-" "بان تمارے باتھ میں جو گلاس ہے۔ وہ عادل کے لیے یہ کہ کروہ چل تی۔ تی آرائے محرا کرعادل سے کما۔ معیں

ال جان سے تمارے بارے میں باتی کردی ہوں۔وہ کمدری ) کہ میں اپنا یہ مگاس تمہیں پیش کروں اور تم اپنا مگاس جھے پیش ر-اس طرح محبت بدی گی-» دونوں نے بری مجت سے گلاسوں کا جادلہ کیا۔ عادل بوے

بانی انداز میں اس کے حسین جرے اور کلاب کی جمع ہوں جیسے ں کودیچہ رہا تھا۔ جی آرائے اپنے رس بھرے لیوں کو گلاس سے الاا يك كمونث يا بجرعادل ہے كما۔ يتم بحي يو-" عادل نے اینے گلاس کو ہونٹوں سے لگایا۔ ٹی آرا نے معمن

الرابنا كاس ميزر ركما جرارس كياس بينج كرول- معس أي ان كے ساتھ معروف تھى۔ اسے مشروب بيش كرنے كے بعد بالمينان بوا- تم يمي مجمع مطمئن كرد- كوكى بحث نه كرد اوروه کل فارمو لے نوٹ کرا دو۔"

ارحراس ممان نے اینے گاس سے مرف ایک چیلی کی النانية في آرا كے كلاس ير ري- كيوں كه حييد نے كلاس كے ک مرے کو ہونٹ لگا کر ایک محونث پیا تھا۔وہاں سے لپ اسٹک الرئ نثان اس كے مذبات كو يكار رہا تھا۔وہ اس كے رس بحرے الا المجي چيونسي سكنا تما تحران ليان كي سرخي حجرا سكنا تعا-

المراس نے جوالیا۔ فی آرا یارس سے باتیں کرنے کے الران فلا میں تک ری تھی۔اس نے بدی آہم تھی سے کوئی آواز ﴿ لِيَهِ بغيرا سِ كا كلاسِ الْحَالِي اوروبال ابنا كلاس ركه ديا كبرسيدها ائم رکاس کے اس سرے کو محد لگایا جمال لیوں کی سرخی سی-ل کے مشروب بھی بیا اس کے رس بھرے لیوں کا چھارہ بھی لیا بھر

كما - "بارى شمناز! مروب جي جاد - ورنه فعندا مو جائ كا-نمیں **نم**نڈا نمین گرم ہوجائے گا۔"

وہ خیال خوانی سے جو تک کراہے محورتے ہوئے بول۔ معیں نے تم سے خاموش رہے کو کما تھا۔"

"تم پيتي ر مو- هي خاموش ر مول گاه" اس نے ناگواری ہے گلاس اٹھا کر تین جار کھونٹ یے بھر اے میزر رکھ کریاری ہے بول۔ "ایک بن بلایا مهمان ڈسٹرب کر

رہا ہے اور تم بھی بریشان کررہے ہو۔ پلیز میری بات مان لو۔" عادل نے دیکھا۔ اب اس کاس پر نبوں کی سرخی مسلوا ری تقي بھے ابھي تي آرائے مندلکا اِ تعا۔

محبت کا ہارا اب اس گلاس کی سرخی کوجے منا جاہتا تھا جب کہ اں گلاس کامشروب حررساں تھا اور اس بات سے وہ دونوں پنے والے بے خرتھے کی آرا عمل قارمولوں کے لیے بارس کی خوشار کرری تھی۔ یارس جواباً کچھ کہنے والا تھا۔ ای کوریش تی تارا کی جھٹی جس نے جو نکایا۔ پھر کلاس بدلنے کی آواز آگئ۔وہ فورای دماغی طور بر ما ضرمو کر غصے سے بول۔ " یہ کیا حرکت ہے؟" وہ جینے کیا۔ بات بناتے ہوئے بولانے دہ۔وہ می محبت سے

تمهارا جمونا پينا جابتا بول-" تی تارائے اس کے اپنے کے گلاس کو اپنا مجھ کرلیا اور اپنے یاں رکھا ہوا گلاس اے دے کر کہا۔ معیلومیرے ساتھ ساتھ ہیں۔ ا کار کوئی شرارت نه کرسکو-"

دونوں نے اینے اینے کاس ہو نول سے لگائے بمر فٹا فٹ یے کے ... ئی آرائے گلاس فالی کرے اسے میری نے کر کما۔ میرا مغربا کردکا دائے چند ممنوں میں میرا مغربا کردکا دیا ہے۔ اب تماری کورزی کے بارہ بھی ہے۔ ابھی تم چکرا کر میرے

تدمول...مراتد..." وہ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے چکرا گئے۔ اس نے ایک اتو سے سر تمام لیا۔ دو سرے ہاتھ ہے اپنے سینے کو سملا ٹی ہوئی اپی جگہ ہے النحی نجرزور کی محج ماری۔"وائی مال' ماں۔مال۔۔۔"

بحرايك بارسر مكرايا- ده الزكمزائي بمرسبطة سيطنة فرش ومر نیان سے بولنے کی سکت نسیں می تھی محرفعتا ہوا زہن محیرا

کر کمہ رہا تھا۔ "نہیں' یارس نہیں' میرے اندونہ آنا۔ میں گزور میں ہوں۔ تم آؤ کے تو سانس روک لول کی۔" اس کا زہن سوچنے سمجھنے کے قابل نمیں رہا تھا۔وہ سمجھ ری

محی اس خیال خواتی کے ذریعے آرا ہے۔ كاش! ايسے وقت مجھے يا ميرے كسى خيال خوائى كرنے والے عزیز کو معلوم ہو آ کہ ایک احمق نے مارے کیے کتا ہوا کارنامہ

وہ ہنتے ہوئے بولا۔ مشماز کو بائی نہ چلا۔وہ بھالی جان سے ودونوں گلاسول کو اٹھا کر تیزی ہے چلتی ہوئی کچن کی طرف تو کا ژی کی کیا ضرورت ہوگی۔" باتول مين مصروف محل-" ہ<sub>ے او</sub>مر عادل واکٹر کے ساتھ ممرے میں آیا۔ واکٹر بستر کے وه وددان يررك كما محرولا- "واكروجه كاكريان رب آر في مارا كامعائد كرن كام براس في كما-"يه والحي ڈا کٹرنے یو حیما۔ «کون بھائی جان؟<sup>»</sup> وائی ماں نے بریشان ہو کر اس بات کو ٹالنے کے لیے کما۔ ا محت مند ہے۔ ایا تک بی دماغ کیے چکرائے کا کوئی دجہ تو ہو ہے توکیا کوں گا؟" ملكم ويا مريس به مد كرور ب- يافي كروري كبار والاياب بلي بمي بواب؟ "کوئی بھانی جان نسیں ہے ڈاکٹرمیاحب! یہ آدھایا گل ہے۔" چکرا تا ہے اور ایسا ہو تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔» "یا کل ہو کی تم۔ تم شریت یہاں دے کر چلی گئی تھیں۔ بھائی رائی ال نے کرے میں آتے ہوئے کما۔ "کی ہاں " یہ بظا ہر وه چلا کما-وائی ال تشویش میں جلا مو کئے- یہ خال رجان رہ درے مرداغ کزدرے بھی بھی چکرا کرہے ہوش موجالی جان کیے نظر آتیں؟ وہ تو دماغ کے اندریول رہی تھیں۔" رہا تھا کہ کوئی و شمن خیال خوانی کرنے والا اس کے والے می زیر ڈاکٹرنے ہوجما۔"وماغ کے اندر کیے بولا جا تاہے؟" جائے۔ آئے گا تواہے اپی معمولہ اور بابعداریا لے گا۔ اس نے دونوں گا موں کو دیکھا وہ میز پر تھے۔ ایک فال ہو چکل نس ہو گی۔ " عادل نے کما۔ وکیا بواس کرتی ہو۔ یہ پہلے تو مجمی چکرا کربے " آب سي جانت آپ تو مرف ايك داكري- يه نلي بیقی کا معالمہ ہے۔میرے فراد بھائی جان کی دوسری شریکسوحیات تحا- دوسرے میں آدھے سے زیادہ مشروب رہ کیا تھا۔ اس کی بھی بمی نیلی پیتمی مانتی ہیں۔ یوں صمجمیں ان کا پورا خاندان نیلی پیتمی ره بول۔ "ڈاکٹر صاحب! یہ احق ہے۔ آپ عورتوں کی مجھ می نسی آیا تھا کہ مگاس کیے بدل محے تھے؟اس احق کے ایاراں جانے ہیں جن کے باعث وہ کزور ہو جاتی ہیں۔ بھی عالاکی وقع نس می اب یہ ایدیشہ می ہو رہا تھا کہ کیا گران ہے۔ بھی بے ہوشی طاری ہوجاتی ہے۔" الیہ تم نے کیا کواس شروع کر دی ہے۔ میں یمال علاج کرنے خیال خوانی کرنے والے نے عادل کے دماغ میں مار گائ بدیل مال نے کما۔ "شرب پینے سے کوئی بے ہوش نہیں ہو ا۔ آیا ہوں ممربوں لگتا ہے' یا کل خانے چلا آیا ہوں۔" کیاہے؟اگرایاہے تودہ حمن ابھی تی آراکے اغر موجود ہوگا۔ دائی ماں نے کما۔ "واکر صاحب! آپ اے نظر انداز المُعندُك سينجي ہے۔" اس نے جنگ کرائس کی پیشانی کو دیکھا جیے کی چیخوالے کو کرس۔ میری بٹی کو کسی طرح ہوش میں لا تھی' اس کی توانائی بحال "كيا مريضه نے شربت با تھا؟" اس کی کھویزی کے اندر دیکھ رہی ہو پھروہ کھور کریول۔ میکون ہوتم؟ کے لیے کچھ کریں۔" "بی بان میں نے بھی شریت با۔ بدے مزے وار تھا تمریا م كون مو؟ مبرب دماغ من آدُ-" وہ نسخہ لکھ کردیتے ہوئے بولا۔ " بید دوائم خرید کراہے کملاؤ کا یہ کیوں چکرا کر گریزس۔اگر مجھے معلوم ہو آگہ میری شہناز کی کولی سیس آیا۔ وہ پھر بولی۔ "میری بٹی کے دماغ می جُیخ م میں ایک انجکشن لگا رہا ہوں۔ انشاء اللہ جلدی یہ ہوش میں آ آ الت ہو کی تو میں **گلاس نہ براتا۔**" والے!اے میں نے دودھ پایا ہے۔ میں نے راتمی جاگ جاگ وائی ال نے چوک کراے دیکھا۔ ڈاکٹرنے پوچھا۔ وہتم نے اس کی پرورش کی ہے۔ اسے تمام ظالم موسموں سے بھایا ہے۔ اس نے شی تارا کے بازومیں ایک انجیشن نگایا۔واکی مال نے بار ہوتی ہے یا سمی معیبت میں کر نآر ہوتی ہے تو میں بھوان ہے رہ شربانے لگا۔ ڈاکٹرنے جمرانی سے بوچھا۔ "اس طرح کیوں فیں ادا کرتے ہوئے کیا۔"عادل!ڈا کٹرمیاحب کو چھوڑ آؤ۔" یرار تمنا کرتی ہوں۔ آج ہاتھ جو ڈکر تم سے برار تمنا کردی بولاً وہ ڈاکٹر کا بیک اٹھا کر ہاہر آیا۔ اس کے لیے چپلی سیٹ کا اے اپنی آبعد ارنہ بناؤ۔ اس کے دماغ سے چلے جاؤ۔" دردازہ کمولا۔ ڈاکٹر بیک لے کر بیٹھ کیا۔ عادل نے اشیئر تک سیٹ دہ بولا۔ "آپ نے سوال می ایما کیا ہے۔ یہ ایما برا کوئ وہ بول ری تھی میکن جواب دینے کوئی اس کے اروشن آ ربا تفا- کوئی مو یا تو آیا۔ دنیا کے تمام علی بیقی جانے والوں کے اللے کہ بتاتے موتے شرم آری ہے۔" سنبیالی پھر کار ڈرا ئیو کر تا ہوا کو تھی کے احاطے ہے یا ہر آیا۔ ڈاکٹر نے یو جما۔ "تم اچھے خامے نوجوان ہو۔ احق بھی نمیں لگتے پھر "مرزاكتاب وأى على معالمه ب- تاؤتم في كلاس تبديل کیے یہ بمترین موقع تھا۔ ثی آرا جیسی نا قابل فکست کو کول موزیر كرسكا تعادوه الى ذات بخرمو كرومان كودوان كاللكاتماج احقانہ ہاتیں کیوں کرتے ہو؟'' چھوڑ کرد ہو ٹی پڑی تھی۔ چو مدل کے لیے رعوت عام تھی کا جی وہ شراتے ہوے بولا۔ " مجھے اپی شہناز کے ہوٹ بہت پند "اكثرلوك مجمع سے يمي يوجھتے ہيں۔ ميں كيا كروں 'اكثرياتيں لین میں انسیں چمونسیں سکتا کیوں کہ ابھی حاری شادی نسیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہی۔ اب یمی دیکھیں کہ ہم دونوں نے آئے اور اے کے الے۔ ا یک بی جیسا شربت یا تمالیکن مجھے کچھ نہیں ہوا اوروہ بے ہوش دائی ماں کو ذرا تمل موئی کد کوئی شیں ہے اس لیے جا اس اکیاتم یہ نمیں سوچے کہ مورنس نے مس شہناز کے شربت تھا کہ دمخمن خاموثی ہے اس کی بنی پر خومی مِن بِحُومانيا موكا؟" معروف ہے۔ اس نے ایک آرہ بار ٹی مارا کو جنوز کرکا "دی بتانے جا رہا ہوں۔ تم بوڑھی ہو گئی ہو تکراکی باتیں ا موا مي اس لي جنوز ري بول كه توى عل كرخ والساركرين ري بو- شرم نيس آلي؟" معیں نے کچھ ملاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ وہ بو زھی بہت وفادار ہے۔ شمازتے دو روز پہلے اے کسی دو سرے ملک سے بالایا وائی ماں نے ہونٹوں کو بختی ہے جھنچ کر فصہ برواشت کرتے سکون سے عمل نہ کرسکے اور کامیاب نہ رہے۔' اس کا خیال تھا کہ وہ وقعے وقعے وقعے جنو اُل اس کا خیال میں اور اور دو اور دو اور دو اور استان نے ایک تھا۔اے بو رحمی ر بحروسا ہے تب عی اتنی دورے باایا تھا۔میرا اور اس کے کان کے پاس بولتی رہے گی تو عمل کرنے والا استرا الن پا تو اس کے لیوں کی سرخی گلاس بر تقش ہوگئی۔ عمر اس ول سيس انتاكه وه شمناز كابرا جائے -" ہو یا رہے گا۔ باہر گاڑی کی آواز نائی دی تورہ تی آرا کے ہا<sup>ں جالی</sup>اں کو چوم نسیں سکتا تھا لندا سرخی کو چوہے کے لیے یہ کھیلا «کیاوه تمهارا برا جابتی هوگی؟" ا تر تن ان گلاسوں پر نظر تن عمل نے سمجھایا دونوں گلاس داللہار" "ہوسکا ہے۔وہ جمعے بت جلتی ہے۔ لڑتی رہتی ہے۔" ستم ایک ڈرائیور ہو۔ مس شہنا زخماری ما لکن ہے۔ ک<sup>ی</sup> "کیام*ن شہنازنے اعتراض نبیں کیا؟*" ے ہناویے جائیں۔ورنہ ڈاکٹر شبہ کرے گا۔

یہ بزرگ کتے آئے ہیں۔ اہم ق دوست بن کررہے یا ملازم بن كرا بى كى نەكى ماقت سے ضرور نقصان پنجا يا ہے۔ تى يارا سوچ بھی نہیں علی تھی کہ ایک نادان کی معبت ہے اسے بھی دماغی فَی بارا کے اس کیا تھا؟ محض داغی قوت جو ٹیلی پیتی ہے حاصل ہوئی تھی۔ یوگا کی مہارت اس کے لیے ڈھال بن ٹنی تھی۔ کوئی اُس کے دماغ کے اندر کمش نہیں سکتا تھا۔اس نے خود کواور زیادہ محفوظ رکھنے کے لیے کمنامی یا رویو ٹی افتیار کی تھی۔ کوئی اُس کی اصل آوا زنسیں من سکتا تھا کوئی اس کااصل چرو نہیں دیکھ یا تا تھا اور نہ ہی کوئی اُس کے خفیہ ٹھکانوں تک ہنچ سکتا تھا۔اس کد ہوشی نے اسے نا قابل تسخیرینا دیا تھا۔ کین رد ہو ثی کی ایک مد ہو تی ہے۔ دہ چئینے کے لیے زمین کے۔ اندر نسیں جاعتی تھی۔ یہ خانے میں یا عالی شان محل کی آرام دہ مار دیواری میں بھی مسلسل رہنے سے دم مختا ہے۔ دنیا جمان کی دولت اور نیل جمیتی کی قوت رکھ کروہ مسلسل قیدی کی زندگی نہیں ۔ حُرّار عَتَى تَعْمَدِ اس ليهِ وه ملك اورشريدلتي رہتی تقی-اپنی آواز اور حلیہ بدلتی تھی۔ نئ جگہ نئ لوگوں سے بخولی نمٹ لیتی تھی کیکن برنستیای کرکتے ہیں کہ ایک احق سے نمٹ نہ سکی۔ وائی ماں اس کی مخیخ س کروو ٹرتی ہوئی آئی تو اے فرش پر گرتے ہوئے دیکھا۔اس کے پاس فرش پر آ کردد زانو ہو گئے۔ایس کا سراٹھا کرانی گود میں رکھتے ہوئے آوا ز دی۔ دبیثی آرا! اٹھو۔ کیا ہو گیا ہے -تم نے کون سا شربت با ہے؟" عادل نے کما۔ "کوئی سابھی شربت یا ہے۔ کمی میں زہر نہیں تما۔ شربت تومیں نے بھی با ہے۔" "تم دی روو تم نے کوئی بیرا چیری کی ہے۔ بولو-جواب لاجی ایکل مردها ہے۔ چپ رہنے کو بھی کمتی ہے ' بولنے کو اور کرے '' "کواس مت کرو۔ میری **ت**ارا کوا نھاؤ۔بستریر ڈالو۔" «تم نے کیا آرا آرا کی رٹ لگا رکمی ہے اس کا نام ہانو شمناز وائی ماں کو غلطی کا احساس ہوا وہ ایسی جذباتی پچویٹن تھی کہ ہوش و حواس میں نہ رہ سکی۔ بے خودی اور بے اختیاری میں بچ زبان پر آگیا تھا۔وہ احمق اسے فرش سے اٹھا کربستربر ڈال رہا تھا۔ اتی در می دائی ال کو سیملنے اور بات بنانے کا موقع مل کیا۔وہ بول- معمل لاؤ یارے بھی بھی اے آرا کہتی ہوں۔ فورا سی ۋا كىژكوبلا كرلا ۇ\_دو ژكر گا ژى مىں جاؤ\_" وہ بزیراتے ہوئے جانے لگا۔ "اونمہ دو ڈ کر گاڑی میں جاؤ۔ جب کا ڈی ہے تو دو ڑنے کی کیا ضرورت ہے اور جب دو اڑ کر جاتا ہو

**محماران** کی دو تق می کا جغیال..."

250

دد کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے تمارے مشقیہ ایمازے ناراض نمیں ہوتی ہے۔" خیالات گذا ہو رہے تھے اس نے ڈاکٹرے درست کا قار "آپ ناراض مونے کی بات کر رہے ہیں' ماری تو شادی اس کا مافظ بهت قری ہے۔ اس کے بہت زیادہ ارس مامل کر وہ جرانی سے بولا۔ ام تی دولت منداور حسین لڑی ڈرائےر ك ايم اك كا احمان إس كيا تما-ات آج شام عدر وال مت ی غیرمعمولی باتی مجی یاد محی بهنیس ده شعوری طور ... ہے شادی کرے کی جہ بمولا موا تماليكن اسك شعورض ووسب بحد موجود قمار اے اب تمانی میں دیران سرک سے کزیتے ہوئے او آرا وہ مجیلی سیٹ سے آھے کی طرف جھکتے ہوئے اسے فورسے قاكداس نے ہوكل ميں في أراكو كاليال دى ميں لين شمازكو ركميتے ہوئے بولا۔ ستم نے اتن تعليم حاصل كى ہے تم احمق تميں ہو فسد آیا تھا۔ اس نے مصے میں کما تھا۔ "تم نے بھے کالیال دیے ک کتے اور اگر احمق ہوتو پھرا بم اے یاس نمیں ہو۔ " حرات کیے گی؟" ود و كد بمالى جان كاشدت انظار كرر إقااس لياتي "وَاكْرُ صَاحْبِ! عَلَمُ عَاصِلَ كَنْ يَ لِي حَافِظ قوى موما چاہے۔ میں جو سبق یاد کر لیتا ہوں اے مجمی نہیں بھوٹا محرکیا اہم بات بمول کیا تھا چروہ کر می بے ہوش ہو کی می ویوزمی كول ؟ جو كم مو آ ب اے كم كول واحق كملا ما مول آب مورنس اے "آرا آرا" کہ کر آوازیں دے ری تی بول لقین نمیں کر رہے ہیں کہ مس شہناز پر پہلے بھی ایسا دورہ نہیں ، اور کمرکی باتی اس کے دماغ میں گذار ہوری تھیں۔ اے ایمای لکا تماجے دہ باہد شمناز نمیں ہے۔ بلکہ ٹی آرا یڑا۔ آپ لیمن نمیں کر دہے ہیں کہ ایک جیسا شربت نی کر میں آرام سے ہوں اور وہ معیبت میں جٹلا ہو گئی ہے اور آپ اس بچ کو ہے کیلن وہ چھلے دو ماہ سے بانو شہناز کو دیکتا' اس کی خدمت کرتا مجی جموت مجمیں مے کہ جب میں نے گاس تبدل کیا تو بھائی ادراس سے عشق کرتا تر ما تھا اس لیے اے دل سے شہنا ذی کتا جان اس ك داغ من آكريول رى محيل-وه مير بى دماغ من سوچتے سویے سرمی درد ہو رہا تھا۔ اس نے لاری اوے کے " ویکمو عادل! تم ایک اجھے ہوشمند نوجوان ہو۔ کوئی کسی کے ایک جائے فانے کے سامنے گاڑی روک دی۔ ابی سید برے ماغ میں آگر نمیں بول سکتا۔ یہ بجواس ہے۔" آوازدی-"چموتے!ایک دیل دورم ی لے آ۔" دہ ایک جھکے سے کار روکتے ہوئے بولا۔ "تم میرے فراد بھائی اس نے دھی آواز میں کسٹ ریکارڈر کو آن کیا۔ ہم جان کوبکواس کمہ رہے ہو۔ گا ڑی سے اتر جاؤ۔"<sup>ہ</sup> کلاسیکل موسیقی ابمرنے کلی۔ شہناز انگلش یاب موزک کے و بریثان مو کر بولا۔ "دیکھو الی می حرکتوں سے احمق لیمنس سنتی محمی لیکن جھلےون سے کیمنس بدل محمر تھے۔ شہاز مندوستانی موسیقی سنے لکی تھی۔ اُس نے اس تبدیلی پر فور نہیں کیا کملاتے ہو۔ میں نے تمہارے بھائی جان کو نسیں نملی پلیتی کو بکواس کما ہے۔ حمیس برا لگتا ہے تو یہ بھی نہیں کموں گا' پلیز کار چلاؤ۔اتنی رات کواس سڑک پر مجھے کوئی گا ژی نمیں لیے گی۔" اب غور کے ہے یاد آیا کہ اس کی عاد تیں بھی کچھ بدل گا "ارے کہيس ذاكر كس نے بنايا ہے۔ تم اتا بحى نيس ہیں۔ شہناز خیالوں کی دنیا میں نہیں رہتی تھی جب کہ یہ شہناز ظا جانتے کہ میرے فراد بھائی جان نیلی جیٹی کی دنیا کے شمنشاہ ہیں۔" مِن عَمَى رَبِي مَكِي جِيهِ مَرى سوچ مِن بويا خيال خواني مِن معو<sup>ف</sup> " محص افوس ب ميديك كالح من بمين يه تسين يزها إكيا-مو پروه سوچة سوچة آبى آب بنے لكتي تمي بي كول أن تم سے اتن اہم معلومات عاصل کرنے کے بعد خوشی ہو رہی ہے۔ ہنے مترانے کی امل کررہا ہو۔ المائ المن ود ين لا- الماك ي كن ملح ساى الح ای خوشی میں گا ژی چلا دُ اور مجھے گھر پہنچا دو۔ " اس نے گا ڈی اشارٹ کر کے آھے پیسائی۔ پھرڈا کٹر کو اس فانے کے اطراف ہے آئے گھرانیوں نے وہاں ہیتے ہو<sup>نے</sup> کی کوئٹی کے سامنے پہنچا دیا۔ ڈاکٹرنے کارہے اترتے ہی کما۔ میافرو<u>ں میں سے دوا فراد کو تمیرلیا۔ایک نے شلوار کیعی <sup>کے ایمو</sup></u> "یا کل کے نیجے! تم اور تمہارے نملی پیشی جانے والے سب کے ربوالور چمیایا موا تھا۔ ربوالور تکالنے کے لیے اُس نے لباس کے ائدرہاتھ ڈالا لیکن انسکڑنے ہوائی فائر کرے کما۔ مخبوا المائھ سب پاکل ہیں۔ خبردارا آئندہ مریضہ مربھی جائے تو میرے اویر کوورنه دو سری کولی حمیس تھے گ۔" وردازے برنہ آنا۔" عادل کارہے ہاہر آگیا۔ انسکٹراس مخص کے کبائ ج " اِگل کے بیتے ہوتم اِبھلا مرجانے کے بعد کوئی ڈاکٹر کے پاس آ آ ے؟ تمک ب بتر ا آنے دو بھالی جان کو اگر تمهاری کھویری ربوالور برآمد كرتے موئ كمه رما تھا۔ ومشر بعارتى جاسوك الله

وه اس کی جنات کیب اور نعلی دا ژهی موجیس اتار رہا تھا۔ ہادل نے حمرانی سے دیکھا۔ اس دا زهمی مو محبول والے کی صورت ہالک برل من محم- چند کھے پہلے وہ ایک پاکستانی مسلمان تما اب بمارتی جاسوس <del>نابت ہو رہا تھا۔</del> عادل کے داغ می آندمیاں ی ملنے آلیں۔ ایک دم سے ثی آرا یا د آنے کل تھی۔ انسپکڑ کمہ رہا تھا۔ "تم یمال دین محمد کملا ۔ ہو جکہ تسارا اصل نام دج شکرے۔ ہم نے ہوگل کے کمرے سے تمارے خلاف بہت سے ثبوت عاصل کے ہیں۔" عادل کے اندر ایک شور بریا تھا۔ دین محمریا وہے محطر؟ بانو همنازیا شی تارا؟ مندویا مسلمان؟ بمارتی یا یکتانی؟ وه کون ہے؟ دو اہے جس کی ملازمت کر رہا ہے اور جس سے عصق کر رہا ہے ہمیا وہ شمنازے؟ اگر شمنازے توشی آرا کو پزنے والی گالیوں سے برہم کوں موتی ہے؟ وہ او رحمی اسے تارا کول متی ہے۔ وہ بہت وریک اشیم مک سیٹ پر بیٹھا سوچا رہا۔ پھراس نے کارا شارٹ کی۔ اس وقت رات کا ایک بچا تھا۔ وہ کیے راستوں ے کار جلا یا اور سوچا ہوا کو تھی کے احاطے میں پنجا تو دو بج رہے تحى- ثى تاراكيارە بىلى بوش مى آئى تقى-بىت كزورى محسوس كر ری تھی۔ دائی مال نے اسے دودہ میں اود تئین ملا کردیا۔ وہ یہے كے بعد پر سوئے۔ اس كے بعد دائى مال بھى سونے كے ليے ود سمرے ممرے میں جل تی۔ وہ کزوری کے باعث سومٹی تھی لیکن زہن پر ایک خوف سا طاری تھا کہ وہ ٹرپ کی گئی ہے۔ عادل کے پیچھے کوئی دعمن ہے۔ ائں نے اسے اعصالی کزدریوں میں جٹلا کیا ہے۔اب وہ دھمن کے چکل سے نکل نیس یائے گی۔ ابھی اس بر تنوی عمل ہونے والا ہے کردہ بیشہ کے کیے دعمن کی مابعداراور *کنیزین جائے گی*۔ جو نکہ اس نے دخمن کی صورت نہیں دیمھی تھی صرف دوا پانے والے عادل کو دیکھا تھا اس کیے دی خواب میں نظر آرہا تھا۔ اس کے قریب آگر کمہ رہا تھا۔ "ای طرح جاروں شانے دیت لیگی رہو۔ میں عادل نہیں' یارس ہوں۔ جہیں اپنا تابعد اربنانے آیا بول−ا ينايدن دُميلا چور ژود اور برانس مِي آ جا دُ-"

دہ التجا کرنے گئی۔ "نمیں یارس! مجھے پر عمل نہ کو۔ مجھے ا

"مجمع افسوس ہے۔ یا و کرو' ان منحوس تین تاریخوں میں ہے

"نن .... نمیں۔ تھیویاری! میں ایک بت بڑی آفر دیتی

اول- من بندو دحرم چمور دول كي- يجه مسلمان بنا لو حرايي

ایک آرم آج ہے۔ جوتش ورانے جو کما وہ بورا ہو رہا ہے اپنے

الثته بنا لو تمرایی معموله نه بناؤ- میں ساری عمرغلای برداشت

س*یں ک*روں گی۔ مرجادت گی۔"

تقدر کے سامنے سرچھالو۔"

وا زمى لكا كرجناح كيب بهن ليغ سے تم مسلمان إ ياكستاني ميل بنا

کی بدیدا بث من رہا قا- اس نے ٹی آرا پر جمک کر ہے جا- "تم مندد ہو۔ اس کا مطلب بیر کدوا قبی ٹی آرا ہو؟" اس کے اس سوال پر ٹی تارا کے خواب میں پر افلت ہوگی۔ اس کی نیند کچی ہوئی لیکن خوف کے باعث یارس اور عادل کی مورتی گذیر ہو گئی تھیں۔ اس نے ٹیم خوالی کی حالت میں آتھیں کھولیں تو عادل کا چہوائے اور جمکا ہوا تظر آیا۔اس نے اور زیادہ سم کر سوما کہ تو می عمل کرنے والا عادل کے ذریعے اس رِ جَمَا ہوا ہے وہ گھبرا کربول۔ "نہیں مجھ پر تنوی عمل نہ کرد۔ میں ویسے ی تمهاری کنیزین کررموں گی۔" اس بات پر عادل کومیری داستان کے وہ تمام واقعات یا د آئے جن میں مخلف انداز ہے تنوی عمل پیش کیا گیا تھا۔ اس کے دماغ یں بہ بات آئی کہ وہ سحرزدہ ہو رہی ہے۔ کیا یہ میری آ جموں سے ' آوازے مناثر ہو کرمعمولہ بنتا جاہتی ہے۔ کیا میں ایسا عمل کرسکتا اس نے آزمائش کے طور پر اے محور کر دیکھتے ہوئے کما۔ " خاموش ربواور ميري آجمو<u>ن ش ديمتي ربو</u>-" وہ سم کر جیب ہو گئی۔ تنوی عمل کے لیے لازی ہے کہ جے معمولہ بنایا جا رہا ہواہے اپی مقناطیسی آتھموں اور سحرزدہ کرنے والی بھاری بحرکم آوازے متاثر کیا جائے اس دفت ثی آرا کے حالات کے مطابق میہ شرا مُطا بوری ہو چکی محیں 'وہ دماغی کمزوری اور خوف کے باعث پہلے ی عادل کو عال سمجھ کرمتا تر ہو چکل تھی ادر جب تاثر قائم ہو جائے توسامنے والے کی ہریات دمانے پر تعش ہوتی اے توکی عمل کا طریقہ کارا حجی طرح یا د تھا۔ اُس نے ای طریقہ سے کیا۔ "تم ثی تارا ہواور میری معمولہ ہو 'بولو۔"اس نے آخری لفظ ڈانٹ کرادا کیا۔ ڈانٹنے سے کزور ذہن اور متاثر ہوا۔ وه بول- اهيل في آرا مول تهماري معموله مول-" "اب میں تم سے محتق نہیں کوں گا کیوں کہ تم ایک دن میرے بھائی جان کے بیٹے یارس کی دلمن بننے والی ہو۔ میں حمہیں هم دیتا مول' پارس کی دلهن بن جا دُ۔" «میں یارس کی دلهن بن جا دس گی- » " دنیں جہیں عم ریتا ہوں' شادی ہے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ " وہ سحرزدہ ہو کر بول۔ احمی شادی سے پہلے مسلمان ہو جاؤں "به عادل چکیزی عم دیتا ہے کہ تم پاکتان می جاسوی سی أس نے اس كى بات د مراتے ہوئے وعدہ كيا۔ وہ بولا۔ "يہ میرا علم ہے کہ وہائی اور جسمائی توانائی بھال ہونے کے بعد تم یارس کو <del>علاش کرد</del> کی اوراس کے باس جاؤگ۔"

عادل اس کے بستر کے قریب آگر کھڑا ہوا تھا اور نیز میں اس

253

می زلزله بیدا نه کرایا تو مجھے عاول چنگیزی نمیں کیا کہ لیتا۔ \*

هیں پارس کو تلاش کروں گی اور اس کے پاس جاؤں گ۔" "اور جب تک پارس نہیں ملے گائم جھے ہر جگہ اپنے ساتھ ''."

ر موں۔ اس نے یہ وعدہ مجی کیا۔عادل نے کما۔ "تم روزانہ منج و شام میرے واغ میں آدگ۔ میرے خیالات کی لہوں کو اپنے ساتھ لے کر پرواز کراؤگی اوراس طرح جمجھے ٹملی میتی سکھالی رہوگ۔" "هیں تمہاری سوچ کی لہوں کو منج و شام پرواز کراؤں گی اور حسیں ٹملی پیشی سکھاتی رہوںگے۔"

"اب تم آنکسیں بند کردا در سکون سے تو کی نیند پوری کرد-" ٹی آرا کی آنکسیں مسلس عادل کی آنکھوں کو تک رہی تھیں اُس نے تھم کے مطابق آنکسیں بند کرلیں پھر ممری نیند میں ڈو بق چل تی۔ مال تم ماری کا است مکتب اور مسلم کا است

بہی میں اس تعوزی دیر تک اے دیکھا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ دہ سو مادل تعوزی دیر تک اے دیکھا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ دہ سو رہ ہو کہ وہ دہ ہو ہو ہو ہو کہ ہو رہ کہ اہم رہ تھی ، باہر آتے ہی اس نے برک اری۔ "اوے جمع عادل چگیزی! آج سے تو چیا ٹرم کا اہر ہو گیا۔ تو کیا ہو گیا۔ " او کیے ہو گیا کہ ہو گیا۔ " او کیے ہو گیا کہ ہو گیا۔" او کیے ہو گیا کہ ہو گیا۔"

اوئي تو تمال موكيا-" وه دو ژنا موالان كي تماس پر آيا مجرا مجل المجمل كر قلابازيان

## attacks also be attacks

پارس انظار کر رہا تھا۔ ٹی آرائے کما تھا کہ وہ اپنے ایک ممان کو شربت پلا کر اہمی آئی گین وہ نیس آری تھی۔ پارس کو یہ مطوم نمیں ہو سکتا تھا کہ وعدے کے مطابق نہ آنے والی پر کون می افراز آرواں کا لبحہ معلوم ہو تا تو وہ باربرا ہے کتا۔ یوں انگشاف ہو جا تا کہ وہ اعصابی کروریوں میں جتا ہے۔ سانس نمیں روک عتی ہے اور اس کا واغ محلی ہوئی کتاب کی طرح چورخیالات پڑھنے کی دعوت دے رہا

ہے۔'' وہ بہت بزی مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجوداس پہلو ہے خوش نصیب تھی کہ ابھی تک دنیا کے کسی بھی خیال خوانی والے کو اس کی دماغی کزوری اور بے بسی کا علم نمیں ہوا تھا۔ ہی نے گڈ پوشی کا جو طریقہ اصلی رکر رکھا تھا وہ آج کام آرہا تھا۔ یارس نے تمام خیال خوانی کرنے والوں کو ایک تمنے کا وقت

دیا تھا۔ وہ ایک تمنا گزر دیا تھا کہلے الیائے ظاور کے دماغ میں آگر کما۔ میں فار مولوں کا اپنا حصہ لینے کے لیے بچھے لوگوں کو بھیجی رہی ہوں۔"

رسی پارس نے کما۔ "مرف ایک مخص یمان آئے گا۔ ایک ہے زیادہ ہوا تو ہم اے کو کما ردیں ہے۔"

الم مجی بات ہے۔ ایک می آئے گا۔ یہ جو بھاڑی ہے۔ اس

کی چوٹی را یک بیلی کا پٹرا آرا جائے گا متمیں کوئی اعتراض ہے؟ ''اعتراض نہیں' اجازت ہے۔ بیلی کا پٹر گننی دریمی آئے گا؟''

" آرھے گھنے میں پینچ سکا ہے۔" اس نے وقت بتاتے ہوئے کہا۔ "اپنی گھڑی ہاؤ اور ٹھیک پینتالیس منٹ کے بعد ہملی کا پٹر کو کہاڑی پر اتارنے کے لیے کہو۔ وہاں ایک پتر پر ٹارچ کی روشنی میں دو کاغذات رکھے ہوئے نظر آئیں گے' تمہارا آدی صرف دس منٹ میں وہ کاغذات اٹھاکر والیں چلا جائے ورنہ گیارہویں منٹ پر ایک بم بلاسٹ ہوگا اور بہلی کا پٹر کے برفتچ اڑجا کیں گے۔ اپنے آدمیوں کو اٹھی طرح

سمجما کر دوانہ کرد۔"

الپا چل کی۔ پارس نے مرینا کو بلا کر دہ دو کاغذ دیے پھر کما۔
"پاشا اور عمداللہ کے ساتھ بہاڑی کی چوٹی پر مسلح ہو کر جاؤ۔
"پاشا اور عمداللہ کے ساتھ بہاڑی کی چوٹی پر مسلح ہو کر جاؤ۔
ریموٹ کنٹول ہے بم بلا سنگ کا انتظام کرد۔ان کا مذد ک کارچ کی مرتا نے دو تھا لا۔"
مرتا نے دوت طایا۔ وہ بولا۔ "بیلی کاپٹر سے اتنے والا ایک
بی آدی ہو گا۔ پا کلٹ کے علاوہ کوئی تیرا نظر آئے تو ریموٹ
کنٹول سے ان سب کے چیتوٹ اڑا دو۔ ایسے کاغذ ات وہاں
سے لے جانے کے صرف دس منٹ کاٹا کم دو۔ گیارہویں منٹ
پرائے زندہ والی نمیں جاتا چاہیے۔"
دو عبداللہ اور پاشا کو لے کر بورے انتظامات کے ساتھ

وہ حیداللہ اور پاسا تو ہے کر پورے انطابات کے ساتھ پہاڑی پر چلی گئے۔ تھوڑی دیر بعد و کی سول نے فلاور کے ذریعے کما۔ دھیں اپنے جھے کے کاغذات کینے آیا ہوں۔" ماریں فرکما۔ "تم فلان کے دیاغ طن ہو۔ یہ تمہارے

پارس نے کہا۔ "تم ظاور کے دماغ میں ہو۔ یہ تسمارے کاغذات پڑھے گی تموہ فارمولے نوٹ کرتے جاؤ۔" وہ بولا۔ "ظلور کے دماغ میں دوسرے خیال خواتی کرنے

وہ بولا۔ "فلاور کے دماغ میں دوسرے خیال خوانی کرنے والے بھی آتے ہیں۔ وہ لوگ میرے فارمولے میں کرفٹ کرلیں کے ہمنے طے کیا ہے کہ ہمارا ایک آوی وہاں آئے گا۔"

کے ہمنے طے کیا ہے کہ ہمارا ایک آدی وہاں آئے گا۔"
پارس نے کما۔ "آگ نہ کمو۔ میں سمجھ گیا۔ وہ ہملی کا پٹر میں
پیاڑی پر آئے گا لیکن میری شرائط سن لؤوہ تھا آئے گا۔ زیادہ سے
زیادہ ایک پاکٹ ہو گا۔ کوئی تیمرا ہوا تو ایک بھی زیمہ والی شمل
جائے گا۔ دس منٹ سے ایک سیکنڈ زیادہ نمیں ہوتا چاہیے ورنسہ
ان مار اس کے دیات ہوتا ہو ہی ہو ہی ہوتا چاہیے ورنسہ

جائے گا۔ دس منف سے ایک سکنڈ زیادہ نمیں ہونا چاہیے ورت ان فار مولوں کے ساتھ اپنا آدی اور بیلی کا پڑھی گواود گے۔" اسرائیل اور امریکا دونوں کے بیلی کا پڑ ڈشر بیضابہ پنچے ہوئے تھے اللی نے بلک آدم کے پاس آکر اسے پارس کی تمام شراکا شائم کی محرکما۔"برادر! تم دہاں کی موقع سے فائدہ اٹھا کر پارس کی غالب آنا چاہج تھے لیکن اس نے پہاڑی پر بھی خت وقائی انتظامات کے جس۔ وہ بحت چالاک ہے 'اپنے کمی آدی کا نشمان کے بنتے تم سب کو ریموٹ کشول کے ذراعے فاکردے گا۔ بحرجہ '

تم نہ جاؤ۔ صرف یا کلٹ کو جانے دو۔ میں یا کلٹ کے اعمار مہول

گ۔وہ کاغذات لے آئےگا۔" "سمڑ! بظا ہرا کی پائلٹ ہی ٹیا ڈی پر جائے گا۔ اس سے پہلے ٹیا ڈی کے چھلے ھے پر کیل کا پٹر کی پردازنجی ہو گی میں اس پر سے چھلا تک لگا کر چچتا ہوا اس کہتی میں پہنچوں گا۔" "اتحد واضلے مصال لین کیا آئی ہیں۔ سری "

"ا تا برا خطو مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟"
" ضروری ہے۔ ابھی فارمولوں کے وہ تمام کاغذات پارس کے وہا ہاں جس کی طرح
پاس میں۔ پہلے ہم بی اپنا حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اگر میں کی طرح
اس بلند و بالا مجت کے اغرر پینچ جاؤں گا تو وہ تمام کاغذات تراکریا ۔
چھین کرلے آؤں گا۔"
بار

مرحمیں تم پارس سے انقام لینے کے ارادے سے تو نہیں جا رہے ہو؟ اس نے تمہیں دوبار نرچ کیا ہے۔ ایک بار تمہارے تمام ہتھا یوں کے کارتوس عائب کرکے تمہیں ہے بس اور مجورینا دیا۔ دو مرکی بار نیند کے دوران تمہاری شہ رگ تک آیا اور اس لیے زندہ چھوڈ کر چلا کیا کہ تم سورہے تھے۔"

زندہ چھوڑ کرچلا کیا کہ م مورہے تھے۔'' ''ہاں اس نے مردا کی بھی دکھائی ہے اور میرا نداق بھی گڑایا ہے لیکن میں نی الحال انقام لینے نسیں بلکہ زیادہ سے زیادہ کاغذات حاصل کرنے جارہا ہوں۔''

اس نے گرون سے لے کر گخوں تک ساہ لباس پہن لیا تھا۔ ساہ پاسٹک کی کیپ اور ساہ جوتے پنے تھے۔ بار کی میں وہ آسانی سے چنپ سکنا تھا۔ اپنی ڈارک کو گلس کے ذریعے وشنوں کو دکھ سکنا تھا۔ اس نے بیلی کاپٹر میں سوار ہو کرچرے پر کالک تھوپ لی باکہ گورا رنگ دکھائی نہ دے۔ اشتے اہتمام کے ساتھ وہ بیغابہ سے روانہ ہوگیا۔

ر مدوری مول نے سپر اسٹر کو تمام رپورٹ سٹائی پھر کما۔ "اس نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مرف ہمارے ایک آدی کو آنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہاں مقرر کردہ قعداوے زیادہ ایک فرد مجی زیادہ نظر آیا تو وہ سب کو ہم کے دھاکوں سے بتاہ کردے گا۔ یہ ہم نیس جانے کہ اس نے ہمائیے طلاف کیے گئے انتظامات کے ہیں۔" میراسٹر نے کما۔ "وکی! ابھی جمیس بوے تجوات سے گزدنا

ہے۔ اپنی ذہائت اور صلاحیتوں کو آن اؤ۔ یوں سمجھو کہ ہمارا کوئی بھی خالف ان فارمولوں کے صرف دو کاغذات قبیل نہیں کرے گا۔ سب بی کی ہید کوشش ہوگی کہ اے تمام کاغذات مل جائیں۔ دو پارس کو وہاں قابد میں کرنے اور اس کے جھے کے کاغذات ک ترر معلوم کرنے کی بھی کوششیں کریں گے۔ یہ سب بی سمجھ رہے بس کہ یہ موقع ہاتھ ہے نکلے گاتو دوفارمولے پھر بھی بجانسی ملیں شرک یہ موقع ہاتھ ہے نکلے گاتو دوفارمولے پھر بھی بجانسی ملیں

" بچ بوچھو اسٹرا تو میں مجی کی سوچ رہا ہوں" ان تمام فارمولوں کو صرف جاری تحویل میں آنا جاہیے۔ جاری جو ٹیم بیمانہ میں ہے میں نے انسی ہر طرح کے بتھیارے لیس کیا ہے۔

ان کے پاس ایسے ڈی میکٹیو آلات ہیں جو بارددی مرکوں اور پچیے ہوئے بموں کی نشاندی کرتے ہیں اور ایسے ریموٹ کنٹولرز بھی ہیں جو دوری سے بموں کو نموز کردیتے ہیں۔ " "اریم نام کہتر کرایان کے جمہ میں کا معان کے جمہ میں کا معان کردیتے ہیں۔ "

بن الرورس في اس لبق كے اطراف جگه جگه بم چمپائے ہیں۔ تم نے اس كا تو زر كھا ہے۔ يہ دانشندى ہے ليكن ہمارى خفيہ آرى وہاں كے كيے بينچ گی؟"

وہں سے یہے ہیں ہیں. "جمارے تمن میلی کا پٹرز دو سری پہاڑی پر اتریں گے۔ وہاں سے بہتی کا فاصلہ بہت کم ہے۔ رات کی آرکی سازگار ہوگی۔ ایک بار جماری آری اس بہتی میں تھس جائے تو پھروہ فارمولے اور یارس کی لاش لے کری نظے گی۔"

پوں م م م م م اس است کے الیا کو پیٹالیس مٹ بعد اپنا آدمی میمینے کو کما تھا۔ وہ وقت قریب تھا۔ ایک بیل کا پیڑی آواز سنائی دے رسی تھی۔ مربتائے اسے فاطب کرتے ہوئے کما۔ "پارس! بیلی کا پڑ پہاڑی کے بیچے سے آرہا ہے۔" "ہاں کچھ کڑ بڑے کیا جمیس نظر آرہا ہے؟"

"نس اس کہ بگی می ردشی ہی دکھائی نسیں دے رہی ہے۔ پاشا فیر معمولی قرت ماصت ہے اس کی ست بتا رہا ہے۔ یہ کمہ رہا ہے کہ پہاڑی کے بیچھے اس کی پرواز نہی ہے۔ پھروں اور جٹانوں کے بیچھے ہے ابھرے گا۔ بلندی پر آئے گا تو یہ تارکی میں بھی اے پرواز کرتے دکھے لے گا۔"

پرور کر سے ویہ ہے ۔۔ ایک منٹ کے بعد مربتا نے کہا۔ "پاشا بنا رہا ہے کہ بیلی کا پٹر نظر آگیا ہے'اس کی آواز ڈبمی قریب آتی جارہی ہے۔"

وہ پارس کے دماغ میں کمنٹری کرردی تھی۔ یہ بتاتی جا ردی تھی۔ کہ ہیلی کاپٹر پہاڑی پر آکر از گیا ہے۔ اترنے سے پہلے ہیلی کاپٹر سے سمیچ لائٹ کی روشنی دور تک ٹھیل گئی تھی۔ اس سے ایک پاٹلٹ اتر کراُس پھرکے ہاس آیا اور دہاں سے کاغذات اٹھا کر چلا قمیا۔ یاشانے دورے دکھے کرتایا کہ یا ٹلٹ تھا آیا تھا۔

پیروه بیلی کاچروا پس جائے لگائیارس نے کما۔ "میودی بہت پالاک ہوتے میں کمیسال نظمی کرگئے۔ " پالاک ہوتے میں کمیسال نظم کرگئے۔ "

الاک ہوتے ہیں طریمان تصفی کر گئے۔'' باربرانے ہو چھا۔''کیسی علظی؟'' ''بیلی کاپٹر اس دوٹ سے واپس ممیا ہے جو بیضا یہ کا سیدھا

یں میں اس موت سے وہاں یا ہے بو بیات میں اسارے رامتہ ہے۔ یہ آتے وقت سدھے رائے سے نس آیا۔ پہاڑی کے پیچھے کے محوم کر آیا تھا۔ میں یقین سے کتا ہوں کہ پیچھے رائے سے دعمٰن آرہے ہیں۔"

وہ جملی کا پٹر جا چکا تھا۔ دور تک خاموثی مجمائی تھے۔ دس منگ کے بعد ی کیل کا پٹروں کی آوازیں سائی دیں۔ مرینا نے پھر عالحب کیا۔ "پارس! بیا پاشا کمد رہا ہے کہ اسے تمن جملی کا پٹر وکھائی دیے تھے مجمروہ ہت کے بائیس طرف والی پہاڑی کی باندی پر جاکر تھے ہوگئے ہیں۔"

ہارے ہیں۔ پارس نے کما۔ "تم مبداللہ اور پاٹنا کے ساتھ بہاڑی ہے اتر

و مری کول بلا رہے ہو۔ یا شا اس بلندی ہے اس دو سری بہاڑی کی طرف دیکھ سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ کون اور کتنے لوگ آرہے ہیں۔" "ب فک وہ وہاں سے بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے لیکن الیا کے بینچے ہوئے ہیل کاپٹرے مجھے مسلح یہودی بیا زی کے پیچھے اترے مول محدول ان سے نہ الراؤ فرز نعے آ جاد۔"

وه دل عی دل می ان آنے والوں کو گالیاں دیے لگا اس کے دونوں کے اتھ یاؤں ڈھلے پر گئے۔

> ووسم کی طرف د کی سول تخیبہ آری کے کمانڈرلوگای کے اندر موجود تما۔ اس آری میں ہارہ گوریلا فائٹرز تھے وہ سب مدیر جمادا سے ایس تھے آجموں پر اینی وارک لیسز چھے ہوئے تھے وہ تاری میں ٹاریج کی روشنی کے بغیردد سمی بیا ڑی ہے اِرْ آئے تھے اور ڈی میکٹیو آلات کے ذریعے باردوی شرکوں اور حجتے ہوئے بموں کا سراغ لگاتے جا رہے تھے اگر معلوم ہو آگہ فلال جكد بم يوشيده بي توتخصوص ريموث كتنوارك ذريع راه میں مائل ہونے والے بموں کو نیوز کرکے آگے بڑھ جاتے تھے۔ لہتی میں داخل ہونے کے لیے بلیک آدم بھی بیاڑی سے نیچے ا تررہا تھا بھرا ترنے کے بعد دہ بھی تھنے جنگل میں پہنچ کیا تھا اس کے

یاس بھی ڈی ٹیکٹیوآلہ تھا جس کے ذریعے وہ بارودی شرکوں اور مموں سے بچتا جا رہا تھا۔جنگل میں پہنچنے کے بعد ی اس نے کانوں پر ہیڈ فون بن کرمائیکرد فون کو آن کر دیا۔ابیا کرنے سے جلدی یا ملا کہ کچھ لوگ ای کی طرف طلے آ رہے ہیں۔ان کے قدموں کی آواز قریب آتی جاری تحیں۔

وہ دیے قدموں جاتا ہوا ایک بزے بھرکے پیھیے آکر جمب گیا پھر سراٹھا کر دیکھنے لگا۔ الیانے کہا۔ "کمی ایک دعمن کو قابو میں کمو مے تو معلوم کر سکوں گی کہ کس کی ٹیم تمہارے مقالجے پر

انہوں نے برایات پر عمل کیا۔ نیجے آنے لگے۔ان سے کافی وورای بہا ڑی پر بلیک آوم پنجا ہوا تھا۔ اس نے بھی ہملی کاپڑوں کی آوا زیں سی تھیں۔ آنگھوں پر اپنٹی ڈارک مو کلس پہنے ہوئے ، تھے۔اس کے ذریعے محدود فاصلے تک دیکھ سکتا تھا جب کہ یا شاحد تظر تک دیکھ لیا کر ہا تھا۔ اسے وہ تینوں ہیلی کاپٹرز نظر نہیں آئے کیکن آوا زوں سے معلوم ہوا کہ اس بہاڑی کی ڈھلان کے بعد جو دو مری بیا ژی شروع ہو تی ہے وہں وہ ہیلی کاپیڑز غائب ہوئے ہیں۔

اندا زے کے مطابق وہ سیرماسٹرے گوریلے فائٹر ہوں گے۔الیا اور بلیک آدم کو انبھی تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ جس مرینا کی فیم ہے وہ ددیار فکست کما یکے ہیں اس بوری میم کو فرادنے ٹرپ کرلیا ہے۔ بلیک آوم سوج رہا تھا کہ مرینا کی تیم سے بھی ظراؤ ہو سکتا

اس نے دیکھا' دوسلے افراد فوجی وردی میں جلے آ رہے تھے۔

بن اصاطب ڈی میکٹیو آلے کے ذریعہ بوں کا سراغ نگانے کے ارازين آكے بره رب تھے دائي بائي اور نيج ركي رب تعے باکہ وسمن ورخوں میں میں ہوں یا پھروں اور جانوں ہے چملا تمس لگانے والے مول تو وقت سے بہلے وہ سنبھل جا میں۔ دونوں نے اس پھر کی ست بھی دیکھا جس کے پیچے دہ جمیا ہوا تما پروه دب قدمول آمے برجتے ہوئے پھرکے قریب آئے وہاں رک کر انہوں نے دور دور تک نظرین دوڑا میں پھر آ کے بدھے کے اس دوران وہ پخرکے اور آکر کھڑا ہوگیا تھا' جیے ی دونوں لمت كرجانے لكے اس نے چھلا تك لكاكر يجھے سے بيك وقت دونوں کی گرونیں دونوں با زوؤں میں دیوج لیں۔

یه اس کا مخصوص دا دُ تھا کسی بھی شد زور کی گردن اینے بازد مِي ديوج لِيهَا تَعَالَوْ شَايِدِي كُونَي مقدر والا مو يَا جو ربائي يا لِيهَا تَعَاورنِهِ گرون کی بڈی ضرور ٹوٹ جاتی تھی۔ وہ دونوں کوریلا فائٹرشہ زور مجی تھے اور تجربہ کار بھی وہ اپنی گرونیں چھڑا کیتے لیکن وہ ایسے وقت ان کے سر کرا ساتھا۔ مندے آواز نسیں نکل یاتی تھی۔ وم کمک رہا تھا جب سائس لینے کی مہلت نہ مل ری ہو تو پر حوای طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی داؤ تھے کام سین آیا۔ ذرا ی در می

اس نے ایک کو چھوڑا وہ زمین پر گر ہڑا۔ اس نے دو مرے کو داؤیر رکھ کرائس کی گردن توڑ دی۔ دو سرا اپنی آ خری تمام <del>تو تی</del>ں سمیٹ کر اٹھ رہا تھا' اس نے دو سرے کی گردن ریوج کر تو تھا۔ د همولو کون بوتم ؟»

وه گرفت میں ره کر کا پنتے ہوئے بولا۔ سمی جو بھی ہوں مجھے مار کرتم بچپتاؤ کیسه"

"میرے بچھتانے کی فکرنہ کرد-سوال کا جواب دو-" "بارس! تمهارے سوال کاجواب یی ہے کہ اس جگل ہے ازنمەدابى نىيں جاسكومى\_"

اليانے كما- "يه سراسرك خفيه آرى كاساى بيديواد مں باں میں۔ دو کو تم نے ختم کرویا ہے باتی دس رہ مھئے ہیں۔ یہ سب یوگا کے اہر میں ان کے کماع رکا نام لوگاس ہے۔وکی سول اس کے دماغ میں موجود رہتا ہے۔اے حتم کرود۔"

بلیک آدم نے اس کی گرون توڑ دی۔ الیا نے کما۔ "بایک مائس میلے کا ایک بونا بینا۔ کما تھا۔ اسے کما پڑرلوگاس نے اتان اور ضروریات زندگی کی چیزی دیں۔ اُس نے اے بتایا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ایک فخص اس قبیلے میں آیا تھا! درا بی کوئی امانت میلے کے سردار کے حوالے کی تھی۔ ہیں فٹ اوغے بت کے سر<sup>کے</sup> اندر دو مرے ہیں۔ ان می سے ایک مرے کے اندر وہ المانت ایک جگہ چمیا کرر تھی تی ہے۔"

"وه مخص باشا مو گا اور وه امانت میتیناً فارمولول کی صورت میں ہوگی کیکن یا رس ان فارمولوں کو وہاں ہے نکال چکا ہوگا۔"

" إن كير بحى وبال پنج كرأس كمويزى كا عدر ضرور جانا ' ہو ۔ خیال بیٹان کررہا تھا کہ یارس اور اس کے ساتھی خاموش کوں سکاے مجمول جائے" الله خفید آری کے لوگوں کے حواس برپارس چھایا ہوا ہے۔ به كمينت مرف والانجهي إرس سجه رما تعا-" «برادر! اس بهتی میں وی ایک خطرناک اور نا قابل فکست شطان ہے۔ اول تو اس ہے سامنا نہ کرنا آگر ہو تو تا کیے کے دوران ئی خوش منمی میں مبتلانہ رہنا کہ تم اس سے بازی لیے جاؤ **گے۔**" "سنرا مجھے افسوس ہے کہ تم اینے براور کی ایک شہ زوری , کھ کر بھی یارس سے خوف زوہ ہو۔ میں نے اس کا ٹائپ انچھی لمرح سمجه لیا ہے۔ وہ ہم جیسے شد زوروں سے مقابلہ نمیں کر آ ہے گ ردی سے کترا جاتا ہے۔ ای لیے وہ ایک بار مجھے نتا کرکے بھاگ کیا۔ دو سری بار بھیے نینزے جگانے کی جرات نہ کرسکا۔ اِس بتی میں وہ ضرور ملے گا۔ تم دیکھ لیٹا کہ تمہارا براوراہے کیسی ذات

بنخے کا راستہ لیا ہو رہا تھا اوراس کیے راہتے میں وہ نفیہ آری کے

روسرے فائٹوں سے محرا آ رہا۔ کماعڈر لوگاس اور بلیک آوم

دونوں کی بی ملانگ تھی کہ یارس اور اس کے ساتھیوں کو ان کی

آمد کی خبرنہ ہو۔ اس کے لیے لازی تما کہ وہ ایک دوسرے پر

فارُنگ نه کرس اور وه می کر رہے تھے چھپ کر ساملنسر لگے

ہوئے ربوالورول سے فائرنگ کرتے تھے یا پھر ایک دو سرے ہر

بلیک آدم بلاشیه زبردست موسطه فائشر تعا- بری حالا کی اور

المارت علا الله يرآن والول كوموت كماا أررا تما-

کہتی میں پہنچے تک اس نے نغیہ آری کے سات ساہیوں کوہلاک

کردیا۔ باقی کمانڈر اور جار ساہوں نے تمام جھونپڑیوں میں کھس

کم کر تلاش لید یارس اور اس کے ساتھی نہیں نظر تمیں

اًئے۔ ہوتا تو یہ جاہیے تھا کہ بارس انٹیس بہتی میں داخل ہونے ۔

ووسب اندر آیکے تھے۔ ایک ست سے بلیک آدم بھی پھروں

ہے اور چنانوں کے پیچھے جیتے ہوئے بلند و بالامت کے قدموں تک

' کُٹاکیا۔ دو مری طرف سے کمانڈر لوگاس بوری بستی میں تلاثی لینے

کے بعد ای بت کی طرف آ رہا تھا۔ بلیک آدم نے ان پر فائر کرنا

کا ا - یا جلا ساممنسر کے ہوئے ربوالور کی گولیاں فتم ہو گئی تھیں۔

ارِد شور کے تمام تیر بھی حتم ہو مجئے تھے مجبورا اس نے بلک خیر کن

جَمِينَ والوں نے جوالی فائرنگ کی۔ بوری نستی فائرنگ کی

اوا زوں سے کو بجنے لی۔ بونے مرد عورتمی اور یجے خوف سے

جمونہ ایوں کے اندر دیجے ہوئے مجل رہے تھے بلیک آدم بت کے

ت فائزِیک شروع ک۔ دوسیای مارے گئے۔ ہاتی چھپ گئے۔

نه دیتا۔ وہاں مختلف محاذبینا کرفائز تک کرتا رہتا تو کوئی اندر نہ آتا۔

ارد شوٹر بعن تیرچلانے والی کن یا جا قوؤں سے مملے کرتے تھے۔

ک موت ری<del>ا ہے۔</del>"

اس نے بی کیآ۔ایک جگہ خاموثی سے جمیا رہا۔ کمانڈر کے دو سای رہ محئے تھے انہوں نے کئی بار فائرنگ کی لیکن دوسری طرف سے جوالی فائر تک نمیں ہوئی۔ وکی سول نے کما تڈر سے کما۔ "ومنمن زخمی ہو گیا ہے یا مرچکا ہے۔ اپنے ایک سپای کو بت کے اندرجانے کا علم دو۔" وہ پھر بہتی کی ست جانے لگا۔ بہتی زیادہ دور شیس محی۔ کمانڈرنے کما۔ "یارس کے کی ساتھی ہیں۔ کوئی کولی شیں چلا بارددی مخرکوں کے باعث راستہ بدلنا پڑتا تھا اس کیے بہتی تک

قدمول کے اس جمیا موا دور تک تطری دوڑا رہا تھا۔ اے ب

اليانے كما۔ "وه شايد اس بت كے اندر جي بوئے ہیں۔ ان

کی خاموثی میں مکاری چیسی ہوئی ہے۔وہ انظار کررہے ہوں کے

كه دويارنيال آيس من الزمر كرحم موجاتين يا دوجاري ربي تووه

"اگرالی بات ہے تو پہلے میں بت کے اندر نہیں جاؤں گا۔

میلے کمانڈر کے آومیوں کو اندر جا کریارس اور اس کے ساتھیوں

مقالجے پر آئیں گے۔"

ے مقابلہ کرنا جاہے۔"

رہاہے۔ شایروہ بت کے اندر جھیے ہوئے ہیں۔" "وہ بت کے قدمول میں جھے ہوئے ہول یا اس کی کھویزی **میں' ہمیں تو اندر جانا ہی ہو گا۔ وہ فارمولے جس تمرے میں رکھے ،** ہوئے تھے۔اس کی تلاثی لینے سے شاید کچھ ہاتھ آجائے۔"

کمانڈرنے ایک سابی کوبت کے اندرجانے کا حکم دیا۔وہ چھپتا ہوا' مخاط انداز میں چانا ہوا بت کے ایک پیر کے ماس چینچ گیا۔ دو سرے پیر کے پیچھے بلیک آدم اے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔وکی سول اس سای کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا آکہ یارس کی طرف ہے۔ تملہ ہو اور اے بت کے اندر جانے ہے رد کا جائے تو وہ کمانڈر کو وہاں کی صورتِ حال تا سکے لیکن اس ساجی کو اندر جانے ہے کسی

وہ سای بت کے اندر بیڑھیاں چڑھتا ہوا'اس کے پیٹ میں پنچ حمیا۔ وہاں سناٹا اور ویرانی تھی کوئی اس کا راستہ رو کنے والا نہیں تھا۔ وکی سول نے کمانڈ رہے کما۔ "کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اندر

وہ دو سرے سابی کے ساتھ دوڑتا ہوا بت کے اندر چلا کیا۔ بلیک آدم چمیا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا دہ اپی جگہ سے نکل کردد سرے ۔ پیرکے اندر آیا پھرمخاط انداز میں سیڑھیاں چرھنے لگا۔ بت کا بیٹ ا یک وسیع و عریض ہال کی طرح تھا۔ دہاں کوئی زور زورے ہا نیتا ہو تواس کے اپنے کی آوا زبند ہال میں کو پخنے لکتی تھی۔

بلیک آدم مبت کے بیٹ میں پنجاتوا سے قدموں کی آوازیں سنانی دیں۔ کماعڈر اینے دو سیابیوں کے ساتھ سیڑھیاں چ متا ہوا بت کے سینے تک چینج کیا تھا۔ ہر کو خطرے کا احساس پڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی یہ اندیشہ باتی تھا کہ پارس اور اس کے ساتھی بت کی

کھویزی میں جمیے بیٹے ہوں کے اچا تک وہاں سے تملہ کریں ہے۔ کمانڈریٹ کی گردن تک پہنچ کررک گیا۔اس نے ایک سابی کواندرجانے کااشارہ کیا۔

وہ سروهی ير دب قدمول اور جانے لگا۔ زينے كے آخرى یا کدان پر چنج کربولا۔ دهیں چھنے والوں کو دار ننگ دیتا ہوں میرے تمن گننے تک باہر آ جائیں ورنہ میں ایک ٹائم بم اندر تھینکوں گا جو نمیک ایک منٹ میں بلاسٹ ہو گا۔ بت کی تھویڑی کے ساتھ سب کے چیتورے ا ز جا کمی گے۔"

اس نے گنتی شروع کی پھرا یک ہے تین تک گننے کے بعد جیب سے ایک چھوٹا ڈبآ نکال کر کھویزی کے اندروالے کمرے کے فرش پر بھینکا جو فرش پر بھسلتا ہوا تمرے کے وسط میں رک گیا۔اس كاندر على مك كل كم ملسل آواز آربي تقي

وہ ساٹھ سکنڈ بڑے سنسی خیز تھے۔ تک تک کی مسلسل آوازیں دهمکیال دے رہی تحمیل کد دها کا ضرور ہوگا۔ "

ان لحات میں یوں لگ رہا تھا جیے ایک صدی گزر رہی ہے لیکن ایک منٹ نہیں گزر رہا ہے۔

آخروت کوتو کزرنای مو تا ہے۔ وہ گزر آگیا۔ ایک منٹ بھی گزر کیا مرکک مک کی آوا زجاری ربی-سیای نے کمایڈرے کما۔ «سر! آجائیںاندر کوئی نسیں ہے۔ »

اس نے اندر آگر نک مک کرنے والے ڈیے کو اٹھایا اس گھڑی کی آواز کو بند کیا اور پھراہے جیب میں رکھ لیا۔ بت کی محویزی میں دو مرے تھے سب نے ان مرول میں آ کر دیکھا۔ ایک دیوار پر طاق نما شکاف تھا۔ قریب جانے پر ایک پلاسک کا تھیلا نظر آیا۔ کمانڈ رنے تھیلے کو اٹھایا اس کے اندرسے کاغذات نکال کردیکھے حساب کے مطابق بارہ عدو کاغذات ہونے چاہیں تھے لكين ومال أثمه عدد تنصب

یہ آٹھ کا حماب درست تھا۔ یارس نے اپنے جھے کے دو کاغذات سب کے سامنے جلا دیے تھے اور دو کاغذات الیا کا ایک آدی ہیلی کا پٹر میں آگر کے حمیا تھا۔ ان کاغذات کے علاوہ دو تتر کیے ہوئے خطوط تھے ایک بروکی سول کا اور دوسرے برالیا کا نام

وی سول نے کمانڈر لوگاس سے کما۔ "میرا خط کمول کر

اس نے پڑھا۔ لکھا تھا۔ "سپر اسرا فارمولے کے یہ آٹھ عدد کاغذات جعلی شیں ہیں۔ جتنے ماہرین طب سے تقیدیق کرا سکتے ہو کرا لو۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان فارمولوں سے زیادہ ان ہیلی کاپڑز کی ضرورت ہے جن میں تماری آری آئی ہے تم فے ماری وابسى كاانتظام كيا-شكربيه-فقط بإرس بيه

خطے انعقام پر اچا تک می فائر تک ہوئی۔ کمانڈر اور سیاہوں کو متبعلنے کا موقع نسیں ملا۔ دردا زے کی طرف بلننے سے پہلے ہی

دونوں سابی کولیوں کا نشانہ بن کر فرش پر کرے پھراٹھ نہ سکے۔ کمانڈرز تمی ہو کرلڑ کھڑا <sup>تا ہ</sup>وا دیوارے انگرا کرفرش پر او ندھے م<sub>ور</sub> گراپھرفائز تک ہوئی اس کے دونوں ہاتھ کولیوں سے پھلتی ہو گئے۔ ائس نے بی سے دروا زے کی طرف دیکھا وہاں ایک بہاڑ جيها قد آور مخص كمزا بوا تعلده بولا- "مَ سب جنّل من مقالم کرنے کے دوران بچھے پارس سجھ رہے تھے۔ پارس کیا چڑہے ؟ ہی وه ميري طرح سرماسركي زبردست تربيت يافته آري كواكيلا جنم مي پنجاسکاہے؟ نہیں ہر گزنہیں۔" وکی سول نے زحمی کمانڈر کی ذبان سے بوجھا۔ "تم کون ہو؟"

دهیں بمودیوں کی خنیہ تنظیم کی طاقت کا ایک چھوٹا سائمونہ مول- جارا نام ابھی دنیا والول کے سامنے شیں آیا ہے۔ جب آئ گاتو مارے نام من من کر لرزتے رمو کے۔"

وہ باتوں کے دوران آٹھ عدد کاغذات اٹھا کر دیکھ رہا تھا پھر اس نے الیا کے نام کا خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا۔ معین تمیں جانا ' یہ کاغذات کس کے ہاتھ لکیں گے۔ میری دعا ہے کہ یمودیوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ یہ کاغذات بالکل اصلی ہیں لیکن یہ کاغذات ان کے لیے بہت بڑی سزا بن جائیں گے اور وہ میری جوجو کو اغوا کرنے کی جرات کرنے کی سزا ہو گ۔ نقلہ یار سے"

الليانے كما- "برادر! بهاؤى كاوپر جاؤ- مارا ايك بىل کاپٹر تمارے کیے آرہاہ۔" بلیک آدم نے جانے سے پہلے کمانڈر لوگاس کو دیکھا۔وہ زندگی اور موت کے درمیان تؤب رہا تھا۔ زندگی اس کا ساتھ چھوڑا چاہتی تھی کیکن موت نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھے کمنا چاہتا تھا تمرمند سے لہو نکل رہا تھا۔ آواز نسیں نکل ربی تھی۔ا س نے کما۔ "مسٹر! یہ آخری سانسوں میں چھے کمنا جاہتا ہے۔ ذرا معلوم کرد-" الیانے کما۔ معیںنے کی کے بھی ذریعے اس کی آواز نہیں من ہادراب اس کی آوازبر ہو تی ہے۔ میں اس کے دائم میں نہیں جاسکوں گی۔ اے چھو ژو برا درا یماں سے نکل چلو۔"

"سنزامس سجه ميا-يه جال تني كا حالت مي بيديم الر ی موجودہ اذبت سے نجات یائے گا۔ مجھے اس کے ساتھ یہ کیل کا

آس نے من سیدھی کی پھراہے کولی بار دی۔ وہ او ندھا تھا کول کھاتے بی تڑپ کر چاروں شانے چت ہوا اور ای لحد شک معندا ہو کیا۔ اس کا چروم سکون ہو کیا تھا۔

## <del>\*\*\*</del>\*\*<del>\*\*\*</del>

سیر ماسٹرنے غصے سے بھڑک کر کما۔ "تم بری خبرے نطاقا اور کیا ساؤ مکے؟ تمہاری یاس ذہانت ہے نہ قابل ذکر ملاحی<sup>ے!</sup> ٹرانیفار مرمشین نے حمہیں نملی ہمتی کا علم دیا لیکن علم حاصل کر لینے سے آدمی با کمال نہیں ہو جا آ۔علم کو استعمال کرنے کا'اسے کام میں لانے کا ملیقہ آنا جاہے۔"

و کی سول نے کما۔ "سرا آپ پہلے میری یوری ریورٹ من لیں میر اسرانونی یاولیانے کچھ موصد تبل نغید سرگرمیوں ک اگر میں نالا نق اور ناکارہ ہوں تو آپ خنیہ آری کے متعلق کیا کہیں ۔ ابتدا کی تھی۔ اس کا علم اعلیٰ حکام اور اعلیٰ فوجی ا فسران کو نہیں کے۔ پہلی باریارس نے ٹیلی چیشی کا سارا لیے بغیر آدھی آری کا تھا۔ حکومت کے تمام اعلیٰ عمدے داران کی سرکاری اور زاتی صفایا کر دیا اور باتی کو بھا گئے پر مجبور کیا۔ دو مری بار کوئی یہودی معروفیات ربھی نظرر کھتے تھے بیر اسرنے ایسے سراغر بانوں ہے موریلا فائٹرمقالجے پر آیا اسنے بوری آری کا صفایا کردیا۔ یعنی بچنے کے لیے انتملی جنس کے چیف بن دور کو اپنے اعتاد میں لیا تھا۔ پہلی بار بھی ایک مخص نے ' دو سری بار بھی ایک مخض نے ہاری اس نے رہے ووڈ کواپٹی خفیہ تنظیم کا اہم ممبر بنایا تھا۔ ربیت یا فتہ فوج کو نابود کیا۔ یہ ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے۔ اگر آپ کی آری کا ایک سای بھی دخمن کو تعوزا سازخی کردیتا تو چو نکہ یہ خفیہ منظیم ملک کے مفاد کے لیے قائم کی مٹی تھی اس ليے ۋاكٹر ۋيوزا اور انتملى جنس كا چيف يرج ووۋ حت الوطنى كے میں اس کے دماغ پر قبضہ جما لیتا۔ آپ ذرا غور کریں' وہاں ٹملی جذبے سے سرماسٹر کا ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے عمد کیا تھا

بیتی کا نهیں اور بلا فائٹروں کی جالا کی اور حکستِ عملی کا کام تھا۔"

ذریعے بولا۔ معہمارے گوریلا فائٹرز برسول کے تجربہ کارتھے میری

سمجد میں نمیں آ رہا ہے کہ سب کے سب کیے ارے گئے۔ایے

وقت انا يرآ ع كه تقدير جب جائتى برك سرير الروست

کو بھی زیر دست کر دہتی ہے بسرحال ابھی جاؤ۔ آج شام یا بج بج

پراس نے کمپیوٹر کے ذریعے اپنے نائب سے کما۔ "تمام اعلیٰ

حکاّم اور اعلیٰ نوجی ا ضران کو اطلاع دو۔ ہمیں صوبالیہ میں تاکای

ہوئی ہے۔ فارمولے کے جو کاغذات ہمیں کمنے والے تھے' وہ

یمودی چھین کرلے مجھے ہیں۔اس سلسلے میں اہم میٹنگ ہے۔سب

ے نکل کرایے بیڈروم میں آیا۔وہاں موبائل نون اٹھا کرایک

صوفہ پر بیٹے گیا پھراس نے تمبرڈا کل کرکے رابطہ قائم کرنے کے

وہ کمپیوٹر کو آف کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا پھراس کمرے

دومری طرف سے آواز آئی۔ دلیس سرای ڈاکٹر ڈیسوزا

"سرا ہمیں توقع سے زیادہ کامیالی ہو رہی ہے۔ میں نے

آپریشن کے بعد ہی بقین ہے کما تھا کہ ان دونوں کو اپنی بچیلی زندگی کے ساتھ ہی ٹیلی ہمیتمی کا بھولا ہوا علم بھی یاد آ جائے گا۔ آج ایک

نے بوی کامیالی سے خیال خوانی کی ہے۔ میرے دماغ میں آ کر دہر

"واکٹر ڈیسوزا! تمنے یہ کامیابی حاصل کرے مجھے ئی زندگی

کسنے رابلہ ختم کرکے لمٹری انٹیلی جنس کے چیف سے رابطہ

ود مری طرف سے رہے دوڈ نے کما۔ جعیں انجی تارہا ہوں اور

کیا۔ پھر کما۔ «ہبلومسٹررج ووڈ!ابھی ڈاکٹرڈیسوزانے خوشخبری سائی

عرانی کرنے والوں کو تمہاری رہائش گاہ کے آس یاس سے ہنا رہا

ہے۔میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تم بھی چلے آؤ۔ "

ا جلاس میں حاضر ہو جاتا۔"

ی کوحا ضربونا چاہے۔"

تك باتي كر تأربا تعا-"

وی ہے۔ میں انجمی آرہا ہوں۔"

بعد كما- مبلوالي ايم البيكنگ-"

"وونوں مریضوں کی ربورٹ ستاؤ۔"

سیر اسٹرددنوں اتھوں سے سرتھام کرسوینے لگا پھر کمپیوٹر کے

کہ بدلتے ہوئے حکمرانوں اور فوجی ا نسروں کو اپنی سرگر میوں کا علم ۔ نسیں ہونے دی<u>ں گ</u>ے۔ جب سراسر خنیہ تنظیم کی معرونیات کے لیے اپی رائش گاہ ے باہر جانا جاہتا تو انتملی جنس کا چیف اس کے نگلے کے اطراف سے سراغرسانوں کی ڈیوئی بدل دیتا تھا جو نئے جاسوس ڈیوئی پر آتے تھے' وہ خفیہ تنظیم کے خاص افراد ہوا کرتے تھے اس طرح وہ سرکاری سراغرسانوں کی تظروں میں آئے بغیر خفیہ سرگر میاں جاری

سپر اسٹرانتونی یاوکیا نے پھر فون پر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ 'لیس سرامی آپ کا خادم ڈی کروسوبول رہا ہوں۔

"سيكيورنى فورس كے ساتھ تيار رہو۔ من بنگلے سے نكل رہا موں اور انڈر کراؤنڈ جارہا ہوں۔"

"لیں سرا آپ دس منٹ کے بعد پٹگلے سے نکل سکتے ہیں۔" ڈی کروسوایک قد آور ہاڈی بلڈر تھا۔ سیرماسٹر کا خاص ہاڈی گارڈ تھا۔اس نے اپنی تحرانی میں اپنے ماسٹر کو ایک خنیہ اڈے میں پنجا دیا۔ انتملی جنس کا چیف رہے دوڑ بھی وہاں پینچ گیا۔ خفیہ اؤے کے اس جھے میں ایک آبریشن تھیٹر قائم کیا گیا تھا۔ وہاں سرجری کے تمام جدید آلات اور معینیں تھیں۔ڈاکٹرڈیسوزا برین سرجری کا ماہر تھا۔ اس نے سرما شرکے تعاون سے ایک جدید طرز کا آبریش تھیڑ قائم کیا تھا اور اس تھیڑ میں سب سے پہلے لی جی تحربال کابرین آریش کیا گیا تھا۔

و ارسین لی جی تحرال کے متعلق بت مجھ برھ کیے ہیں۔ وہ جان کبوڈا کا واماد تھا۔ اس نے ٹراز غار مرمثین کے ذریعے نملی پیتی کا علم حاصل کیا تھا لیکن اس علم کے ذریعے اپنے ملک کو کوئی ۔ بڑا فاکمہ نمیں بہنچایا تھا۔ کی بار اس نے چھوٹے بڑے نقصانات پنجائے تھے۔ اس کی ناایل کے بیش نظر تنویمی عمل کے ذریعے اس کے ذہن سے نملی ہمیتی کے علم کو مٹاویا گیا تھا۔

اس کے متعلق میہ طبے ہو چکا تھا کہ دہ ذہین نمیں ہے۔ جان لبوۋاكى سفارش سے اسے ثبلى جميتى عكمائى تنى تىلى يالى حكام نے

فیملہ کیا تھا کہ اُس کے پاس یہ علم ہے گا تو دشن اس سے فائدے اٹھائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق اسے ٹیلی چیتی سے محروم کر کے ایک عام ساتری بناکر چھوڑ دیا کیا تھا۔

سررامشرائن فی پازلیا نے اس منظے پر فور کیا جب ایک پرانی مکنارا گاڑی کو مرمت کر کے اس میں نیا انجی نگا کراہے تیز رفار بیایا جا سکتا ہے تو پھر پی محموال کے اندرا یک نیا انجن یا نیا ہرین پیدا کر کے اے کار آمد کیوں نسمیں بیانا جا سکتا ؟

کی سوچ کر اس نے قمرال کو برین سرجری کے لیے ڈاکٹر ڈیسوزا کے حوالے کیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھتی دلایا تھا کہ آپریش کے تیجے میں ڈبٹی کر دریاں دور ہو جا نمیں گی۔ اس نے درست کما تھا۔ آپریش کے بعد اس کی ذہات کو آزایا گیا تواس نے اپنے بھین سے لے کر اب بک کی بے عاربا تھی بیان کی اور خودا پی ذات پر تقید کی کہ اُس نے خیال خواتی کے دوران کب کماں اور کیسی خلطیاں

کی پی سرماسٹرانتونی پاڈلیا اور رہج دوڈاس کے سامنے بیٹے اس کی باتیں من کر نوش ہورہے تھے۔انہوں نے ٹی پیچیدہ سوالات کیے۔ "تمرال نے بڑی زہانت ہے جواب دیا پھرڈا کمرڈ ڈیسوزا نے کما۔ "تمرال! خیال خوانی کامظامرہ کھو۔"

سون بین سامنر کے دماغ میں آگرولا۔ دمبیلومیں بی تعموال عاضر ہوں۔ کیاج رخیالات بڑھیں؟" موں۔ کیاج رخیالات بڑھیں؟"

سر ماسرے سانس روک ل- وہ انتملی جنس کے چیف رج ووژ کے پاس آگر بولا- "سر ماسر نے سانس روک کر جھے وہاغ سے نکال والمیا میں آپ کے جو رخیالات پڑھوں؟"

سی ہوئے ہیں ، پ کے دریوں کے ہیں. بہتی دوڑنے سانس مدکس کر مشکراتے ہوئی کھا۔" خیال خوانی آتے ہی ہمارے چور خیالات پڑھنے گئے بٹمایا ش'اکی ہی چالا کی سے کام لیا کو 'کی پر بھروسانہ کو کیوں کہ اپنوں کے اندر بھی و شمنی جھی ہوتی ہے۔"

سرراسٹرنے کما۔ "جلدی تمهاری ذبات کو عملی طور پر آزایا جائے گا۔ اس سے پہلے ہر طرح سے تمهاری هاهت کے انظامات کرنے ہوں گے۔"

قمرال نے پوچھا۔ "آپ کیے انظامات کرنا چاہیے ہیں؟" "تم آپ یشن کے بعد کرور ہو گئے ہو۔ چند کحول سے زیادہ سانس نمیں روک پاؤ گے۔ اپنے میں کوئی دشمن حمیس ٹرپ کر سکتا ہے۔ لذا تم پر توزی عمل کیا جائے گا تاکد دشنوں کی یلغار کو رو سے کے لیے تمہارے واغ کولاک کیا جائے ہے

وہ بوا۔ " یہ میرے مزاج کے خلاف ہے کہ بھی پر تو ہی عل کیا جائے۔ تمام خیال خواتی کرنے والوں کو معلوم ہے کہ میرے وماغ سے ٹیل بیٹی مٹا دی گئے ہے۔ میں نے یہ طم دوبارہ حاص کر لیا ہے ' یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایسے میں کوئی میری طرف نیم آئے گا۔ میں ایک ماہ کے اندر اندر اپنی ہوگاکی مملا میتیں واہی لے آئر رگا۔"

الم کیداہ کا حرصہ بت ہو آ ہے۔ ہم چاہتے ہیں تم کل ی ہے کام شروع کر دو۔ تمارے میدان عمل میں آتے ہی سب بی تمارے دارے دو۔ تمارے دارے دارے میران عمل میں آتے ہی ہوئی کام سال دی ہے۔ "
عمل لازی ہے۔ "

وہ تمرال کے کمرے سے باہر آگئے۔ بینی دوڈ نے آہنگل سے
کما۔ " یہ خوثی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹملی پیٹی جانے
والا پیدا ہو گیا ہے لیکن اس کی باتوں سے جناوت کی گو آری ہے۔"
سرماسٹرنے کما۔ "اس لیے تو کی عمل کرایا جا رہا ہے۔ اس کا
دمانے بھی لاک ہوگا اور یہ پیشہ ایک تے کی طمی ہمارا و قادار رہے
دمانے بھی لاک ہوگا اور یہ پیشہ ایک تے کی طمی ہمارا و قادار رہے۔"
دریا سرماسٹر کے اور یہ پیشہ ایک تے کی طمی ہمارا و قادار رہے۔"

"خوش فشتی ہے ہے ایک خیال خوانی کرنے والا ہمیں ملاہے۔ اے مضبوطی ہے اپنی تمضی میں رکھا جائے گا۔" ۔ '' '' '' مثل اس کا '' «عد خمیسہ سریازی ریسان اور ا

سپراسٹرنے مسکر اگر کھا۔ "میں حمیس سررائزدے رہا ہوں۔ حمارے ہاں ایک نمیں دو خیال خواتی کرنے والے ہیں۔" انتملی جنس کے چیف رچ دوڈنے حمرانی اور خوشی سے پوچھا۔ «کھا واقع ؟"

" إل ' أن غار مر مشين في ايك اور نوجوان كو ملى بيتى كا علم وإقعال جوان كورين اسرف ابنا اتحت بنالي الجرفراد في اس اور باربرا كو ثرب كيا تما لجريا نسيس كس طرح وه فراد ك توكي عمل سے آزاد ہو گئے تھے اور آزاد ہوكر كمال كمال بحظة الديم عمل سے "

" " " " كى كى بات كررہ ہو؟ كيا وہ جي ہاك ہے؟"
" إل " اس نے سرقد ميں باررا كے داغ پر بقنہ بما كر اس كا
آپريش كردا يا قا۔ اے كمل لڑكى بيايا تعاليان پر ايك بار فراد
كے چنگل ميں مجنس كيا قعا۔ اس بار سلمان نے اے ناكارہ مجد كر
شؤكى عمل كے ذريعے اس كے دباغ ہے نمل پيتى منا دى تنى نه
ايك عام انسان كى طرح يسال والشكن چلا آيا قعا۔ جميے پا چلا ته شمائے نے كو كردا كردا كردا كے دا تے كردا ہے۔ اس نے جي ہاك كو كالے
کے ذی كردسوكو تكم دیا كہ اے كردا ہے۔ اس نے جي ہاك كو كالے
کردا كردا كردا تر اللہ والے كردا قعا۔"

وسلینی اس کا بھی برین داش کیا گیا ہے؟" اسہارے دیا نزم کے ماہر جے پر گولائے تنو می عمل کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر سے چھپی ہوئی ٹیل پیشی کو نکالا ہے۔ دماغ سے کوئی چیز مطائی نئیں جا کتی۔ اسے مطاعا چاہو تو وہ تحت الشھور میں جا کرچھپ جاتی ہے۔ بسرحال نہم کھوئی ہوئی توانائی اٹی مکسین

ملی ہے حاصل کررہے ہیں۔ "

وہ دو سرے کرے کے سامنے آئے۔ وہاں پیچانوم کا اہر ہے

ہرکوا کو اُ ہوا تھا۔ وہ مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ "ہیں نے وہ کمال کیا

ہر و کو کی دو سرا تو ہی عمل کرنے والا نمیں کر سکا۔ ہیں سمجھو کہ

ہم ایک ٹرانے مار سر شین ہوں۔ اپنے عمل کے ذریعے انسانی وہائے

ویکھ ہے مجھے بعاضا ہوں۔ "

ہر اسٹر نے کہا۔ "ر گولا ایہ تم عمی بیزی ٹرانی ہے۔ بولئے

ہر اسٹر نے کہا۔ "ر گولا ایہ تم عمی بیزی ٹرانی ہے۔ بولئے

ہر اسٹر نے کہا۔ "ر گولا ایہ تم عمی بیزی ٹرانی ہے۔ بولئے

اس نے کمرے کا دورا نہ محول کرکما۔ "دورہا جی ہے۔"

وہ ایک آرام وہ صوبے پر بینا مسکر اورا تھا۔ اس نے اٹھ کر

کما۔ "آئے سر اسٹر انتونی پاوٹرا اور چیف آغیر رہے دوراجی کے۔ "

کما۔ "آئے سر اسٹر انتونی پاوٹرا اور چیف آغیر رہے دوراجی کے۔ اُس کے اٹھ کر

ذری حاصل کرنے کی خوتی میں یہ شروب پی رہا ہوں "کیا آپ

«وُں میری خُوٹی میں شرک ہونا پیند کریں گئے؟ " اس نے دونوں سے مصافحہ کیا۔ جبر پر گولانے کہا۔ "آپ لوگ مشروب پینس اور جیری کا اسخان لیس۔ میں ڈاکٹر ڈیسوزا کو بلا کر

وہ چلا گیا۔ دونوں ایک صوفے پر پیٹھ گئے۔ جی نے دو گلاسوں بیں ان کے لیے مشروب تیار کرتے ہوئے کیا۔ "میں نے پار پراکے ساتھ شرافت ہے ذیر گی گزار نے کا فیصلہ کیا تھا اس کے لیے اس کے ساتھ تموڑی می ہے ایمانی کی' اے دھو کے سے ایک مشروب پاکر اے اپنی معمولہ بنا لیا۔ اے آپریشن کرانے پر آمادہ کرلیا۔ آپ بی بنا کمن میں نے اسے کمل عورت بنا کر کوئی جرم کیا تھا؟" سپراسٹرنے کیا۔ "ہر گز نہیں۔ تم نے اچھا کیا تھا۔ کیا بی اپھا ہو آکہ آج وہ تساری ہو کی۔ جاری ٹیم میں ایک اور فلی پیٹی

جانے دالی کا اضافہ ہو جا آ۔" "اس مشکدل حینہ نے میری محبت کا یہ صلہ دیا کہ فراد کے جال میں پیشا دیا اور سلمان نے میری ٹیلی چیتی کی صلاحیت چیس ل۔"

رج دود نے کما۔ «شرکرو اس نے زعمہ چھوڑ دیا اور ہمیں اور جمیں اس خوال کے تعلقہ کا ورنہ تم تو گئے تھے کام سے ۔...

" یہ تم توگوں کی مرانی ہے لیکن میں نے باررا سے مجت اور المانی کی سزا یا کرید سیق حاصل کیا ہے کہ یہ ہے ایمان لوگوں کی انتخاب ہے ایمان کرتے رہنے سے دولت مسرت اور کمی نزک کمتی ہے۔"

سراسٹرنے کما۔ مثاباش بے ایمانی کرودشنوں سے اور ہم بیراسٹرنے کما۔ مثاباش کے رہو۔ "

"نسی مشرائونی پادلا! به ایمانی کی افت میں دوتی اور افاداری کے الفاظ نسی ہوتے بدایمان سب سے پہلا وار

اپ محسنوں اور موانوں پر کرتے ہیں اور دو میں کرچا ہوں۔"
دونوں نے ایک دو سرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا پر جی ی
سے وچھا۔ " یہ تم کیا کمہ رہے ہو؟"
جی ک نے کما۔ "اپ اپ گاس خالی کرنے سے پہلے یہ
سوال کرتے ہو تی کئے کی کوئی صورت نکال لیتے۔"
دونوں نے خالی گھاسوں کو اپنے ہا تھوں سے بھیکتے ہوئے

پوچھا۔ "یہ اس میں کیا تھا؟"
جی فاموش رہا محرائیس جواب ملنے لگا۔ دونوں اپنے ایم ر کزوری اور محبرا بث محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے مدد عاصل کردری اور محبرا بٹ محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے پر کولا ' باڈی کسنے کے لیے وروازے کی ست دیکھا۔ دہاں جے پر کولا ' باڈی گارڈ ڈی کر سواور لی تی تم بال کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ پر باسڑنے باڈی گارڈ کو دیکھتے ہی کما۔ "اچھا ہوا تم آگئے۔ ہمیں فورا کمی الداد بہنچاؤ۔ یہ سے سے بیتے ہیں نے ہم ہے دھوکا کیا

ری بادی «کلیا بواس کرتے ہو؟ میں تمارا باس ہوں۔ تم میرے بادی ارد است

ڈی کروسو نے کہا۔ حسوری میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر

مسوری میں تمہارا نئیں ہے پر گولا کا وفادار ہوں۔" جی کی نے کما۔ "ا نفاق ہے میں بھی ہے پر گولا کا معمول اور آبعدار ہوں۔"

ن تی تعرال نے کما۔ "میرے داغ پر می وجائزم کے اہر برگولاک محرانی ہے"

دونوں نے جرائی اور پرشانی ہے ہے پرگولا کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ وہم امریکا کے سر ماسٹر تھے کیا یہ کانی نسیں تھا؟ وہ خوا تخواہ اس زیر زمین تنظیم کے بھی سربراہ بننے کی حماقت کر رہے تھے میں کی ملک کا وفادار نسیں ہوں اور نہ ان میں سے کوئی کی کا وفادار ہے۔ یہ سب میرے بابعدار ہیں اور مرف میری بی بابعداری کرتے رہیں گے۔"

باذی گارڈ ڈی کروسونے آگے پڑھ کر پر ماشراور ہی ووڈ کی گرونی پکڑیں پھرانیس اٹھا کرا کیے بہتر کی طرف دھکیا ہوا لے گرونی پکڑیں پھرانیس اٹھا کرا کیے بہتر کی طرف دھکیا ہوا لے کی وہائے میں پنج کر کما۔ "میرے باس! ہے پر گولا کا تھم ہے کہ میں فورائم پر تو کی عمل کروں اور تمہیں اس کا غلام بنا دوں آگہ تم بر ستورانے لمگ کے سرمائرہ کر تمارے کام آتے رہو۔"
بر ستورانے لمگ کے سرمائرہ کر تمارے کام آتے رہو۔"
لی تی تھمال نے اعملی جن کے چف رہی ووڈ کے وہائے میں آ

کر کما۔ "میرے ہاس ہے پر گولا کے حکم کی تعمیل کرد- اپنا ہم وصلا چھوڑ دو۔ تنوی عمل کے لیے ماکل ہو جاؤ۔ اس عمل کے بعد تم ہے پر گولا کے خلام رہو گے اور بدستور اشملی جنس کے چیف رہ کر ہماری سیکے رنم کے انتظامات کرتے رہو گے۔"

ج پر گولائے مشرا کر دیکھا۔ دہ دونوں بستر چاردں شانے چت بڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی تغییں۔ اس سے طاہر تھا کہ جی اور قم بال خیال خوانی کے ذریعے اشیس ملا رہے ہیں آکہ خوابیدہ دماغ پر عمل کر سکیں۔ ج پر گولا اپنی صفات عیں شیطان تھا۔ اس نے جی کی تھرال ڈی کروسوا ور واکٹر ڈیسوزا پر ایسا شوی عمل کیا تھا کہ دہ چاردل بھی اس کے تو کی چگل سے تمیں کئل کیا تھا کہ دہ چاردل بھی اس کے تو کی چگل سے تمیں کئل کیا تھا کہ دہ چاردل بھی اس کے تو کی چگل سے تمیں کئل کیا تھا کہ دہ چاردل بھی اس کے تو کی چگل سے تمیں

وہ ڈی کرومو کے ساتھ ایک کرے میں آگر بیٹھ گیا بجربولا۔ معانسانی داخوں کو تسخیر کرنے کے لیے میں اکیلا ہی کانی تھا لیکن جیری اور قموال کے اضافے سے بڑی سولتیں پیدا ہو تئی ہیں۔"

ذی کروسونے کما۔ سنوی عمل اور خیال خوانی میں خاصا فرق ہے۔ آپ کو کسی پر عمل کرنے کے لیے اس کے قریب جانا پڑ آ ہے۔ آپ کو کسی پر عمل کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں جمائک کرائے تو خرزہ کرنا پڑ آ ہے جب کہ خیال خوائی کرنے والے فون پر جمی آواز من کرائے تارگٹ کے دماغ میں پنج جاتے ہیں۔ " اس کے لیے میں نے ان دونوں خیال خوائی کرنے دالوں کو اپنی مملی میں رکھا ہے۔ میری کو شش ہوگی کہ ان کے ذریعے مرد نیکی بھی جانے والوں کو ٹرپ کیا جائے۔ میں قطوہ قطوہ کرکے ٹیلی جیسی کا سمندرہناؤں گا۔"

جی اور تعربال ایک گھنے کے اندرواہی آگئے۔ ہے پرگولا کے پاس بیٹ بیٹ گئے۔ جی نے کا استوی عمل ہو دیا ہے اس کے چوری خاک ہے اس کے چور خیالات سے بچھ اہم ہا تیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹملی بیٹی جانے ولادی مول کو ملزی ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بنگلے کے باہر اور اندر سخت پہرا لگایا گیا ہے۔ بچھ ایسے الکیٹرویک مفاطق انتظامات کے گئے ہیں کہ وہاں قدم رکھنے والا دو سراقدم افعانے کے قابل نہیں رہتا۔"

ر کولائے کما۔ "ایخ حفاظتی انظامات کے باوجود اس کی مقدمت کرنے والے اسے مقانا اور ضروریات زندگی کی دوسری چنیں پہنچانے دائے رائے رائے رائے جاتے ہوں گے۔"
چنیں پہنچانے دالے اس بنگلے کے اندر آتے جاتے ہوں گے۔"
تحوال نے کما۔ "میں نے ملٹری انٹیلی جنس کے چیف کے خیالات پڑھے ہیں طالا تکہ وہ چیف ہے کیان اے بھی آج تک وی کول کے پاس جانے کی اجازت خمیں دی گئی ہے۔ کما جاتا ہے کہ ضروری بات ہو تو اس سے فون پر رابطہ کمو۔ صرف ایک فوتی جوان اس کے لیے کھانے پینے کی چزیں لے جاتا ہے۔ دودون رات میں کئی بار صرف ویں منٹ کے لیے خلرناک تفاظتی انتظامات کو برا الی آبانا ہے۔ ہردس منٹ کے لیے خلرناک تفاظتی انتظامات کو برا اثر بیایا جاتا ہے۔

ہے برگولانے کہا۔ "میہ اہم معلومات ہیں۔ ہم سوچیں کے کہ دکی سُول کو کیسے ٹرپ کیا جائے۔" جیری نے کہا۔ "آج صبح دکی سول نے سرماسٹر کو یہ بری خبر سائی

ہے کہ اس کی خیبہ آری کے کی سپاق اور کمایڈر مارے مجے ہیں۔ اور قارم ہوں کے تیام کاغذات یوودی لے سے ہیں۔ اگر چہ الپا خاصی تجرب کار ہو چگا ہے لئن میں بقین سے کتا ہوں اس کامیالی کے پیچے بیودیوں کی نئ خیبہ سختیم ہے۔ ہمیں اس شغیم کے متعلق معلوم ہونا جا ہے۔ جب مک معلوم نہ ہو' تب تک ہم مجی ان کے لیے اجبی اور میں اس رار بن کر دہیں گے۔ میرے تجرات کتے ہیں کہ دشن کا چہو و کمینے اور اس کی عاوتی معلوم کرنے کے بعد اس کے مقالے بر وکمینے اور اس کی عاوتی معلوم کرنے کے بعد اس کے مقالے بر وکمینے اور اس کی عاوتی معلوم کرنے کے بعد اس کے مقالے بر وکمینے اور اس کی عاوتی معلوم کرنے کے بعد اس کے مقالے بر آؤ۔"

جی کے کما۔ "سپراسٹر کے خیالات نے بتایا ہے کہ ٹی آرا اور مرینا کے درمیان پھوٹ پڑئی ہے۔ ٹی آرائے یہ شرط پٹی کی تھی کہ سپراسٹر مرینا سے دوئتی نئیں کرے گا'تبوہ سپراسٹر کے ملک کے لیے کام کرے گی۔"

ر کولائے کما۔ "فی آراکی یہ شرط ہم مان لیں گے۔ میں ہر ماسٹر کو تھم دوں کا کہ وہ اعلانیہ ٹی آرائے دو تی کرے اور در پر رہ مرینا ہے بھی رابطہ رکھے اس طرح ہمیں دونوں میں ہے کی کے قریب پہنچے اور سے ٹرپ کرنے کا موقع ملے گا۔"

الموندن میں ذی فی آرا اور ذی سرنا رہے ہیں۔ سرماسرفن پر ان سے رابطہ کرکے کہتا ہے کہ اصلی فی آرا سے رابطہ کرایا جائے وہ اصلی فی آرا دن کے ہارہ ہجے اور رات کے ہارہ بج اپی تمام ڈی سے ہاتیں کرتی اور پیغامات وصول کرتی ہے پھرائ کے مطابق سرماسرے رابطہ کرتی ہے۔"

"ابھی سرماسرا پی تو ہی نیز پوری کرلے تواہے تھم دول گا کہ تی ماراکو کال کرے۔"

میر می در دستی میں ات ڈی ٹی آرا سے کما تھا لیکن ڈی نے رات بارہ ہے کے بعد بتایا کہ اصلی ٹی آرا نے دستور کے مطابق رابطہ شیس کیا ہے۔

ر برگولائے گھڑی وکھے کر کھا۔ "اب قودن کے دونج بھے ہیں۔
اس نے رات کے ہارہ ہج رابط نہیں کیا۔ انجی دن کے ہاں ہج
ضرور سپر ماسٹر کے نائب کے وماغ میں گئی ہوگ۔ تم فور اُ معلوم
کو۔"

جیری نے خیال خوانی کی پرواز کی بھر ٹائب کے دماغ میں پیچاکر بولا۔ دسیں وکی ٹیول ہوں۔ سر ماسڑا کی اہم معالمے میں مصوف ہیں۔ انہوں نے پوچھائے کیا تھی آرائے رابطہ کیا تھا؟" "ڈی ٹی آرائے رابطہ نمیں ہو رہا جیسے ہی وہ رابطہ کرے گی اے پر ماسڑ کا بینام بینچا ویا جائے گا۔"

ماسرہ پیغام ہی چاوا جائے 8-اور این کا ہے ہی ہی ہی اس کہ رات کے بارہ کا وقت گزر کیا۔وان کے بھی بارہ بخ گئے۔ رابط نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا فی آرا دوستی نمیں کرنا چاہتی ہے؟"

ہیں ہم سوئے میں ہی ہوں ہے۔ جی نے دمانی طور پر حاضر ہو کر جے پرگولا کو تمام ہاتیں پائیں۔ پرگولا نے کما۔ "شایہ بتارہے ورنہ اہم معاملہ کیا ہو سکا ہے۔ کل رات تک وہ فارمولے اہم تھے لیکن وہاں ٹی آرا کا نام پنے میں نمیں آیا۔ صرف وکی سول اور الپاکی نیمیں ایک دوسرے ہے لزآر ہیں۔"

"ئى بال اور مرينا مى ابى ميم كساتد اوالك ى جنگل ك كس بى تى تى سى سراسرك خيالات في ميس بتايا ب كدوه دول خيال خوانى كرف والهال لا بارى تحسي-"

" پھر تو وہ دونوں ممماً بن کئی ہیں۔ مرور کوئی کر بوہ۔ ہوسکتا بدونوں میں کوئی جھڑا نہ ہوا ہو۔ "وہ دونوں اب بھی ہم خیال سیلیاں ہول۔ سپر اسٹرے جموث کہا ہو۔ ان کا ایک ساتھ غائب

ہوبانا اور فارمولوں میں دلچیں نہ لینا کوئی معنی رکھتا ہے۔" ہے بر کولا سوچ میں پڑ کیا۔ یہ سجھ میں شیں آ رہا تھا کہ دونوں کماں گم ہو گئیں میں اور گم ہو کر کیا کرتی مجرری میں؟"

<del>\*\*\*</del>\*\*

تمام دشنوں نے بڑا زور لگایا تھا کہ بایا صاحب کے اوارے یہ میری فیلی کے کمی فرو کو شکار کرکے لے جائیں۔ یہودی اس اُرادے میں کامیاب بھی ہوئے تھے جو جو کو ٹرپ کرکے لے جا اُرے تھے لیکن ٹانی اور علی تیورنے ان کی کوششوں پر پانی پھیروط ن

جوجو والیس آئی تھی اور اس کے دماغ سے الیا کے تو کی ا نل کے اثرات کو ختم کر دیا گیا تھا گھرد شمنوں کو پتا چلا کہ ادارے نگی فرماد اور اس کے دونوں بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اعلان گراہ کرنے کے لیے تھا کہ فرماد 'اس کے بیٹے اور کیملی کے دو سرے سبھی افراد آئیس گھنے تک ادارے میں دہیں گے جب دشمنوں کو معلوم ہوا کہ الٹیں احتی بنا کران کے عدادتی ارادے معلوم کیے گئے ہیں توسب فادارے سے منہ بھیمر کر ملے گئے۔

تجھے معلوم تھا کہ الٰ تحمیتِ عملی ہے و شمن مایوس ہو کر چلے بائیں کے پھر میرے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ میں سونیا اور أزائرہ ، بچل کو د کھنے کے لیے اوا رہے میں تامیا۔

سونیا خوشی سے بھول کی طرح کھلی ہوئی تقی۔ اس نے اعلیٰ بی الاکور میں لے کر کما۔ "میں نے بنی اٹھال ہے "تم تو پہلے بیٹے کو کور الدائرے"

میں نے پوچھا۔ "تم نے یہ کوں سوچ لیا کہ پہلے بیٹے کی طرف گن گا؟" "نئی مذہ انگ مثل میں جبرہ " "

"توے فیصد لوگ بیا ہی جا ہے ہیں۔" "میں باتی دس فیصد میں موں۔ میرے خاند ان میں ایک بی کی

کی تھی اوہ آج تم نے پوری کردی۔" میں نے اعلیٰ لی لی کو اس کے ہا تھوں سے لے کر خوب چوہا۔ اس خوبصورت می چی کو در کھ در کھ کردل نسیں بھر ہا تھا۔ سونیا نے مشرا کر کما۔ "لبس اب دو سرے کے لیے بھی پیا در ہنے دو۔" میں نے اسے سونیا کو دیا چر کم بھی کو اٹھا کر چوجتے ہوئے کما۔ "اولاد کو بھنا بھی بیا ردو' وہ کم نہیں ہو گا بلکہ بڑھتا ہی جا ہے۔" "کتے دنوں کے لیے آئے ہو؟" "ایک دن تمارے لیے اور ایک دن کم یا کے لیے ہے۔ باتی

گا۔" "پر قاس لڑی کے متعلق چیٹ کوئی درست ہے کہ جو اسے دیکھے گا'اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ تم پہلی ہی ملاقات میں اپنی باتی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کی تمثا کر رہے ہو۔ ایسے قویہ بڑی

زندگی کے جو دن رہ گئے ہیں وہ اپنی بٹی کے ساتھ گزارنا جا ہوں

مغرور ہو جائےگ۔" "حسن میں غرور کی طاوٹ ہو تو اس میں اور کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ تم میری بٹی پر انجی سے تقیید نہ کو۔" "تہماری لاڈنلی تمہیں مبارک رہے۔ دو سری باتیں کرو۔"

"دو سروں ہے دو سری باقیں کی جاتی ہیں۔ تم دو سری نئیں ہو پھردو سری باقیں کیوں کروں؟" "خوب باقیں ہتائے کے موڈیس ہو۔"

د میں ایک کے ایک بھی ہوت «میمی می نے ایسے نتنے نتنے پیارے پیارے سے کھیزے د کھائے ہیں ' کھرموڈ کیوں نہیں ہے گا۔"

میں نے اور سونیا نے زندگی میں بڑے مصاب جھلے تھے اور طرح طرح کی سرقیں ہمی صاصل کی تھیں کین اس روز میں ایسی سرتوں سے بالا بال ہوا تھا' جو سونیا کے حوالے سے جھے مل رہی تھیں۔ ایسے وقت سونیا خانی نے بیرے دہاغ پر وسک دی 'گوؤورڈز اواکیے پھر کما۔"پارس اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیرس پینج کیا ہے۔ باربرا کے ساتھ ادارے میں آ رہا ہے۔ پاشا' مرینا' مغورا اور حداللہ کاکراکیا جائے؟"

میں نے کما۔ "ہا شاکو ابھی ملٹری ہیڈ کوارٹر میں رکھو۔ میں ابھی مینا سے بات کر آ ہوں۔ " میں ماط محمد مصرف میں اس کے استراک میں میں اس کر ا

سونیا چل مخید میں نے سونیا سے کما۔ "تسمارا بیٹا پارس آ رہا ۔"

"ا جھا۔ مرا بیا ہے۔ تمارا نس ہے؟"
" ہے تو سی۔ کر کمونت تمارے کی ایے گا آ ہے جیے
آسان سے سیدھا تمارے پیٹ میں آیا ہو۔ اپنی پیدائش کا
کیڈٹ باب کو نمیں دتا ہے۔"
" پھر بھی باپ رہم اے۔ایک حین نمونہ اپنے ساتھ ضرور

"چرجی باپ پر لیا ہے۔ ایک عین نمونہ اپنے ساتھ صرور اے۔"

"إن باررا كے ساتھ آرہا ب كيكن يه كبل حسين لزى ب جو

اے انسان ہاکر رکھتی ہے۔اے اخلاق اور تمذیب کے دائرے۔ میں رکھتی ہے۔"

"چلوانچاہے۔ پاشا اور مرینا کے متعلق بتاؤ؟"
"هیںنے پاشا کوئی الحال لمنری بیڈ کوارٹر میں رکھنے کے لیے کما
ہے۔ مرینا کے متعلق بھی غور کرنا ہو گا۔ یہ دونوں ایسے ہیں' بنسیں
یمال ادارے میں قدم رکھنے کی اجازت نمیں لملے گی۔ ہم بے حد
معروف رہا کرتے ہیں۔ ان کی وفادا رہی اور بے وفائی پر نظر نمیں
رکھ سکیں گے۔ اگر ہم نے ہم پند رہ دن بعد ان پر تنوی عمل نہ کیا تو
ہے آزاد ہو کر پھک جا کمیں گے۔"

وہ پول۔ میں تسارا انظار کرری تھی کہ آؤگہ و تسارے ماتھ بچوں کو سلامی ماتھ بچوں کو سلامی ماتھ بھی کہ آؤگہ و تسار ماتھ بچوں کو لے کر جناب تیریزی ماحب بے پاٹنا اور مربتا کے سلطے میں مصورہ لیں گے۔ "

میں نے ادارے کے مخصوص فون کے ذریعے جناب تمریزی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہیں سلام کرنے کے بعد عرض کیا۔ رسیں سونیا اور بچوں کے ساتھ حاضر ہونا جاہتا ہوں۔ پارس بھی پہنچے والا "

انموں نے فرایا۔ " تھے تم ہے مل کر فوقی ہوگ۔ آجا ہے"
میں نے منمی اعلیٰ بی بی کو بازدوں میں افعایا۔ سونیا نے کہ یا کو
گود میں لیا۔ ہم کو ارثرے نکل کر پاہر آئے۔ وہاں ہمارے لیے
ایک چھوٹی موٹر ٹرائی آئی۔ بیا صاحب کا ادارہ کئی میل تک چھیلا
ہوا تھا۔ ایک قلعہ بند شہر کی طرح نصیل کے اندر ایک جگہ ہے
دوسری جگہ جانے کے لیے موٹر ٹرائیاں جاتی رہتی تھیں۔ ہم اس کے
دریع ججرے کے سامنے بہتی گئے۔ اجازے ماصل کر کے اندر
دافل ہوئے۔ جناب علی اسد اللہ جمریزی کے سامنے دونوں بچ س کو
فرش پر ڈال کر ان سے مصافحہ کیا مجرد زانو ہو کر بیٹھ گئے۔

سران دان سران سے معادیا بهرود و بو بو رجیع ہے۔
انہوں نے مجریا اور اعلیٰ بی کو باری باری اٹھا کردھا پڑھی۔
ان کی چشانیوں کو بوسہ رہا چرانمیں ہمارے حوالے کرتے ہوئے
فرمایا۔ "اللہ تعالیٰ ہے جاہتا ہے عزت دیتا ہے 'جے جاہتا ہے ذات
دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ان بچن کو عزت 'شرت اور
خوشحالی فعیب بوتی رہے گ۔"

وہ خاموش ہوئے تجرے میں چند لمحوں تک سکوت طاری رہا پھرانموں نے قربایا۔ وہم اپنے تخلف علوم کے ذریعے انسانوں کے
دول اور دماخوں کے راز معلوم کر لیتے ہیں لیکن مقدر کے بھید
صرف وی عالم النیب جانا ہے اور کوئی شیں جانا کہ اگئے ہی اس
پرکیا افاد آپزے گی یا اگلے چند کموں میں وہ خلاف وقت کا میاب و
کا مرانی حاصل کرنے والا ہے یا پھر موت کی بھی لیج میں اے آ
دو چنے دائی ہے۔ یہ کوئی شیں جانا ایک وی عالم النیب جانا ہے۔
تم کمی کی تقدیر بیانے کے لیے اے دولت دو اگر مقدر میں کھل

گا۔ کی طوا نف یا چورڈا کو کے حوالے کردے گا۔ تم کمی کی تقریر بگا ڈنا چاہو گے اور اس کے مقدر بین سنورنا لکھا ہو گا تووہ تدیم اور نقدیر کے اشتراک سے سنور آبی جائے گا۔ یوں انسانی ہتھ نہ کمی کوبنا تکتے جن 'نہ کمی کوبگا ڈیکتے ہیں۔

" تم کیل چاہے ہو کہ پاشا اور مربنا کی تقدیر تسماری منظمی میں رہے؟ تم جمال چاہو' انہیں بشاؤ اور جمال چاہو' افعا کر پھیکسرو؟ جو کام قدرت کا ہے' وہ تم کیل کو گے؟

سامنی میں تم نے کتنے ہی سرکش نیلی میٹی جانے والوں کو اپا مطیح و فرا نیروار بنایا پر انسی آزاد کردیا۔ فاتح اعظم وی ہو آب ، جو علاقے فرکر آب بھر آئی طاقت کا لوہا منوانے کے بعد ان علاقوں کو آزاد کردیا ہے۔ وشمن الشعوری طور پر تم سے متاثر اور مرحوب ہوتے ہیں۔ ان کے اندر یہ خیال پختہ ہو آب کہ تم آئی دہ بھی ان کے نیلی پیتی جانے والوں کو تسخیر کرتے رہو کے اور آزادی کی نیرات دیے رہو کے اور آزادی کی نیرات دیے رہو گے۔ یوان دشمن پر تمذیبی آثر تا تم ہوا

وہ بول رہے تھے۔ ہم من رہے تھے۔ ہیں نے اور سونیائے سوچا تھا کہ پاشا اور مریم کے سلطے میں ان سے مشورے لیں گے کین ہمارے کچھ ہو چھنے سے پہلے ہی وہ مشورے دے رہے تھے۔ میں نے سرجمکا کر کما۔ "میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔" "شرور - دل کی بات بلا ججگ بیان کرد۔"

سرور دری می باید با بندین مود. "جناب! پاشاغیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ آزادی لمح بنی وہ وشمنوں کے بیتیے چڑھے گا پھروشمن اس کی صلاحیتوں ہے فائموانھائس گے۔"

انموں نے قربایا "فائدہ افعانے دو۔ جو جُت انداز میں قائدہ نمیں افعاتے ہوں۔
مرب طک تیل کی دولت سے کتا فائدہ افعار ہے ہیں؟ اور اسلا کی ممالک کو کتا نقصان بچارہے ہیں؟ ای طرح اسرائیل اپنی بعود کا ممالک کو کتا نقصان بچارہے ہیں؟ ای طرح اسرائیل اپنی بعود کا سیاست کے ذریعے امریکا سے تشنے فائدے افعا آریتا ہے اور اس کے یادجو کیسی ذاتیں کا آریتا ہے۔ یہ صاب کو گر وانکشاف ہوگا کہ ایمان سے اور سلیقے سے فائدہ نہ افعایا جائے تو انجام کار بائل ملا ویتوں سے فائدہ افعا کی اور حمیں نشسان باشا کی ملا ویتوں سے فائدہ افعائمی کے اور حمیس نشسان پیتا کی ہے۔ "

ب ین \_\_\_ "آپ کا تھم سر آ تھموں پر میم پاشا اور مرینا کو آزاد کردیں عربی"

مونیائے بوچھا۔ "فرہاد کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیا یہ یمان قیام کر سکتے ہیں؟"

میں سے ہیں: "مجھے انسوس ہے۔ قواعد و قوانمین سب کے لیے کیسال ہیں۔ اس اوارے میں کمی بھی میاں ہیوی کو ساتھ رہنے کی اجازت شمک دی جاتی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اوارے کے مغملی ذدن مجمل

رہتی ہو۔ فراد مغلی زون میں سے دو میل کے فاصلے پر رہے۔ تم میاں ہوی اپنے بچل کے ماتھ دن کو کسی وقت بھی ریمریش ہال میں روزانہ طاقات کر سکتے ہو۔ "

ای وقت پارس کی آواز شائی دی۔ "محرّم جنابِ عالی! میں اندر آسکا ہوں؟ میرے ساتھ باربرا ہے۔"

انہوں نے اجازت دی۔ دونوں نے اندر آکر سلام کیا پھر معافی کرکے ان کے ماہنے دو زانو ہو گئے۔ جناب تحریزی صاحب نے کما۔ "پارس" اپنے بھائی بمن کے لیے نمایت ہی قیتی تحذ لے کر آیا ہے۔"

پارس نے مشرا کر اپنی جری کے اندر سے وہ فارمولے
نکالے جو ہادہ عدد کاغذات پر مشتل تھے۔ اس نے وہ کاغذات
جناب تمریزی معاجب کے قد موں میں رکھتے ہوئے کہا۔ " یہ میری
ادر ہار برا کی کمائی ہے۔ ہم ودنوں کی خواہش ہے کہ اس کمائی کا
فائدہ سب سے کہلے کہا اور اعلیٰ لی کو پنچے۔"

ما طرف کیا ہے گئے ہی ور کابان و پہا انہوں نے آئید کی۔ "تسماری خواجش پوری ہوگی۔ اللہ تعالی کی مرض ہے یہ بمن محالی غیر معمولی ساعت و بصارت اور جیرت اکیز جسمانی و واقع قوق کے مالک موں گے۔"

مونیا اپنی جگہ ہے اٹھ کرپارس کے پاس آئی پھراہے اپی بانہوں میں کے کراس کی پیٹانی کو پوسہ دیا۔ اس کے بعد باربرا کو گلے لگا کر دعائمیں دیں۔ باربرائے جناب تیمزدی صاحب سے کما۔ "جناب! آج جمعے آپ کے سامنے دو زانو ہونے کی سعادت نصیب بوئی ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں اس ادارے میں رہ کر مزید علوم ہ لنون حاصل کرتی رہوں۔"

انوں نے کما۔ "بے ڈک ئم اس ادارے میں رہنے کے قاتل ہو۔ میں ابھی تماری رہائش کا پروانہ جاری کردوں گا۔" میں نے کما۔ "جناب! ہم معلوم کرنا چاہج میں کہ آئندہ ہم کہ معاللہ یہ مصرف کسلامالہ یہ مساللہ ہے۔"

ہمیں کن معاطات میں دکچیں لیا تا ہے۔"
"تم دلچی لویا نہ لو۔ معاطات اور مسائل ایے ہوتے ہیں کہ
خودی اپنی طرف محینی لیتے ہیں پھر تم سب ان میں الجھتے جاتے ہو۔
آئدہ بھی ہی ہوگا۔ اب جاؤ۔ میری عبادت کا وقت ہو رہا ہے۔"
ہم سب انہیں سلام کرکے جمرے ے با ہر آئے با ہر آئے
تی پارس نے سونیا کو بازووں میں جکڑ کر خوب چوھے ہوئے کہا۔
"جاب تیمرزی صاحب کے سانے جرائے نہیں ہوئی۔ اپنی مما سے
لینے کے لیے ول سینے ے باہر آ رہا تھا۔"

وہ بہتی ری اور وہ اے چوستا رہا۔ میں نے کہا۔ "ویوائے برخوردارالیں کرو۔ باتی حرتمی کوارزمیں پوری کرلیتا۔" ہم وہاں نے کوارزمیں آئے میں نے کہا۔ "تم ب یمال اقد کر دور دور کا روز میں است کر ہا۔ "تم ب

باتی کردیں باشاکے طلع میں علی ہے باتیں کر رہا ہوں۔" میں نے دو سرے کرے میں آکر علی کو تفاطب کیا۔ علی نے کما۔ سمیں عانی کے ذریعے آپ ہے باتیں کرنے والا تھا۔ آپ کو

معلوم ہو دکا ہوگا کہ پارس نے صوالیہ میں کیا کیا ہے؟"

"مسرف اتنا می معلوم ہے کہ تمام قارمولے لیے آیا ہے۔"
"پایا اوہ شیطان وہاں ہے حاتم طائی بین کر آیا ہے۔وہ سپراسڑ"
ماسک مین "شی آرا اور الیا وغیرہ کو فارمولوں کے دو دو کاغذات
خیرات کرنے والا تھا لیکن بیودی دس کاغذات جمین کرلے گئے۔"
حیرات کرنے والا تھا لیکن بیودی دس کاغذات جمین کرلے گئے۔"
حیرات کرنے والا تھا لیکن بیودی دس کاغذات کے بین دہ اصلی ہیں؟"

میں نے کما۔ "محک ہے۔ اصل کاغذات تو امارے پاس ہیں۔ یمودیوں کے پاس بھی اصل فارمولے گئے ہیں لیکن وہ ادھورے ہیں۔ باکی داوے 'پاشاکے خیالات اور کیا کتے ہیں؟" "وہ اس سے زیا وہ مجھے شیں جانا ہے۔"

" پھر تو پارس نے اس کی لاعلی میں گڑ بڑکی ہوگ۔ میں امجی مطوم کرتا ہوں۔"

غی نے دافی طور پر حاضر ہو کرپارس کو بلایا چر ہو چھا۔ "کیا تم نے فار مولے کے دس کاغذات یمود ہوں کے حوالے کیے ہیں؟" "تی ہاں' انسوں نے جوجو کو اتحوا کرنے کی جرائت کی تھی۔ اس جرائت پر انسیں انعام دیا ہے۔"

" یکن کوئی گریز کی ہے؟ فانی نے پاشا کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا ہے؟ تم نے ہو ہو اصل فارمولوں کو دوبارہ تعموا کر انہیں میردیوں کے توالے کیا ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟"

"پایا! جب میں ہا شاہ ان فارمولوں کی تقل کرا رہا تھا ہب باررا پاشا کے دماغ میں تھی۔ قوت ہا حت و بصارت اور جسمانی و دمافی قوتوں سے متعلق بہت ی دواؤں کے مرکب بنانے کے لینے تھے ہوئے تھے۔ باررائے ہم فارمولوں کے معابی کو چاردواؤں کے نام تبدیل کرا دیے۔ پاشا اے اپنے اندر محموس نمیں کر رہا تھا۔ اس کے سمجھ رہا تھا کہ وہ اصل فارمولوں کے مطابق لکھتا جا رہا ہے۔" بھی نے مسکر اکر کما۔ "تم نے چال اچھی چل ہے لیکن یمودی وحوکا نمیں کھائیں گے۔ وہ ان فارمولوں سے دوائیں تیا رکر کے کہنے کمی ایک عام محض پر انہیں آزمائیں گے۔ یوں پا جل جا ہا ہے۔" گاکہ فارمولے جل ہیں۔"

یں جٹاریں گے۔" "وہ کیے برخوردار؟" "ایے کہ سرماسز ماسک مین اور ٹی آرا وفیرہ تو ہی سجھ متعلق سوچ ری تھی۔ اے یہ صدمہ تھا کہ اس نے ادارے میں

"اب مجی اجازت سی دی جال ہے۔ دوادارے کے مشرق

میں ہو گی تو میں مغرب میں۔ وہ شال میں ہو کی تو میں جنوب میں۔

وه بستی مولی بولی- "مجرتو آپ جلدی بھاگ آئیں کے-"

من سفتے میں ایک دن کے لیے پیرس آیا کول گا پروایس

وہ ایک سرد آہ بھر کربول۔ ۳۰ اللہ کرے کوئی ایسا معجوہ ہو کہ میں

ومیں آمین کتا ہوں اور اس سے زیادہ کیا کمہ سکتا ہوں؟ بہتر

زہر ملی ماریہ کے ساتھ رہ کر خود کو رفتہ رفتہ اس مدیک زہر ملا بنایا

کہ آس کی کو کھنے میرا زہر قبول کرلیا۔اییا قدرت کی مرضی ہے

موا ہے۔ قدرت کو منظور نہ ہو آ توسونیا کی حالت بھی دی ہوتی جو

دمیں ہمی آپ کے بچل کو جنم دینے کے لیے یہ قطرہ مول اول

موالیا ہر گزنہ کرتا۔ جوجو کو ہزی مشکوں سے بچایا گیا تھا۔ تم تو

وميس يد كين آيا بول كه مريا عبدالله اورمنورا كونوى عمل

"تم انہیں آزاد کیوں کررہے ہو؟ وہ ہمارے دشمنوں سے بل

" إل 'ايا ہو سكا ہے لكن يہ جناب تمريزي صاحب كا مثورہ

متم مرينا اور عبدالله كياس جاؤ من مغورات بات كراً

میں اس زہر ملی لڑکی کے پاس آیا جو تکہ وہ ہماری معمولہ تھی

اس لیے مجھے اپنے دماغ میں محسوس نہ کر سکی۔ وہ کئی منٹ تک

سانس روک لیتی تھی۔ کوئی دو سرا خیال خوانی کرنے والا اسے

ٹریپ نہیں کر سکتا تھا۔ بہترین فائٹر بھی تھی۔ اس دفت وہ پیری

کے ایک گارڈن میں جینمی ہوئی تھی اور شکتہ دل ہے بارس کے

جائمیں گ۔ ہارے فلاف وشمنوں کی اضانی قوت بن جائمیں

ہے۔ ویسے میں جاہتا ہوں مفورا ہمارے یاس رہے۔ تهمارا کیا

"ا جما خيال ہے۔وہ بهت كام كى لڑكى ہے۔"

نہیں ہوتی۔ اگر چہ تم بانجھ نہیں ہو کیکن میرے حوالے سے خود کو

۳۱ب تک مبری کرربی موں۔"

خالہے؟"

ومتم میری شریک میات مو-تم سے زیارہ مجھے اور کون سمچے کا۔

```
تم بهت ی مضوط ارادول کی مالک ہو۔ سفر کی تیاری کرو۔ میں
                                                              جانے ہے پہلے الوداعی ملاقات نہیں کی تھی۔ اس سے مشکرا کر
                     تمہاری روا تی کے انتظامات کر رہا ہوں۔"
                                                                                      رخصت مونا ضروری تهیں سمجھا تھا۔
                                                                               مں نے اسے کا طب کیا۔ سبلوصفورا!"
                                                             وہ چو تک حمیٰ۔ اس نے آس یاس دیکھا مجردونوں ہاتھوں سے
وہاں کے اوٹے سرکاری عمدے داروں سے دوستی کروگی۔ دہی
                                                                                        سر کو تھام کر ہوجھا۔ "تم کون ہو؟"
یارس ایک اجبی بن کرتم ہے ملاقات کرے گا تاکہ وشمنوں کو شبہ
                                                                              دمعیں یارس کا باپ ہوں' فرہاد علی تیمور۔"
نہ ہوکہ تم دونوں دہاں سی منعوبے کے تحت کوئی کھیل کھیل رہے
                                                                             دیمیادا قعی؟"اس نے بے بیتین سے پوچھا۔
                                                             میں نے کیا۔ "بقین کرو' تہیں یہ انتخاد ہے کہ کوئی تمہارے
                                                             رماغ میں نمیں آسکتا اور یہ بھی جانتی ہو کہ باربرانے تمہیں مربتا
مفورا ہے ملا قات کرے اور مفورا کے پاسپورٹ اور دیگر ضروری
                                                             کے ننو کی عمل ہے نجات ولائی ہے۔ صرف باربرا اور اس کے
               کاغذات امر کی شری کی حثیت سے تیار کرے۔
                                                             خیال خوانی کینے والے ساتھی ہی تمہارے دماغ میں آسکتے ہیں۔
                                                              ای طرح میں آیا ہوں۔ کوئی دشمن تہمارے میاس نہیں آسکے گا۔ "
                                                                                  "ب فنك آب يارس كے يايا جي "
                                                                "مرن یارس کا نمیں "تمهارا بھی ہوں۔ تم میری بٹی ہو۔"
رے چرد دنوں کی آنکھیں ایک ساتھ تھلیں۔ دونوں نے سرتھما کر
                                                             وہ خوش سے بھل منی۔ مسکرا کربول۔ "مسینک بویایا۔ میں خود
ا یک دو سرے کو دیکھا بھرا ٹھ کر بیٹھ گئے۔ مرینانے بوجھا۔ ''منہیں ،
                                                                        کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی ہوں۔"
                      یا دے ہم بے دفت کوں سو محکے تھے؟"
                                                              " تہیں یہ خوش خبری سانے آیا موں کہ تم نوی عمل سے
                                                             آزاد ہو۔ میں باپ کی حیثیت سے اپی بنی کو آزادی کا تحذ دے رہا
یر تنوی عمل کیا جا رہا ہے۔جس کے بعد میں کسی کا معمول اور
                                                                        موں۔ کیا آزادی کے بعد میری قیملی میں رہنا جاہو کی؟"
                   آبعدار شیں رہوں گا۔ آزا دہو جاؤں گا۔"
                                                             وہ آسان کی طرف ویلھتی ہوئی بول۔"اے میرے غدا ابیہ میں
                                                              کیا تن ری ہوں۔ میرے نصیب بوں جاگ رہے ہیں کہ مجھے یہ
                                   کے بعد میں سو گئی تھی۔"
                                                             خواب سالگ رہا ہے۔ پایا! میں ساری عمر آپ کی بنی ہن کر آپ کی
                                                                                            غدمت کرتی رہوں گی۔"
                          دماغ سے تنویمی عمل مٹا دیا کمیا ہے۔"
                                                                            «کیاایے بھائی عبداللہ سے دور رہ سکوگی؟»
                                                              معیں آپ کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ عتی ہوں۔ کیا آپ
                             عاہیے۔
"تقدیق کیے کی جائے؟"
                                                                             میرے بھائی کوانی فیمل میں جگہ نہیں دیں ہے؟"
                                                              " مجھے افسوس ہے۔ ابھی اس کے لیے کوئی مخبائش نہیں ،
                                                              ہے۔ اس میں مرف ایک ہی خولی ہے کہ وہ حیرت انگیز جسمانی
                                                              قوتوں کا مالک ہے۔ اس سے زیادہ پاشا شہ زور ہے سین ہم ہاشا کو
ای کھے اس نے سائس روک لی پھر کہا۔" مرینا! ابھی میرے وہاغ
                                                                                       بھی ای قبل ہے دور کررہے ہیں۔"
                                    مِس کوئی آنا جاہتا تھا۔"
                                                              "آب بستر مجھتے ہیں۔ آپ مجھے بھائی سے معتنی دور جانے کو
                                                                                           کمیں مے میں چلی جاؤں گی۔ "
کیوں کہ ای نے ہم پر عمل کیا تھا لیکن تم نے سانس روک کر
                                                                         "تم ہمارے ایک خاص مکن پر ا مربکا جاؤگی۔"
ٹابت کردیا ہے کہ باربرا کے تنوی عمل کا اثر تہمارے اندر نہیں
                                                              "آب کے فاص مثن کے لیے جان جھیلی پر رکھ کر جاؤں
                                        ريا-تم آزاد هو-"
                                                              " جملى ير جان ركه كر شيس ول ركه كرجانا ب كو تك بارس
                     سمي كاغلام نهيس مول متم بھي آزاد ہو۔"
                                                                                                  تهارے ساتھ ہوگا۔"
                                                              وہ خوثی سے الحیل بری۔ پربول، "اوہ بایا! آپ مجھے اتنی
     مجھے یقین کرنے دو کہ آئندہ کوئی میرے اندر نہیں آسکے گا۔"
                                                                           خوشیال دے رہے ہیں۔ میں تو پاکل ہو جاؤں گے۔"
```

اجازت اتن ہے کہ ہم یمال کے ریکریشن بال میں یا یارک میں ہے جموٹے ہیں۔ وہ دھوکا دینے لیے اصل کو جعلی کمہ رہے ہیں۔ ملاقاتیں کرتے رہیں گے۔" مجھے یقین ہے مایا کہ تھی تارا' سیر اسٹراور ماسک مین وغیرہ ان فارمولوں کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل پر دھاوا یولیں گے۔ مل ابیب' جافہ' حیفہ اور بروحکم میں بڑے ممالک کے جاسوس اور فطرناک تنظیموں کے تخریب کار پہنچ رہے ہوں گے۔ا سرا نیل کے آ ادارے میں آکر آرام کیا کوں گا۔ کچھ عرصہ تبریا اور اعلیٰ لی ل یزے شہروں کا امن و ایان غارت ہو جائے گا۔ دہاں ذہن اور تجربہ کار سراغرسانوں کا میلہ کے گا تو یمودیوں کی نئی خفیہ منظم بردوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔" میں چمپی نہیں رہ سکے گی۔ یہ راز کھل جائے گا کہ وہ نخیبہ مسلم بمی آپ کے بچوں کی ال بن سکوں۔" کیسی ہے؟ اس میں کون لوگ ہیں اور وہ کس انداز ہے کام کرتے ۔ میں نے بیٹے کو فخرے مسکرا کر دیکھا پھر علی کے باس پہنچ کر قدرت کے تھیل ہیں۔ تم جانتی ہو' سونیا نے اپنی زندگی داؤیر لگائی۔ اے ساری تغییلات بتائیں۔وہ بھی مشکراتے ہوئے بولا۔ "ای لیے میں اے شیطان کتا ہوں۔ واقعی پایا! اس نے یمودیوں کو فارمولے دے کرانیں ایک طویل عذاب میں جٹلا کر دیا ہے اور صرف میودیوں کو ہی نہیں' تمام وشمنوں کوغلط فہی میں جٹلا کر کے۔ یارس کے زہرہے جوجو کی ہوئی تھی۔" ایک دو سرے سے لڑانے کی فضا قائم کر دی ہے۔" "إثاكمال ٢٠٠٠ "ہیڈ کوارٹر میں ہے۔" بت ذبین ہو۔ حبیل سمحمنا جاہے کہ انسان کی ہر خواہش بوری ر ہوں گا۔اس طرح ہم تینوں یا تیں کر عیس مے۔" بانجه تتلیم کردادرمبرگرد-" ٹائی نے آگر مجھے سلام کیا۔ میں نے کما۔ "جناب تمریزی صاحب کامشورہ ہے کہ یاشا اور مرینا کو آزاد کر دیا جائے۔ " " نحیک ہے پایا! ان کے مشورے کے پیچھے کوئی مصلحت چمین ہو گ۔ میں ابھی یاشا کو آزاد کر دول گی۔ ویسے آپ ہمیں کیا مشورہ<sup>ہ</sup> ویں کے جکیا ہمیں پرس میں رہنا جاہے؟" "بنی! راوی چین لکستا ہے۔ تم دونوں کے لیے میرا مثورہ ہے کہ جب تک آرام اور سکون ہے اشادی کے مسطے پر غور کرواور اس کے لیے کوئی مبارک دن مقرر کرلو۔ " «اوه نویایا! میں اتنی جلدی شادی نهی*ں کروں گا۔* " ٹانی نے کما۔ " یہ تھر بسانے کی نہیں 'ساری ونیا دیکھنے کی عمر

رہے ہیں کہ وہ اصلی ہیں۔ یہودی وا ویلا مجائیں سے کہ وہ جعلی ہیں'

تب بھی کوئی یقین نسیں کرے گا۔ یمی سمجھا جائے گا کہ یہودی آزل

266

یو مجا۔"آپ کیے ہیں؟"

ہے۔ بلیز آپ شادی کی بات نہ کریں۔"

و مغیریت سے ہوں۔ تم ساؤ۔"

" جما جا دُ۔یا شا کو تنویم عمل سے رہائی دو۔ "

وقیں ابھی اوا رے میں سونیا کے پاس ہوں۔"

وہ چلی تی۔ میں نے لیل کو مخاطب کیا۔ اس نے مسکرا کر

«میں کیا سناوٰں؟ آپ بتا تم**ں 'میرا انتظار کب حتم ہو گا؟**"

"وہاں تو میاں ہوی کو رہنے کی اجازت نمیں دی جاتی تھی؟"

"تم یا گل نمیں ہوگے- میں تہمارے اندر رہ کر سمجھ رہا ہوں-

"الله على الله عنها جاؤكي- جاري بلانك كے مطابق

میںنے فرانس کے ایک اعلی سرکاری آفیسرے کما کہ دہ مس

مرینا ادر عبداللہ ایک ہوگل کے کمرے میں شام تک سوتے

عبدالله نے کہا۔ " إن كوئي ميرے دماغ ميں بول رہا تھا كه جمھ

مرینانے کما۔ "میرے دماغ میں بھی کسی نے بی کما تھا۔ اس

الكيا الدار رين واش مو چكا كي؟ ميرا مطلب م الدار

ومشاید کی ہوا ہے۔ ہمیں انی آزادی کی تقدیق کرنا

وہ خیال خوانی کی برواز کرتی ہوئی حبداللہ کے دماغ میں پینچے۔

معیں باربرا کا لعجہ اختیار کرکے تمہارے اندر آنا جاہتی تھی

وہ مرینا کو اینے بازوؤں میں سمیٹ کرخوشی سے بولا۔ امیں

وہ خود کو اس کی گرفت ہے چھڑا کر پول۔ "باڈ لیے ہو مکتے ہو؟

اس نے مجر خیال خوانی کی پرواز ک-باربرا کے وہاغ میں آئی۔

سمِس انجى يتاتى ہوں۔"

«کیا مرف میری رواع کی کے انتظامات؟»

باربرائے کوڈورڈز ہو چھے۔وہ بول۔ معین مربتا ہوں۔والی جا ری مول بليزفوراً مير وماغ من آؤ-"

وہ دمائی طور برحا ضرمونی۔ چند سکینڈ کے بعد اس نے باربراک موج كى لرول كو محسوس كيا جب كه بملفي وه محسوس مين كريالي حي-بارران يوميا-ستم في محص كون بلايا ب؟"

م منانے سالس روی مجر محسوس کیا کہ وہ آنے والی سوچ کی لرس جا چکی ہیں۔اب اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔وہ خوش ہو کر سائس کیتے ہوئے ہوئے۔ معمداللہ! واقعی ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ میں نے اہمی بارراکی سوج کی اروں کو بھگایا ہے۔"

وونوں خوش سے دیوائے ہو گئے۔بسر پر لوٹ بوٹ کر لیٹ لیٹ کر ' مننے ہولئے گئے۔ بڑی در تک دنیا کو بھولئے رہے پھر مرینا نے تھک ہار کرہانیے ہوئے کہا۔ «ہمیں ہوش میں رہنا جاہیے اور یہ سمحمنا چاہیے کہ باربرا اور فہاد کے دوسرے خیال خوانی کرنے والول نے ہمیں رہائی کیوں دی ہے؟"

''ہاں' ہمیں غور کرنا اور شجھنا جاہیے۔ تسارے یاس ٹملی ہیتم کا خطرناک ہتھیا رہے جو مجمی تمهارے داغ پر قبضہ جمائے **گا**وہ مرتے دم تک جہیں این چکل سے نظنے نمیں دے گا پرانموں

تے کیوں رہائی دے دی؟" دہ دونوں اس سوال پر غور کرتے ہوئے ہاتھ روم میں گئے۔

مسل وغیرہ سے فارغ ہونے تک سوچے رہے۔ مبدالله نے كما- "يد انديشہ راكرے كاكد كوئى ايا خال خوانی کرنے والا ہارے اندر جمیا رہتا ہے جو ہارے لیے اجنبی ہے

اور ہمارا عامل ہے۔ ہم اسے محسوس نمیں کر سکتے ہیں۔" وعیں اپنے دل اور دماغ میں <sup>کمی قت</sup>م کا اندیشہ نمیں رہنے دوں گ-اگر فرماد کے خیال خوانی کرنے والے کسی حکت عملی ہے جھیے۔ ہوئے ہیں تو وہ بیہ نمیں جا ہیں گے کہ میں سیر ماسٹر کی دوست بن جادٰل اور ان کے خلاف سیر ہاسٹر کے لیے کام کرتی رہوں۔ ایسے مں وہ مجھے میرے اینے ملک امریکا کے لیے کام کرنے سے روکیں کے آگر ہم رک جائمی گے 'مجور ہو جائمی گے توان کا فراڈ طاہر

" یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اس طرح فراد اور اس کے لوگوں کی وانتداری اور ہے ایمانی کھل کرسامنے آجائے گے۔"

" مجمعے بھوک لگ رہی ہے۔ تم کھانے کا آرڈر دو۔ مجمعے مخاطب

نہ کرتا۔ میں سیرماسٹرکے پاس جا رہی ہوں۔" وہ ایک صوفے پرآ کر آرام ہے بینجی پھر سیرماسٹرکے نائب کے یاں چینج کر ہول۔ "میں مربا ہوں۔ تمارے ماسرے باتم کرنا

نائب نے کما۔ "سپر ماسٹراس وقت ایک اہم میڈنگ میں

معروف ہے۔ آپ ایک تمنے بعد رابطہ کرس۔ " وہ واپس آئی بچھ عرصہ پہلے مرینا اور کی تارائے سونیا ٹانی کو

بے فتاب کرنے کے لیے چند اعلٰ حکام اور فوتی ا فسران سے رہا ہی رابلہ رکھا تھا۔ انہوں نے ٹانی کو بے نقاب کیا تحراے سرمادام کے روب میں گر فارنہ کر بچے لیکن ایں کوشش میں مریا کی دوئی چند حکام اور فوجی افسران سے ہوگی تھی۔ اس نے سرچمکا کرا کہ دوست افسر کی آواز اور کیجے کو پاوکیا پھر آسانی ہے اس افسر کے اندر چنج تی۔

تھا۔ اس بنگلے کے برے سے ڈرائگ مدم میں اس کے علاوہ چنر اہم فوجی ا فسران اور اعلی حکام تھے۔اس وقت سیر ماسڑؤرا نگ روم میں داخل ہو رہا تھا اور کمہ رہا تھا۔ "میرا خیال ہے۔ میں نے آپ معزات کوا نظار نہیں کرایا ہے۔ نمیک وقت پر آیا ہوں۔ " اس نے حاضری ہے باری باری مصافحہ کیا بھرا یک کری ہر بیٹے گیا۔ مریا بھی آرام ہے مجرکے اندر بیٹی ہوئی تھی اوروہ اے محسوس نمیں کررہا تھا۔ سیرماسٹرنے مختلو کا آغاز کیا بحرصوالیہ میں ا نی تاکای اور بیودیوں کی کامیانی کی ردداد خانے لگا۔

مدداد حتم موئی تواک اعلی فری افسرے یو جما - سمارا خیال خوانی کرنے والا وکی سول کمال ہے؟"

و کی سول نے ایک جو نیز ا فسر کی زبان سے کما۔ تعمی اس افسر

اعلیٰ افسرنے کہا۔ سم حارب ایک ہی خیال خوانی کرنے

و کی سول نے کما۔ "میر ہاسٹرنے دو بار نخیبہ آری دہاں جیجی-تتجد سامنے ہے۔ سب کے سب ارے محف کیا سیر اسٹری آری میں کوئی بھی مرد میدان نہیں تھا۔ کسی سیای نے دعمن کو زخمی کر کے مجھے اس کے اندر چنجے کا موقع نہیں دیا تجرمیں دہاں کیا کرسکا تھا! آپ میں ہے کوئی میری کسی علطی کوٹابت نہیں کر سکے گا۔" جزل واسکوڈی نے کما۔ "اب تمہاری غلطیاں ثابت کرکھے

کیا حاصل ہو گا؟ کیا ناکای 'کامیابی میں بدل جائے گی۔'' و کی نے کما۔ "آئدہ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے لازی **لمرح میں نے چینج کیا ہے کہ کوئی میری غلطی ٹابت نہیں کر سکے گا** 

جزل داسکوڈی نے بوجھا۔ "کیوں سپرہاسٹرائم کیا کہتے ہو؟" سیر ماسٹرنے مسکرا کر کما۔ "وہ میرے مگر کی تربیت یافتہ فوج

وہ فوج کا مجرتما اور اس وقت ہیڈ کوارٹر کے ایک نظیم میں

ازالے گئے۔"

يوري لے محت"

جینا حرام کردس**۔**"

اے ہاتھ لے ماسکا تھا۔"

عامل کیے ہوئے فارمولے اپنے تمام وشنوں میں تعلیم کیوں کرتا

ئلی چیتی جاننے والوں کے ذریعے بابا صاحب کے اوارے میں نوٹ

کرا چکا تھا۔ اس کے بعد وہ تمام دشنوں کو دو دو کاغذات دے کر

انس ایک دو سرے سے لڑانا جاہتا تھا۔ اس کی یہ خواہش بوری

سس مونی۔ تمام خیال خوانی کرنے والوں کے حصوں کے کاغذات

ا یک اور حاکم نے کما۔ "اس طرح پارس کی یہ مکاری ظاہر

ہوئی ہے کہ وہ دربردہ باتی دس کاغذات بمودیوں کے حوالے کرنا

جاہتا تھا آگہ ہم سب ان کاغذات کے حصول کے لیے یبودیوں کا

کاغذات بت کی کمویزی میں چھوڑ گیا تھا جب کہ ان کاغذات کو

"اس کی برمعاثی ہوں مجی ثابت ہوتی ہے کہ وہ باتی دس

سراسرنے کیا۔ "ہم جس پہلوے بھی بات کریں مے ' بتیجہ

ایک حاکم نے کما۔ "مجر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم وہ

کی سامنے آئے گاکہ یارس تمام بڑے ممالک کواور تمام و عمن نملی

بیمی جانے دالوں کو عذا ب بنا کر یمودیوں پر مسلط کرنا جا ہتا ہے۔"

کانذات حاصل کرنا جاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو تعلیم کر

لوکہ بارس کا مکارانہ معویہ کامیاب ہو رہا ہے۔ ہماری طرح

د سری بری طاقتیں بھی ان کاغذات کے پیچھے پڑ جائیں گی اور خفیہ

سیراسٹرنے کیا۔ "بائی گاڈ! ایباشیطانی سای کھیل سونیا کا بیٹا

ی کھیل سکتا ہے۔ یارس سے توعلی تیمور بہترہے'جو آتا ہے۔ایک

ی دارمیں دو عمزے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یارس کی طرح

مینا خاموثی ہے ان سب کی ہاتیں من ربی تھی۔وہ جانتی

کی کہ سپراسٹریو گا کا ماہرہے۔اگر رابطہ کرے کی تووہ سائس روک

<sup>لے ک</sup>ا پھر بھی دہ میجر کے وہاغ سے نکل کر سیر ماسٹر کے دماغ میں آ

گ- اس نے سوچا تھا کہ وہ یو چھے گا تو اپنا نام بتائے گی لیکن ہے۔

فرت كا مقام تماكم اس في نام سي يوجها- اس الني اغر

یودی تنظیم کے لیے عذاب بن جائمں گی۔"

لول عذاب مِن جنلا نهی*ن کر* ہا۔"

محسوس میں کیا۔

الس سوال كا جواب سيب كه يارس كمل قارمول اين

کے اندر موجود ہوں۔"

والے رہ ملئے ہو۔ تم بھی سابقہ نیلی چیتی جانے والوں کی طرح غلطیاں کررہے ہوا ورنا کای کا منہ دکھا رہے ہو۔"

ے کہ ہم میں سے ہر مخص کی غلطیوں کی نشاندی کی جانے جس اس طرح صاف لفتلوں میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی مہم سر کرنے کھے کے سیرماسٹرنے دوبار ناکارہ فوج جمیعی تھی۔"

نہیں تھی۔ یہ آب ہی لوگوں کا دعویٰ تفاکہ آپ نے میرے جات میں بھرین کوریلا آری دی ہے۔ جو مجھے دی گئی وی میں کے وہاں تموڑی در یک خاموثی ری۔ وی سول نے کما۔ اسک

ہودی خفیہ تعلیم بت زبردست ہے۔اس تعلیم میں ایسے ذہین اور اس کی دو بی وجوبات سمجھ میں آئیں۔ ایک توبید کہ شایدوہ کچھ نیار ہے یا پھراس کے دماغ میں پہلے سے کوئی موجود ہے۔ لیرا فراد ہیں' جنوں نے عاری بمترین تربیت یافتہ آری کو فٹا کر دو مرا خیال درست نکلا۔ چند لحول کے بعد ہی مریانے برائی سوچ لا- انوں نے مرف ہمیں فکست نمیں دی- یارس میے مگار کو ک اروں کو سنا۔ کوئی سپر اسٹرے کمہ رہا تھا۔ " یہ تم یارس کی حکمت ہمی دھوکا دیا۔ پارس تمام خیال خوائی کرنے والوں کو فارمولوں کے مکی بتائے اور اس کی تعریقیں کرنے میں وقت کیوں ضائع کر رہے ۔ رو در کاغذات دیتا چاہتا تمالیکن وہ یمودی بارہ میں ہے دس کاغذات ہو۔اینے کام کی بات شروع کرد۔" ا یک حاکم نے کما۔ مسوال پیدا ہو آئے 'یارس اتن محنت ہے

سرماسر فے کما۔ " پلیز ورا مبر کود۔ میں ابھی ای بات کی طرف آنے والا ہوں۔"

مینانے اتنی در میں چور خیالات سے معلوم کیا' وہ ٹرانیفار مر مشین کا ذکر چمیزنا چاہتا ہے لیکن انجی تک اس موضوع پر آنے کا مناسب موقع شيس مل ربا تعا- تب اجاعك بي موقع طا- جزل واسکوڈی نے کہا۔ «سپر اسز! تم نے مچپل میڈنگ میں کہا تھا کہ کسی اہم منصوبے پر کام کر رہے ہو۔ ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ تم اپنے اس منصوبے سے ملک اور قوم کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہو؟"

بر اسرن كا- "جزل واسكودى! فرانسفارم مشين" تمارے چارج میں ہے۔ ہم میں سے کوئی تم سے یہ نہیں یو جمتا کہ وہ مثین کہاں چمیا کر رکھی گئی ہے اور اس کی مرمت کے لیے ایسا کیا کیا جا رہا ہے کہ اب تک ناکای ہو رہی ہے ادروہ مشین اس قابل میں ہویاری ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کم از کم ایک بی نمل پینمی جانے والا پیدا کر سکے۔"

جزل نے کیا۔ "ٹرانیار مرمفین' ایٹی منصوبوں سے بھی زیادہ اہم ہے میں اسے ملک اور قوم کی بھتری کے لیے چمیا رہا

جزل نے کما۔"ایاتم میری مندم کمدرہ ہو۔" " بہ تمہارا خیال ہے جزل! ورنہ تم ی ایک مخب وطن نہیں ۔ ہو۔ ہم سب لوگ این ملک سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان به معاملہ طے ہونا جاہیے کہ ہم میں سے جو افراد ہوگا کے ما ہر ہیں' ان سے ملک کا کوئی را زنہ چمیایا جائے۔ ہم را زوں کے امن ہوتے ہیں۔ کوئی مارے دماغوں میں چوری سے آ کر کوئی راز محرانبیں سکتا۔"

المنري التملي جنس كا چيف رجي دو ذي سير ماسر كا بهم نوا تعا- اس نے آئید ک۔ "بے فک میں بھی ہوگا کا ماہر موں اور فوج کے نهایت بی اہم عمدے پر فائز ہوں لیکن ٹرانے ارمرمثین کو مجھ ہے۔ مجمی جمیایا جا آ ہے۔ ای طرح سیر ماسٹر بھی اینا منصوبہ ہم سے چمیا را ہے اور یہ مناسب شیں ہے۔"

ا کیا اعلیٰ فوجی ا ضرنے کہا۔ "میاف بات تو یہ ہے کہ جزل واسکوڈی ٹرانیفار مرمشین کو پوری ذیے داریوں کے ساتھ سنبعال نہیں یائے۔ یہ اب تک مغائی ہیں نہ کر بھے کہ مثین کیے خراب ہوئی؟ جب کہ یہ دعویٰ تھا کہ ایک چیو نٹی بھی مشین کی طرف جائے ا تو خطرے کی تھنٹی بجنے لگتی ہے پھریہ کہ بیا اب تک مثنین کی مرتب

کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ اتنی بری دیے داری کسی ایک ہاتھ میں دی جائی تو مک کواسی طرح نقصان پنچاہے۔ "

سرباسٹرنے کہا۔ «میرا مثورہ ہے کہ ملک کی اہم نے داریاں سنجالنے دالے بصنے یو گا کے اہر ہیں ان کا ایک نفیہ اجلاس ہواور ان سب کو زانے ارمر مشین کا ذینے داریتایا جائے اگر میرا یہ مشورہ مان لیا جائے گا تو میں اپنے ایک چو نکا دینے والے منصوبے کی جملک چش کردں گا۔"

ایک حاکم نے کہا۔ "میرا خیال ہے کہ سرما سرکا مشورہ قابلِ آبول ہے۔"

سب اس کی تائید کرنے لگے۔ جزل واسکوڈی نے ٹاگواری ہے کہا۔ "جمعے ٹااہل ٹابت کرکے تم لوگ مشین کی ذتے واری لے رہے ہو 'اگر تم بھی اس کی مرمت نہ کراسکے تو؟"

وحق کم از کم سب ہی کو یہ معلوم ہو تا رہے گاکہ مشین مرت کے کن مراحل سے گزر رہی ہے۔ ہم سب ایک دو سرے کے مشورے سے کام کرتے رہیں گے توسب ہی مشین کے سلیلے میں مطمئن رہیں ہے۔"

آیک نے کہا۔ میزل واسکوؤی کویہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ مشین ایک ہاتھ سے نکل کرہم سب نے ہاتھوں میں آ رہی سے۔"

ہے۔ جزل نے کہا۔ 'میری ٹاکواری سے تم لوگوں کی محت پر اثر نمیں پزے گا۔اب سپر ہاشر کا فرض ہے کہ بیا اپنے اہم منصوبے کی جھک ہمیں دکھائے۔''

م مفرور و کھاؤں گا اکین ہوگا کے ماہرین کے اجلاس میں ماکہ بیر راز صرف امارے درمیان رہے۔"

" کچھ مطوم تو ہو کہ وہ منصوبہ کیا ہے؟" "اگر اہمی بتادیں گا تو پھر راز 'راز نہیں رہے گا۔ جزل کو ذرا ح

مبرو حل سے کام لیتا چاہیے۔" جزل نے فیقیہ سے کما۔ "تم میرے پیچے کیوں پڑ گئے ہو؟اگر احماد کاووٹ لوں تو بیال اکثریت میرے حق میں ہوگئا یہ نہ بھولو کہ سیرماسٹر کی وقت بھی تردیل کیا جا سکتا ہے۔"

پور سر و کا میں ہیں ہے ۔ دھیں وہ سپر ماشر نمیں ہول کہ تم جیسوں کی سازشوں اور خود غرضیوں کا شکار ہو کر عمدہ چموڑ دوں اور الزامات اٹھا کر فوج کی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں۔ جزل! جمعے میرے عمدے سے ہٹائے سے پہلے تم استعفا دینے بر مجبور ہو جاؤ کے۔"

آتملی بیش کے چیف نے کہا۔ "یماں ایک دو سرے کو چینج نہ
کیا جائے تو بھتر ہے۔ عمدے سے اسے بٹایا جائے گا 'جس کی
کارکردگی تا تھی ہوگی اور جزل واسکوڈی مشین کے معالمے میں
تمہاری کارکردگی نمایت تا تھی ہے۔ تم پر بڑے الزامات ہیں
لذاتم خاموش ربوتو بھترہے۔"

ہا کہ من وبارد رہے۔ جزل نے کما۔ " آج کے اجلاس میں تم سب یہ سوچ کر آئے

نے کہ میرا کاب کیا جائے گا جب کہ مطین کی خرابی میں میرا ہاتے نہیں ہے۔ جلدی تم سب کو بقین آ جائے گا کہ کس سازش کے تحت مشین کو ناکارہ نہیں بنایا گیا ہے۔ اس بوڑھے تمریزی کی چش کوئی کے مطابق تم لوگ بھی برموں تک اے درست نہیں کر سکو گ۔"

دو سرے نے کہا۔ "بے ٹک 'جزل دا سکوڈی کا درجہ ہماری نظوں میں بہت بلند ہے۔ آپ بصنے ہوگا کے ما جرئن یمال موجود ہیں اپنے انگلے اجلاس کی ماریخ اور وقت مقرر کرلیس ماکد ٹرازیار م مشین کو جلد سے جلد کار آبریمالیا جا سکے۔"

ایک اعلٰ افسرنے کما۔ "انگلے اطلاس میں یہ بھی طے کیا جائے گا کہ فارمولے کے دس عدد کاغذات یمودیوں سے عاصل کرنے کے لیے موثر پلانگ کی جائے گی اور باقی دو کاغذات فراد اوراس کی فیلی سے حاصل کیے جائیں ہے؟"

ورس مان مان موضوعات پر تعوژی دیر بحث کرتے رہے پھر دو سرے دن ہو گا کے ماہرین کی میڈنگ کا وقت مقرر کرکے وہ اجلاس برخاست کردیا گیا۔ مربتانے بجرے کہا۔ "میلو میں مربتا بول ری ہوں۔ ابھی کمی کو میری موجودگی کے متعلق شہتا دُ۔" محد نزال دھے مطالب ایس کر سے مجھے کتن دھی میں ہو

مجرنے کیا۔ "مرینا! تمہاری آمہ سے بھیے کتی خوثی ہوری ہے' یہ تم میرے خیالات پڑھ کرمطوم کر سکتی ہو۔" " یہ ذک۔ تم مجھے دل سے چاہتے ہو۔ اس لیے آئی ہول۔

" نے ذک ۔ تم مجھے ول سے چاہے ہو۔ اس لیے آئی ہوں۔ ایک کام کرد۔ جزل واسکوڈی کو اپنے بنگلے میں روک لو۔ میں بت مروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔"

سرودن بیل رون پی ن بوت احلاس میں شریک ہونے والے اعلیٰ حکام اور اعلیٰ فوتی ا فسران اس بنگلے ہے جا رہے تھے۔ پیجرنے جزل کو ایک طرف لے جا کر کما۔ "آپ چند منٹ کے لیے رک جا کیں۔ میں تمائی میں پکھ کمنا جا ہتا ہوں۔"

وہ بولا۔ "میجرا آج کے اجلاس سے میرا موڈ خراب ہوگیا ہے۔ میں کمی سلطے میں کوئی بات کرنے کے موڈ میں نمیں ہوں۔" وہ کان کے قریب جمک کر بولا۔ دکمیا آپ مربتا ہے مجی بات نمیں کریں گے۔"

اس نے چونک کر ہو چھا۔ "کلیا اس سے رابطہ ہو رہا ہے؟" "تی بال ' یہ ابھی ہمارے در میان موجود ہے۔ ذرا لوگوں کو

چلا جانے دیں۔" وہ اجلاس مجرکے بنگلے میں منعقد ہوا تھا۔ اس لیے مجرنے تمام اعلیٰ حمدے داران کو دروازے کے باہر آکر رخصت کیا پھر دروازے کو اندرے بند کرکے ڈرانگ روم میں جزل واسکوڈک کے پاس آیا۔ اس بار حمینانے کہا۔"جیلو جزل! میں حمینا ہوں اور مجرکی زبان سے بول رہی ہوں۔"

جری زبان ہے بول رہی ہوں۔ وہ بولا۔ "بہ ہماری خوش تسمی ہے کہ السی پریٹانی کے وقت تم بمت بولا سارا بن کر آئی ہو۔ سرماسر اور چیف آفسر رہیج ووڈ نے

میرے فلاف بہت زبردست محاذ بنایا ہے۔" "غیں جائتی ہوں۔ ابھی غیں سپر باسٹر کے دماغ میں تھی اور اس کے تمام چو رخیالات پڑھ رسی تھی۔" "کہا سپر ماسٹر نے حمیس اپنے دماغ میں رہنے کی اجازت دی تقریم"

سی بینی از چاکی شد چا کہ میں موجود تھی۔ دراصل جھے ہے پہلے
ایک خال خوانی کرنے والا وہاں تھا۔ اس کی موجود گی کے باعث وہ
میری موجی کی لمروں کو حصوص نہ کرسکا۔ ""
"دہ خیال خوانی کرنے والا کون تھا؟"
"اس کا نام جی کہا گی ہے۔ "
"جی کا علم حاصل کیا تھا؟"
"جی کا علم حاصل کیا تھا؟"
"تی کا علم حاصل کیا تھا؟"
"تی کا علم حاصل کیا تھا؟"
"تی کا حلم حاصل کیا تھا؟"
"تی کا مل کے گئے ہوا ور تاکارہ عمل پہنتے جانے الدار کر کر دہا ہے' وہ
کی ہے کہ اس ملک کے گئے ہوا ور تاکارہ علی پہنتے جانے الدار کر

سی ہاں سپر استراپے ہیں اہم مسمولے اور کر رہا ہے وہ کی ہے کہ اس ملک کے گشرہ اور ناکارہ ٹیلی میتھی جاننے والوں کو گرے کار آمدینا رہا ہے۔ اس نے جان لیوڈا کے والو پی تحریال کومجمی کار آمدینا لیا ہے۔ " جزل نے کما۔ "مجر تو وہ ٹراز غار مرمشین کے بغیر بمت یوا

جزل نے کما۔ "پھر تو وہ ٹراز غارم مشین کے بغیر بہت پڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے اور میں مشین اپنی تحویل میں رکھ کراس کے مقابلے میں مغربو کیا ہوں۔" "لام یا دور شعبہ سے میں امثرانہ کا بڑا مرک پہنچھ جا

"اکیابات نئیں ہے۔ سرماسراس کارنامے کے پیچے ہمارے ملک کو نقصان پیچانے کی سازش کی جاری ہے۔" "وہ کسے؟"

المحلیا آپ بیاترم کے اہر جے پرگولا کو جائے ہیں؟"

السے کون نہیں جانا۔ وہ بیٹا نرم کا شیطان ہے۔ اس کی

آکھوں میں ایس مقتاطی کشش ہے کہ پہلی تظریم کی کو بھی

اٹی طرف تھنچ لیتا ہے۔ کیاوہ بھی مازش میں شرک ہے؟"

دوا کی خیے منظم کا مرفنہ ہے۔ کیلے سرماسٹرنے زیر نمین منظم بنائی تھی۔ جی اور تھوال کو ٹرپ کرکے ان کے برین واثر منظم بنائی تھی۔ جی گولا نے تو کی عمل کے ذریعے مرف ان دو ٹملی منظم بائے تو والوں کو عی شیں سپر ماسٹرن برج دوڈ اور منظم کے برین واثر منظم کے برین اور تعمول اور قابعد اربنالیا ہے۔"

جزل نے کما۔ "اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرماسٹر میرا فررست تمانی تھا، آج اچا کے ذروست تمانی کیل ہوگیا تھا۔"

مربانے کما۔ "وہ جے برگولا کا غلام بن چکا ہے۔ ان کا فغیہ مربانے اس کی مربانے اس کی شعربہ یہ ہے۔ ان کا فغیہ نظم بین چکا ہے۔ ان کا فغیہ نظم بین چکا ہے۔ ان کا فغیہ انسٹر بیا ہے۔ اس کی

ارمت کر کے وہ اپ شیطانی مقاصد کے لیے سے خیال خواتی کے اسے دیال خواتی کے اسے دیال خواتی کے دیال خواتی کے دیا کہ اس مرائے کا کہا۔ "مربالیا ہم حسیس ملام کرتے ہیں۔ تم نے بری مازش اور بہت بری ہونے والی جابی کا مرائے لگا یا ہے۔ اگر وہ کی لطان سے بر کولا اسے مقصد عمل کا میاب ہوگا تو ہماری راز نیار مر

مشین سے ہمارے می ملک کے خلاف ٹمل پیتمی جانے والوں کی فوج پیالے گا۔" مرکب کے گا۔"

فوج ہا لے گا۔"

میجرنے ہو چہا۔ "کیا تم نے یہ معلوم کیا ہے کہ ہے پر گولا اور
دونوں ٹیلی چتی جائے والے جی اور قربال کماں رہے ہیں؟"

دونوں ٹیلی چتی جائے والے جی کاور قربال کماں رہے ہیں؟"

دو بول۔ "سپر مامڑ ہے پر گولا کا خلام ہے اور خلام کو یہ شیں

ٹایا گیا ہے کہ آ قا اور اس کے خیال خوانی کرنے والوں کی رہا کش

گاہ کماں ہے۔ البتہ ہر مامڑ نے ایک خفیہ اوّا پیایا تھا۔ ہے پر گولا

اس او ب کا مالک بن کیا ہے کیوں کہ وہاں برین آپ یشن کے لیے

ایک جدید طرز کا آپ یشن محیر مہایا گیا ہے۔ دہیں جی اور تحربال کا

برین آپ یشن کیا گیا تھا۔"

برین آپ یشن کیا گیا تھا۔"

دو سرے سے طاقات کرتے ہیں۔ "
"صف ایسوقت و ال جاتے ہیں ' جب کی کا برین آپریشن کیا
جا آ ہے یا کی کو تو کی عمل کے دریعے اپنا غلام بیایا جا آ ہے۔ "
"کایا تم سراسر کے دماغ میں کی وقت بھی جا سکتی ہو۔ "
"ان عمر نے جری کی سوجودہ آواز اور اس کے لیج کو یاد کر
لیے ہیں۔ ان کے درمیان اوا ہونے والے کوؤ ورڈز بھی معلوم
کرلیے ہیں۔ "

مجرے کہا۔ میکل یو گاکے اہرین کی مینٹگ ہے۔ اس کے بعد بنزل واسکوؤی کو ٹرانسفار مرحشین کا خفیہ اوّا بتانا ہو گا گھر ہے پرگولائ سرماسٹرک ذریعے اس مشین کا مالک بن جاشے گا۔"
مرتائے کہا۔ "میٹنگ میں تماری پوزیشن بہت کزور ہوگ۔"
تم کمک کے دشمنوں کو قانون کی گرفت میں تمیں لے سکو گے۔"
میمرنے کہا۔ "میری مجھ میں سے آتا ہے کہ کل کمی طرح میٹنگ لماتوں کردی جائے ہے میراسٹرکوئی گوئی ماردی جائے۔"
جزل نے کمان اس کی موت اس انداز میں ہوگی تو جھے ہری شہر کیا عائے گا۔"

مرینا نے کما۔ "ج برگولا کا ظلام صرف سپر اسٹری نمیں ' منٹری انٹیل جنس کا چیف برج ووڈ اور دو تو تی ا فسران بھی ہیں۔ ہے پرگولا اس مشین پر انی گرفت منبوط کر چکا ہے۔ سوچہ کہ اے کس طمق مشین سے دور رکھا جا سکتا ہے؟"

بنزل داسکوڈی نے کما۔ "ایک راستہ کے بیش ڈانیار مر مشین کے نتشوں میں تبدیلی کرا دوں اور مشین کے بچھے اہم پر ذے غائب کردوں۔"

"میں آئد کرتی ہوں۔ فوری طور رہی کیا جا سکتا ہے۔ اس طی وود شن مشین درست کرنے کے لیے نفتہ دیکھیں کے تو نفشہ میں کم شدہ پر ذوں کی جگہ دو سرے پر زے نظر آئیں گے۔" "لیکن تبدیلی ایم ہو کہ جمعہ پر شبہ نہ کیا جا سکتے۔" "کوئی شبہ سیس کرے گا۔ میں تمارے داخ میں آ رہی ہوں۔ مشین کے خیہ اڈے میں جو انجارج ہے تم اسے فون پر بات

کے بنجرے رابط کیا محروجہا۔ "آپ جانے میں کہ میں کس کرے کرو۔ میں انجارج کی آواز من کراس کے دماغ میں چینج جاؤں گی پھر اس کے ذریعے برزے عائب کردوں کی اور نقشے میں تبدیلی بھی لے سے بول رہا ہوں اور میرا نام کیا ہے؟" "تی باں۔ ہوئل کے البھیج سے معلوم ہوا ہے "آپ کرا نمبر جزل واسکوڈی نے پوجما۔ "مرینا! تم ہارے بہت کام آ رہی جد سو جارے بول رہے ہیں اور یمال رجٹر میں آپ کا نام ہوست البرمان عرف ياشا لكهما موا ہے۔" ہو۔ وصلے روز فی آرا سراسرے ہاس آنی تھی۔اس نے مارا کام ياشان يوجها- وكيامير عاته كوكي سال آيا تما؟" کرنے کے لیے شرائط پیش کی محیں۔ کیا تساری بھی بچھ شرائط ''جی نمیں' رجسرد کھ کر مجھے یاد 'آلیا ہے' آپ ا<sup>ن</sup>چ کھٹے پہلے یماں کاؤٹرر آئے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک ایک می ۔ آپ لے ویشی آرا ہندوستانی ہے اور میں امر کی ہوں۔ وہ ہزار شرائط ا کے کمرا لیا۔ رجٹر براینے دعنخا کیے پھر ملازم کے ساتھ نمبر چو سو منوا کر بھی وفادار شعیں رہے گی اور میں کوئی شرط اس لیے چیش **مار مں بلے گئے۔ دیے بات کیا ہے جناب؟ کوئی پراہلم ہے؟"** نمیں کروں کی کہ میں تمہارے لیے ممیں اپنے ملک کے لیے کام کر «منیں کوئی بات نمیں ہے۔ تعینک ہو-" اس نے ربیعور رکھ کرائیٹی کو دیکھا پھراہے اٹھا کر کھولا۔ «تمهاری د طن دوستی قابل قدر ہے۔ بیہ بڑے افسوس کی بات کپڑوں کے اوبر ایک نیا یاسپورٹ اور دیگر ضروری شاختی کاغذات ے کہ ماضی میں حمیس محب وطن تعلیم نہیں کیا گیا۔ میں حمیس رکھے ہوئے تھے کچھ فرانسیی ڈالرز اور برکش بوعزز بھی تھے۔ ول سے ملک و قوم کی وفادار تسلیم کرتا ہوں۔" اس نے ایک نہ کیا ہوا کاغذ کھول کر دیکھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا۔ وہ منتکو کے دوران سوچ رہی تھی حب الوطنی اپی جکہ ہے " آزادی مبارک ہو۔ تم کی کے تو ی عمل کے زیر اثر نیس ہو کئین میں نمی پر بھروسا نہیں کروں گی۔ ٹرانےارمرمشین کے جس ملك مين جانا جامو- فون تمبر فور زيرو فور داكل كرو اورا في انھارج کے دماغ پر تبغنہ جما کر معین کے تعجم نقشے کو پہلے ذہن تھین خاہش ظاہر کو۔ حمیں ایک تھنے کے اندر اس ملک کا دیرا فل کروں گی۔اس کے پر زوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔الی جال مائے گا۔ دئیس آل۔" چلوں کی کہ آئندہ وہ مشین میرے کام آسکے۔ اس نے مِنمِلا کر کانڈ کو تملی میں ممنیجتے ہوئے کہا۔ "ا تا کچھ لکھا ہوا ہے' فلاور کے متعلق ایک لفظ نسیں لکھا۔ کیا یہ میرا کوئی ا کے باشارہ کیا تھا۔اسے بھی آزاد کردیا گیا۔ رتب ب 'جواليي حركتي كررما ب ؟ كياوه فلاور كو مجھے چين كر یہ سب بی جانتے تھے کہ کوئی بھی اس کے دماغ میں تھیں کر فارمولوں کی تفصیل معلوم نمیں کر سکے گا کیوں کہ اس لے ان اگر فلادر کمیں بول رہی ہوگی تووہ اس کی یا تیں س کراس کی فارمولوں كو ذبن تقين منيس كيا تھا۔ آگر چه فيرمعمول دماغي قوت كا خبیت ہے مطمئن ہو سکتا تھا۔اس نے سرجعکا کراس کی آوازاور حامل تما حیرت انگیزیا دواشت کا مالک تما۔ تاہم ان فارمولوں کو لبح پر توجہ دی۔ کان لگا کر سننے لگا۔ دهیمی دهیمی می آوا ز سالی دینے زبانی یا و ضیں رکھا تاکہ کوئی خیال خوانی کرنے والا انہیں دماغ ہے۔ آلی۔ وہ زیر اب کچے کمہ ری تقی۔ یا د آیا کہ وہ یمودی ب- عبرانی ج انہ سکے یمی وجہ ہے کہ ان فارمولوں کے لیے اسے صوبالیہ تک زبان میں کھ دعا پڑھ رہی تھی۔ پر سی بوڑھے کی ارزتی ہوئی می آواز سنائی دی۔وہ کسر ما اس نے تنویی نیزے بیدار ہو کرخود کو ایک انجانے کرے تھا۔ "بٹی! اس عبادت خانے کے پیچھے رہائشی کمرے ہیں تم یمال میں دیکھا۔ سوچنے لگا کہ سونے سے پہلے کماں تھا اور اب کمال بہنجا قیام کر عتی ہو۔ میری وعا ہے کہ جے علاش کر ربی ہو او حمیل ہوا ہے؟ موجودہ تمرا سمجھ میں جمیا۔وہ کسی ہو تل میں تھا۔ ایک بستر ملدل مائے" بر برا ہوا تھا۔ اس نے سرتھما کردی**کھا' پہلومیں فلاور نہیں تھی۔**وہ یا شانے کیا۔ "میری جان! میں ایک ہوٹل میں ہوں۔ مجھے بناؤ آٹھ کر ہیٹھ گیا۔ یاو آنے لگا کہ وہ جمیل کنارے یاری کے کالیج میں تم بموداول ككون سينا كوج من ..." تھا۔ ایک بڈرروم میں فلاور اس کے ساتھ تھی بھریا نہیں وہ کیسے وه بولتے بولتے حیب ہو کیا۔ جذبات میں آکر بمول کیا تھا کہ حمری نیز سومیا۔ آگھ کھلنے یر خود کو جوٹل کے مرے میں دیکھ رہا فلاورا س کی آوا زنسیں س*ن سکے گ*ے۔ وہ اٹھے کر کھڑا ہو ممیلیہ طح کر لیا کہ پہلے محبوبہ کو علاش کرے گا چرکس ملک میں جانے گی بات وہ سوینے لگا۔ معین یمال کیے آیا؟ کیا مجھے انھا کرلایا گیا اس نے مسل وغیروے فارغ موکرلباس تبدیل کیا۔ فرانسیس یہ بات معنکہ خیر کی۔وہ بار نہیں تھا۔اے جار آدی اٹھاکر ڈالرزی ایک گڈی جب میں رکمی پر کرے سے باہر ہمیا۔ رات ہو گل میں نہیں پہنچا سکتے تھے۔اس نے فون کا ریسے راٹھا کر ہو گل

فورا ی لیك كر نیكسي كي طرف جاتے موئے بربرایا- " تجمع رسك کے نو بیخے والے تھے بینچے ڈائمنگ مال میں کھانے والوں کو دیکھ کر نس لینا جاہے۔اس پہلی کے ساتھ جو مرد ہے' وہ اس کا بھائی ہو بموك للنه كلي- وه ذا كُنْك إل مِن داخل موا كبررك كميا- ساين ی نمیں سکتا'اس کا عاشق یا شوہرہے۔ یہ دوسری حسینہ اکیلی ہے۔ ہے ایک حسین عورت آ ری تھی۔اس میں اتنی تشش تھی کہ کسی فری پورٹ ہے۔ کوئی ڈیوٹی یا رکاوٹ سیں ہے۔" رل پھینک عاشق کا رات بدل عتی تھی۔وہ ڈا کمٹک ہال ہے با ہرجا وہ مجھل سیٹ پر بیٹر کیا۔ ڈرا ئیورنے نیکس آمے برسمائی۔ یاشا ری تھی۔وہ بھی اس کے پیچھے ہا ہر چلا آیا۔ بھوک اڑگئی تھی۔ نے کما۔ "وہ جو سرخ رنگ کی کار ..." اں حینہ کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ یاشانے دل کو سمجمایا ارائور لے بات کا اس کر کما۔ "سرامی ای کے پیچے جا ما که وه مرد اس حسینه کاشو هر نمیں ہوگا۔ محبوب نجمی نمیں ہوگا۔ ال اس کا ہمائی ضرور ہے۔ اس رشتے نے حوصلہ دیا کہ حسینہ اس کے اس نے جرانی یوجها۔ "تم نے کیے سجو لیا؟" ھے میں آسکتی ہے۔ دھیں بورے پیاس برس کا ہوں اور پیٹس برس سے تیکسی ا یے وقت فلاور کا خیال آیا۔ خیال ایسے بی آیا جیے وقت چلارہا ہوں' چپلی سیٹ بر بیٹنے والوں کے ارادے بڑھ لیتا ہوں۔" آ اے اور کزر جا آ ہے۔اس نے سوچا۔ "بیا جمای ہوا 'چاری سرخ رعک کی کار تیز رفتاری سے آعے جا رہی تھی۔ ڈرا سور اہے کی مینا کوچ میں پہنچ کئی ہے۔وہاں عزت و آبوے م کر کی نے تیسی کی رفتار بھی ای کی مناسبت سے رکھی۔ اس نے کہا۔ نیک بندے سے شادی کر لے کی جو تک وہ سمج جگہ میچی ہوئی ہے «سر! آپ ائنڈ نہ کریں توا یک بات یو چھوں؟" اس لے اب اس کی قرشیں کا عامے۔" وہ حینہ اینے ساتھی کے ساتھ ہوک سے باہر آئی۔ ساتھی " إل ضرور بو جمو-" "آپ نے پہلے والی کو کیوں چھوڑ ایا؟ جب کدوہ بھی حسین اس کے لیے کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ یاشا دوڑتا ہوا ایک جیسی کے پاس آیا پھر پچھلا دروا زہ کھول کر بیٹے ہوئے ڈرا ئیورے بولا۔ " ہاں حسین تو تھی لیکن میں نے سوچا کہ اگر شوہروالی ہوئی تو وفت ضائع ہوگا۔" وه کارا شارث کرتے ہوئے بولا۔ وکمال چلول؟" الير آب جھے يوچھ ليت-وه شومروالي ميں ہے-" "وہ سامنے سفید کار جاری ہے اس کے پیچھے چلتے رہو۔" متو پروه اس کا محبوب ہو گا۔" الیا کہتے ہوئے اس لے سوڈالر کے دونوٹ اس کے آگے کر وحی نہیں محبوب بھی نہیں ہے۔ ویے۔ وہ نوٹ لے کر سغید کار کے پیچے بال بڑا۔ دونوں گا زیاں ۱۳ چما تو پرميرا سلاخيال ي درست نكلا- وه اس كا بمالى شاہراہوں پر ایک مھنے تک آگے چھے دو زُق رہل پر سفید کار ایک بار کے سامنے رک گئی۔ وہ دونوں کارے باہر آئے۔ یا شانے موایسی عورتوں کے بھائی نہیں ہوتے۔وہ اس کا ایک گا کب جیسی ہے باہر نکلتے ہوئے ڈرائیورے کما۔ "تم کی محمنوں کے لیے تها- آپ ريٺ برهاتي تو آپ کو ل جا آل-" ا ينج مو يكه بو- من اندر جادَن توميرا انظار كرنا-" وہ ناکواری سے بولا۔ مطعنت ہے۔ میں بازاری عورتوں پر اس نے سوچا تھا کہ حمینہ اندر جائے گی تووہ بھی بار میں جائے لعنت بحيجا مول-تمن بجمع يمك كول نه بنايا؟" گامکین اس کاسانھی تنا بار می گیا۔وہ پیچاری تنافث باتھ بر کھڑی ومیں مخکش میں تھا۔آپ کے ذاتی معاملے میں مجھے بولنا ری۔ عورت کس تنا ہو تو بچاری اور تعاون کی محاج لکتی ہے۔ وا ہے یا نمیں؟ جب آپ نے پہلی والی کا خیال چھوڑ دیا تب میں ال نے کما۔ " کمی موقع ہے۔ لفٹ لینا چاہیے۔" وه ایک قدم آمے برها ذرا جھیا کہ وہ کس اس مخص ک نے یو قیمنے کی جرائت کی ہے۔" مرخ رتک کی کارائزیورٹ کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی۔ یوی نہ ہو۔ دو سرے قدم پر دل نے کما 'آگروہ میاں ہو آ تو بوی مجی یا ثنا نے کما۔ "تم قیمنے ہوئے تیکسی ڈرا ئیور ہو' اس اگلی کار والی اس کے ساتھ شراب خانے میں جاتی ہیں ثابت ہوا کہ بمن ہے۔ کے متعلق بتاؤ۔ کیا وہ کمی محبوب سے ملنے ائر پورٹ آئی ہے؟" اے دوملہ ہوا۔وہ تیزی ہے آگے بیٹھا مجراتی بی تیزی ہے رك كيا- ركف سے يملے لا كوايا كوں كيہ شراب خانے سے ايك "اس کاکوئی محبوب نسیں ہے۔" "اس کامطلب ہے' یہ جمی بازاری عورت ہے؟" نمایت ی حسین و جمیل عورت با ہر آئی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے رات کو آفآب نکل آیا ہو۔یاشا سحرزدہ سا ہو کر بھی پہلی کو بھی دو سری معتورت؟ نِو سر! یہ عورت نمیں ہے۔ پیرس کا سب سے کو وقیمنے لگا۔ تیزی سے سوچنے لگا۔ "کے پکڑے اور کی مصوراورمنگا خسّراہے۔" "شٺ اڀ يونان سنس!"وه حلق ڪئل جي يزا- ڌرا ئيور <u>آ</u>

دوسری حسینہ ہارہے نکل کرا یک کار کی طرف جا رہی تھی وہ

272

سم کر ایک طرف کار روک دی پھر کھا۔ "معانی **جا ہتا** ہوں سرا

«میری نظروں کی بات نہ کرو۔ میں آر کی میں بھی <sub>دکم</sub> لیتا ہوں لیکن عشق اندھا ہو یا ہے۔ اس لیے حمیس لا نعی منا کر <sub>لایا</sub> ، موں۔ شکر بیہ مسٹرلا تھی!اب یہاں سے جاؤ۔ " وہ چلا گیا۔ یاشا ریستوران کے اندر آیا پھر حمید کے قریب آ كريولا - "كيا مِن يهان بينه سكنا مون؟" وہ مشکرا کر بول۔ "منرور۔ یو آ رموسٹ ویل کم۔ یج یو چمو تو بور ہو ری ہوں۔ آوھ تھنٹا پہلے آئی ہوں۔ یماں آکریا چلا فلائ ایک گفتے لیٹ ہے۔" وہ سامنے والی میز کے دو سری طرف بیٹھ کر بولا۔ "برت افسوس ہوا کہ فلائٹ مرف ایک حمنالیٹ ہے اے اور زیادہ لیٹ ہونا جاہیے۔" اس نے حمرانی سے پوچھا۔ "اور زیادہ کوں کیٹ ہونا " کار میں زیادہ سے زیادہ تھمارے پاس بیٹھا رموں اور اپلی نظرول کی پاس بجما تا رہوں۔" وه مملكملا كرين كى جربول- "تم بت زنده دل بو- مجم لقین ہے کہ یہ ایک ممنا چئی بجاتے ی گزر جائے گا۔ بائی دی دے س ملک ہے تعلق ہے؟" سیں ترک مسلمان ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم پاکتانی مسلمان ہو۔ یہ شلوار قیص پاکستان کا شاختی لباس بن منی ہے۔ ویے کھ میالیند کروگی؟" «میں سردی میں کانی گری میں کولٹر ڈرنک اور غ<u>ص</u>ے میں خون مِينَ مول-بولوكيا لِلاوَكِيا»

چی ہوں۔ بولو ایا ہا ؤ کے؟"

"خون تو جب جا ہوئی لو۔ یہ تہمارے لیے ہے اسی لیے آج

تک اسپتال میں نمیں دوا۔"

وہ پھر محکصوں کر ہنے گئی۔ ہیرا آیا تو اسٹے کانی کا آرڈر دوا گیا۔
پاشانے پوچھا۔ "کمال جا رہی ہو؟"

"ذوادہ دور نمیں 'بس میس فرینکفرٹ تک جا رہی ہوں' کل
شام تک والی آجادل گی۔"
"پھرتو تم جھے ہے ایک ڈالر ادھار لے لو۔"
"دو کس لیے؟"
"مراس لیے کہ قرض وصول کرنے کے بمانے تم سے دوبامہ
"ماس لیے کہ قرض وصول کرنے کے بمانے تم سے دوبامہ

لما قات کر سکوں۔"

وه مجر ہنے گلی۔ اے ہنا بولنا بہت پیند تھا۔ ذرا ذرا سیات

پر محل کر قبقے لگاتی تھی۔ کانی کی ٹرے آگئ وہ دو پیالیاں تیار

کرنے گلی۔ پاشانے کما۔ "تماری زندہ دل نے مجھے متا ٹر کیا ہے۔
مجھے بتاؤکل کس وقت والہی ہوگی۔ میں یمال مختطر ربوں گا۔"
"تم انظار کرد کے تو مجھے بہت خوثی ہوگی' پی نمیں کیول' تم

پیلی طاقات میں ہی اجھے لگ رہے ہو۔"
دہ کانی پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کانی میں اور باتوں

آپ نے پوچھاتو میں نے تکے کہ دیا گھرا کیہ بار معانی جاہتا ہوں۔" پاشا دھو کا کھانے پر شرمندہ ساتھا۔ وہ ڈرائیز رکوسو ڈالر دیتے ہوئے بولا۔"تم بہت تجربہ کار ہو۔ آئندہ جمعے پہلے ہی ٹوک دینا۔ گاڑی پارک کو میں ایسی آدں گا۔"

وہ جیسی ہے اتر کر انز پورٹ کی تمارت میں داخل ہوا۔ دوبارہ ناکم ہونے کے باعث بھوک بڑھ گئی۔ دو ریستو ران میں آگر ایک میر کے باعث بھوک بڑھ گئی۔ دو ریستو ران میں آگر کر ریستو کی ایک میز کے پاس بھٹے میں ایمی کر سوچنے لگا۔ وحسین عورتوں کے انتخاب کے معالمے میں ایمی حمات کی میں ہمیت کرنے والی کو چھوڑ کر ایک سوسائٹ گرل کے پیٹھے دو ڈر پڑا۔ وہ بازاری عورت بھی کی حد میگ گوارا تھی گئین مت ماری گئی تھی کہ ایک خرے کے لیے اس حدید کو بھی چھوڑ کر چلا آ رہا ہوں۔ ویسے خرے بھی اس حدید کو بھی چھوڑ کر چلا آ رہا ہوں۔ ویسے خرے بھی است حسین اور نازک چیرا کی کر بھر چیز کر بھا آ رہا ہوں۔ ویسے چیراک کی ہمریخ حسین اور نازک

اندام ہوتے ہیں کہ نگا ہیں دھو کا کھا جاتی ہیں۔" وہ بیئر کو گلاس میں اعزیطتے ہوئے سوچنے نگا۔ دسمیں بے وفا نسیں ہوں۔ میری فلاور میرا انظار کر رہی ہوگی۔ میں ذرے فارغ ہوتے ہی ہیرس کے تمام سینا کرچ میں اے تلاش کروں گا۔" آر ما گلاس پینے کے بعد اس نے دل ہی دل میں کما۔ "آہ! میری جان دیا ت! میری فلاور! میں تمہاری عجبت کی قسم کھا کروعدہ کرتا ہوں۔ آج ہے کی عورت کو ہوس کی نگاہوں ہے نسیں

دیکھوں گا۔ آج ہے دنیا کی ہر مورت کو ہاں۔ بمن۔ بمن۔ بست وہ بولتے بولتے رک گیا۔ عین نگا ہوں کے سامنے حسن کا شاہکار نظر آیا۔ پہل نظر میں ہا تاک کہ وہ ایشیا کی دو ثیزہ ہے۔ اس کا حسن ایسا لاجواب قعا کہ شاؤہ نادر ہی دیکھنے میں آئے ہے۔ وہ سامنے می ایک میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ پاشانے نوب نظر بحر کرا ہے مائے میں دورہ کا جلا تھا مجماتی پھونک کو بیا جا ہا تھا۔ اس لیے وہاں ہے اٹھ گیا۔ تیزی ہے جا بواریستوران کے باہر آیا پھر علمارت کے باہر آیا پھر تمارت کے باہر آیا پھر تمارت کے باہر آیا پھر تمارت کے باہر آرا کیورک کا باتھ کی کرکولا۔ "میرے ساتھ آئے۔"

اس نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ "کیا بات ہے سر!" وہ بولا۔ "کا یک نمایت می حمین و جمیل دوشیزہ ہے۔ اپنے لباس سے ایشیائی لگتی ہے عالما پاکستانی ہے۔ ویسے تم برے کھاک ہو۔ اسے دکھ کر تصدیق کرد کہ وہ لڑی ہے کیوں کہ پاکستان میں مجمی خرب پائے جاتے ہیں۔"

دہ دونوں ریستورآن کے دروا زے بری رک گئے۔ پاشانے باہر ہے ہی اندر کی طرف اشارہ کیا۔ "دود کیمود ہاں ایک میز پر تمالؤ کی ہے۔ اس کی شلوار' آمیس اور دو پچٹے پر سب رنگ کے تجھینے ہیں جیے قوس قرح کے سب رنگوں کو پہن رکھا ہو۔ "

ڈرائیورنے کما۔ ''ہاں' وہ اس بھیڑمیں الگ پچانی جا ری ہے۔ کیا آپ کی نظر کزور ہےوہ سو فیصد لڑک ہے۔''

میں محبت کی مٹھاس تھلتی رہی۔ ہوں دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گہا۔ یا ثمانے اسے ہوئل کا نام اور کمرا نمبرہتایا۔ وہ بولی۔ دعیس کل دو بجے فون کرکے بتاوی کی کہ حمل فلائٹ ہے آ ری ہوں۔" ا کوائری آف سے فورا رابلہ کراؤ۔" جدا ہونے سے پہلے اس نے ہاتھ ملایا۔ باشا نے کما۔ رمعیں تهمارا باتھ چومنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم برانسیں مناؤگ۔" اس نے جنگ کراس کی دائیں ہٹھکی کی پشت کا پوسہ لیا۔ وہ مسكراتی ہوئی' شرا تی ہوئی'ا بنا ہاتھ چھڑا کرچلی گئے۔ یاشا پر سحرطاری ہو گیا تھا۔ وہ اے تظروں سے او جمل ہونے تک ریکنا رہا محر ہو مجل قدموں سے چانا ہوا <sup>میکس</sup>ی کے پاس آگیا۔ ڈرا ئیورنے اسے

> پاشان کما المحکی ہو۔ وہ میس من ہے۔ میرا مطلب ہے 'ہم دونول کو ایک دو سرے سے تجی محبت ہو تنی ہے۔" " چلئے مادب! الی می تحبیل می نے مجیلی سید پر بت وه چپلی سیث پر بینه حمیا- میکسی جل بزی- ده سوچ رہا تھا۔ "شاید اس بار مجھے تحی محبت ہوگئی ہے۔ اگریہ پاکستانی دوشیزہ مجھے

غورے دیکھا پر کما۔ " سرا وہ کوئی شریف زادی تھی۔ سینے والی

نبیں تھی۔ آپ عم نہ کریں۔"

الل جائے تو میں دنیا کی ساری عورتوں کو ماں 'بٹی اور بسن…" وہ سوچتے سوچتے رک کمیا مجرسوچنے لگا۔ "اتن جلدی اتن بردی من نہیں کھانا چاہیے۔ یا نہیں' نصیب میں اور کیا کچھ ملنے والا

اس نے ہوٹل پہنچ کر کھانا کھایا بھر کمرے میں آکرلیٹ کیا۔ بڑی در تک کروئیں براتا رہا۔ وہ حینہ نگاموں کے سامنے شراقی اور مشکراتی ری پھراس نے زت جکے سے پریثان ہو کر دماغ کو ہرایات دیں اس کے بعد سو کیا۔

ورے سویا تھا۔ درے آ کھ کھلی۔ دوسرا دن نکل آیا تھا۔ وس نج کیجے تھے۔ اس نے وروازے کے پنچے سے آنے والے ا خبار کو انھایا۔ پہلے سلحے پر ایک سرخی پڑھتے ہی چکرا کر ہیٹھ گیا۔ اسے بعین ی نمیں آ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ ایک خواب سالگ

رہا تھا۔ اخبار کی سرخی بنا رہی تھی کہ کل رات ساڑھے کیارہ بج

پیرس سے فرینکفرٹ جانے والا طیا رہ کر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس نے آگے بڑھا۔ لکھا ہوا تھا۔ طیارے کے تمام بدنعیب

ما فرمارے محتے میں کوئی زندہ نئیں بچا ہے۔

وہ تھوڑی دری تک مم ممم میٹا رہا۔ وہ نگاہوں کے سامنے آ ری حی- اس کی باتوں پر کھلکھلا کرہس ری تھی۔ پر کمہ ری میں۔ "تم انظار کرد کے تو تجھے بزی خوثی ہو گی۔ یہا نہیں کیوں'تم بلل القات ميس على الميتم لك رب مو- تم يجيم الميتم لك رب مو-

ا چھے لگ رہے ہو۔" وہ اس کے دماغ کے اندر شور مچاری محمی اور وہ دونوں ہاتھوں ے سرتمام کریویوا رہا تھا۔

"نيس مجمع يقين نيس آرا ب-اخبارات في جمول خر ں ہے۔ اس نے ریسورا نما کر ہو ٹل کے ایسی سے کما۔ "از پورٹ

تموڑی دیر انتظار کی کوفت سنے کے بعد رابطہ ہوا۔ اس بے جماز تمبرك حوالے سے دريافت كيا۔ كيا واقعي مادي موا بع جواب دل تمکن تھا کہ ایک بھی مسافر زندہ نہیں پیجے کا لاشوں کے مجيمزے اڑ کئے ہیں۔ چرے بھی نا قابل شاخت ہو گئے۔ ان کے ور ا کو جائے حادثہ تک پہنچانے کے لیے دن کے ایک بے ایک ائربس روانه ہوری ہے۔ پاشانے کما۔ «ازبس میں میری ایک سیٹ رکمی جائے میں

الجمي چنج ريا بول." . اس نے ریسے رو کھا۔ ہاتھ روم میں کیا۔ لباس تبدیل کیا پھر ا کی میکسی کے ذریعے ائربورٹ بینچ کیا۔ وہاں ہلاک شد گان کے وُرِیّا کی بھیڑاور آہ وزاری دیکھ کریاشا کی خوش قہی حتم ہو گئی کہ محبوبہ اس کے لیے زندہ رہ گئی ہوگی۔ وہ ایک مجے کی فلائٹ ہے جائے حادث ير بنجا- وإل كا مظربرا المناك تعا- ايك بمي اناني جم سالم نیں تھا۔ چرے ایسے ٹوٹ بچوٹ مجئے تھے کہ ان کے گڑے ایک جگہ نہیں رہے تھے۔

پاشا نے اس پاکستانی دوشیزو کے ایک آدھ کھڑوں کو پھان لیا۔ ان گڑوں سے وہ سب رنگ لباس کے چیتھڑے جیکے ہوئے ا تھے کچر مرنے والوں کی فہرست میں اس دو ٹیزہ کا نام بھی شامل تھا۔ وه دل برداشته مو کر پیرس واپس تاکیا۔

وه پاشاکی ایک تمنّا تقی جو پوری نسیں ہوئی تقی اور جو محبوب چیز ہاتھ آنے سے پہلے فتا ہو جائے اس کا غم بھاری ہو تا ہے۔اس رات اس نے خوب شراب لی۔ ہوگا کے ہاہر کوئی نشہ نہیں کرتے کیوں کہ نشہ آدی کو اندرے کھو کھلا کر ہا ہے۔اسے سانس رو کئے کی قوتوں سے محروم کر دیتا ہے لیکن یا شاغیر معمولی جسمانی اور دماغی توانائی کا حامل تھا۔ اس لیے نشہ اس بر غالب نمیں آتاتھا۔ ایسے وقت کوئی اس کے اندر آ کر زلزلہ پیدا کر آ' تب بھی دماغ پر اڑنہ ہو آ۔ بسرحال اس نے خوب بی لیکن دماغی توانائی کے ماعث برائے نام مدہوش رہا جے بھلانا جاہتا تھا'اے نہ بھلا سکا وہ اور یاد آنے

تباليك مجيب بات بو أي

ا کیا ایا معجزہ ہوا جو آج کے دور میں نہیں ہو یا ادروہ معجزہ ہو جائے تو کوئی یقین نہیں کریا۔ ا چانک بی یا شانے اپنی غیر معمولی ساعت کے ذریعیہ سنا 'وہ بول

ری تھی۔ وہ ہڑردا کراٹھ میٹا۔ پہلے توبوں لگا میے نشے میں کان نگ رہے ہوں اور اس کی کمی ہو کی بات یا و آھی ہو۔ اس نے دو سری بار خود کو جانچا' پر کھا کہ نشخے میں نہیں ہے اور

اب ہوش وحواس میں رہ کراس مرنے والی کی آواز سننے والا ہے۔ پھراس نے سرجھکا کر' آتھ میں بند کرنے کے بعد اس کی آوا زاور لبع پر بوری توجه دی وت ساعت کو ابھارا تو اس کی آواز سائی ا

وه زنده می اور بول ری می--یہ ہم دید واقعہ تھا کہ وہ طیارے میں بیٹھ کر گئی تھی۔ وہی

طیارہ گر کر جاہ ہوا تھا۔ اس کی لاش کے اور لباس کے کلڑے اور سکتے تھے اور وہ سب سے بڑا ا فسرتھا۔ جب وہاں پہنچا تومسلح پیرے واروں نے اس کے لیے یہ خانے کا دروا زہ کمول دیا۔وہ سیڑھیاں چیتوٹ کے تھے موت برحل ہے۔ وہ یج بچ مرچک تھی۔ ليكن غير معمولي قوت احت مجي غلط ميس محى- يد قوت كمه ا تربًا ہوا نچلے ھے میں آیا۔ موجودہ دور کی وہ مجیب و غریب مشین وہاں رکھی ہوئی تھی۔وہ مشین کے پاس آگراس پر جھک کمیا پھرا یک رى مى كى كدوه زنده ب اوريول رى ب-اوزار کی مددے اس کا ایک اہم پر زونکال لیا۔ یہ لوٹ اگریہ ہے۔ اگر قار نین مرف اس پلوسے غور کریں

کہ وہ ایک یا کتانی اول محمی توبات سمجھ میں آجائے گی کہ وہ مرنے ک بعد بھی کیے بول رہی ہے۔ مِن آئنده باب مِن اس کی وضاحت پیش کرو**ں گا۔** 

<del>\*\*\*</del>\*\*

جنرل واسکوڈی نے جیب ہے ایک چھوٹا ساٹرانسیٹر نکال کر اے آریث کیا محررابط قائم ہونے کے بعد بولا سیلومشرجرالڈ! می جزل واسکودی بول رہا ہوں۔ میرے کودور دز میں وی آردی بارکس آف سیفٹی فار نی مثین " (ہم ٹرانسفار مرمثین کی حفاظت کی علامت ہیں)

مهلو بزل واسكودي بيلوا من آرى كا چيف انجيئز جرالذ المينز «مسٹرجمالڈ! آج کے اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ ٹرا نیفار م 💎 دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔

مثین اب ہماری تحویل میں نہیں رہے گی آئندہ سپر ماسٹراور دو مرے یو گا جاننے والے مشین کی حفاظت کریں گے اوراس خفیہ اؤّے کی سیکورٹی کے انتظامات سنبھالیں گے۔ آپ وہ خفیہ اوّا ان ے حوالے کرنے کے سلیلے میں کاغذی تباریاں کمل کرلیں۔"

ان کی مفتلو کے دوران مریا 'جیرالڈ کی دباغ میں پہنچ گئے۔جزل نے پہلے ہی مرینا کو بتا دیا تھا کہ اس خفیہ اڈے کے تین بڑے السران می دو یوگا کے ماہر ہیں اور تیسرا ان کا سینئرا نسر جراللہ شراب پینے کا عادی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے بعد ی وہ اس کے

وماغ میں آئی تواہے جگہ ل گئیوہ اے محسوس نہ کرسکا۔ وہ اللمیتان ہے اس کے اندر رہ کرٹرانیفار مرمثین اور اس کے خفیہ اڈے کے متعلق معلومات حاصل کرنے گلی۔ یہ ہمی معلوم کیا کہ اس مشین کا نقشہ کہاں جمیا کرر کھا گیا ہے؟

جرالذکی سوچ کی امروں نے بتایا کہ مشین کے دو اہم برزے محرّتِ استعال ہے ناکارہ ہو مکتے ہیں جو نکہ اس مشین کے فامنل یرزے اٹناک میں نمیں رکھے جاتے ہیں اس کیے وہ دو نئے پرزے تارکیے جا رہے ہیں۔ تار ہونے کے بعد ان نے برزوں کو آزمایا جائے گا۔ اگر ان کی کارکردی درست نہ ربی تو پھردو سرے نے

یرزے نمیں کل رہے تھے مرف الی بنادٹ کی خصوصیات سے محروم ہو رہے تھے۔ یوں اس نے چویر ذوں کو نا کارہ بنا دیا۔ محروہ ته خانے کے دو سرے جھے میں آیا۔ وہاں ایک آہنی سیف کو کھول کراس میں ہے مشین کی بناوٹ کا تفصیلی نقشہ اور اس کے بلو پرتمس نکالے مجرلا کٹر کے ذریعے ایک ایک نقشے کو جلانے لگا۔ جب وہ سب کچھ جل کر را کہ ہو کیا تو مریتا نے اس کے وہ ایک دم سے گراگیا اور دونوں ہاتھوں سے مرکو تمام کرت

مریانے مطوم کہ مشین میں اور کتنے ایسے پرزے ہیں جو بری

اس کی سوچ نے چند پر زول کے متعلق بتایا۔ مربتا نے اس

کے داغ پر بوری لمرح تبضہ جما کراہے عافل بنا دیا۔وہ مشین اس

خفیہ اڈے کے یہ خانے میں تھی۔ وہاں صرف تین افسران ی جا

وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی می بوٹس میں تیزاب لے کر آیا تھا۔

اس نے لباس کے اندرے وہ ہوئی نکالی پھرمشین پر جھک گیا۔اس

محین کے دو سرے اور تیرے اہم برزوں پر تموری تیزاب

ا تڈیلنے نگا۔ جاتو کا فولادی کھل تیزاب سے مکتا نہیں ہے لیکن اپنی

آب کموریتا ہے اس کی دھار کند ہو جاتی ہے اس طرح دہ لوہے گے

مشکل ہے اور بری محنت ہے دوباں تاریحے جا سکتے ہیں؟

یرزے بنوائے جاتم گے۔

فانے کو دیکھنے اور سوچے لگا۔ "میں اید کیا ہے "هی بهال کیے پہنچ کیا؟ کیا کوئی و تمن میرے دماغ میں تھس آیا ہے؟"۔ مریتا نے بھاری بھرکم کہجے میں کما۔" اِل تمہارے دماغ میں ا کیے نمیں' دود عمن ہیں'میرا نام جیری ہاک ہے۔"

پروه لعبد بدل کربول- "اور ميرا نام لي جي تمرال --" جیرالڈنے کیا۔ معیں تم دونوں کے نام س چکا ہوں اور تعربال ا تم تو آنجہائی جان کبوڈا کے دا ہاو ہو۔ جس مشین نے تم دونوں کو نملی پلیشی کاعلم دیا 'ای کوئم تباه کر رہے ہو؟"



"إلى مم سي واحد كه جارك مقالب من أخده كولى بيل وہ رانمیڈ آف کرے مجرے بنظے یہ آیا پرسلے فوج گاراے وه غيرجانيدا رخصه چیتمی جانے دالایدا ہو۔" ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوگیا۔ مربا سوچ کے زریعے وہ دونوں غصہ دکھانے لگے۔ ایک حمدے دارنے بوجھا۔ جزل داسکوڈی نے کما۔ " تج کے اجلاس میں آڈیو ریکارڈ تک اسے ساری روداد سناری تھی۔اس نے سب کچے سننے کے بعد کہا۔ معیں نے سنا تھا متم دونوں کے دماغوں سے ٹیلی چیتھی مٹا دی گئی ۔ ك انظامات كي محيح من ماكه بم من س كونى بعد من اين «جزل!اس الزام مي تتي صدافت ہے۔» ہے پھریہ علم دوبارہ کیسے حاصل ہو کیا؟" "تم نے میرے حق میں بت برا ذرایا یے کیا ہے۔ کل کے اجلاس ا تعمیں انجمی ثبوت پیش کرو**ں گا۔** سیر ماسٹرا ور برج ووڈ بظا ہر بیانات سے انکار نہ کر سکھے۔ میں نے ٹرانے ارمرمشین اور وہ خفیہ مربتا کبھی تھرمال کے اور بھی جری کے کہتے میں بول رہی تھی۔ میں سراسری شامت آ جائے گی لیکن مشین کے جاہ ہونے سے اڈا سیراسٹر کے حوالے کرنے کے لیے تمام کاغذی تیاریاں کرلی محَبِ وطن بنتے ہیں لیکن انہوں نے کل رات ٹرا زیار مرمثین کو مارے ملک کو نقصان بنچے گا۔" اس نے کما۔ "یہ ہمارے سیر ماسر اور مینا ٹزم جاننے والے ہے میں۔ میرے سامنے رکھی ہوئی فاکل میں وہ کاغذات ہیں۔ آپ بری طرح تباہ کرا دیا ہے۔ ان کے نیکی جمیعی جانے والے ماتحت بر کولا کی مرانی ہے۔ ہم نے ان دونوں کی محنت اور جدوجمد سے وہ بول- " بیہ مشین ورست ہونے والی نمیں تھی۔ اگر ہو ماتی حغرات مطالعه كريكتے بن-" جمری اور تھمال نے مشین کے انجارج ا ضرجیرالڈ کے دماغ پر قبضہ محموا ہوا علم حاصل کیا ہے۔" تو ملک دستمن سطیم کا سمرختہ ہے برگولا' سیر ماسٹر کے ذریعے مشین جمالیا تھا اور اے آلۂ کار ہنا کر مرف مثین ی تاہ نہیں کرائی' اس نے میزر رکمی ہوئی فائل آھے بردھا دی۔ وہاں ملک کے " یہ کیسی نادانی ہے۔ کل تک سیرماسٹرکواس مشین کی ذیتے ے فائدہ اٹھا آ۔ میں نے ایسے سارے رائے بند کردیے ہیں۔ وس اہم افراد تھے۔انہوں نے ہاری ہاری فائل کے کاغذات و کھیے اس کے ساتھ محین کے نقٹے بھی جلا یہے۔ خفیہ اڈے کے واری مون وی جاتی- اس معین سے سر اسر برے فائدے رہم بھی نے نملی ہیتی جانے والے نہیں پیدا کر شکیں محے؟" دو مرے ا فسران اور وہاں کے درجنوں مسلح فوجی جوان اس بات پر فوج کے ایک اعلیٰ افسرنے کہا۔ "سپر ہاسڑا ان کاغذات کے عامل کرسکا تھا بحراہے تاہ کیوں کیا گیاہے؟" «بنزل! تم مجھے مخلص نہیں ہو۔ ایک اہم را زمجھ ہے ہمیا کے گواہ ہیں۔ میں ان سب کو یماں پیش کرنے کی اجازت جاہتا مطابق وہ مشین اور نخیہ اڈا ہم ہوگا کے ماہرین کے حوالے کر دیا "اس لیے کہ سیرماسٹر کو ٹاکارہ مشین دی جانے والی تھی۔اس جائے گا۔ اب تم وعدہ بورا کرو'تم نے کما تھا کہ آج کے اجلاس کی خرابی دور ہوتی تظرنہیں آ ری تھی۔اس لیے ہمنے بہ یلانگ اس نے انجان بن کر ہوجھا۔ "کیسا اہم را ز؟" اجازت دی گئے۔ جزل نے ٹرا نمیٹر کے ذریعے رابطہ کر کے مں ایک چونکا دینے والے منصوبے کی جھلک چیں کرو گے۔" ک ہے کہ اے بالکل می بگا زوا ہے۔ اس کی جابی کی ذیے داری وہ بول۔ والیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمهارے جور خیالات سیر ماسٹرنے کما۔ "بے فک میں اپنا وعدہ بورا کر رہا ہوں۔ کسی ہے کما۔ "تمام کوا بان کویمال جیج دو۔" جزل واسکوڈی یر ہوگ۔ سر ماسرنے آج کے اجلاس میں چینچ کیا تھا خىيى يەھەرى مول-" میرا منعوبہ یہ ہے کہ ہمارے جو ناکارہ خیال خوانی کرنے والے تھے سیرہاسٹرنے کہا۔ مبجزل! تم میرے خلاف گمتاؤنی سازش کر وه بريشان موكر بولا- موه مرينا! يه غلط بات ب- يس سانس کہ جزل داسکوڈی استعفا دینے ہر مجبور ہو جائے گا۔ اب اس تبای رہے ہو۔ اس کا بتیجہ برا ہوگا۔ میں نے کل کما تھا کہ تم استعفا اور جن کے دماغوں ہے ٹیلی ہلیتی مٹا دی گئی تھی'ان نوجوانوں کی ۔ کے بعد اے استعفاریای پڑے گا۔" برین وافٹنگ کی جائے اور انہیں دوبارہ کار آمہ بنایا جائے۔" وینے پر مجبور ہو جاؤگے اور وہ وقت آگیا ہے۔" "اگر جھے اپنے دماغے تكالوكے توجع پر كولا اور سپر ماسٹرك وہ کیچ کر بولا۔ " یہ سازش ہے۔ ملک سے غداری ہے۔ میں جزل نے کما۔ "تمهارے پاس دو نیلی جیتی جاننے والے ہیں' ا یک نے کما۔ "یہ ناممکن ہے کہ دماغ سے جوعلم منا دیا گیا ہے نے جان بوجھ کر جرم نمیں کیا ہے لیکن تم دوشیطانوں نے بچھے مجرم مقالمے میں چیونٹی برا پر ہوجاؤ کے۔" اسے دوبارہ ذہن میں نقش کیا جاسکے۔" تم کسی پر بھی برا وقت لا سکتے ہو۔ " وہ بے بی سے بولا۔ وقیل حمیس دوست بنائے رکھنا جاہتا سیر ماسٹرنے فخرے کہا۔ جعیں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ مثین کے اس خنیہ اڈے میں ڈیونی دینے والے ا نسران اور وه چنا چلآ اوور آ مواسير ميان چرف لك-سلح فوي جوان جیری اک اور لی جی تمرمال جیسے ناکارہ جوانوں میں پھرسے ٹیلی جمیتی سابی حاضر ہونے لکے سب سے پہلے جرالڈنے بوری روداد سائی اس کی مجینیں من کردو ڑتے ہوئے میڑھیوں پر آئے۔وہ بولا۔ "سپر محق پرسنو- تمهارے چور خیالات نے بتایا ہے کہ ٹرانے ارمر كوزنده كرديا ب-" کہ جمری اور تقربال نے کس طرح اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا اور ماسٹر کے دو نیکی جیتی جاننے والے جیزی اور تقرمال دھنی کر رہے۔ مثین کی مناوٹ کا نقشہ بلیو برنٹ کی صورت میں محفوظ ہے اور وہ ا یک حمدے دار نے بوچھا۔ وکیا واقعی جارے ملک میں دو اے غائب دماغ بنا کرمشین اور نقشے کو اس کے ہاتھوں ہے تاہ ہیں۔انہوںنے میرے دماغ پر قبضہ جما کر مشین کو تباہ کر دیا ہے۔" نقشہ نیوی کی آبدوز میں لینی سمندر کی ممرائی میں ہے۔" خیال خوانی کرنے والوں کا اضافہ ہو چکا ہے؟" م مینا نے جری کے کہتے میں کہا۔ " خاموش رہو' ورنہ وماغ میں "آہ اُتم نیلی پمیتی جانے والوں سے کوئی بات را زر کھنا ممکن " إن اضافه هو چکا ہے۔ وہ دونوں پہلے سے زیادہ ذمین اور دو سرے افسران اور ساہیوں نے کوای دی کہ جیرالڈیج بیائی زلزله پيدا كرو**ل كا-**" نمیں ہو تالیکن صرف نقٹے ہے کیا ہو گا؟" معالمه فهم ہو تھئے ہیں۔" ے کام لے رہا تھا۔ جمری اور تھرمال نے اسے بچے بیانی ہے روکنے وہ سرے واروں سے بولا۔ معجری میرے وماغ میں زارلہ پیدا "ایک نئی مشین تیار ہوگی۔ ابھی ساری دنیا میں یہ خبر پھیلنے دو جزل نے یوجھا۔ "تم نے اتنے ذہن خیال خواتی کرنے والوں کے لیے اس کے دماغ میں زلزلہ بیدا کیا تھا۔ کرنے کی دھم کی وے ۔۔۔" کہ مثین تاہ ہو چک ہے اور اس کے ساتھ سارے نقثے جلا دیے کوفارمولے حاصل کرنے کے محمن میں استعال کیوں نہیں کیا؟ " سپراسٹرنے کہا۔ "یہ جموٹ ہے۔ جری اور تھربال کو الزام دیا اس کی بات یوری ہونے سے پہلے ی مریتائے زلزلہ بیدا کیا۔ «صومالیہ کے مثن میں ایک و کی سول کانی تھا۔ ایک ہی مئلہ جا رہا ہے۔ جزل کے کسی خیال خوانی کرنے والے نے جمرالڈ کو وہ مج ارکر کرا اور بیڑھیوں پرے اڑھکیا ہوا نیجے یہ خانے میں جلا جزل داسکوڈی سوچنے لگا۔ مشین تو تاہ ہو چکی ہے۔ اس کا ہاتم پر تمن نملی چیتی جا نے والوں کو استعال کرنا دا تشمندی نہ ہوتی۔ " آبعدارینا کراییا کیا ہے۔" میا۔ پس داراے سنھالنے کے لیے اس کے پاس بنیجے ایک كرنا فضول ہے۔ في الوقت فالغين سے نمٹنے كے ليے مريا ہے ایک اعلی حمدے دارنے کما۔ معجزل کا کوئی خیال خوانی جزل نے یوجیا۔ "تم نے ان دونوں خیال خوانی کرنے والوں فوی جوان نے ٹرانمیٹر پر جزل واسکوڈی ہے رابطہ کیا۔ اس وقت دوستی لا زی ہے۔ اس کے بعد ای مشین کے تاہ شدہ ڈھانچے کی کو حکومت کے ذیتے دار افراد کے سامنے پیش کیوں سیس کیا۔ كرف والا نميں ہے۔ نملي پيتى جانے والا وكى سول ميرا ماتحت مرینا جزل کے دماغ میں آ کر بولی۔ "ابھی آپ کو مشین کی تباہی کی مرمت کی جائے گ۔ نقٹے کے مطابق اسے بنایا جائے گا توا یک بی النيںاب تک چمپا کر کيوں رکھا تما؟" ہے۔ وہ میری محرائی میں رہتا ہے اور وہ کل شام سے ایک اہم اطلاع ملنے والی ہے۔ آپ عم دیں کہ جای کی بات اہمی چمیائی محین تیار ہو جائے گی۔ اس کام میں دو جار برس لکیں گی۔ ان "اس کیے کہ میں آج کے اجلاس میں یہ سررا زرینا جاہتا معالمے میں مصروف ہے۔" جائے۔ چیف انجیئر جرالڈ کو رازداری سے حراست میں رکھا حالات میں اس بو ڑھے تمریزی کی پیش کوئی درست ٹابت ہوتی جا بين وود ف كما- وتو پر جزل في أرا سے دوئى كى ہو جزل نے کما۔ معترز ما ضرن! حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ مریہ ٹرانسیٹر پر اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ جزل نے اسے آن کیا۔ دو سرے دن ہوگا کے ماہرین کا خفیہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس جزل نے کما۔ " سیر ماسٹر دو دن کیلے سب کے سامنے کمہ چکا لوکوں نے بیٹا ٹزم کے ماہر ہے پر کولا کا نام سنا ہے۔ جیری اور تھمال سکنی پسرے دارنے مخضرالفاظ میں ربورٹ دی کہ جیرالڈ کے دماغ پر اجلاس میں جزل واسکوڈی اور سیرماسٹرا یک دو سرے کے حریف ے کہ تی آرا ہے اس کا رابطہ ہے اور وہ جلدی حارے لیے کام اس مج ير مولا كے غلام بيں۔ يه سرماسراور التملي جس كا چيف يہ ج نیلی بیتمی جاننے والوں نے قبضہ جمایا ہے۔ جزل نے کہا۔ رهیں تھے۔ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف رہے ووڈ دربردہ ہے برگولا کا غلام اور كرنے لكے كى محروہ ميرى دوست كيے بنے كى؟" ووڈبھی اس کے معمول اور تابعد ارہں۔" الجمي آرہا ہوں۔ یہ بات انجی اس خفیہ اؤّے ہے با ہرنہ جائے۔ " سپرہاسٹرکا حمایتی ہمی وہاں موجود تھا۔ باتی جتنے اعلیٰ عمدے دار تھے' سراسرنے کہا۔ "فی آرا اور مربا کے درمیان جھڑا ہو کیا " یہ جموٹ ہے۔ بکواس ہے۔ تم ہم پر بکیانہ الزام لگا رہے ،

۔ ہے۔ تم مربنا سے کام لے رہے ہو۔" ایک اعلیٰ افسر نے کہا۔ " سپر ماسڑا تم کمی ثبوت اور کو او کے الزام لگا رہے ہو جب کہ جزا نے ن رجناں معتر کوا دیش کر

بیدا ترام لگا رہے ہو جب کہ جزل نے ورجنوں معتبر کواہ چش کیے بین اترام لگا رہے ہو جب کہ جزل نے ورجنوں معتبر کواہ چش کیے ہیں۔" دو سرے محدے دارنے کما۔ مجزل واسکوڈی کا کوئی خیال

ے اعتراف کیا ہے کہ جمی اور قمربال اس کے اقت ہیں۔" ایک اور حمدے دارنے کہا۔ "ہم نمیں جانے کہ وہ شیطان ہے پرگولا کیا مدل اداکر رہا ہے لیکن سرواسٹرنہ جانے کب ان دو ٹیل مبتی جانے دانوں کو ہم ہے چمیا ) آ رہا ہے۔"

خواتی کرنے والا دوست یا ماکت شمیں ہے اس کے برعلس سیرماسٹر

مسلسل میں ہے۔ «بهتر ہے کہ اس معالمے کی انگوائزی مکمل ہونے تک سپر ہاسٹر اور بیچ دوڈ کو حراست میں رکھا جائے۔"

رج ووڈنے کما۔ "میہ غلط فیصلہ ہے۔ آپ حطرات غور کریں سپر ماسٹر کو اس مشین سے فائدہ چنچنے والا تھا پھروہ اسے تباہ کیوں کرائے گا۔"

جیرالذنے بیان ریا۔ "جیری اور تحربال مجھ ہے کہ رہے تھے کہ پہراسڑکو ایک ٹاکارہ مشین دی جاری ہے۔ اس کی خرابی دور ہوتی نظر نسیں آتی۔ لنذا اسے بالکل ہی بتاہ کر دیا جائے تو اس کی بتاہی کا الزام جزل واسکوڈی پر آئے گا پھر سپر اسٹر کے چیلنج کے مطابق جزل استعفادے پر مجبور ہوجائے گا۔"

ا کیٹ نے کما۔ ''میر بزے شرم کی بات ہے۔'' دو سمرے نے کما۔ ''سپر ماسٹراور رہج دوڈ کو حراست میں رکھنے فیملہ معقل ہے۔''

جیل سرمائر کے داغ میں موجود قعاد اس نے کما۔ "میں اسے پاس سے کا استفاد اس نے کما۔ "میں اسے پاس ہے ہاں ہے۔ اس کے اس موجود ان با موار باس کے اس کے اس ہے کانای ابت کے کما ہے۔ کانای ابت کرنا ہے۔ ک

" مجھے جلدی ہے کوئی راستہ بتاؤ۔"

جی کے کہا۔ "ریوالور نکالو اور جزل واسکوؤی کو زخمی کرو اگر میں اس کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کر سکوں کہ جزل جمارے باس جے پر گولااورم دونوں خیال خوانی کرنے والوں کے متعلق کیے جانا ہے؟"

اُوم حمرال نے چیف افسریج ووڈ سے کما۔ مہمارا ہاس ہے برگولا یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہے کہ جرالا کے دماغ میں . عمل نے آکر مشین تاہ کی ہے اور جزل کیسی ممری چالیں چل رہا ہے۔ جزل کو ذخی کرد۔ ہم ابھی اس کے دماغ میں تکمس کرسپ بچھے۔ معلوم کرلیں سے۔"

اد هرجی نے سپر اسٹر کو اور اُدھر تھرمال نے رہج ووڈ کو اپنی اپنی جگہ ہے اٹھ کر فائز کرنے پر مجبور کیا۔ دونوں نے فائزنگ کی جزل اس سے پہلے ہی کری ہے کر کرمیز کے پیچے چیسے کیا۔ اتنی

دیریش وہاں گواہ کے طور پر آنے والے فوتی جوانوں نے اپنی گون سے ان دونوں کے قدم اکھا ڈریے۔وہ گولیاں کھا کر فرش پر گرے جمدی نے سپراسٹرے کہا۔ "تم اور پرچ دوڈ ہمارے باس کے غلام اور وطن کے غدار ثابت ہو گئے ہواگر زندہ رہے تب بھی ہمارے کسی کام کے نہ رہے۔ باس نے کہا ہے' جلدی مرجاؤ۔"

اس نے بھتے ہوئے داغ کو غلی بیتی کا ایک جمکا را۔ پر ماسٹری سانس اکفر گل۔ اُدھرین دوذ بھی حرام موت مرچکا تھا۔ جنرل واسکوڈی نے مربتا کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے کیا۔ "شاباش مربتا! تم بھے زوال سے پھر مودج پر لے آئی ہو۔ میں تمارا احسان بھی منیں بحولوں گا۔"

یہ بہت بڑی بات تھی۔ مرینا نے اس کی فکست کو فتح میں بدل روا تھا۔ ورنہ اس اجلاس میں وہ بری طرح ذیل ہو کر استعفا دیے والا تھا۔ اتی بڑی کا ممایی نے اے مربنا کے سامنے جمکا دیا۔ وہ یول۔ "آج کے بعد کوئی شماری شب الوطنی پر شیہ نمیں کرے گا۔ تمام اعلیٰ حکام اور فوجی افسران تم پر ای طرح بحروسا کریں گے، جم طرح جان لمبوذا پر کیا کرتے تھے۔ اب اگلا قدم ٹراز فار مرح مشین کے نفتے کی طرف افھاؤ گے۔"

" بے ٹک 'میں چاہتا ہوں کہ 'ئی مثین تیا رہو۔ کوشش ہے گی جائے گی کہ اسی رانے ڈھانچ ہے نئی تیا رہو جائے۔ " " رانا ڈھانچہ کام آئے تولاگت کم آئے گی اور مثین کم سے کم وقع میں جائے رہا گیا گیا۔

لم دفت میں تیار ہو جائے گ۔" '' معیمی اس سلیلے میں جلد ہی نیوی کے اعلٰ افسران سے ''فقگو کموں گا۔ ہمیں مشین کے نقشے کا بلیر پرنٹ مل جائے گا۔" ایس درت فرنس کے مقبلے کا بلیر پرنٹ مل جائے گا۔"

کون - کیں کین کے سے ہوچوپرٹ کی جائے ہے۔ اسی وقت فون کی تھن بجتے گئے۔ جزل نے ریسیور اٹھا کر پوچھا۔ "میلوکون؟"

دو مری طرف سے اس کی بیوی کی آوا زسنائی دی۔وہ کمہ رہی تھی کہ چھوٹے بیٹے کی طبیعت کچھ خزاب ہو گئی تھی اسے ملٹری اسپتال میں وافل کیا ہے لنذاوہ میڈنگ سے فارغ ہوتے ہی اسپتال چلا آئے۔

ہے۔ اگر اس وقت جزل کی یو می فون نہ کرتی 'تب بھی مریعا اس مورت کے دماغ میں کسی طرح پہنچ جاتی 'کیوں کہ یو می کے ذریعے میاں کو کزوریتانے کا ارادہ قعا ٹاکہ جزل واسکوڈی بھی اس کے خلاف سرنہ اٹھائے اور پیشہ آبعدارین کررہا کرے۔

ظاف سرند الحائے اور پیشہ باجد ارین کرم الرے۔

اے دو سرے دن موقع کی گیا۔ اس نے تو کی عمل کے ای
طریقة کارپر عمل کیا جو ہم سب بیشہ ہے کرتے آئے ہیں پینی اس
نے جزل کی یوی کے ذریعے اسے اعصابی کروری کی دوا پائی۔
اسے خیال خوانی کے ذریعے حمل نیز سلایا پھر اس کے خوابیدہ
دماغ پر عمل کرکے اسے اپنا معمول اور محکوم بنا لیا۔ اس کے ذہن
میں سے بات نعش کر دی کہ وہ جلدی نیزی کے اعلیٰ افران سے
مشین کے نقشے کا بلیر پرنٹ حاصل کرے گا اور اس کے لیے وہ

مای شرجائے گا۔

دوسرے دن اس نے بھی میرس چھوڑ دیادہ ہیرس ہے اس دقت روانہ ہیرس ہے اس دقت روانہ ہوئی جب وہ ہوئی جب وہ ہوئی جب وہ ہوئی جب وہ ہوئی کے بیڈ پر بیدار ہوا تو مرینا اس کے پہلو میں نہیں تھے۔ حقو ڈی دیر بعد اسے اپنے دماغ میں مزینا کی آواز منائی دی۔اس نے کما۔ معجد اللہ ایش ہوں مرینا کی موارد کرتی ہوں۔اگر چہ حمیس پند کرتی ہوں مرینا ہی ہوں لیکن تمارا ماتھ میرے لیے مصیحیس لائے گا۔ایک سیاہ قام تیک در کھیے تی شہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کوری چڑی والی مرینا ہی

' حمرینا ایمی تہرے سانے خواب دکھ دہا تھا۔ تم نے ایک بی ٹھوکر میں الگ کر کے آتھیس کھول دیں۔ مانتا ہوں کہ میری کالی چڑی تمہاری شاخت بین جائے گی لیکن میں تمہاری خاطر پیشانی سے پاؤں کے انگوشے تیک اٹی کالی کھال اٹرواکر پالسنک سرجری کے ذریعے سفید فام بننے کو تیار ہوں۔"

ارسی سین اسب و یورون ایمان تو نس به کین دیوانے ہو شاید ایسا گردو۔ میری مجبوری میہ ہے کہ میں ایک ملک ایک شمر ایک گھراورا یک مروکی آخوش میں بیشہ نسیں مدعتی۔ مجھے دشنوں سے محفوظ رہنے کے لیے جگہ اور ساتھی بدلنے پڑتے ہیں۔"

ے یہ اور مل ماہت ہے۔ "بلیز مرینا! اتن عکدل نہ ہو۔ مل کوئی ایما راستہ اختیار کوں گاکسہ"

وہ مزید کچے نے بغیراس کے دماغ سے نکل آئی۔ جس کی ضرورت نہ رہی ہو'اس کے ساتھ وقت ضائع نہیں کر عتی تمی۔ اس نے نیوارک پنچ کراپے چرے پر بکی می تبدیلی کی۔اس مقصد کے لیے اس نے جزل واسکوڑی کی نوجوان سالی روزی کو اپنی معمولہ بنایا تھا اوراسے عظم دیا تھا کہ دہ نیوارک جلی آئے۔

روزی نے ائر پورٹ پر اس سے ملاقات کی۔ دونوں جزل واسکوڈی کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں آئیں۔ وہاں دونوں نے الکے دونوں کے ایک دونوں نے ایک دونری مربتا ہیں گئی اور مربتا نے روزی کا چھوا نیا لیا۔ اس کے تمام ایم کاغذات آئی تحویل میں لیے اپنا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات اسے دے کر پیرس جانے والے ملیارے میں بھا وا وہ اٹی شاخت بھول چکی تھی۔ مربتا بن کروہاں سے میں گئی۔

اس نے سوج رکھا تھا کہ ہر بند رہوس دن وہ مدنی ہر تو کی اور اے من ایما کر محم محم آبی رہے گی۔ وہ غیل کیا کرے گر محم آبی رہے گی۔ وہ نیوارک ہے واقتین آئی۔ جزل واکوؤی اور اس کی بیوی کو اس پر شیم ہوا۔ انہوں نے اے موزی جم محم ایول کہ وہ دونوں اس کے زیرِ اثر شخصہ جزل کی بوی یعنی موزی کی بمن گھرگر ہتی اور بچل میں مصوف رہتی تھی۔ جزل نے اس سے کما۔ وہیں ایک ضروری کام سے چند دنوں کے لیے میای جا رہا ہول۔ موزی میرے ساتھ جا رہی ہے آئد میری سیر خرائض انجام دیتی

آزمائش کی کڑی دھوپ میں ایک پاکستانی جاں باز کا سفر جب آنکھیں آئن پوش ہوئیں..... جب ڈون جگر برفاب ہوا

جاسوی ڈانجسٹ میں سلسلہ دار شائع ہونے دالی مقبول کمانی علی یار خان کی سرگزشت محاملہ

كتابي عل من جار مع شائع موسك بين

قیت فی حصہ =/۲۵ روپے ..... ڈاک خرچ ۱۰ روپ چاروں مصے ایک ساتھ منگانے پر ڈاک خرچ معاف

كماييات پلي كيشنر - پوست بس نمبر٢٣- كراچي نمبر ٢٣٠٠

یوی نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ خوش ہو کر روزی کے ساتھ میا می کے ایک مرکاری نیکلے میں آیا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اے نوجوان سالی کے ساتھ سیرو تفریخ کے مواقع نصیب ہوتے رمیں گے۔ اے مطوم نہیں تھا اور نہ ہی آئندہ معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے دماغ پر تحکرانی کرنے والی مربنا کو ساتھ لے کر گھوم رہا تھا۔

مرینا کو خوش منی تھی کہ اپنا یا بیگانہ کوئی اے روزی کے روی میں نہیں بھیان سکے گا۔

پارس دہاں پہنچا ہوا قا۔ وہ ٹرانسفار مرمشین کی تباہی کے متعلق ابھی کچھ نمیں جانا قا۔ یہ بات بھی اس کے علم میں نمیں تھی کہ مشین کے نقشے جلا دیے گئے ہیں اور اب ان کے بلجے پڑتر نہیں فرج کے پاس محفوظ ہیں لیکن وہ میہ ضرور جانا تھا کہ بزے ممالک اپنے اہم ترین راز سمندر کی تہ میں آبدوز کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں۔

یں۔ اس لیے دومیای پنچا ہوا تھا۔ دہاں نعدی کی ایک بزی بندرگاہ تھی۔ بحری فوج کا میہ آڈا شمرے تمیں میل کے فاصلے پر تھا۔ ادھر کسی عام آدی کو جانے کی اجازت نمیں تھی۔ بحری فوج کے سابی اور افسران ہنتے کی رات اور اقرار کے دن چمنی منانے کے لیے شمر آتے تھے بھر جی بھرے عیا شی کرنے کے بعید بحریہ کے ہیڈ کو ارٹر میں دالی طے جاتے تھے۔

سفتے کی رات کو بھی تک شریمی بری روئق رہتی تھی۔ شراب طانے کا را خانے محیط اور کلب وغیرہ میں حسین عوروں کا میلہ لگا رہا تھا اور ہدیں ہور دو ہرے دورتند اور بحری فوج کے لیے برے برے دورتند اور بحری فوج کے افران آیا کرتے تھے۔ شریمی ایک ایسا مشہور اور مرنگا ہو گل تھا ، جس کے ایک فور پر کھانے اور دو مرے فور پر باینے گانے کا انتظام تھا۔ تیمرے فور پر شرماک کیبرے رقص چین کیا جاتا تھا۔ تھا۔ چو تھے فلور پر قبار خانہ تھا 'پانچیس فلور پر امر کی حسینا کیں ، ستیاب فلور پر بورپ اور مماتی ملور پر شری کے مینا کیں وستیاب ہوتی تھیں۔ ایک رات میں الا کھوں ڈالر زلنانے والے ہی اس عمال الموں ڈالر زلنانے والے ہی اس عمال الموں ڈالر زلنانے والے ہی اس عمال الموں شارت میں داخل ہوتے تھے۔

باربرانے دہاں کا ماحول دکھے کرپارس کو ناگواری سے گھوراً پھر کما۔ ''تمہارے دماغ میں خلافت بھری ہے۔ ای لیے الی جگہ آئے ہو۔ مجھے بیمان لانے کی کیا ضرورت تھی؟''

"یمال شریف عورتی آنے کے پرہیز کرتی ہیں اور تم عورت شیں ہو۔ مرد ہونے کا دعویٰ کرتی ہوتوا عتراض نہ کرؤ موج کرو۔" دهیں بوچھتی ہوں' یمال کیوں آئے ہو؟"

"اور میں پوچتا ہوں م میرے ساتھ ہزاروں کیل دور کیوں آئی ہو؟ تم نے تمریزی صاحب سے کہا تھا کہ ادارے میں رہ کرا بی

ملامیتوں میں امافہ کردگہ۔" "بایائے کما تعاکہ یمان تمارے ساتھ کمی خیال خواتی کرنے والے کو ہوتا چاہیے۔"

من موں نے خیال خوانی کرنے والا کما تھا اور تم والا ہونہ والی ہو۔ صاف کیوں نہیں کمتیں کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتیں؟" منزیادہ ہوا میں نہ اُرو۔ ضول حتم کی لڑکیاں حمیس افعشدے

كر تمهارا دماغ ساتوي آسان پر پنچاو تي بين مجھے اي دي سمجھ كو آسان سے زش بركرا دول ك-"

"میرے ساتھ کروگی ہیجے کوئی اعتراض نئیں ہے۔" وکیل فغول ہاتمی ہی کرمے؟ بیہ نئیں بتاؤے کہ یہاں آنے کا

"بات بیہ ہیہ جگہ بہت منگل ہے۔ یمال دو طرح کے عیاش آتے ہیں۔ ایک وہ جو بہت زیادہ دولتند ہوتے ہیں اور دوسرے عیاش فوتی افسران ہوتے ہیں۔ یمال جو عیاش نظر نہ آئے' شراب بیتا ہوا دکھائی نہ دے تو سمجھ لینا کہ وہ بحری فوج کا جاسوس

' "بول'تم میری معلوات میں اضافہ کر رہے ہو۔ یہ جاموس ہم چیے غیر مکیوں کی ٹوہ میں رہے ہیں۔"

ہیں۔ بیر یرون کی درجیں دہیں۔ "تم ذرای کوشش ہے بحری فوج کے سراغرسانوں کو پیچان او ""

۔ وہ یاد کی ایک میزے اطراف آکر بیٹھ گئے۔ پارس نے پوچھا۔ کیا ہوگی؟"

"کیا دماغ چل گیا ہے؟ شراب فانے میں پینے کی بات پوچھ رہے ہو؟"

ویٹران کے پاس آگر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ پارس نے کہا۔ "ایک کولڈ ڈرنگ اور ایک وہ تکی کالارج گلاس۔" " ایک کولڈ کرنگ اور ایک وہ تکی کالارج گلاس۔"

ویٹر عم کی قبل کے لیے چلاگیا۔وہ میزر جسک کر آہمگل سے بولی۔"اگر تم نے شراب کو ہاتھ بھی لگایا تو میں ابھی پاپا سے رابطہ کوں گی۔"

وہ محض اتنا ہی جائق تقی کہ پارس زہریلا ہے اس نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ جو زہر کو ہنم کرلیتا ہے اس کے لیے شراب معنف سادہ یانی کے برابر ہوگی۔

وہ عاجزی سے بولا۔ " پلیزیا پا سے شکامت نہ کرنا۔ میں تھوڈا ساغم غلط کرنا جاہتا ہوں۔"

م علط کرنا چاہتا ہوں۔'' ''کواس نہ کرو۔ حمیس کیاغم ہو سکتا ہے؟''

بوں کو سہ کو ہے کہ ان کیا تا ہو سمائے؟ "مجم مجھے عیاش سمجھتی ہو تکر گیجین نہیں کو گی کہ میرے اندر ایک محبت کرنے والا ول ہے' جو صرف ایک لڑکی کے لیے د حر<sup>کا</sup> ہے۔"

"کون ہے دولزگی؟" "میں نے اے دل کے نہ خانے میں چمیا رکھا ہے۔ اس کا ا

سے پہر اس پر چھوں؟ خمیں بتانا ہوگا۔" دینر کولڈ ڈرنگ ' وہ کی اور ہرف وغیرہ لے آیا۔ وہ سب بچھ میز پر رکھ کر چلا گیا۔ پارس نے وہ کی میں برف کے کئڑے ڈالے پھر گلاس اٹھانے لگا۔ باربرائے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ وہ بولا۔ "محبت سے ہاتھ پکڑا ہے تو چھوڑنہ دیتا۔"

ے بھے ہوں ہورہ ہیں۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر بول۔ "شٹ اپ! ادھر جمھ سے لفٹ لے رہے ہو اوراُدھر کسی لڑک کے غم میں بی رہے ہو۔ اس نے تماری عاد تیں دکھے کری تمیس تھرایا ہو گا۔"

اس نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا پھر ایک ہی سائس میں
اے خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ وہ حمیت سے آتھیں کھا گر کو لی۔
"السے پیو گے تو میداں سے انتخا کے قائل بھی نہیں رہو گے۔ میں
صاف کمہ دیتی ہوں۔ بہنے لگو گے تو چھوڑ کر چل جاؤں گی۔"
ساف کمہ دیتی ہوں۔ بہنے لگو گے تو چھوڑ کر چل جاؤں گی۔"

ے سرمین ہوں کے دو اور میں ہور اس کے آؤ اور ذرا اس نے دیٹر کو ہلا کر کما۔ "دو لارج گلاس لیے آؤ اور ذرا جلدی جلدی آتے جاتے رہا کرو۔"

باربرانے ویٹر کے جاتے ہی کما۔ "بائی گاذ! تم یہ ہو ٹی میں اپنا پول کھولو گے۔ لمٹری انٹملی جنس والوں کو اپنے پیچھے لگالو گے۔ " "ایسا کوئی تازک وقت آئے تو بے وفائی نہ کرتا۔ اپنی ہائموں مصر محمد ہو راہ ہے "

میں بچھے چھپالیتا۔" "پارس آدی بنو- تمہاری زبان *بچھ لڑکھڑانے گلی ہے۔*" "اور سے مرم میران اگ

"بات به بم میری جان!کس..." "خبردار! مجھے میری جان نہ کتا۔"

"چلونس کوں گا۔ بات اصل میں بیہ ہے کہ اس ماحول میں بینا اور نشے میں نظر آنا ضروری ہے ورنہ جاسوس شبہ کرتے ہوئے سوچس کے کہ ہم نیک بُندے بیمال کیا لینے آئے ہیں۔"

"اس کے لیے بینا ضروری نمیں ہے۔ یمان کے قمار خانے میں چل کر جوا کھیا۔ کوئی شیہ نمیں کرے گا۔"

وہ میز پر جھ کر آہتگی ہے بولا۔" سیرے اندر آؤ۔" اس نے فورا می خیال خوانی کی پرواز کی چمراس کے دماغ میں آکر پولی۔"کیا بات ہے؟"

پارس نے کما۔ 'نیہ تمہارے دائمیں جانب والی میز پر جو محض ہے' اس پر توجہ دو۔ اس ماحل میں اسے شراب جینا جاہیے۔ بیہ تمہاری طرح کولڈ ڈریک کی رہائے۔"

باررانے کن اعمیوں ہے دیکھا۔ ایک صحت مند محض ایک اورت کے ساتھ بیضا ہوا تھا۔ وہ کولڈ ڈرنگ کی چسکیاں لے رہا تھا۔ دیکھنے والا تماشایہ تھا کہ عورت شراب پی رہی تھی اورمیز کے بیخ اپنا ایک پیراغما کر اس مختص کے تھنوں پر رکھ کر اسے چینر رئ تھی۔ اس کے جدات کو بحزکا رہی تھی۔ اس کے جدات کو بحزکا رہی تھی۔ اس کے جدات کو بحزکا رہی تھی۔ اس کے جدات وہ محض ایک دم سے چو تک کیا تکری پر سیدھا

ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے سر پکڑ کر آس باس دور تک بیٹھے

ہوئے لوگوں کو متلاثی نظروں سے دی<u>کھنے لگا۔</u> یارس نے میزرِ جھک

کر باربرا ہے سرگوشی میں ہوچھا۔ ایکیا تم اس مخص کے دماغ میں

کسے جا علی ہوں؟''

وہ بول- سمیں نے اس کی آوازی سی سی ہے- وماغ میں

دمتم اس کا انداز دیکھ ری ہو؟ اس کی ترکتوں ہے ہیں لگآ

''اس کا مطلب ہے یارس یماں کوئی ٹیلی جیشی جانے والا

یہ سیرماسٹری محمری ہے۔ وی سول کے متعلق بیہ ہی سوچا جا

"بعنی وہ تمہاری طرح سوچ رہے ہیں کہ بوری ٹرانےار مر

یارس نے کیا۔ "اصل چیزاس کا نقشہ ہے۔ یہ معلوم کرنامجی

سکتا ہے اور اگر وکی سول نہیں 'کوئی اور ہے تو سمجھ لو' دو سری تنظیم

مشین کو تاہ کرنے سے مجھ حاصل نہ ہو گا۔ علی نے بھی اس مشین ،

فغول ہے کہ اس نقٹے کے گئے بلو پر تس تیار کیے گئے ہیں اور

ا نہیں کھاں کہاں چمیایا کمیا ہے۔ جس لمرح ایک مشین کی تاہی کے

کے بری طرح پر کچے اڑا دیے تھے'انہوںنے دوسری تیا ر کر کی۔"

ہے' کوئی اس کے دماغ میں آتا جاہتا ہے' وہ سالس روک کراس

آنے والے مخص کو تا ڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔"

ك لوك بمي نقشة كي تلاش مين يهال آجكة بي-"

"کون ہو سکتا ہے؟"

ومين؟اورتهارامتنتل آريك،ماري مول-" "جب لا كه جتن كے بعد بھى دشنول كے ياس نقشه موجود "ال "بية تولكه لوكه دير سويرتم ميري كمروالي ضردر بنوكي. اس ك بعد اولاد كا مئله بيدا موكاكول كه اولاد ك معاطع من جوجوكا انجام سبنے دیکھا ہے۔ لنذا اپنی آئندہ سل جاری رکھنے کا ہی "یمال آنے کے دومقامد ہنُ ایک توبیہ کہ اب اس مشین کا ایک فتشہ بابا صاحب کے ادارے می بھی رہنا جاہیے اکد دحمن ا یک طریقہ ہے کہ نقشہ محول کر جہیں پلا کر تمہارے پاوس بھاری ملک نیلی بیشی جانے والوں کی فوج پیدا کرے توان کے مقالبے میں وہ بنے کی مرول- "جب محصے زیادہ غصہ آیا ہے تی بنے مارے پاس بھی خیال خوانی کرنے والوں کی کی نہ رہے۔ ہم بھی لتى مول- ويس بى ياكلول كى باتول ير بنة رصاى والشمندي فائدانی منصوبہ بندی کو بالائے طاق رکھ کرئیل بیٹی کے بیدا اس نے دو سرا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے نگایا مجراہے بھی " یہ ہے کہ تمہارے ساتھ دن رات وقت گزار آ رہوں اور ا يك سالس من خالي كرديا - وه بولي- "يارس! يمال لي تيلي جيتي یہ ثابت کر تا رہوں کہ لاکھ انکار کے باوجود تمہارا ول میرے لیے جانے والے کی موجود کی کا یقین ہو چکا ہے۔ آگر وہ تمہاری مروثی ے فاکدہ اٹھائے گا۔ تہمارے دماغ میں آئے گا تو اے تہماری "تم ساری زندگی ایس بکواس کرتے رہو می گر بچھ حاصل حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ مس بھی ظاہر ہو جاؤں گی۔" وہ اسے تشلی آ تھوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ "میں تو میں جاہتا یارس مختگو کے دوران اس مخص کو دکھیے رہا تھا۔ جس نے مول کد کوئی میرے اندر آئے۔ اس طرح معلوم ہو جائے گاکہ وہ انے دماغ میں کسی کو محسوس کیا تھا۔ دہ اپنی جکہ سے اٹھ کر مملنے کے انداز میں إدهراُدهر جا رہا تھا اور لوگوں کو مُولتی ہو کی تظروں ، "واقعی میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ تم الٹی سید ھی ے دیکھ رہا تھا۔ یارس نے کما۔ "ہاں تو ہم نقٹے کی باتی کررہے حرکتوں سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتے رہے ہو۔" یارس نے ایک سمت دیکھ کر کما۔ "بزی زبردست ہے۔" وکون؟ "باررا نے ادھر دیکھا۔ ایک حسین عورت ایک ادھیز " یہ ہے کہ نقشہ و کم کم کرانے ارمرمشین بنائی جاتی ہے۔ سنا عمرکے مرد کے ساتھ تھی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ میزرے اٹھ ہے اتی لاکھ ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ اتن بزی رقم خرچ کی ری تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے برے نازواندازے مہتی جاتی ہے۔ ہم ایک ڈالر بھی خرج کیے بغیر ٹیلی ہیتی جاننے والے موئی آری تھی۔ اس شراب فانے سے نکل کرمو تل کے دو سرے فکور پر جانے کے لیے پارس اور بار پرا کے قریب سے گزرا ضروری تھا جب وہ قریب ہے ہو کر گزری تویار س نے ایک محمری سائس لی۔ باربرانے کما۔ "بمت ہی مجھچھورے ہو۔ جس حسینہ کو دیکھتے ہو' مرد "آئندہ مجی کیلیم نمیں کروں گی۔ نقٹے کی بات کرتے کرتے . معین سرد آه نمین تحینج رما تعااس گزرنے دالی کو سونگه رما تعا-"کیا؟" وہ جو نک کرسید می میٹھ گئے۔ وہ بولا۔ " یہ بیٹنے کا نہیں 'انہنے کا وقت ہے۔ اس کا پیجیا کد -

یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور کیا کرتی مجردی معیں نے تکام نیس پر حوایاے کہ ہر جکہ تمارے ساتھ "اٹمو کے <u>ا</u>گریان کچڑ کراٹھاؤں؟"

معیں نشے میں لڑ کمڑا وٰں گا تو تم تماشا بن جا ذگہ۔"

منا بارکے دردازے ہے باہر جا ری تھی۔ بارراکو تناعی

اس کے مجھے مانا برا۔ بارس سومنے لگا۔ مربائے تی آرا ہے نجات پانے کے بعد اس ملک میں ہاہ لی ہے۔ آخریماں کی پیداوار ب-ای مک کے لیے کام کرنے آئی ہدیماں آکر اجماروب بدلا ہے۔اے خوش منی تھی کہ کوئی اے پھیان نہیں سکے گا اور خوش مھی یارس کو بھی تھی۔ وہ بھیس بدلنے کے بعد اکثر بھول جا آیا تفاکہ اس کے دیدے سانپ کی طرح ساکت رہتے ہیں اوروہ پکلیں جھيکنا بھول جا يا ہے۔

ممانے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کوئی غیر معمولی ی بات محموس ک- جزل واسکودی کے ساتھ آمے برھتے ہوئے سوینے کی۔ وہ مخص کچے عیب سالگ رہا تھا۔ دو سرول سے کچے مخلف سامعلوم ہورہا تھا۔ آخر کیا بات ہے جو مجھے کھٹک ری ہے؟ وہ شراب خانے سے نکل کر لفٹ میں آئی۔ اور قمار خانے والى منزل يرجانا جائتى محى-باررائجى لفث من آئى- جب وه اوير جانے کی و مربا کی سجد میں آیا کہ وہ محض پلیس سیں جھیک رہا تھا۔ اے زرا دورے آگربارس کے قریب سے گزرنے میں چند سینڈ گئے تھے'ا تی می در میں پلیس جھپکی نہیں جاتی ہیں لیکن اس کے دیدول کے ساکت رہے میں مجیب ی بات محی جیسی سانب

ساکت ہو کرو کچھ رہا ہو۔ وہ ایک دم سے چو تک کربول۔ "میں واپس بار میں جاؤں

جزل نے یو جما۔ "کیابات ہے؟" معیں نے وہاں ایک محص کو دیکھا ہے۔ وہ کچھ جانا پہانا سا

لفث رک می- دروا زه تھلتے ی باررا باہر آئی۔ دروا زہ بند ہو

گیا-وہ لفٹ پرنے جا رہی تھی-باربرانے خیال خوانی کی چھلا تک لگائی۔ اِس کے دماغ میں کوڈورڈز اوا کرکے بول۔ "شایر مرینا کو تم برشبه اا ب-وه بارض والي آرى ب-"

"وه مجھ پر شبہ کرری ہے؟ اوہ گاذ! میں شاید پلکیں نہیں جمیک را تعا- کیا اس نے میرے ساتھ حمیس نمیں دیکھا تعا؟"

"دہ میرے پیچے سے آربی می۔اس لیے میری صورت سی دیکمی تھی' غالبّا ای لیے لفٹ میں پہیان نہ سکی۔"

ای وقت مربنا ہمنی۔ پارس نے سرانعا کر پکیس جھیکتے ہوئے اسے سوالیہ تظمول سے دیکھا۔ وہ بولی۔ جھکیا میں یمال بیٹھ عتی

> " ضرور - مجمعے خوشی ہوگی۔" "يه ميرك بهنوكي بي- فوج من جزل بي-"

یارس نے کری سے اٹھ کر مصافحہ کیا۔ وہ بولا میرا نام جان واسکوڈی ہے۔ یہ میری سالی روزی ہے۔"

اس نے بیٹنے کے لیے کما پھر ہو جہا۔ "آب لوگ کیا بیٹا پند

تب مرینا نے وحمیان دیا کہ یارس کے سامنے وہسکی کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک کری یہ بیٹھ کر ہوئی۔ "آپ مجھے پچھ جانے پچانے کا لک رہے تھے۔"

«کیااب نسی لگ را ہوں؟»

"إن وه بات يه ب كه وه صاحب شراب نمين ييخ اور آب لى رەبىي-

"الفّال سے يملے من مجى نيس بيا تا- اب يه برى عادت بر مٹی ہے۔ پہلے میری موجیس دا زھی تھیں اب میدان مغاجی<sup>ن</sup> ہے۔ ای لیے آپ مجھے بھیانے میں دشواری محسوس کر رہی ہیں۔ ویسے میں آپ کو بھان رہا ہوں۔"

مران فرجب يوجها-"آب جمع كي بجانة بن؟كيا يىلے بھی دیکھا ہے؟"

"كى بارديكما ہے۔ آپ جيبي حسين لڑكياں خوابوں ميں نظر

مرینا اور جزل منے گھے۔ یارس نے ایک وم سے دھاکا کرنے کے اندازمیں کیا۔" آپ تو ہالکل مربنا کی طرح بنستی ہیں۔"

مرینا کی ہمی ایک جھٹے سے رک عنی۔ اس نے جرانی اور بریشانی سے بوجیا۔ "کک...کون مرینا؟"

ومن نے برسول اسے بیرس میں دیکھا تھا۔ وہ ایک سیام فام



جانے کے باوجود پر کوئی نقشہ کمیں دکھیں مرورموگائ

"یمال آنے کا دو سرا مقعد کیا ہے؟"

ئىيں كرسكو كے بهترے كام كى بات**ن**س كيا كرو۔"

تھ۔اس ملط می مراایک آئڈوا ہے۔"

"ایسے کہ تم خود کو عورت تشکیم نمیں کرتی ہو۔"

«سنوتوسى-تم تم مى شادى بمى نىيں كردى؟»

"بھی'میں گناہ کرنے اور ناجائز نیچے پیدا کرنے کی بات نہیں

کر رہا ہوں۔ اگر ٹرانسفار مرمشین کا وہ نقشہ کمول کر تمہیں پلا دیا

جائے اور تمهارے پاؤں بھاری ہو جائمی تو نیلی بیتی بائے والے

الاور تهيس شرم نيس آتي مرد كملات موت؟ تم ميرا

" حمیس شرم نمیں آتی ایس باتیں کرتے ہوئے؟"

"وه آئيذيا كيا ٢٠٠

یدا کر<u>عتے</u> ہیں۔"

مجھ رکوں آگئے؟"

و مجمعی نسیں کروں گی۔"

يج بيدا هوتے رہيں كے"

متنتل آريك ماري مو-"

منجواس کرد ہے تو منہ نوچ لول گی۔ "

رے گاتو بحریمال کیا کرنے آئے ہو؟"

کتے رہیں گیے۔"

د موکنارہتا ہے۔"

وہ جزل کے ساتھ جیانے کی۔ جزل نے کما۔ اسمی جران نگرو کے ساتھ تھی۔" مرینا اندرے تمبرانے کی۔ اس نے بوجھا۔ "آپ مرینا کو لیے جانے ہی؟" "نسبات برحران مع؟" " می که تماس انداز <del>می</del>س نمیں بنساکرتی تھیں۔ " «مي توسياه فام عبدالله كوبمي جانيا **بول-**" "اس میں جرانی کی کہیا بات ہے۔ میں نے اپنے بہت سمانداز برل دیے ہیں۔میری مرضی ہے میں ہننے رونے کے لیے کوئی سامجی ومیں برل کے ڈا کننگ بال کھاناکھار افعا۔ میرے ساتھ والی اسٹا کل اینا تکتی ہوں۔" میزیر وہ اس کلوتے کے ساتھ جینجی ہوئی تھی۔ ایسی حسین دوشیزہ کو «ليكن ده حميس مرينات كمه ربا تعا-" ا یک کالے حبثی کے ساتھ و کچھ کرمیرا دل جل گیا۔ اس نے کسی بات رہنے ہوئے ایک اوائے نازے زلفوں کو پیچے کی طرف جماکا «نیعنی میں تمہاری سالی نمیں ہوں۔" دسمالی ضرور ہو تحریب سوچ رہا ہوں <sup>ع</sup>کیا اس نے ای مرینا کا را۔ اے کیا شاعرانہ انداز تھا۔ اہمی آپ نے بالکل یم انداز ذكركياب بوجمعت رابله كرتاب ؟" اختيار كما تعا-" "آپ کو کیے معلوم ہوا کہ اس کا نام مرینا تھا؟" مرینا اس کے دماغ میں بینچ گئے۔ اس کی سوچ میں بولی۔ ''مجھے ا بی سالی کے سامنے مربتا اور اس کے رابطے کا ذکر نہیں کرنا اس کے کلوٹے ساتھی نے اسے مرینا کمہ کر مخاطب کیا تھا جا ہے اور اب مجھے کسی سیمی مربا کی بات نمیں کرنا **جا ہے۔**وکی بجرئيل بوائے نے آگر ہو جھا۔ «کیا تمهارا نام مریاہے؟" براؤن كى مربات كو بمول جا ناجا ميے-" "ہاں ہے..." وہ اعتراف کرتے ہی جو تک گئے۔ یارس نے اس وه آبعدارتما۔فورا ہی ارس کی تمام ہاتیں بمول کیا۔ اندازمیں اس کی طرف جمک کرا جانک پوجما تھا کہ بے افتیار زبان باررائے خیال خواقی کے ذریع پارس سے بوچھا۔ وکیا میں ہے"اں"نکل کئے۔ وه کھور کربولی۔ <sup>وی</sup>کون ہو تم؟" مينا بر تظرر کھول؟" ومرف مجهي نظرر كمعود مجهد نظرتكاتى رمواور ميرب إس جل «میں ابھی بتا چکا ہوں' مجھے و کی برا دُن کتے ہیں۔ عجیب بات ہے میں ہوئل کے نیل بوائے کی بات کررہا تھا اس نے مریا ہے آ وہ اویری منزل سے اتر کر آئی۔اس کے پاس بیٹھ کربولی۔ کرنام بوجیما تما اورتم یهال اعتراف کرری مو- کیا واقعی تمهارا "مجھے یقین ہے مربتانے حسیس نمیں پھیانا ہوگا۔" وہ نشتے میں لڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے بولا "میں نے مربا کے یارس نے سوچ کی لروں کو محسوس کیا۔ جناب علی اسد اللہ سامنے تیسرا گلاس خالی کیا۔ اسے بقین ہو گیا کہ میں وہ نہیں ہول' تمریزی نے ایک بار روحانی نملی ہمتھی کے ذریعے یارس کے دماغ پر جس کی الماش میں آئی تھی۔" عمل کیا تھا جس کے نتیجے میں کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا اس کے "اس کے متعلق کچیہ معلوم ہوا؟" چور خیالات پڑھ کراس کی اصلیت معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ "اس سال کی بات کعیا ہو چھتی ہو۔ وہ سالی ایک جزل کی سالی مرینا کو نہی معلوم ہوا کہ اس کا نام د کی پراؤن ہے اور وہ اپنی ا یک کزن کے ساتھ پیرس سے یماں آیا ہوا ہے۔خیال خوائی کے "بي سال سال كيا كيك رب مو-كيا شراب دماغ برج ه كى ذریعے یہ معلوم کرنے کے بعد اسے یعین کرنا بڑا۔ جزل واسکوڈی نے مسر اکر کہا۔ "مسٹر پراؤن! تم نے کچھ زیادہ ی لیال ہے۔ میری ويثرف جوتما لارج كلاس لاكرركها-وه غصے يول-معلى بيد سالی روزی کو مرینا کمیہ رہے ہو۔" گلاس تمهارے سربر تو ثه دوں کی۔ ویٹراسے اٹھاؤ اور واپس کے پارس نے کما۔ "جزل! آپ نے توجہ نمیں دی۔ مس مربتا خود اعتراف کرچکی ہں۔"۔ "اس سے پہلے کہ ویٹراٹھا آیارس نے اٹھا کر غٹا غٹ بی لیا-"میں نے کوئی اعتراف نمیں کیا ہے۔" وہ دونوں ہا تموں سے اپنا سر پکز کر رہ گئے۔ اس نے نشے میں جمو متح وہ جزل سے بولی۔ "چلو جان! میں نے یمان " کروفت ضائع کیا ہوئے کما۔ "میری جان" اب تم مجھے میری جان کہنے سے سی روك سكو كى كيول كه ميں نشخے ميں ہوں۔" "مس مرینا! میں نے آپ کو پھیان لیا ہے۔ آپ مجھ سے کترا "اوہ گاڈ! میں کیا کر<del>و</del>ں۔ تم اس حالت میں اپنے ہیروں پر <del>جل</del> ر بی ہیں یہ الحیمی بات نمیں ہے۔ آپ کی خوبصورت ہمی کا تصور کر کیسے حاؤ کے۔"

اس نے بریثان ہو کر خیال خوانی کی برواز کی پھر مجھے مخاطب کیا۔"یایا!یہ پارس میرے لیے براہلم بن کیا ہے۔" وتکمیا وہ خمہیں پریشان کررہاہے؟" اللہم سب کی بریشائی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ اپنے ساتھ مجھے ا بھی بے نقاب کر دے گا۔ موجودہ مثن میں ہماری ناکای صاف نظر

«بني! مجرتوتم اسے غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ ایس کوئی حرکت نہیں کے گاجس ہے اس کی کار کرد کی برحرف آئے۔" "یایا! یه ایسی حرکش کررہا ہے۔ یہ آدھی بوٹل سے زیادہ لی

م نے ہنتے ہوئے یو مجا۔ "کیا لی رہا ہے؟" "شراب یا شراب سفی من اس کی زبان لا کمزاری به ا کیک بار میں ہیں۔ یہ اپنے پیروں پر چل کر نمیں جاسکے گا۔"

" بيني من نے بارس كے متعلق حميس بت مجمد بنايا تعا۔ شاید یہ بتانا بھول کیا تھا کہ شراب اس کے لیے پانی ہے۔ اس ز ہر کیے پر کوئی نشہ کوئی مملک دوا اثر نمیں کرتی ہے۔وہ تنہیں الو ينارباب-اب جاؤ-"

وہ دماغی طور پر حاضر ہوگئی پھراہے تھور کردیکھنے تکی۔وہ شرالی لبح من بولا - "ا ب... توم موجع محوبت سے کیوں و کم رہی ہو؟" العمل سوچ ري مول عمر بهت زياده نشخ مي مو- اس ونت تهیں جتنی بھی گالیاں دول گی'وہ حمی<sub>س</sub> سنائی سیں دیں گی۔ کیول بِ آنو کی وم محمد ہے کے باپ اور اور کون می گالی دوں؟ تھمو میں سوچ کردتی ہوں۔"

وہ سوینے کے انداز میں سرجمکا کراس کے دماغ میں آئی پھر بولي-"بيني إمل تمهاري اي كيل مول-"

اس نے کہا۔ "آداب ای! کیے آتا ہوا؟" "بیٹا!بری خبرہے۔ تمہارے پایا کو ہارٹ انیک ہوا ہے۔" وہ ایک وم سے پریثان ہو کر کری پر سیدها ہو گیا۔ "ای! ميرے يايا كمال بي؟"

> "وه اسپتال من ہیں۔" «کس اسپتال میں ہیں؟"

> > ''توم ہے ری دہیل چیئر ہو۔ مجھے تم ہاری گود میں ہین*ے کر* جاتا

الله استال کا نام ہے تمهاری کمورزی۔ آلو کدھے ایما ہوا مند میں

یارس نے وونوں ہاتھوں سے سرتھام کرا طمینان کی سائس ليتح موئ كما- "اوه خدايا إيرا لاكه لا كه شكر بيا خريت ب میں۔میری توجان ہی نکل گئی تھی۔" مجراس نے مکراتے ہوئے باربرا کے باتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا۔"ول ڈن-تم نے خوب چکروہا۔"

وہ جواباً مسکرا کربول۔ "آج تہیں اُلو محدها کمہ کرمیں نے ول کی بھڑا س تکال لی۔" العيس في برا نبيس مانا كول كه من كدها نبيس مول ليكن

خبردار گدھے کو گدھا نہ کہنا۔جاری دنیا کے گدھے برا مان جاتے <sup>ہ</sup>

وہ بشتی ہوئی بولی۔ "امیمااب مرینا کے متعلق بناؤ۔" "اس نے نوج کے ایک جزل کو بھائس لیا ہے۔ بقینا ای نقنے کے چکرمیں یماں آئی ہے۔"

"وہ جزل کے وہاغ میں رہ کر بھی نقشہ حاصل کر عتی تھی۔ کیا یہ خود آگرایئے لیے خطرات کو دعوت سیں دے رہی ہے؟" " ہاں ایسا کر رہی ہے خلید وہ یہ جاہتی ہے کہ نقشہ سید حدا ای کے اتھ میں آئے۔ جزل واسکوڈی کو شاید معلوم نہیں ہے کہ مربتا اس کی سالی روزی بنی ہوئی ہے۔ تم معلوم کر علق ہو۔ " معتزل داسکوڈی ہوگا کا ماہر ہو گا۔"

"ہونے دو۔تم مریتا کے پاس جاؤ۔اس کے سائس رو کئے ہے یہلے بی بولوا کر وہ حمیس دماغ سے بھگائے گی تو تم بھی اعلان کر دوگی ، کہ وہ ایک جزل کی سالی بن کر نقشہ حاصل کرنے آئی ہے۔" "ہوں'ائے اِی طرح بلیک میل کرے آس کی معروفیات پر تظرر تھی جا عتی ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ میری واپسی تک خوب پیو

اس نے خیال خوانی کی برواز کی پھر مرینا کے دماغ میں پیٹی 'وہ سانس روکنا چاہتی تھی۔ ہاربرا نے کہا۔ "تم خطرات میں کھری ہوئی ۔ ہو۔ میری بات سے بغیر سائس روک لو کی تو میں ابھی سب کے سامنے یمال حمہیں ظاہر کردوں گی۔"

مرينان بريشان موكر يوجها- وكون موتم؟ "ووست ہوں آگر و شمن ہوتی تو تنہیں بے نقاب کر کے تماشا

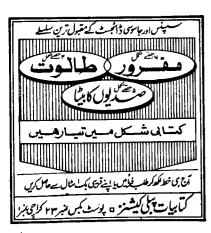

لے کر بیری سے یمال تک آیا ہوں آپ کو اپنے قدر وان کے

سامنے پھرای طرح ایک بارہنیا **جا**ہیے۔"

دیمتی اورمعلوات حاصل کرتی که اس شرمیں اور اس کلب میں مجھتے ہیں۔ تم اپنی بات کرد کہ اب یہ نقشے والا کھیل کیے کھل<sup>م</sup>ی ہ<sup>ی</sup> مرید کتنے نیال خوانی کرنےوالے تمهاری ماک میں ہیں۔" "اب تواس تحیل میں پارس کوشامل کرتا ہی ہوگا۔" وسحياتم شي آرا هو؟" "شاباش! اور جب تک کامیانی حاصل نمیں ہو گئتم مجھے عنداع من آندوا كوك-" ستم مجھے نہیں جانتی ہو۔ کوئی میرے نام سے اور میری ذات ے واقف نمیں ہے۔ میں ٹملی پیقی جاننے وانوں کہ 🖳 میں چندی "نسيس بأريرا! يد خيال فواني والا رابطه نامناسب بـ جب جب حارا مقعد اور حزل ایک ہے تو کیوں نہ ہم روبرو ملا قات کریں اور ردزیملے پرا ہوئی ہوں۔" "جههت کیا جائتی ہو؟" ایک ماتھ رہ کر کام کریں۔" "وی جوتم جزل واسکوڈی سے جاہتی ہو۔" جہم ایسے ناداُن نبیں ہیں کہ اب حہیں نظر آئمی۔ہم یہاں " حميل كيے يا جلا كه من يمان جزل كى سالى بن كر رجي ے ابھی جارے میں تمے دور کی دوئی رہے گ۔" وہ ( بنی طور پر حاضر ہو کریاری سے بول۔ ''اس نے حمیں سمیرے درائع بت وسیع ہیں۔ کمال ملک سنوی اور میں کمال م پھان لیا ہے۔ میاں سے فورا چلو۔ ورنہ وہ ایک طرح سے خود جزل تک سناؤں کی البتہ اتنا س لو کہ مجھ ہے جینے کے لیے یہ جزل کی۔ جی ہوئی ہے۔ ہمارے خلاف بہت کچے کر سکتی ہے۔" سال کا سروپ ایار مجیکوگ توجی تمارے آئدہ روب مرا بعی یارس نے بل ادا کیا۔ اس کے ساتھ تیزی سے چانا ہوا ہولا۔ مہیں پیچان لوں گ۔ بقین نہ ہو تو آج کل میں بھیں بدل کر دیکھ الكيابازي مارك الهيات فكل مي بي "نبیں 'مرینا ہارے علنے میں ہے۔ خود کو ظاہر کرنا نہیں جاہتی "ائي گاڙاڻيا تم وي برا وُن کي سائھي ہو؟" ہے۔ یہ خوف بھی ہے کہ تم اس کی اُو کے ذریعے اسے کی بغیر «حسس و کی براؤن کیوں یاد آرہا ہے؟" میں بھی پھیان لو گے۔ ہاری جیت اس میں ہے کہ ہم ابھی اس کے ۳ س نے میری ہنی کے اندازے مجمے بھیان لیا تھا۔ تم بھی میرے کمی اندا زے مجھے پیچان لیتی ہو۔ اس لیے مجھے ہر بھیں میں وی باریا جیت کا وقت تھا۔ مربتائے بھی یکی سوچا کہ بارس پیجان لینے کا دعویٰ ..." اور باربرا ابھی یمال کی چار دیواری میں ہیں۔ اگریمال کرفت میں وه كتے كتے جو كك كن مجربول- "اوه كاد! مجمع بدياد نسين رہاتما نہ آئے تو پھریاری اے کی جیس میں چھپ کر دینے نہیں دے كريارس ميرى بوك يجعے بيجان ليتا ہے۔ تم جمعے دحوكا نسين دے گا۔ اس کی بُویانے والی تاک بھٹھ کے لیے بند کردی جائے۔ سكتيں۔ تم يارس كى سائتى ہو-باربرا ہو-اس ناگ نے يمال ميرى اس نے جزل کے دماغ میں جہنے کر کما۔ معیں مریا بول ری ہوں۔ فورا اس عمارت کے وہ تمام دروازے بند کرا دوجو باہر وہ ذراحیب ہوگی۔ باربرائے کما۔ "ہاں سوچ ادر کچے سوچو۔ جانے کے لیے تھلتے ہیں۔ مرد ہویا عورت ایک مخص کو بھی باہرنہ تساری عقل کیا کمتی ہے؟" جانے دو۔ جلدی کرد۔ اس علم کی تعمیل کراؤ۔" " یہ کمتی ہے کہ میں جزل کو آبعدا رہنا کر خوش ہو رہی تھی۔ جزل نے ٹرانسیٹر کے ذریعے اس ملٹری ایٹملی جنس کے ا فسر کو نقشہ حامل کرنے کی خوشی تھی'ائنے بڑے ملک پر حکومت کرنے کال کیا جو خاص طور کر اس عمارت کی محمرانی پر مامور تھا کیوں کہ کی خوثی تھی ایسے میں معتل ہے کام لیٹا بھول گئے۔وکی براؤن کو شراب ہیے دکھ کربھی یہ یاد نہیں آیا کہ یارس کے لیے شراب پائی ہے۔ تموزی دہریلے میں نے اس کی ساکت تھلی ہوئی آتھیں دیکمی خمیں۔اس کی باتوں میں الجھ کرسب مجمعہ بھول گئے۔"

اس مارت کے شراب فانے اور قمار فانے میں بحری فوج کے ا فران آیا کرتے تھے جزل نے کہا۔ "ایمی اطلاع لی ہے کہ ایک غیر مکل سکرٹ ایجٹ اس ممارت میں ہے۔ فورا دروا زے بند <sup>کراؤ</sup> اور کسی کو ہا ہرنہ جانے دو۔" بحراس نے مربا کی مزید ہوایات کے مطابق کھا۔ معیں <sup>7</sup> پہا ہوں۔ تمام سراغرسانوں کو سمجھا دو کہ میں جس مخص کی طرف انگی

انفاول اسے فور آکولی اردیں۔" مریتا کا ارادہ تھا کہ وہ وگی براؤن کو دیکھتے ہی جزل کی کھوپڑگ میں تکمس کراہے یارس کی طرف اشارہ کرنے کو کیے گی۔ اس کے ساتھ ہی آے کولی مار دی جائے گی۔

"آه! آخر تم لوگوں نے مجھے تھیری لیا۔" و معجمیں سے خوش فہی شمیں ہے۔ ہم کسی بھی کامیانی کو عارمنی

بارپرانے کیا۔ "ورامل شہیں بہت زیادہ خوش فنمی تھی کہ

ہم میں سے کوئی میا می شمر کا رخ نہیں کرے گا۔ تم یہ بھول گئیں کہ

جب تک موت نہیں آتی'ٹ تک شامت کمیں بھی آعتی ہے اور

دونوں کے آنے کا کوئی ونت ادر کوئی جگہ مقرر نہیں ہے۔"

اس دلچسپ ترین داستان کے بقیہ واقعات انتیسویں حصّه مين ملاحظه فرمائي جود امارچ ١٩٩٨ ركوشائع هوكا.

# برصغیر کے جا دُونگار اریخی کمانیوں کے داعد صف لیاس ستالوری

## سمام كت بول كح في اليد يشدن شائع ه و كي هدير

انسسان جوکبھی نہدیں بدلے گا اورکبھی بیٹرانا نہدیں ہوگا اسی طرح یدہ کہانیاں مطرح یدہ کہانیاں انسسان موں کی کیدوں کہ یہ کہانیاں انسسان وں کی کہانیاں انسسان وں کی کہانیاں ہیں۔

انسان ؛ جو بادشاه تف وزییریته امیریته ف ات حتم . طالم یق رحم دل تفی انسانی جد بات ؛ حسات فطرت اور جبات جو آدم می تهی و محال بهی هاور همیشه رسم گی . بس مساحول حالات ، معاشر قی معتام اور تهد نیون کے عروج و زوال کے مطابق ان کا طریقه اظہار بدلت از هگا اس لیے هم یه کهه سخته میں دانسانی کی بها دشا هون کی نهدین انسانوں کی کها نیون که کها نیون کی کها نیون کی کها نیون کی کها نیون کی در انسانی در باز میان وه سب کچه ساختی و زین ای کها نیون می وه سب کچه هم و نامین دوستی هموانسان می هما تت ، رقابت دوستی دنمی ، جفل کاری ، وفنا شعاری ، سادگی ، زینا کاری ، ایشان ، عند آدی می می دادری اور در وزی اور در اینکساری ، بها دری اور در داد کی .

انسانوں کی اثران گیزکہا نیوں کے مجوعے



تمت في كتاب ٢٥ رويية وأل حزن في كتاب روا رفيه البيارة الدريج المريح المرورة أل خرق معات

۔ سرنتابوں نے سیٹ فی رعائیتی ہیں۔ آج ہے۔ بہاآڈ ڈریمیٹ دکھکے والے میکنٹ میں محدد دنیدادسیس شائدہ میں ہی

